

— اَحَدِللْهُ ولِهُ لَهِ تَسَالُمُ وَيِنْ مَا نَّمِينَتَ اقْرَالَ فَيْرِبُرَا بِاتَّوْ يَرْبُرُ لِيَا تَقَالُق ومَعَارِف في اللهِ وَلَهُ اللهِ وَلَيْهُ وَلَا لِمَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الل

مر المارة

بعلدُ وَمُ شَعِل بِرَفْسِيرِ إِنَّهِ ۞ ۞ ۞ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿

بررجههٔ حِقیقت کاه معارب بناه عارب الترصرت اعبالقا دِربِن اه ولی الترد مهوی قدس التار ارتبا

مكنب المعارف

\_دارلالعُالوَم الحُسَيَّنيَة شهدادَ يُور \_\_\_\_\_\_ سنده، ياكسَنان \_\_\_\_

باجانت بمكتبه عمانيه بريث الحدهم مهران بلاك علامراقبال اؤن لأبهور

### لخ کے پتے ک

کراچی ،۔ صدیقی ٹرسٹ، صدیقی ہاؤس المنظرا پارٹمنٹس ۲۵۸ گارڈن الیٹ نزدنسبیلیچک کراچی ۔ بوسٹ کوڈ نمبر ۲۸۸۰ لاہور ،۔ کمترعثما نیرمبیت انحد ۳۵۳ مہران بلاک علامہ اقبال ٹاؤن لاہور شہداد پور :۔ مکتبہ المعارف دارالعلم حسسینیہ شہداد پورضلع سانتھ وسندھ بکتان پوسٹ کوڈ ۲۸۰۳

ہم سنے اس کتاب کی تصعیع میں حتی الوسع کوشش کی ہے مجھر بھی مکن ہے کوئی غلطی رہ گئی ہمو۔ المبدا تمام قارفین سے التماس ہے کہ اگر کہیں غلطی با دیں تو ہراہ راست ہمیں اطلاع دیں آپا کہ آئندہ اشاء عت میں اسے درست کیا جا سکتے ، اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کوعطا فرائیں گئے۔

اهدنوث

خطوكابت كيلية: - كتبرالمعارف دارالعلوم حسينير شهداد لور بوست كود ١٨٠٣٠

بسم التدارجل الرحسيم.

### اجازت نامه مه

برائے اشاعت معارف القرآن ، بنام مكتبة المعارف تنهداد بور

### فرست معارف العرب ا

### باره ۸، ۹، ۱۰، ۱۱ سورهٔ انعام، الااف، انفال، توب، يونسس

| صفحه | مضمون                                                                                       | برمثمار |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1    | آغاز پارة بمشم وَلُوْ أَنَّنَا                                                              |         |
| 1    | بيان كيفيت عناد معاندين ، ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                               | )       |
| ۵    | تتمـــ توبيخ معاندين وتحــنديرا زاتباع مضلين ومجادلين                                       | 4       |
| 11   | مسلمان اور کافر کی مثال میسان اور کافر کی مثال میسان                                        | ٣       |
| 14   | لطالف ومعارف مشتمل مبرساين اشارات براختلاف طبقات صحابه كرام رضي التونيم الجمعين · ·         | ٣       |
| 10   | تو بیخ جن دانس در روز قبیاست                                                                | 0       |
| ٧.   | اہلِ سے نت وابھاعت کا جاعی عقیدہ کراہلِ ایمان کا تواب اوراہلِ کفر کا عذاب وائمی اورا بری ہے | ٦       |
| 11   | المايت قرائير سے اثبات                                                                      | ۷       |
| 44   | الكيس باوراس كالزاله بعن جن لوگوں كا يرخيال فام بے كراك عرصد بعد كفاركا عذاب ختم بوجائے كا  | ^       |
|      | اوراس آیت میں جولفظ میا منیا و الله آیا ہے اس سے استدلال کامفصل ورشانی جواب -               |         |
| 44   | ا جواب دیگر                                                                                 | 9       |
| 11   | ر سجوع برمضمون سابق                                                                         | 1 -     |
| 4~   | كافردن كى طرف سے اقرار جرم                                                                  | . 8     |
| mr   | ابطال رسوم جا ہیت جمیں کا فرد س کی جھے رسموں کا بیان ہے۔ رسم اول ، ، ، ، ، ،                | 14      |
| mm   | ركسم دوم ـ دكسم موم                                                                         | 194     |

### مُعَارِفُ القرآن جِلدس

| صفحر   | مضمون                                                                                        | برشمار |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|        |                                                                                              |        |
| . Mark | ريم چيادم - ريم پنج - رسم كشش                                                                | 15     |
| 44     |                                                                                              |        |
| 44     | تقربر توحيدوتذكيرانعامات نباتم وحيوانير برليئ اثبات وحدانيت                                  | 10     |
| di     | تغصيل محرمات تشرعبير                                                                         | 14     |
| 40     | مشركين عرب كالبيخ سترك اور سنود ساخته تحريم كم متعلق ايك شبه اوراس كامغصل جواب ٠٠٠٠          | 14     |
| 21     | اطاعت ومعصیت کی حقیقت                                                                        | 10     |
| ۵۵     | بيان اصول محرمات دربارهٔ اقوال دانعال وتلقين مركورم اخلاق د محاسن اعمال                      | 19     |
| ۵۹     | تاكىپ دوصا يا مذكوره                                                                         | ۲.     |
| 41     | فائده - امشراط ساعت کی مختصر سی تعربین                                                       | 41     |
| 42     | خاتمة سورت مشتمل برتمه بهيب الدّ تغربي دين قويم وترغيب براتباع صراط متقيم                    | 44     |
| 40     | تالغن جزار                                                                                   | ۲۳     |
| -      |                                                                                              |        |
| AF     | تفسير سورة الاعواف                                                                           |        |
| ^      | گذامشته مورة کے ساتھ دبط                                                                     | 44     |
| 4      | ترغيب اتباع قرآن مجيروتر بهيب بمران كارسى ازعذاب شريد                                        | 40     |
|        | شان ننه ول                                                                                   | 44     |
| 44     | لطالف ومعارف مدوزن اعمال كي سفتيفت اور سفتيت                                                 | 44     |
| 41     | ذكم قصة ميدنا آدم عليهم الم بمانة تذكير نعم و تذكير نقم وترغيب بماطاعت وانابت وتنبير براسجام | 44     |
|        | ممرتشي ومعصبيت                                                                               |        |
| 1      | لطالف ومعارف                                                                                 | 19     |
| 14     | عارف رومی معرفت التیام جوعجیب وعزیب حفائق ومعارف پرمشتل ہے                                   | pu.    |
| ^      | كطالف ومعارف ليحضرت آدم عليه السلام من كل الوحوه مقبول ومركز مده تنهي                        | MI     |
| 4      | به مبوط کا حکم اور اس کی حکمت                                                                | 44     |
| a      | قفته ادم عليالسلام وبستن قضار نظراو را اندمرا عات صريح بني وترك تاديل                        | mm     |
| ٩٢     | اضا فت كردن أدم على السلام أن زلت را بخ ليث تن دا ضافت كردن أبيس كن و خود را بحق             | 44     |
|        | فاصانِ حق کی تغزش عوام کی طاعت سے افضل ہے                                                    | 40     |

### مُعَارِفُ القرآن جِلد ٣

| صفحر  | مضموان                                                                           | شمار |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| -     |                                                                                  |      |
|       | m                                                                                |      |
| 91    | الكيارشكال (ابطالِ قياس پراستدلالِ باطل)                                         | 1    |
| 100   | دربيان أنكراول كسيكه درمقابل تضريح قياس أورد البيس علياللعنة بود                 | ٣    |
| 1.6   | تعذبراز فتندر سنطاني دربارهٔ بعضائي وعرباني                                      | ۳    |
| 1.0   | ينبُرِي الدُّهُ على العراد معلى السلم كوجيار ندائين                              | ٣    |
| 11    | ندار اول - ندار دوم                                                              | 4    |
| 1.4   | ندار سوم                                                                         | 4    |
| 1.0   | تفصيل محرمات                                                                     | (4)  |
| 114   | ندار بیهارم سند کیرعبد قدیم باطاعت ضراوند کریم و بیان نغیم و محسیم               | 4    |
| 11    | مسسيمة قادمان كا بزيان مع جواب                                                   | 40   |
| 115   | لفصيل منزائے مكذبين ومت كبرين                                                    | 40   |
| 114   | لفصيل جزائة مؤمنين صالحين                                                        | 4:   |
| 144   | اہل جنت اور اہلِ دوزخ اور اہلِ اعراف کی باہمی گفنت گو کا ذکر                     | 4    |
| 144   | إلى اعراف كا ذكر                                                                 | . 41 |
| 144   | دور خیوں کا ہل جنت کے اسکے دست سوال                                              |      |
| 149   | ذكر مخليق عالم برلين البات د بوبيت والوبهيت - برائع اثبات قيامت                  | 0    |
| 144   | المستوار على العرش كى تحقيق اورمتشابهات كے بارسے بي سلف فطف كے مساك كى تشريح.    | ٥    |
| ١٣٣   | تاديلِ اجالي                                                                     | 01   |
| المما | تاديلِ تفصيلي                                                                    |      |
| IP 4  | ذ کر تصرفات خدا د ندی در عالم سغلی وار صنی                                       |      |
| ١٣٩   | قصّه اول مفرت بزج علب السلم                                                      | 00   |
| 144   | قصے تروم حضرت ہود علیہ السلام باقوم عاد                                          |      |
| 149   | قصت موم حضرت صالح عليالسلام بأقوم منهود مع ذكر خروج ناقراز صحره وبان امكان او    | 0    |
| 104   | قصه بجهام حضرت لوط علايسلام با قوم ادر اور قوم لوط كي لبتي كالشاجانا اوراسي حكمت | 0    |
| 104   | قصت تا المجم حضرت تنعيب عليه لنسلام باقوم اد                                     | 00   |
|       | آغاز پارة تنهم قَالَ الْمُسَادُهُ                                                |      |
| 14.   | اعار پاره ،م فال المناز                                                          |      |

### مُعَارِفُ القرآن جِلدِس

|       |                                                                                     | <u> </u>     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| صغر   | مضمون                                                                               | نمبرشمار     |
|       |                                                                                     |              |
| 141   | بقیه قصة تنعیب علیال اور کافرول کی بلاکت اور بربادی بررنج دغم کرسنے کی ممانعت       | 4.           |
| 140   | بيان اجهالي حال و مآل المم سالعة بمرائة عبرت ولضيعت المم حاصره                      | 41           |
|       | قصّة الشم مضربة موسى عليالسلم بالسطيان وقبطيان                                      | 44           |
| 49    | ذكر بعثت مولى عليارس م ومكالمة اوبا فرعون كردراول بعثت اوبهيش امره وذكر معجزة عصا   | 40           |
| 14.   | ويدبر يفنار براست اشات رسالت موسورير                                                |              |
| _     | ذكر مقابلهٔ ساحوان فرعون باموسی علیار ا                                             | 42           |
| 140   | ,                                                                                   | 4.7          |
| IA    | وكما ضطراب دىپرىشانى قبطيال ازاندلىت ئىلىئە سېطيال                                  | 7 60         |
| 124   | لطالف ومعارف عبمیں معجزہ کی حقیقت اور معجزہ اور سحرکے باہمی فرق پر کام کیا گیا ہے۔  | 77           |
| 100   | حکایت بامزہ مشمل بربیان فرق درمیان سے ومعجزہ قابل دیرحکایت ہے                       | 42           |
| 198   | وكر تزول مصائب عبرت برقبطيان أآ نخر الاكت                                           | 4×           |
| 190   | ذكرلعض جہالت بنی امرائیل مایں ہمہ انعام رت جلیل                                     | 49           |
| 4-4   | ذكرِ مكالمة خدا وندى باموسي عليهس في وعطاء توريت اس ضمن مين تضرت موسي عليهس في كارف | 4-           |
|       | سے دیرار ضراوندی کی درخواست اور بارگاہ خداوندی سے اس کا بجواب                       |              |
| 4.0   | موري عليار الم كوتساتي                                                              | 41           |
| 7.0   | لطالف ومعارف                                                                        | 44           |
| 7.7   | آیت و کُلمت در مین کی تغسیراور کام خداد ندی میں علیار اہل سنت والبجاعت کا سک        | 4            |
| 1     | آیت می ب آبر بی انظم النیاف کی تفسیراور دیدار خداو ندی کے بارسے میں اہل سنت کے مماک | 24           |
| 4-4   | کی تشریح اور معتزله کا جواب                                                         |              |
|       | الواح توریت کا ذکر                                                                  | 40           |
| 41=   | قصة انتخاذِ عبل وانجام أن                                                           |              |
| MIM   |                                                                                     | 1            |
| PIY   | فائده وتفسير ميت وَأَنْقِي الْأَنْوَاحَ الْحِ                                       |              |
| YIN   | ذکر میقات توب دموندیت از عبادت عجل<br>ریسا عالله مربر میروند                        | 1            |
| 441   | لولتی علیار کسل کی دومری دعار                                                       |              |
| . 444 | لطالف ومعارف مستمل بمربيان اوصاف بني المعليه السلام كردر المغرز مانه ظام ستود       | ^.           |
| 444   | وكرغموم بعثت بني آبخرالزمان مسلى الترعلية على الترعلية الم                          | 1            |
| 441   | وكرا حوالي بني المراسيل                                                             | AY           |
|       |                                                                                     | <del> </del> |

### مَعَارِفُ القرآن جِلد ٣

|       |                                                                                                                    | 1      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| سقحه  | مقمون                                                                                                              | تعار   |
|       |                                                                                                                    |        |
|       |                                                                                                                    |        |
| אשא   | تفت المحاب تبت                                                                                                     | AF     |
| 444   | لطالف ومعارف - فرضيت امر بالمعروف دلهي عن المنكر از ابيت مالا                                                      | ۸۲     |
| 449   | ذكرتسيط عذاب ذلت بريهو د ما دوز قيامت                                                                              | 10     |
| 444   | عهدالست مع اسرار وحكم                                                                                              | ^'     |
| 466   | عہد الست کے بارسے میں معتبزلہ کا مذہب                                                                              | A4     |
| 440   | البسنية والجاعية كالذميس                                                                                           | ^^     |
| 444   | لطالف ومعارف متعلقه بآبیت اَکُنْتُ بِبُرِیجُمْ م م م م م م م م م م م م م م م م م م                                 | A 9    |
| 404   | د ميره و دانسة حقّ سط نخراف اور م واليرسني كا حال د مآل اوراسكي مثال يضمناً بلعم بن باعورا كا قصه بـ               | 9.     |
| 1     | ر مات کاشان نزول<br>آمات کاشان نزول                                                                                | 91     |
| 404   | ایل ایمان کونصیحت اور توحب را ور د عاکی ترغیب                                                                      | 94     |
| YON   | ایت وَلُقَادُ ذُرُا أُنَا لِجُهُ لِنَّمُ الْحِ كَ مَتَعَلَقُ مُتَّالِمُ مِلْ الْحِرَابِ مِلْ الْحِرَابِ            | 94     |
| 409   | تېپ دىدىبى نظروفك و تذكير موت                                                                                      | 95     |
| 741   | تذكر النويت وذكر قعامت                                                                                             |        |
| Q P Y | ا ثبات توحب دوابطال مشرک                                                                                           | 44     |
| 744   | ا بيت وَجَعَلاً كَا مِشْرَكًا عَ كَي تَعْسِيرُورِ صَرِتُ وَعِلْيِسِلُ كَي عَصِمَت كَمِيتَعِلَى شَبِهِ اللّهُ شبه - | 94     |
| 444   | البطال شرك وبت يركستى                                                                                              |        |
| Y     | فائده (آیت وَإِمَّا یَنْزُغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطِنِ کی توضیح)                                                       |        |
| 461   | الجواب سشيه كفار در مارة رسالت                                                                                     | 1      |
| 1     | نتعب لموادب قرآن                                                                                                   | 1-1    |
| 724   | ايت وَإِذَا قُرِي الْقُرْ الْ فَأَنْ مَعْ عُوْ الْمَا وَالْفِيتُواْ كَا تَصْيراور قرارت خلف اللم كى                | 1.4    |
|       | تشری کو اور بیربات که بیرایت خاص مقتدی کے حق میں نازل ہوتی ہے الح                                                  | , 1    |
| 724   | اكستماع اورالضات مين فرق                                                                                           | 1-4    |
|       | مذہب حضرت الم شافعی رحمتہ التر علیہ                                                                                | 1-4    |
| Y     | المربعب عرب الم الكريان الم العربي صنيل رجمه الاسلام المانيس                                                       | 1.0    |
| /     | عضرت الم الوصنيفه رحمة السُّرعليه كامذهب بين من الماسدة المرجب                                                     | 1 = 60 |
| YAI   | العرب الا الوسيفر منه سريم للربعب                                                                                  | 14.7   |
| MAM   | حضرات خلفا مر را شدین رضی التد صحم کا مزم ب                                                                        | 1-4    |

### مُعَارِفُ القرآن جِلدِ

| م فعد | مفتمون                                                                                                                                                   | برشار   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| YAY   | حضرت فا روق اعظم رضی التّدعنه کاارشاد گرامی                                                                                                              |         |
| "     | حضرت على كرم الله وجهه كارشاد كرامي                                                                                                                      | 1-4     |
|       | تصرت عی رم الندو بهد الرصاد را می استاع وانصات کی تشریح ادر اسس کے لطائف ومعارف<br>لطالف ومعارف جمیں آبیت استماع وانصات کی تشریح ادر اسس کے لطائف ومعارف | 1-9     |
|       | کابیان ہے ہوتام کے تمام اس بات کی دلیل ہیں کومقتدی کے لینے ام کے پیچے قرارت                                                                              | 11-     |
|       | ارناممنوع ہے۔ نکات ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                                 |         |
| Y44   | صربیت عباده رضی الترعنه کا جواب می در                                                                                | ***     |
| 444   | فاتر مرکام                                                                                                                                               | 111     |
| 49.   | الم داب ذكم فدا د ندى                                                                                                                                    | 114     |
| 491   | فائده - آیت سجده کاحکم                                                                                                                                   | 1100    |
| -     |                                                                                                                                                          | 171     |
| 494   | تغسيرسورة الغال                                                                                                                                          |         |
|       |                                                                                                                                                          |         |
| "     | ا فائده (نفل کے معنی) ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                              | 110     |
| 494   |                                                                                                                                                          | 114     |
| 490   | ذكرانعامات خداوندي درواقعه بررب بركت ايان وتقوى وتوكل                                                                                                    | 114     |
| "     | شان نزول                                                                                                                                                 | 111     |
| 494   |                                                                                                                                                          | 119     |
| 491   | أبيت مُجَادِلُوْ نَكُ فَالْحَقِّ مِن مُتَمَّد من من من من في الْحَقِّ مِن مُتَمَّد من                                | ١٢. ا   |
| 499   | انعام ددم                                                                                                                                                | الاا كِ |
| ۳     | انعام سوم                                                                                                                                                | 144     |
| ٧.٧   | النعام چېارم                                                                                                                                             | rr S    |
|       | ا انعام پنجم                                                                                                                                             | rr &    |
| .4    | البيان حكمت درم رئيت كفار                                                                                                                                | ra S    |
| . 4   | ا بیان سرمت فرارا زمقابلهٔ کفار ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱                                                                                                       | 14 8    |
| . ^   | ۱۱ بیان علت بودن قدرت حق وسبب واسطه بودن قدرخلق                                                                                                          | 74      |
| . 9   | ١١ شان نزول وتغييراً بيت فَكُوْ تَقْتُ لُوُهُمْ وَالْكِنَّ اللَّهَ قَتُلُعُمُو الْحُرْ اللَّهَ قَتُلُعُمُو الْح                                          | ·* 🛱    |

### معارف لقران جلده

| صو    | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مبرشار  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 25    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2       |
|       | انگرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 144     |
| 1-    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|       | مسيرو تعييرلفاروبيان مسبب غلبه ابرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14.     |
|       | ترغيب بمراطاعت دامانت وترجميب ازمعصيت دخيانت دزج دورتل ازمثاب وريثن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٣١     |
| 1100  | تحذيراز فت نه ال واولاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 144     |
| 114   | سرکات تقوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1999    |
| 11    | ذكرالغام فاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 144     |
| 71A   | تفصير بمكن بذار در المالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 140     |
| 444   | الله مال كرواد على وي يرورد كار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ی سور   |
| 444   | اله كاورة الدام المسال المدينة والمسترين والمسترين والمسترين والمسترين والمسترين والمسترين والمسترين والمسترين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 117     |
| ۷ ۷ ۷ | الحكام متعلقه لغبول أسلام وعدم قبول اسلام.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11-6    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 1     | آغازیارهٔ دیم کاغلیدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| 479   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|       | تقسيم غنائم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 N    |
| PYY   | طالم موارد من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 149     |
| اسرس  | طالف ومعارف مشتل برمضامين ديل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16.     |
| 1,    | اموال منقوله وغير منقوله كافرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| yyy   | مال غنيمت اور مال فني مي فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 151     |
|       | لغام شم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| hhh   | را منهم المناس ا |         |
| 444   | نعام بمثنتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| 446   | كرا داب جهادوقسال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ا اد    |
| 44.   | ان ذلت كفار در عالم برزخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ب الالم |
| 466   | إن اسوال داحكام كفار ابل كتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ب الاح  |
| 446   | مان بحنگ کی کھر لور تن س کر گھر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L 160   |
| 449   | النّ مدان حور ما ما الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| 401   | ما لف ومعادف جس میں جدیداسلحہ کے استمال پر نضوص مترعبہ سے سے سلال جیسے دیا بہ<br>اور منجینت میں بریری تا تا ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|       | اور جلين - يه مجت قابل ديربے.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20      |
| 400   | اور منجنیق - یہ بحث قابل دیر ہے .<br>سب صرورت ومصلحت کفار سے ملح کی اجازت اور مسلح کے کے بعد مسلمانوں کو تو کل کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10      |
| 3     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7777    |

| <del></del> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| صفحر        | مصمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | غبرشار |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| 404         | اور وعدة لفرت وحفاظت بنیزام الوصنیفارجمة الته علیکا فتوی که جهادعزیمت ہے اور ملح بدر سجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
|             | رخصت ہے اگر جہاد ہر قدرت ہو تو قسلے جائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| 407         | ترغیب و تشویق ایل ایمان مرقبال کفار و قانون قرار د فرار از میدان کارزار و میمان کار ترار و میمان کارزار و میمان میمان کنار و قانون قرار د فرار از میمان کارزار و میمان کنار کنار و میمان کنار کنار و میمان کنار و میمان کنار و میمان کنار کنار کنار و میمان کنار و میمان کنار کنار کنار کنار کنار کنار و میمان کنار کنار کنار کنار کنار کنار کنار کن                                                                                                                                                                                                                   | 101    |
| 741         | تلقین احکام در بارهٔ انسران جنگ مشان نزول آمیت می می می در بارهٔ انسران جنگ مشان نزول آمیت می در در می در در است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 101    |
| 11          | تخفیق جوازا فذ فدربی از اسیران جنگ اور غزده بدر مین فدربه لینے پیرعتاب کی تحقیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 104    |
| 440         | البيان علمت فدرير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 101    |
| 747         | مراتب ابل اسلام وفضائل مهما جرين عظام دالضاد كرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100    |
| 49          | المال | רשן    |
| v4.         | البيان احسا ) واحما ) مباراج رك واحمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 104    |
| ۳۷۳         | تفسير سورة تو به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| 464         | اسمار سورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100    |
| n L fd      | ربطاورمناكسبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 169    |
| 160         | ترک تسمیه درابتدار سورهٔ برارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 -   |
| 444         | ایک براوراس کاازاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 141    |
| 49          | شان ننرول مورة توبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 144    |
| 441         | ایک صروری تنبیب دربارهٔ نمزول ایت برارست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 145    |
| 474         | اعلان برارت ويصى مشركين عرب قطع تعلقات اورسابقه معابدات كافتام كاعلان على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 144    |
| 477         | اعلانِ برارت کی علت و حکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 140    |
| ۹۰          | ا عائم ه (المشركين سے مراد)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 144    |
| 494         | الرغبيب فيال از ما تصلين عهر دووعده تح ولصرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 144    |
| 49A         | منتسر کین عرب کے فخرونا ز کا جواب اوراعالِ فاضلہ کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 140    |
| d-1         | مالغت وتهدیدازتمه مسیح وتعلقات دنیویه برتعلقات اخرویه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 144    |
| 4.4         | ذ کردهستهٔ غزوهٔ حنین و تذکیرا نعامات وعنایات در سرایا وغزوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14-    |
| 4.4         | ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 141    |

### مُعَارِفُ القرآن جِندس

| ۱۸۹ عود بذکر بعض جہالات مشرکی مرکب اللہ میں عرب ۱۸۶ مستلد (التہر مرکب کا کلم باقی ہے یا ختم ہوگیا) ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | صفح         | ممضمون                                                                                                     | برشاد |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| الما الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                            |       |
| الما الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.4         | منتم اعلان برارت وسلير الل ايمان                                                                           | 147   |
| الما الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "           |                                                                                                            | 142   |
| الم الم تعدد الم الم الم تعدد الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4-4         |                                                                                                            | 140   |
| ۱۸۵۱ ایل کتاب کے نصاب کے نصاب کے اور ایس کے اس اس کا میاں میں اس کتاب کے نصاب کے اس کا اس کتاب کے نصاب کے کا بیاں میں اس کا اس کا تعالیٰ کے کا بیاں میں کے نصاب کا افاذ کیے ہوا ۔ ۱۸۹ ایل سمنت اور ایل برعت کے ابین پر آیت کا گرائی کی کے نیز درخواں کا سمنت اور ایل برعت کے ابین پر آیت کا گرائی کی کے نیز درخواں کا گرائی کی کومی اور ایس کا بیان پر آیت کا گرائی کی کی کور اور ایس کی تشریح اور پر کم الوز رخواں کی گرائی کی کومی اور ایس کی تشریح اور پر کم الوز رخواں کی آن اندک الدینااور زا بہتے کہ مسکل کی تشریح اور پر کم الوز رخواں کی آن اندک الدینااور زا بہتے کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4-9         |                                                                                                            | 140   |
| ۱۱۸۱ ایل کتاب کے فضار کے اور قبا کے کابیان ۔ ۱۱۸۰ اعتبار کے اعتبار کی اسلام اور قبا کے کابیان ۔ ۱۱۸۰ اعتبار کا معادف تینسر آبیت اظہار دین ۔ ۱۸۹ المیل سنت کا آخاد کیے جوا ۔ ۱۸۹ المیل سنت اورائی برخت میں جرائی ۔ ۱۸۹ المیل سنت اورائی برخت کے مابین برآبیت کا مہم ہے ۔ ۱۸۹ البطال تقسید ، ۱۸۹ البطال تقسید اور المیل برخت کے مابیان (آبیت والڈی ٹین کیے بزور ان الله قبار اور انہا اورزا بر سے اسلام اورائی من سنتے اور انہا کہ سونے اور جا المیل اور انہا اورزا بر سنتے المیل المیل المیل الدینا اورزا بر سنتے ۔ ۱۸۹ معافر النظر الله الله الله المیل کے اور المیل کی تشریح اورجا المیل | 611         |                                                                                                            | 144   |
| المحال فقيدة ابنيت كاآفاذ كيه بهوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,          | مسئلہ (جمزیرکن لوگوں ہمرواجب ہے)                                                                           | 166   |
| امل الف ومعارف تضیر آیت افہاردین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۳۱۲         | اہل کتاب کے فضائح اور تبائح کا بیان                                                                        | 140   |
| ۱۸۱ ایل سنت اورا بل برعت کے مابین بر آبیت و گلکن بین کی کنتر فرق الذکاهی اس آبیت کا سخت ایرا بین بر آبیت و گلکن بین کی کنتر فرق الذکاهی الم سخت اورا بل برعت کے مابیان (آبیت و آلکن بین کی کنتر فرق الذکاهی الم کا سخت اورا بل برعت کے مابیان (آبیت و آلکن بین کی کنتر فرق الذکاهی الم کا کنتر اور معملک کی تشریح اور بین کم الو فرزغادی ما تا دل الدیااور الم بین معملک کی تشریح اور بین کمی کا بین الدیااور الم بین الم کا معملک کی تشریح اور با ندی کے دیورات پرزگوة واجب ہے )  ۱۸۵ مسکد (آبیت سے استدلال کر سونے اور جا ندی کے دیورات پرزگوة واجب ہے )  ۱۸۵ مسکد (التہر مُوم کو کا کم باقی ہے یا ختم ہوگیا) ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>۲۱</b> ۲ | عقيدة ابنيت كالم فاذكيه بهوا كالم فاذكيه بهوا                                                              | 149   |
| ۱۸۷ ابطال تقید اورابل برعت کے ابین برآیت گئی ہے۔ ۱۸۷ احبار اور دیجان کی سوص اور طبع کا بیان (آیت والّذِیْن کیے فِرْوْن الذّه هُبَالا کی تفسیر اور محمل کی تشریح اور بر کہ الو ذر فِفادی ماک الدینا اور زا بہتے محد مسلک کی تشریح اور بر کہ الو ذر فِفادی ماک الدینا اور زا بہتے محد مسلک کی تشریح اور بر کہ الو ذر فِفادی ماک الدینا اور زا بہتے محد مسلک کی تشریح اور باندی کے ذرورات پر زواۃ واجب ہے ) ۱۸۹ مسئل (آئیر سے سامتد الله کر سوسنے اور جاندی کے ذرورات پر زواۃ واجب ہے ) ۱۸۹ مسئل (الشہر سُر کُر کا کا کھ باقی ہے یا ختم ہولیا ) ۱۸۹ مسئل (الشہر سُر کُر کا کا کھ باقی ہے یا ختم ہولیا ) ۱۸۹ قصد مؤرد و تبول اور سالوں کو بہاد وقتال کی تاکید اور اسافقوں کو تہد میر شدید میں اور کو باد ہوئی اور اس آئیت سے تفریت الو بحول وی نامول کو نامول کی اور اس آئیت سے تفریت الو بحول وی نامول کی تعقیق کہ بر آیت بالا جان کی تفصیل – یہ بحث قابل دید ہے کہ کو نامول واقوال منافقین و متعلمین از مزوق تبوک کی بر استیام کے اللہ بال کی تعقیق کی بر آیت کے وفائل کا بر نامول واقوال منافقین و متعلمین از مزوق تبوک کی اور اس آئیت کے بوصی کے بوضائل کی بر آئیت کی وقت ہولیا کی تعقیق کی بر آئیت کا بر کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ بر آئیت کی وقت ہول الدیام کی تعقیق کی در آئیت کا المین کو تعقیق کی بر آئیت کا کہ کو کو کا اور اس آئیت کا کہ کو کی اور اس آئیت کا کہ کو کی اور اس آئیت کا کہ کو کی اور اس کا موال واقوال منافقین و متعلمین از مزوق تبوک کی دیا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 610         | لطالف ومعارف ينسيرايت اظهار دين                                                                            | 10.   |
| ۱۸۳ احباد اورد بهبان کی حرص اورطع کابیان (آیت والگیزین کیت نودن الله هب المخ کی تفسیر اور احباد اورد بهبان کی حرص اورطع کابیان (آیت والگیزین کیت نودی الله هب المخ کی تفسیر اور معافد الله الله الدیااور دا به تقی معافد الله الله الله الله تقی معافد الله الله الله الله تقی معافد الله الله الله تقی معافد الله الله تقی معافد الله الله تقی معافد الله الله تعقی معافد الله الله تقی معافد الله الله تقی معافد الله الله تعقی معافد الله الله تعقی معافد الله تقی الله تعقی معافد الله الله تقی الله تقی الله تعلی معافد الله الله تعقی معافد الله تقی الله تقی الله تقی الله تقی الله تقی الله تعقیق می الله تعقیق می الله تعقیق الله تقی الله تعقیق الله تقی الله تعقیق می الله تعلی الله تعقیق الله تعقیق الله تعقیق الله تعقیق الله تعلی الله تعلی الله تعقیق الله  | CY1         | شعوں کی اس ایت میں حیرانگی                                                                                 | 101   |
| ۱۸۳ احباد اورد بهبان کی حرص اورطع کابیان (آیت والگیزین کیت نودن الله هب المخ کی تفسیر اور احباد اورد بهبان کی حرص اورطع کابیان (آیت والگیزین کیت نودی الله هب المخ کی تفسیر اور معافد الله الله الدیااور دا به تقی معافد الله الله الله الله تقی معافد الله الله الله الله تقی معافد الله الله الله تقی معافد الله الله تقی معافد الله الله تقی معافد الله الله تعقی معافد الله الله تقی معافد الله الله تقی معافد الله الله تعقی معافد الله الله تعقی معافد الله تقی الله تعقی معافد الله الله تقی الله تقی الله تعلی معافد الله الله تعقی معافد الله تقی الله تقی الله تقی الله تقی الله تقی الله تعقیق می الله تعقیق می الله تعقیق الله تقی الله تعقیق الله تقی الله تعقیق می الله تعلی الله تعقیق الله تعقیق الله تعقیق الله تعقیق الله تعلی الله تعلی الله تعقیق الله  | 644         | اہل سنت اوراہل برعت کے مابین پر ایت کم ہے ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                          | 104   |
| ۱۸۶ احیار اور رہان کی حوص اور طرح کا بیان (آبیت وَالَیْن یَک یُکُون النَّهُ بَا لا کی تفسیر اور معلی کی تشریح اور یہ کہ البر ذرغ فادی تا تارک الدینا اور زا میت معلی کی تشریح اور یہ کہ البر ذرغ فادی تا تارک الدینا اور زا میت معلی المنتر کے اور یہ کہ البر ذرغ فادی تا تارک الدینا اور زا میت معلی المنتر کے اس معلی ذری المنتر کی کے ذریرات پر زکوۃ واجب ہے ) ۱۸۹ عود برکر بعض جہالات مشرکین عرب میں ادر المنتر کئی کا حکم باقی ہے یا تتم ہوگی ) ۱۸۹ مسئل در التہر کئی کا حکم باقی ہے یا تتم ہوگی ) ۱۸۹ مسئل در التہر کئی کا حکم باقی ہے یا تتم ہوگی ) ۱۸۹ مسئل در التہر کئی کو جہاد وقت ل کی تاکیدا کیدا اور منافقوں کو تبد میر شدید در الله جائے المنافقوں کو تبد میر شدید کرد تا اور کو کھندی نظرت الله جائے المنافقوں کو تبد میں ادر ل ہوئی اور اس آبیت سے تضرت ابو کرفسدی رفی لئی تا میں ادر ل ہوئی اور اس آبیت سے تضرت ابو کرفسدی رفی لئی تا تیک کو تو الله کی تعمیل کی تا میں ادر ل ہوئی اور اس آبیت سے تضرت ابو کرفسدی رفی لئی تا تیک کو تیک کی ساتھ کی اور سے کئی تیک کی تا تیک کو تیک کی کا میں اور کی گھندی کے در ہوئی کی تاریخ کو تیک کی کا کرت کو کی کوئی کوئی اور کی کھندی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ı i         |                                                                                                            | 114   |
| عضرت الوفررض النترعني كي مسلك كي تشريج اوريركم الوفررغفاري الدنيا اوروا مرتفي معاف المسترات الموفرات برزادة واجب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 447         | ا حبار اور رہبان کی حرص اور طبع کا بیان ( آیت وَالَّابْ بُنُ بُتُ بِذُونُ الذَّهُ مُنَ اللَّهِ کی تفسہ اور | 124   |
| معاذالنرائترائی نرقے)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | مضرت ابوذری النرعنه کے مساک کی نشریج اور پیر کم الو ذرغفاری م الدنیااور زا مدیقے                           |       |
| ۱۸۹ عود بزکر بعض جہالات مشرکین عرب ۱۸۷ میں ایک کے زیورات پرزگاہ واجب ہے ) ۱۸۹ عود بزکر بعض جہالات مشرکین عرب ۱۸۹ مسکلہ دار شہر سرم کا کا کم باقی ہے یا ختم ہوگیا ) ۱۸۰ مسکلہ دار شہر سرم کا کا کم باقی ہے یا ختم ہوگیا ) ۱۸۰ مسکلہ دار شرکیت میں قمری حساب کا اعتبار ہے ) ۱۸۸ مسکلہ در شرکیت میں قمری حساب کا اعتبار ہے ) ۱۸۸ قصد مغزوہ تبوک اور سلالوں کو جہادو قال کی تاکیدا کیداور منا فقوں کو تبدید برائیت بالا جائ اسلام اللہ عندی اکر سے مناز کی ایک انداز کی جو کا اور اس آئیت سے تصرت ابو کرصدی سے نظر اللہ جائے اسلام کی تفصیل ۔ یہ بحث قابل دیر ہے ۔ اسلام کا نامت ہوتے ہیں ان کی تفصیل ۔ یہ بحث قابل دیر ہے ۔ اسلام کا نامت معرفت اللہ اللہ اللہ اللہ عندی دخت اللہ اللہ کا نامت معرفت اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | معاذالنترائتراكي نرته عها                                                                                  |       |
| ۱۸۹ مستله داشهر مرم کاهم باقی ہے یا ختم ہوگیا )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 272         |                                                                                                            | 100   |
| ۱۸۹ مستد (التهرمُوم) کاهم باقی ہے یا ختم ہوگیا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                                                                                            | 144   |
| ۱۸۹ قصة عزده تبوک اورسلالوں کو جہادوقال کی ناکیراکیراورمنا فقوں کو تہدیدر شدید در میں ۱۸۹ قصة عزده تبوک اورسلالوں کو جہادوقال کی ناکیراکیراورمنا فقوں کو تہدیدر شدید در ایت بالا جاع ۱۹۹ لطالقت ومعارف مثمل ہمرآیت تألی افٹائی اِ فی الغائب الا کی شخیق کریر آیت بالا جاع مصرت صدیق اکبر رضی الترعیز کے بارسے میں نازل ہوئی اور اس آیت سے تضرت ابو کرفیدی رضی لئی تنظیم کے جوفضائل ثابت ہموتے ہمی ان کی تفصیل - یہ بحث قابل دیر ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                            | 114   |
| ۱۹۰ تفته عزوه تبوک اورسلالوں کوجهادوقال کی ناکیداکی اورمنافقوں کوتهد پر شدید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                                                            | 100   |
| امن العالف ومعارف متمل مهر آبیت تألی التنای الذه ها فی الغام الای تخفیق که به آبیت بالا جاع معنی الم برخی الدین البرضی الترعنه کے بارسے میں نازل ہوئی اور اس آبیت سے حضرت ابو کرومدلی دخان الم میں نازل ہوئی اور اس آبیت سے حضرت ابو کرومدلی دخان میں ان کی تعنی ل - یہ مجھ قابل دیر ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | قصّه غزوهٔ تبوک اورمسلالوں کو جہادوتیال کی ماکیداکیداورمنا فقوں کو تہد مدرث رمد                            | 119   |
| مصرت صدیق اکبرن النزعن کے بادسے میں نا ذل ہموئی اور اس آبیت سے تضرت ابو برد مدیق بنائن عنہ کے جو فضائل نا بت ہموتے ہیں ان کی تعنصیل - یہ بحث قابل دید ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | لطالف ومعارف مشمل ممرآبيت تأني الثنائن إذْ هَمَا فِي الْغِيَاسِ الذِي تحقيق كريرامت الإجاع                 | 14.   |
| عے جو فضائل ثابت ہوتے ہیں ان کی تعضیل ۔ یہ مجت قابل دیر ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *           | حضرت صدیتی اکبررضی الترعمذ کے باید ہے میں نا زل ہوتی اور اس آبیت سے حضرت او کرصداتی رضائنہ عنہ             |       |
| ۱۹۱ خاتمة كلاً بمرتضيحت معرفت التيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | کے ہونضائی ٹاہت ہوئے ہی ان کی تعنصیل ۔ یہ بحث قابل دید سے                                                  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | da.         | خاتمهٔ کلام برنصیحت معرفت التبام                                                                           | 191   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 401         | سان احوال واقوال منا فقتن ومتخلفنن ازغز و أتبوك                                                            | 197   |
| ۱۹۳ منافعین کے حسداور اسکی باطنی عداوت کا ذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | dat         | منا فقین کے حسداورانکی باطنی عداوت کا ذکر                                                                  | 19"   |

### مَعَارِفُ لقرآن جِلدس

| صفحه | مضمون                                                                                    | نبه شایه |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|      |                                                                                          | / / /    |
|      |                                                                                          |          |
| 409  | بيان غير مقبول بودن صدقات ونفقات منا نقين                                                | 197      |
| 441  | تقسيم صدقات وغناكم پرمنا نقين كا طعن اوراس كا جواب                                       | 190      |
| 444  | بيان مصارف صدقات يعني أيت إنه كالصّد فت اللُّغُقيرًا ء والْسُلِّ فِينَ الأَي مفصل تفسير. | 194      |
| 440  | تفصیل مصادف صدقات اوراس بات کی تحقیق کوزکواۃ میں تدبیک تشرط ہے                           | 194      |
| 247  | مسئلاً تمدیک میرای نهایت مهم ہے                                                          | 190      |
| ,    | 6.141                                                                                    |          |
| 44-  |                                                                                          | 199      |
| 444  | ا د کر لوع دیگر از حرکات شنیعه                                                           | Y        |
| 440  | ا صلف کاذب                                                                               | 4.1      |
| 421  | مناققين اورمنا فقات كاعال اورصفات ميرتث بهراورتماثل معهان تبدير ٠٠٠٠٠                    | 4.4      |
| 410  | مدح ابل ایمان مع بشارت غفران و رصوان                                                     | 4.4      |
| PAH  | كفارا ورمنا نقين سے جہاد اور سختی كا حكم                                                 | 4.4      |
| तवा  | تفصيل جرائم منافقتين                                                                     | Y.0      |
| "    | جرم اول یه صلف کاذب ،                                                                    | 4.4      |
| 494  | جرم دوم به احسان فراموستی ۲۰۰۰، ۰۰۰ میرم دوم به احسان فراموستی                           | 4.4      |
| 494  | بجرم سوم - بدعهدی                                                                        | 4-7      |
| 494  | عرم چہارم ۔ اہل ایمان کے صدقات رطعنہ زنی                                                 | Y-9      |
| 490  | جرم لينجم - تخلف ازغزوه تبوك                                                             |          |
| 496  |                                                                                          | Y11      |
| ×99  | كفاراورمنا فقين كاايك شبراوراس كاازاله                                                   |          |
| 001  |                                                                                          | ۲۱۳      |
| W 1  | مؤمنین صادقین کے اعذار صادقه کا ذکر                                                      | ۲۱۴      |
| ۵۰۳  | و کیل مار دی اور از مار در ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰                        | F '11'   |
|      |                                                                                          |          |
| ۵.4  | المَازيادة ياذوهم . يَعْتَذِمُ وْنَ إِلَيْكُورُ                                          |          |
|      |                                                                                          |          |
| 2-6  | خبردادن ازاعذار کا ذبر ابل نفاق بعد والیسی از غزوهٔ تبوک                                 | 410      |
|      | مذمت منافقین اعسه اب ومدح مخلصین اعراب                                                   | 414      |

### مُعَا رُفُ القرآن جِندس

| مفحر    | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مبرشار |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| ۵۱۱     | ذكراعبان مومنين وفضائل سالعين ادلين ازمها جربن والضار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | YI C   |
| 4.      | الطالف ومعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | YIA    |
| "       | زعمار منافقین کا ذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 419    |
| 214     | مؤمنين متخلفين كي دوضعيف لهمت جاعتول كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| 010     | فر مسجد منزاد اومسجد تقوای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 7    |
| DY.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 441    |
| DYC     | فضائل مجا بدين وبشارت مؤمنين كاملين وترغيب بمرتجارت المخرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 777    |
| 074     | م شرکین اور گفار کے لیتے د عالیے مغفرت کی مما نعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 774    |
|         | ذكر توجهات وعنايات خداد ندى برمجا برين غزوة تبوك وذكر قبوليت توبرأس مركس كرفيصله اوشان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 444    |
| ۵۳-     | منتوي داره به اور ارد برد مرد ارد ارد ارد ارد ارد ارد ارد ارد ارد ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|         | صادقتين كي معيت اور محبت كالحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| arr     | ماره و رسخان لرغنی و فرق ا در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 110    |
| 040     | الامت متخلفين تضمن فقيلت مجاورين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PYT    |
| 044     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 444    |
| 244     | ترسيب جباد دقتال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 447    |
| 244     | ذكر تمسخ منافقتين وتنفرايشال ازامات قرآن مع وعيد و تهديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 449    |
| 244     | ذكر كال نشففت درأ فنت بني كريم صلى الترعلسية وسلم برجال امت داتهم عجت برائل شقاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14.    |
| Ø I I   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|         | تفسير مورة يونسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| 244     | مير وره يو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| ada     | انظهارغظمت قراك واثبات رسالت محب مدريه صلى الشعليم والمروسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 441    |
|         | قُ كَ مُ صِدُقٍ كَي تَفْسِر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 444    |
| 001     | ذكر تكوين عالم براسط ا ثبات راو بميت رب اكرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| DOY     | المالية المراجع المراع |        |
| 204     | رها تف و محارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 744    |
| 004     | حقیت معاد و ذکر جنمزائے اعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 740    |
| 1,      | تخقيق مسكر معادلعيني ايان بالبعث بعدالموت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 444    |
| A A A   | سنبهات وجوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | YHL    |
| W W . T | ذ که دلا کی قدرت مقرون بتز کیرنغمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 447    |
| 04.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |

### معارف لقرآن جِلدها

| فسفحر | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | برشار |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 044   | بيان مال ومأل منكرين معاد وبيان نغيم الل دشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 749   |
| ۵۲۵   | منکرین نبوت کے شبہ کا بواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44.   |
| 246   | النبان کی فبعی کمز دری ادراسکی ناسپاسی اوراحسان فراموشی و میموند که دری ادراسکی ناسپاسی اوراحسان فراموشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 441   |
| 247   | ذكر إلا كم مجر مين سل البقين بمارئ عبرت مجرمين حاضرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 777   |
| 04.   | كفار عرب كى ايك برزه سراني كا جواب باصواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 744   |
| 044   | فانتره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 444   |
| 0 4   | البطال تثرك اورمشركين كے ايك شبر كاازاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 440   |
| 040   | رسالت محربیر کے متعلق مشرکین کے ایک معاندانہ سوال کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 444   |
| 044   | بيان لوحب رمقرون به وعيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 447   |
| 11    | حکایت رصالع کے دجود ہم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 447   |
| ٥٨٠   | دنیا کا فنا و زوال اوراس کی ناپایتداری کی مثال اور ذکر جزاستے اعمال دوروال اوراس کی ناپایتداری کی مثال اور ذکر جزاستے اعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 444   |
| DAY   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40.   |
| 214   | میدان حسشه می کافروں کی ذکت اور رسوائی کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 401   |
| 204   | احقاق توحيدوابطال شرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 404   |
| 014   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 404   |
| 000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 404   |
| ۹۸۵   | دیگر دلیل بمرابطال شرک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 09.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 404   |
| 291   | بیان اعجاد قرآن براسے اثبات نبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 404   |
| ۵۹۳   | الله الماله الما | 401   |
| 796   | ت لير بني كريم عليالصلوة والسلام وثم اعراض ازمعاندين ومجادلين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 409   |
| 394   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44.   |
| 4.1   | ذكر محاسن قرآن براستے ترغیب ایمان میں میں میں میں میں میں ایمان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 141   |
| 1.4   | فالمره (۱) فالمره (۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 444   |
| 1.1   | تقبیج بعض رسومات جا ہلیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 444   |
| 4.4   | ابيان احاظم هم غذاوندي بمراستے بهديد مسريتن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 747   |

### مُعَارِفُ القرآن جِلدس

| صفحر   | مفتمون                                                                                                               | سرتمار          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| -      |                                                                                                                      |                 |
|        | 211 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                              | 440             |
| 1.4    |                                                                                                                      |                 |
|        | لسلی بی اگرم صلی الله علیه وسلم از سمخنها ہے د کخراش دستمنال بی اگرم صلی الله علیہ وسلم از سمخنها ہے د کخراش دستمنال | 444             |
| 4.4    | ا ثبات توحيدوا بطال تشرك مع تذكير نغم                                                                                | 744             |
| 41+    | في المام       |                 |
| 414    | قصّه لؤه عليال لا) باقوم او                                                                                          | 447             |
|        | قصة عادوتمود وغيرهم كااجالي ذكر                                                                                      | 449             |
| 410    | ذكر قصية موسى عليه السلام بافرعون                                                                                    | 74.             |
| 414    |                                                                                                                      |                 |
| 44-    | المسباب مجات از فرغون وقوم او                                                                                        | 721             |
| W 10 M | لقبير قصة موسويير                                                                                                    | 444             |
| 446    | الكيشراوراس كاحوار                                                                                                   | 424             |
| 440    | لقيه قصيه موسويه وغرقابي فرعون                                                                                       |                 |
| 444    | بهير تفيير الوسويروم فاي فرمون                                                                                       | 7-1             |
| 447    | حكايت                                                                                                                | 460             |
|        | تتمر قصة موسورة تذكيرانعام خداو ندجليل وشكايت بني اسراس .                                                            | 444             |
| 444    | إثبات حقانيت قرآن بطرز خاص                                                                                           | ULL             |
| 441    | ئ قريدا عدال مرس من من من                                                                                            |                 |
| 444    | ذكرقصة يونس علياكس لأم بماسة تنقين توبرقبل ازنزول عذاب                                                               | 447             |
|        | ا بل رسس یعنی معاندین کو حطاب تبیدیر                                                                                 | 469             |
| 444    | ا ثبات توحید در حقامیت اسلام                                                                                         | YA .            |
| 447    | فالمريسورت باتمام حجت ادر تبليغ دعوت                                                                                 | PAI             |
| 444    | ت له ورف به اور به چه ولوث                                                                                           |                 |
|        |                                                                                                                      |                 |
| 461    | تفسي سوره مرود                                                                                                       |                 |
| 11     |                                                                                                                      | =               |
|        |                                                                                                                      |                 |
| 464    | ا ثبات مقانیت قرآن دلوحید در سالت و تذکیرانخرت                                                                       | YAI             |
| , 4    |                                                                                                                      |                 |
|        |                                                                                                                      |                 |
|        |                                                                                                                      |                 |
|        | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                                                               |                 |
|        | LONGON CON CON CON CON CON CON CON CON CON C                                                                         |                 |
|        |                                                                                                                      |                 |
|        | كتابت عرم شهدادپور                                                                                                   |                 |
|        |                                                                                                                      | <del>****</del> |

### ببال كيفيت عناد معاندين

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَلَوْ أَنْنَا مَرَّ لُمَّا اللَّهِمُ الْمُلَالِكَة ... إلى .. وَلِيَقْتَرِفُوْ امَا هُمْ مُّقَتَّرِفُوْ نَ وَوُنَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَلَوْ أَنْنَا مَرْ أُنَّا اللَّهِمُ الْمُلَالِكَة ... إلى .. وَلِيقَاتَرِفُوْ امَا هُمْ مُّقَتِّرِفُوْ نَ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ ال

اجمالًا ذکر فرماما اب ن آیات ہیں ان کے عناد کی تفصیل فرماتے ہیں اور یہ بتلاتے ہیں کہ اُن کے عناد کی کما کیفن ہے وہ بہ ہے کہ اگر اُن کے فرما تننی معجزات سے بڑھ کر بھی اُن کو معجزات دکھلا دیتے جاتیں نئے بھی یہ لوگ عنادا ور ضد کی بنامہ برعیٰ کو مانے والے نہیں اور ساتھ ساتھ آنحف صلے الٹرعلیہ وسلم کونسلی بھی سے کہ آ بھ ان معاندین کے بہجا سوالاست اور فرماتنی معجزات سے ر تجیدہ اور عمکین نہ ہوں یہ یان کھ آب کے زمانہ کے سائن مخصوص نہیں بلکہ ہر بنی کے زمانہ میں اس قسمے لوگ ہونے رہے جو اُن سے دشمنی کرنے تھے اور اس قسم کے بیجا سوالات اُن سے کیا کرتے تھے چنا نچے فرماتے ہیں اور ان معاندین کے عناد اور صند کی یہ کیفنت ہے کم ہم اُن كى طرف فرشنے بھى انار دى جو آپ كى نبوت ورسالت اور آپ كى صداقت كى شهادست دى جيساكم وه كنتے نقط كولًا ٱنْزِل عَلَيْنَا الْمُلَاّئِكَةُ اللهُ وَكُنَّا اَوْمَا لِنَّهِ وَالْمُكَا إِلَيْ قَبِنِكً - اور مرد ے بھی زندہ ہو كر ان سے باتيں كرنے لكيس اور أخرت كے چننم ديد حالات ان ے سامنے بیان کرنے میں جیسا کہ وہ کتے تھے فا تو ا باباتین اور ہر جبز کو گروہ گروہ ان کے سامنے جمع کردی اورسب بیزبی نبری بنوت کی نها دست دی یعنی جبواناست اور نباتاست اور جما داست جع ہو کر ان کی آنکھوں کے دو برو آہیے کی بنوت کی گواہی دب تو یم کافر جیب بھی ایمان لانے دالے نہیں مگر یہ کم الٹر ہی چاہے لینی غداہی کومنظور محتوبہ ایمان لاسکتے ہیں کر اُس سے بڑھ کر کوتی زبر دست نہیں مگرانی مرصی سے تو یہ کسی طرح بھی ایمان لانے والے نہیں ضواہی چاہے توان کی شعادت کو معادت سے بدل سکتا ہے لیکن اکثر ان میں سے نادان ہیں جہالت کے باعث معجزات قاہرہ طلب کرتے ہیں خواہ مخواہ کی فرمانٹیں جہالت کی دلیں ہے جن کی تو طلب نہیں اور دلائل حقے کی طاف توج اور التفات نہیں ہے دلیل جودل میں آبا کہد دیا بر جہالت نہیں تو کیا ہے عدالت میں مدعی سے گواہی طلب کی جاتی ہے اور مدعا علیہ کو یہ حق ہونا ہے کہ گواہوں برجرح کرے اور گواہوں کا ناقابل شہادت ہونا ثابت کرے لیکن اگر مدعیٰ علیہ مدعی ی پیش کردہ شہادت پر تو کوئی جرح رز کرسکے مگر بہ کہے کہ بیں توانس دعویٰ کوجب تسلیم کروں گاکہ فلاں فلاں انتخاص اس کی شہا دست دہی توعدالست بیں یہ عذرہ گز قابل سماعت نہ ہو گا اسی طرح سمجھے کہ مدعی نبوت کے ذمہ مطلق دلائل نبوت اور مطلق شواً ہد رسالت کا پیش کرنا ضرور<sup>ی</sup> ہے سووہ بیش کر دیتے گئے فراتشی نشانات کا بیش کرنا ضروری نہیں ،

اب آبندہ آبات میں آپ کو نسلی دی جاتی ہے کہ ان معاندین کی دشمنی سے رنجیدہ اور ملول نہ ہموں اور بہت باطین الانس جو آپ کی دشمنی بر سلے ہموئے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ جس طرح یہ لوگ آپ کے دشمن ہیں اسی طرح ہم نے آپ سے بہلے ہم بنی کے پیے شبطانوں کو دشمن بنایا ہے بعضے شیطان ان آدمیوں کے جنس سے ہیں اور بعضے شیطان جنات کی جنس سے ہیں اور بعضے شیطان جنات کی جنس سے

ہیں یعنی ہر زمانہ بیں لیسے لوگ ہوئے ،بی جو انبیار سے دشمنی رکھتے تھے اور اُن سے اسی قسم کے

بیجاسوالات کیا کر نے تھے اس سے مقصود انبیار کرام کے صبر کا انتحان ہے کا فروں کی عدا وست انبیار اکرام میں کے دفع درجات کا باعث ہوتی ہے اس بیے فدا تعالیٰے یہاں جس بنی کا جس قدر رتبہ بلند ہوتا ہے اسی کے مطابق اس کے مقابلہ کے یہے سخت دشمن ہونا ہے تاکہ اُس کی شمنی سے اُس بنی کے درجے بلند ہوں عرض بہر کہ اس حکمت کے بیے اللہ نعانی نے ہر بنی کے دشمنی کے بلے مشباطین الانس والجن بنائے کہ بعض بعض کی طرف دھوکا دبنے کے بلے ملمع باتوں کا دل بین القار کرتے ہیں ہو بظاہر خوشنما اور اُراستہ ہوتی ہیں اور برے اعمال کو اجما کرے دکھلاتے ہیں تاکم انکو دھوکہ اور فریب میں ڈالیں .

ا شیطان اصل بی اس کو کہتے ہیں جومسرکش اور مشریر اور ببر ذاست اور پاجی ہمو ا خواہ انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے اور آبیت میں مشیاطین سے سرکشان جن دانس مراد باب مالک بن دینارج فرما تے بین کرسیطان انسی شیطان جن سے زیادہ نفضان دہسے کیو کم جب میں اعوذ بالٹر بڑھتا ہوں اور الٹر کی بناہ مانگنا ہوں توسٹیطان جن ممیرے یاس سے بھاگ جاتا ہے مگر مشیطان انس میرے یاس سے نہیں طننا اور دُخروت الفؤل سے ملمع سازی کی بانین مراد بین جو بظاہر اراسته موں اور باطنی طور بردهوکم اور فربیب موں اور اگرشرا يردر د گارچا بت اتو ده سنياطين به كام نه كرت سنياطين لوگوں كے دلوں بى وسوس نه دا لتے به سب الله ہی کی قضار و قدر اور اس کے ارادہ اور مشیت سے بسی آب آن کو جھوڑ دیں وہائیں اور ان کا جھوٹ بعنی آب ان کی ملمع سازی اورافر اپردازی کے فکریس نے بیٹریں یہ لوگ ٹیاطین کے جال ہیں پھنسے ہوئے ہیں آپ ان کامعاملہ الٹرکے سپر دیجتے وہ خود ان کوسمجھ لے گا اور ان سنباطین الانس والجن کے بیدا کرنے میں ایک حکمت یہ ہے کرنا کہ ان کے اس ملع اور دل فربیب قول کی طرفت اُن لوگوں کے دل جھکیں جو آخرت پریقین نہیں رکھتے اور دنیا کی شہو توں اور لذنوں بیر فربفتہ ہیں اور تاکہ وہ اس جھوٹی ملمع باست کو اعتقاد قلب سے بسند کم لیں اور دل سے اس کوئی سمھنے لگیں اور ناکہ پھر اس کے بعد دل کھول کرنے کھٹکے وہ برے کا کھے جابتی جو کر رہے، ہیں جب آ دی کسی بات کو دل سے تن سمھے لگے اور آخرت سے نے ہوجائے تو وہ دل کھول کر برے کام کرتا ہے جنے کہ جیب جرم کا بیمان لریز ہوجاتا ہے تو پھر اس کو بکایک یکر لیاجاتا ہے

افغيرالله ابتنى حكمًا وهوالني أنزل البكم

كيا اب سوائے اللہ كے كمى اور كومنفف كروں اور اسى نے تم كو كتا ب

| - |                                                                                                        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 120121 1112 0012112 11 16119 1112                                                                      |
| 交 | الكتب مفصلاً والربين اينهم الكتب يعلمون                                                                |
| X |                                                                                                        |
| 袋 | جیبی واضح اور بن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ سمھنے،یں                                                       |
| 袋 | 1 1 20 / 1 - W 1 2 - 1 W 1 2 W 60 W 2 9 / 1 -                                                          |
| X | أَنَّهُ مُنَرِّلٌ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِ فَالْ تَكُونَى مِنْ                                          |
| 交 |                                                                                                        |
| 交 | کہ یہ نازل ہوتی ہے نبرے رہے کے یاس سے تخفیق سونو مست ہو                                                |
| 绞 | 21/21 11 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2                                                               |
| 经 | السُرْيْن ﴿ وَتَمْتَ كَلِمْتُ رَبِّكَ عِلْمَا وَتَلَّا وَعَلَالًا عَلَاكُمْ اللَّهِ عِلْمًا وَعَلَالًا |
| 经 | شک لانے والا اور بیرے رب کی بات ہوری سے سے انعاف کی                                                    |
| 交 | 2 - 92 - 2 92 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -                                                                |
| 经 | لامبيال لكلمته وهوالسييع العليم ١٠٠٠ وإن                                                               |
| 交 | کوئی برلنے والا نہیں اس کے کلام کو اور وہی ہے سنتا جاننا اور اگر تو                                    |
| 交 |                                                                                                        |
| 交 | تَطِعُ ٱكْثَرُ مَنَ فِي الْرَبْضِ يُضِلُّولُوعَنَ سَبِيلِ                                              |
| 及 | کہا مانے اکثر لوگوں کا جو دنیا بیں ہیں گھے کو بہکا دیں الٹر کی راہ                                     |
| 怒 | w. 29 2 / w w 29 w 2 b w                                                                               |
| 经 | الله أن يُتَبِعُون إلَّا الظَّنَّ وَإِن مُمْ وَالَّا                                                   |
|   | سے سب یہی چلتے ہیں خیال بر اور سب اٹکل                                                                 |
| 经 | 2 2 2 72 72 72 7 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7                                                                 |
| 经 | يخرصون ١٠٠٠ رتاك هواعله من يضال عن                                                                     |
| 袋 | دوڑاتے ہیں بنرارب ہی نوب جانتا ہے جوبہکتا ہے اس کی                                                     |
| 袋 | 1/95/ 29.9/5 12 12925 012119 1 5 12 1                                                                  |
|   | سبيلة وهواعلم بالمهترين فكاواماذكر                                                                     |
|   | راہ سے اور خوب جانتا ہے جو اس کی راہ بر ہیں سونم کھاؤ اس بی سے                                         |
| 袋 |                                                                                                        |
| 交 | اسمُ اللهِ عليهِ إِن كُنْتُمْ بِاللهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا                                              |
| 经 | جس یدنام با الشرکا اگرتم کو اس کے حکم بر یفین ہے اور کیا                                               |
| 袋 |                                                                                                        |
| 袋 | نكم الآتاكلوا مِمّاذكراسُمُ اللهِ عليه وقال                                                            |
| 经 | سبب کرتم نہ کھاڈ اس یں سے جس برنام لیا السّر کا اور وہ                                                 |
| 7 |                                                                                                        |



### تتمة توجع معاندين وتحذيراز انباع مُضلِين وفجادلين

قال الله تعالى افغير الله أشغى كما .. الى ... . وإن اطعة مُن مرانكم منشركون و و منادى و ربط كذر من بريان موجكا كريه كافر جوي قيمين كهاسته بين اور السي ضدى اورعنادى



ہیں کہ جن معجزات کی وہ فواہش دکھتے ہیں اُن کے ظاہر ہونے پر بھی ایمان نہیں لا بیں گے اگر دل میں کچھ کھی قبول حق کا مادہ ہوتا تو بہلے ہی سر نبہ آبات بینات دبکھ کر ایمان ہے استے اس ہے کہ اوّل تو قران کریم آ ہے کا عظیم ترین معجزہ سے اور آ ہے کی نبوت و رسالت کی روشن دلیل ہے اس کی طرف رجوع کرلینا کا فی سے سے ،

آفتاسی آمر دلیل آفتاب ن کر دلیے باید از دےردمتاب ابسی روٹن دلبل کے بعد کسی اور فیصلہ کرنے والے کی طون رجوع کرنا نا دانی ہے او ر دوم به كه علمام ابل كتاب قرأن كربم كي حقا برت سے بخو. لي وا قف ہيں ايس كا في اور شافي دليل اور برہان کے بعد کسی فرما لٹی معجزہ کی ضرورت نہیں لہٰذا جیب آ ہیے کی بنوت تابت ہوگئی تواے بنی کو بم آب ان مشرکین سے کہد ہجتے کہ بھلا ضداسے بڑھ کو کس کی شہا دے ہوسکتی ہے جس ی نم فرماتش کرنے ہو اور دہ شہا دست خدا وندی یہ فرآن کریم ہے اور درمسری شہا دن علماء بنی اسرایک کی شہادت ہے ان دوشہادتوں کے بعد آ ہے کو اہل ضلال واہل جدال کی اتباع سے منع فرمایا چنا نچے فرمائے ہیں کیا ان دلائل فاہرہ اور براہین باہرہ کے بعد میں تنہا دے ادر اپنے درمیان فبصله کرنے کے پیے سواتے ضرامے کسی منصف اور فیصلہ کرنے والے کو ڈھونڈوں کفار آ تحضرت سے بہ کہتے کہ تو ہمارے اور ایسنے درمیان کوئی ٹالٹ مقرر کرسے تاکہ وہ ہمارے اور ترے درمیان فیصل کر دے کہ کون تی پر سے فرا نعالیٰ نے فربایا کہ اللہ سے بڑھ کر کون فیصل ہو سکتا ہے ضرا نعانیٰ نے دعواتے بنوت میں میرے حق میں فیصلہ کر دیاہے اور اس نے میرسے دعواتے بنوت پر بہت سے شواہد ظاہر کر دیتے ہیں ایس کسی اور فیصل کی کیا ضرورت دہی میری بنوت درسالت کی سب سے بڑی دلیل برقرآن کریم سے اور وہ فیصلہ کرنے والا وہ فداوند قدوسس سے جس نے نہادی طرف یہ مفصل کتاب اتاری جس نے نیک اور بداور بنی اور باطل اورسعا دن اور شقاوت کو کھول کربیان کر دیا ہے اور ایک کو دومسرے سے جدا کر دیا ہے اوریہ كتاب عيب وغريب تفائق ومعارف اوراحكام برمع دلائل اور برابين كےمشنل سے اور شكوك أور نبہات کے ازار بین کافی اورشافی ہے اس کتا ب مفصل نے میرے اور تمہارے درمیان بی فطعی فیصلہ کردیا کہ میں تن برہوں اور تم باطل بردکتا بے مفصل ہونے کا مطلب بہدے کہاس یس صلال وحرام اور امرونهی اور وعد و وغید سب یکه مذکور ب اوراس کا عجاز لفظی اورمعنوی سب کے سامنے ہے اور علاوہ ازیں اسس کا ب کا ایک صفت یہ ہے کہ جن توگوں کو ہم نے توریت وانجیل دی ہے یعنی علماء یہو د ونصاری وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ قرآن اللّٰہ کی طرف سے اناری ہوئی کنا ب ہے جو تن محمر سانخد متلبی ہے یعنی علمار اہل کتاب فوب جانتے ہیں کم یہ قرآن وہی آسمانی کتاب ہے

4

جس کی کتب سابقہ میں بشارت دی گئی ہے ہیں جس کتا ہے کی یہ بنان ہو تو آ یہ شک کرنے والوں میں سے ہز ہو جیئے ایسی مفصل اور مکمل کتا ب کی شہادت کے بعد کسی تالیث اور فیصل کے مقریہ مرے کی ضرورست نہیں اور علاوہ ازیں اس کتا ہے گی ایک صفیت یہ ہے کہ <del>تبرے برور دگا بہ</del> کی بات بچائی او دانصاف میں پوری ہے بعنی اس قرآن کی منزل من النّد ہونیکی ایک دلیل برسے کراسکی نمام نبر سے ہیں اور اسكے تمام احكام عين عرل اور عين انصاف بين علوم ہواكہ برك بيك بيفراكي اتاري ہوتى ہے اگر خداكي طرف سے زہر تى توامين كوئى نفصان اورغلطی ضرور ہونی فرآن جمید کے مضابین دوقسم کے ہیں ایک اخبار اور قصص اور دوم احکام بعنی او امراور نواہی،صدف کا نعلق اخبارسے بے قرآن کی سب خبر بی سبحی ہیں اورعدلٰ کا تعلٰق احکام سے ہے یعنی فرآن کریم کے تمام احکام عین عدل اور عین انصاف ہیں کوئی حکمہ خلاف انصاف نہیں یا یوں کہو کہ عدل سے اعتدال مراد سے کم اس کے احکام غایت درجمعتدل ہیں اور افراط اور تغریط سے باک ہیں اور قرآن کرہم کی ابک صفیت بہے کر کوئی اس کی باتوں کو بدل نہیں سکتا بعنی قرآن کرہم ہیں نہ تو نخریف و نبدیل راہ پاسکنی ہے اور نہ کوئی اُس کا وعدہ اور خرغلط ہوسکتی سے اور وہی سننے والا جانے والا سے والا ہے ان مگر بین کی زخرون القول کو یعنی ان کی ملح کاری کی بالوں کو سنتا ہے اور ان کے دلوں کے رازوں اور نیتوں کوجا نتاہیے پس اے پیٹمبرم ان کلیان الہبہ کے ہوتے ہوتے جوصدق اور عدل کے اعتبار سے مکل ہیں آب کو کسی کھمے ا اور ثالث کی ضرورت نہیں آپ الٹر نعالیٰ کی وحی کا اتباع کیجتے اور ان نا دانوں سے کہنے سننے کی بروا نہ کھیتے اور اگر بالفرض والنقد برا بٹ اکثر اہل زبین کا کہنا مانے لگیں اور اگ<sup>ن</sup> کے کہنے بر<u>جانے</u> لگیں تو یہ خود بھی گراہ بیں اور آبکو بھی الٹرکے راستہ سے گراہ کر دیں گے اسس بیے کم ان وحقيقة الامركاعلم نهين.

گذشتہ آیا ۔ پی یہ بیان فرمایا تھا کہ شباطین الانس والجن ملمع کادی کی بائیں رز فرف الفول ، دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں اب ان آیا سے میں یعنی و اِٹ تُطِعُ اکُٹُرُ مَن رِفی الْاُرْین الفول ، دھوکہ دینے کے لیے کر کے ہیں اب ان آیا سے میں یعنی و اِٹ تُطِعُ اکُٹُر مَن رِفی الْاُرْین میں ملمع کاری کی بعض باتیں ذکر کر سے ہیں کہ جو مشرکین مسلمانوں کو احکام خدا وندی میں شبہ ڈالئے کے لیے کہا کرتے تھے مشرکین آنحفز سے اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے بر مجادلہ کرتے کہ جوجانوں طبعی موست سے مرجائے (یعنی مین ) مسلمان اُسے تو حوام کہتے ہیں حالانکہ وہ خدا کا ما دا ہو اسے اور جوجانور خود ان کے باخذ کا مارا ہوا ہے یعنی ان کے باخذ کا ذبیحہ سے اُسے حلال سمجھتے ہیں بر کیسا دین ہے کہ جس میں خدا کی ماری ہوتی چیز تو حوام ہے اور اچنے ہا تھ کی ماری ہوتی چیز حلال کیسا دین ہے کہ جس میں خدا کی ماری ہوتی چیز تو حوام ہے اور اچنے ہا تھ کی ماری ہوتی چیز صلال میں میں ان کے ہا نور کو آئی ہوتے آئیدہ آئیوں بعنی فکائن اور مقاد کرکر اسٹ می اللہ عکر نے اللہ می کہ ایک ماری میں کو ایک ملمع کاری میں ان کے اسی سنجہ کا جواب دیا گیا ہے جس کا حاصل بہ جنے کہ یہ سب کا فروں کی ملمع کاری میں ان کے اسی سنجہ کا جواب دیا گیا ہے جس کا حاصل بہ جنے کہ یہ سب کا فروں کی ملمع کاری میں ان کے اسی سنجہ کا جواب دیا گیا ہے جس کا حاصل بہ جنے کہ یہ سب کا فروں کی ملمع کاری

ہے جو انسانوں کو مشبہ اور دھوکہ ہیں ڈالنے کے بیے شبطان اُن کو سکھانے ہیں خوب سمجھ لو کے صلال و سرام کے بارہ بی الر ہی کا حکم چلتا ہے محص عقلی و صکوسلوں کا کوئی اعتبار نہیں مارے والاسب كا النزيس سعان ڈالنا اور جان مكالنا يہ الند ہى كى فدرت اورا ختيار بيں ہے ذبح كرتے وفت صرت چھری جلانا توبندہ کا کام ہے باتی جانور کی جان نکالنا بہ الٹر کاکام ہے ذبح کرنا ہوت کا ایک سبب ظاہری ہے جیسے موت سے اوراسباب ہیں مثلاً چھت سے گر کرم جانا یا کنویں اور دریا بس ووب کرسرجانا مارنے والاہر حال بس فداسی ہے ساسی کے مارے ہوئے ہیں۔ البتہ اللہ کے نام کی برکست ہے جو جانور الشرکے نام پر ذبح کیا جائے وہ صلال ہے اور جوجانور بخبراس کا نام بے مرگبا و ه مردار سے اس کا کھانا فسق اور خلاف حکم سے ہاں تندیر جبوری کی حالت میں اس کے کھانے گی اجازیت دی گئی ہے جنا نبخہ قربائے ہیں نہیں ہیروی نے یہ لوگ مگر مگان اور خیال کی بعنی ان کا دین اور اعتقاد کسی دلبل اور برہان بیر مبنی نہیں صرف مکان اور خیال کے بیرو ہی اوراحکام اور حلال وحرام بی تو یہ سب امکل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں بحض ابنے امکل سے یہ قاعدہ بنالیا کم ہو چیز الٹر کی ماری ہوئی ہو وہ سب صلال ہے جس بہر کو ن دلیل نہیں تحقیق بنرا پروردگار خوب جانتا ہے اس شخص کو جواُس کی راہ سے بہکتا ہے اور ان ہوگوں کو خوب جانتا ہے جواس کی راہ بر ہیں ہیں تم کو چاہیے کہ صلت وحرمت میں اہل ہداہت کا تباع کرو گراہوں کے گمان اور جنیال کی ہیروئ نرکر و پس ائے مسلمانو! نم صلال ذہبے میں سے كاو جن بر بوقت ذبح صرف النركانام ليا كيا بووه ذبيجه النيك نام ي بركت سے صلال موجامًا ہے اور سرے ہوئے جانور برالٹرانام نہیں بیاگیا اس بنے وہ عرام ہوگیا اگرتم الٹرکے حکموں بر یفین رکھتے ہو موت سے جانور نجی ہوجاتا ہے بیکن اگر ذبح کے وقت فدا کا نام لیا جائے تو وہ پھر فدا کے نام کی برکت سے نجامین سے محفوظ ہو ہوا کہ تم اسی ذبیح یں سے ز کھاؤ ذبح الندكا نام يا يك ، و يعنى اس ك سس کوئی وجہ نہیں اور حالانکہ السر تفالی نے تنہارے بیے دومری آیا یں اُن چیزوں کی تفسیل کردی ہے جو اس نے نم برحرام کی ہیں اور دوسری آباست سے سورة شحل یں ان پیروں کا تعدید کروں ہے۔ والی سے بہلے نازل ہو کا بابوں کہو کہ اس سے آیت قال کا اجالہ فرنے کی آبنیں مراد ہیں جو سورۃ انعام سے بہلے نازل ہو کا بابوں کہو کہ اس سے آبیت قال کا اجالہ فینے کا آئی مراد ہیں جو سورۃ انعام سے بہو جند آبنوں کے بعد این اس کے مطابات اس مطابات اس معلی کا دہم جالور کو کھا قر جس پر ذائع کے وقت المترکا نام لباگیا ہوا ور مردار کو نہ کھا قر گرجب کرتم بھوک کی دہم سے جبور اور لاجار ہوجاق تو بھر بقدر سدرمن اس بس سے کھا لبنا جا ترب اور بے فرک بہتیں اور لوگوں کے بنیرعلم اور بغیر دلیل کے اپنی خواہشوں سے لوگوں کو بہکا تے اور گراہ کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں ہیں شکوک اور شبہات ڈالتے ہیں ہے شک بیرا پردردگار مدسے نکل جانے والوں کو تو ہیں جانتا ہے کہ وہ خدا کی حلال کی ہوئی جے نے کو حوام کرتے ہیں اور حرام ہیے ہوئے کو حلال بیلانے ہیں والٹر اُن کو اس فعل کی ضرور سزا دے گا اور اے مسلمانو تم کھے گناہ اور چھے گناہ کو چوڑدو بعنی سزتم کے گناہ کو چھوڑدو اور کسی حلال کو حرام اعتقاد کرنا ہر باطنی گناہ ہے تحقیق جو لوگ گناہ کو اور سن سے نہ کھاؤجی میں موہ طرور اپنے کیے کی سزا پائیں کے عفاب کے وقت پردہ اُٹھ جائیکا اور اسے مسلمانو اُس جانور ہیں سے نہ کھاؤجی اور ہو فقت ذریح قصد اُلٹر کا نام نہ لیا گیا جہ جائیکہ ان پر بوقت ذریح بقوں کا نام لیا گیا ہم وارت تحقیق الیا ہم کا نام نہ لیا گیا جہ جائیکہ ان پر بوقت ذریح بقوں کا نام لیا گیا ہم واور شحقیق الیسے جانور کا کھانا جس پر بوقت ذریح قصد اُلٹر ہی ما مسلمان اچنے مارے کو توطلال کھانا ہم اور الربی مشرکین کا جھاڑا اسٹر کے مسلمان اچنے مارے کو توطلال کھی ہم فراوندی کو اس قیم کی گئی جیاں مارے ہوئے کو حرام بنا نے ہی یہ مرب القار شیطانی ہے سے جھاڑا کو راک کھانا تو اس قیم کی گئی جیاں مارے ہوئے کو حرام بنا نے ہی یہ مرب القار شیطانی ہے سرباطین کا فروں کو اس قیم کی گئی جیاں اور الٹر کے مارے میں ناکہ وہ تم سے جھاڑتے تے ہیں یہ مرب القار شیطانی ہے سے جھاڑا کو راک کو اس قیم کی گئی جیاں مارے موجو اور کی کو میاں کو اس قیم کی گئی ہو تھانگاں میں ان کے کو مرام ہیں ان کو کوں کا کہنا مانے نے گو تو خورور تم بھی مشرک ہوجا و کے کہ میم فراوندی کے مقالد کی دربے و دینے لکو

مطلب بر بہت کہ منزک فقط بہی نہیں کہ خدا کے سواکسی کو مجود بنا ابیا جائے بلکہ برامر بھی منزک کے حکم بی بیت کہ بلادلیل منزی کسی کو تحلیل و تحریم کا تختارکار سمھنے لگے کہ جس چیز کوانکا مقتلا محض اپنی دائے اور خبال سے حرام و حلال کر دے اس کا تابع ہوجائے جبسا کہ آبیت اِتّ خُدُو وَا اَخْدُادُ هُو اَ وَحُدُ اِنْ اللّٰ مِنْ دُونِ اللّٰ مِن کُن نفسیر بی صدسیت مرفوع گذر چی ہے اہل کتاب اخباد ھے و کھیکا نہوئم اُدُ بابار قن دور اللّٰ مِن فقل بر شحیل و تحریم کا مداد دکھ چھوڑا تھا یہ مشرک فق الله کو چھوڑ کر صرف اجماد اور دہیاں کے قول بر تحلیل و تحریم کا مداد دکھ چھوڑا تھا یہ مشرک

نی الحکم ہے.

### THE THE PROPERTY OF THE PROPER

اومن کان مینا فاحبین وجعلنا بعط ایک شخص کرده منا بعر ہم نے اس کوزندہ کیا اور دی اُس کو کو بعد اور کی اُس کو ندہ کیا اور دی اُس کو ندہ کیا اور دی اُس کو ندہ کیا اور دی اُس کو ندہ کیا ہوگئی الناس کری منالئی دورا بیستی بہری بالناس کری منالئی وسنی کر یہ ہے بھریا ہے وائوں بی رابر اُس کے جس کا حال

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>XX</b>       |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| XX                                               | في الظُّلُبُ لَيْسُ بِغَارِجٍ مِنْهَا اللَّهُ اللَّهُ عَرَّاكُ فَيْنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X               |
| 怒                                                | في الطلب الها الحادج عنها "(المالك عراب)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X               |
| 袋                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X               |
| 叕                                                | بہ ہے اندھروں بی برا وہاں سے نکل نہیں سکنا اسی طرح بھلا دکھایا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 绞               |
| 数                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| 经                                                | لِلْكُورِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَكُنْ إِلَّكَ جَعَلْنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 数               |
| 怒                                                | اللغرين ما كانوا تعملون (١١٠) و اللك حعلنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 较               |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 经               |
| 数                                                | کافروں کو جو کام کر رہے ،بی اور اوں اس رکھے بیں ہمنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | XX              |
| 鑅                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 级               |
|                                                  | في كل قرية أكبر مجرميها ليمكروا فيها وما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 绞               |
| 数                                                | ي في فريو ايدر مجرمها بسيار واقها وما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 叕               |
| X                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del></del>     |
| 怒                                                | ہر بستی بن گہنگاروں کے سردار کرجیلہ لایا کریں وہاں اور جو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X               |
| 怒                                                | 1 1 2 2 2 2 2 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 绞               |
| 数                                                | late ( ) and a second of the s | X               |
| X                                                | يتكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون اواذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 数               |
| 缀                                                | حمل کرنے بال ایسا این اور ان شدر لا تھے:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 送               |
| 怒                                                | جیلہ کرتے بی سوا پینے او پر اور نہیں ہو تھنے اورجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 绞               |
| X                                                | جَاءَتُهُمُ أَيْكُ قَالُوا لَنْ نُوْمِن حَتَّى نُوْتَى مِنْلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 袋               |
| 怒                                                | حاء لهم الله والوالي لومن حمى نولي منا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数               |
| 经                                                | ب ایک در  | 经               |
| X                                                | بہنے اُن کو ایک آیت کہیں ہم ہرگز نہ مانیں کے جب یک ہم کو نہ ملے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 袋               |
| 数                                                | المام وم ح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X               |
| X                                                | ما أوني رسل الله اعلم حيث يجعل رسالته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 经               |
| 袋                                                | فاأولى رسل الله الله الله اعلم حيث تجعل رسالته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <del>\$\$</del> |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 袋               |
| 数                                                | جيسا کھ پاتے ہيں اللہ کے رسول اللہ بہتر جانتا ہے جہاں بھیے اپنے بيام اب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 突               |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 经               |
| 袋                                                | سيُصِيبُ النِّن اجْرَمُوا صِغَارُ عِنْلُ اللَّهِ وَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 袋               |
| 怒                                                | سيصيب الراين اجرموا صعار عسا الله و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 袋               |
| <del>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</del> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| 怒                                                | جہنیجے گی گنہگاروں کو ذلت النز کے ہاں اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 交               |
| 袋                                                | 0 211. 1 20011 20 151 560 2 1. 60 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 经               |
| <b>X</b>                                         | Jane Janes Janes Janes Janes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 较               |
| 绞                                                | عناب شريار باكانوايشكرون افتن يرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X               |
| 怒                                                | عذاب سخن بدلا جیلہ بنانے کا سوجس کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 交               |
| 袋                                                | 9 0. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 级               |
| <b>XX</b>                                        | اللهُ أَن يَهْلِيهُ يَشْرَحُ صَلَّرَةُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 统               |
| 袋                                                | الله آن لها له لشرح صارة لالساره وعن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 叕               |
| <b>X</b>                                         | 0 7/500/5/000/ / 2 2 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | XX              |
| 袋                                                | السّر بماہے کر راہ دے کھول دے گا اس کا سینہ حکمیرداری کو اور جس کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 级               |
| 怒                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 交               |
| 效                                                | M. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>XX</b>       |
| 怒                                                | يُرد أن يُضِلُّهُ بِجعل صِلْ ره ضَيْقًا حرجًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 效               |
| 绕                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | XX              |
| <b>XX</b>                                        | جاہے کر راہ سے بھلا دے اس کا سینہ کر دے تنگ خفہ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 交               |
| 效                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 较               |
| KXX                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TXX             |

# کانٹایصعل فی السماء طکن راک یجعل الله الرجس علی الربین کریومنون و داے الله الرجس علی الربین کریومنون و دار یہ ہے داہ عذاب یقی ہ لانے والوں پر ادر یہ ہے داہ مشتقیما طفل فصلنا الربیت لقوم مشتقیما طفل فصلنا الربیت لقوم یرے رہ کی سیدھ ہمنے کوں دینے نشان دہیان کو یہ یرا کی دی کو کی میں کا کو این کو ہے سلامتی کا کھر اپنے رہے ہاں اور وہ والوں کو اُن کو ہے سلامتی کا کھر اپنے رہے ہاں اور وہ والوں کو اُن کو ہے سلامتی کا کھر اپنے رہے ہاں اور وہ والوں کو اُن کو ہے بدلہ اُن کی کے کا

### مسلمان اور کافر کی مثال

قَالَ اللّه ُ تعالیٰ اَوَمَنُ کَانَ مَیْتًا فَاخِینِینا ، ... الے ... وَهُو وَلِیّهُ مُ بِمَا کَا نُوْا یَعْمَلُوْنَ ر دبط ، اوپر کی آبیت بین اول مشرکین کے جما دلہ اور عنا دکا ذکر فر بایا اور بھرمسلمانوں کو اہل جدال اور اہل ضلال کی ا تباع سے منع فر بانا اب ان آیاست بین مسلمان اور کا فرکی مثال بیان فرماتے بین ناکہ دونوں بین فرق ظاہر ہوجائے اور معلوم ہو جائے کہ کون لائن ا تباع ہے اور کون لائن

وہ مثال یہ ہے کہ جوشخص کفر کے بعد مسلمان ہواگویا کہ وہ زندہ ہوگیا اوراس کوروشنی مل گئی ایسا شخص فابل اطاعت اور لا تن ا نباع ہے اور جوشخص کفر بر قائم ہے وہ اندھیروں بیں گھواہوا ہے اور سرگر داں اور حیران ہے ضلاصی کی کوئی وا ہ اس کو نظر نہیں آئی ایسا شخص کیسے قابلِ انباع ہو سکتا ہے لہذا جس کو نور مل گیا وہ تاریکی والے کا کیوں اتباع کرے و تفیہ کبیر صریح اللہ موٹی ابن عباس سن سے مقوں ہے کہ یہ است حضرت حمز ہ اور ابوجہل کے بارہ بیں نازل ہوٹی

السّرتعالىٰ نے حضرت ممزم كو ہدابت دى اور الوجهل كفركى تاريكيوں بى بھنا دہا امام قرطبى فرمانے ہیں کہ جیمجے یہ ہے کہ یہ آبیت ہر مومن اور کافر کو شامل ہے رتفیہ فرطبی صریح جے ) كيا وه شخص جويهك اسبنے كفركى وجهسے مرده نظا بھرسم نے ايمان اور ہدائيت دے كرائى كو زندہ کیا اور ہم نے اُس کو ہدایت کی ایسی روسنی دی جس کو وہ ہر دفنت لوگوں ہیں ایسے ساتھ لیئے لیتے پھرتا ہے کیا اُس شخص کے ما نداور برابر ہوسکتا ہے جس کا حال بر ہے کہ وہ گراہی کی الیسی اندهبریوں میں پڑا ہوا ہے کہ جن سے وہ باہر نہیں نکل سکتا ظاہر ہے کہ یہ دونوں برام نہیں ہوسکتے بلکہ: بہلا شخص دوسرے تنخص سے ہرطرے بہتر سے بس نا بت ہوا کہ مسلان کا فر سے بہنرہے کیونکہ بہلی مثال مومن کی سے اور دوسری مثال کافر کی سے ایمان کو جبات اور روشنی سے تنبیبه دی ہے اور کفر کو موست اور ناریکی سے تنبیبه دی ہے اور ظام سے کہ نور ظلمنسے اور جیاست موت سے بہنر ہے اسی طرح کافروں کے بلے وہ اعمال آرا سند کو دبتے گئے ہیں جو وہ کرتے ہیں بعنی جس طرح مؤمنوں کے دل میں ایمان اور اعمال صالحہ کی خوبی بھلادی گئی ہے اسی طرح کافروں کے دل میں کفراوراعمال قبیجہ کی نوبی ڈال دی گئی ہے ہر نخص ابنے ہی طریقہ کو اجھا جانتا ہے ادر اسی طرح ہم نے بغرض امنخان ہر بستی ہیں اُس بنی مے جربی کے سرداروں کو بیدا کیا بعنی جس طرح ہم نے کرکے جرموں کو ربیس اور آسو دہ صال بنایا ہے اسی طرح ہم نے پہلی امتوں میں بھی ہر بستی کے جرموں کو ربیس اورمتمول بیدا کیا ہے ناکہ وہ مال و دولت کے نشہ بین دل کھول کر اس بنتی بین چیلم اور فساد پھیلائی اور لوگوں کو خواب کریں اور در جنیفت وہ اپنی ہی جانوں سے مگر اور فربیب کر رہیے ہیں بینی ان کے مکر کا وبال انہی بر برسے کا اور دہ نہیں سمھنے کہ اس کراور فربیب کا وبال انہی بربرسے گا.

حضرت شاہ عبدالقادل الصنے ہیں بعنی ہمینٹہ کا فردں کے میردار حیلہ نکالنے ہیں تاعوام الناس بیغم کے مطبع نر ہوجا بیں جیسے فرعون نے معجزہ دیکھا تو جبلہ نکالا کہ سحر کے زورسے سلطنت لیا

جابتا ہے" رموضع القرآن).

یہ ان معائدین کے جبل اور عناد کے چند واقعات تھے اب آگے اُن کے جبل اور عناد اور ان کے نگر اور عزود کا ایک خاص واقع بیان کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جب اُن کے پاس آپ کی بنوست ورسالت اور آپ کی صدافت کی کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ہر گرز اس بنی کی صدافت برا یمان بنیں لائیں گے بہاں تاک کہ ہم کو بھی ولیسی ہی نشانی سلے جسے الٹر کے دربولوں کی صدافت برا یمان بنیں لائیں گے بہاں تاک کہ ہم کو بھی ولیسی ہی نشانی سلے جسے الٹر کا کوئی فرشتہ نازل ہویا کوئی نوشتہ آسمان سے اُنزے اور آپ کی صدافت کے شہادت دے اور آپ کی برا یمان لائے کا حکم دے کفار یہ کہتے تھے کہ برا مدافقت کے شہادت دے اور آب بی اس بے کہ ہم مال اور اولا داور عزبت بیں اُن سے نبیت اُن سے سے اُن اور اولا داور عزبت بیں اُن سے نبیت اُن سے سے اُن میں آپ بی اُن سے سے کہتے ہم بنوت کی زیادہ سے اوار ہیں اس بے کہ ہم مال اور اولا داور عزبت بیں اُن سے نبیت میں اُن سے سے کہتے ہم بنوت کی زیادہ سے اوار ہیں اس بے کہ ہم مال اور اولا داور عزبت بیں اُن سے نبیت میں اُن سے سے کور سے کور سے کور سے کور سے کور سے کور سے کہتے ہم بنوت کی زیادہ سے اور ایس اس بے کہ ہم مال اور اولا داور عزبت بی اُن سے میں اُن سے سے کور سے

بڑھے ہوئے ہیں ضرا نعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا،الٹر فوب جاننا ہے جہاں وہ ابنی پیغمبری کو رکھتا ہے کر کون منصب بنوت ورسالت کے لاتق ہے ابلے مکاروں اور غذاروں اور حاسدوں اور منکبروں اور مسرکشوں کو نبون جیسی تعمست عظمی کبو نکرمل سکتی ہے.

کلاہ منسروی و تاج شاہی : بہر سرکے رسد حاشا و کلا ایسے تا سنجاروں کومنصب نبوت توکیا ملنا ایسے مجرموں کو تو الٹرکے بہاں سخت ذلت ا در رسوانی پہنچے گی اور سخت عذاب ہو گا بدلہ بی اس مگرو فریب کے جو یہ کیا کرتے تھے منکبہ کی سنرایہی ہے کہ اُس کو ذلت اور خواری کا عذا ہے دیا جائے پس ان کے اس نکبراور عناد سے برمعلوم ہوتا ہے کہ ان کی فطریت اورجلست اس درجہ فاردا ور خراب ہو چکی ہے کہ اب اس مِن بُولُ مِنْ كى صلاحيت اورامتعداد مى باقى نهيس رمى اس بلے اب آينده آبيت بي سيم الفطرت اور فاسدالفطرت کا موازنہ فرما ہے ہیں ناکہ دولوں کا فرق واضح ہوجلتے بس جس شخص کوالٹرتعالیٰ ہرا بیت دینے کا ادادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے بلے کھول دیتا ہے لینی اس کو دین اسلام

ے تبول کرنے کی توفیق دیتا ہے اور اس کے دل کو اس کی طرف را غیب کر دیتا ہے اور اس کو قول حق بن ذره برابریس دیش نبین بهوتا اور اسلام برچلنا اس کو آسان بهوجاتا سد اورجس كو تكوينًا ونقد مراً خلا كمراه كرنا جا بهناب أس كاسيمة نهابيت درجه ننگ كهنا بهوا اور بندكردينا

ہے جس سے اہمان اور ہرایت اس کے اندر داخل نہیں ہوسکتی حق کی بات کے سنے سے اُس کو ابساانقیاض ہوتا ہے گویا کہ دہ بڑی تکلیف اورمصبیت سے چار وناچار آسمان پر جڑھ رہا ہے بعینہ بہی صال کا فر کا ہے جیب اُسے ایمان لاسنے کو کہا جاتا ہے تواس کو اس سے ایس تکلیف ہوتی ہے جیسے اس کو اسمان ہر چرفیضے کی نکلیف دی جائے ایمان و انسان کو آسمان بعنی بندی

ی طرف ہے جاتا ہے اور کو انسان کو زمین بعنی پستی اور امذھرے گرمے کی طرف وصلیا ہے ابتدار دكوع بين مؤمن اوركا فركى مثال بيان فرماتى بهلى مثال أس مؤمن كى سه جوسليم الفطرت اور صحيح

الاستعداد ہو اور دوسری مثال اُس کا فرک ہے کہ جس کی نظرت اور استعداد بالکل تباہ اُور بر بار ہو چکی ہو صدر سے کیا مراد ہے اُب کی ہو صدر سے کیا مراد ہے اُب نے ارت و فرمایا کہ مشرح صدرسے مرادیہ ہے کہ الشرتعانی اس کے دل بی ایک تور ڈال دیتا ہے

جس کی علامت یہ ہے کہ ر نیاسے بیزار اور آ فرست کے بیے بے قرار موجا تاہے اور موت کے

آنے سے پہلے موت کی تباری بی لگ جانا سے اور بہی مضمون دوسری ابت بین اس طرح آبا ہے افکن مشکر کے اللہ اولئا کے مدکرہ رائد سنگوم فکو کی نوریتن گربته فویل الفارسے نوریتن کربته فویل الفارسے فک فکو کہ اور فکو بھی ماری دالت ہے اللہ تعالی کفری بلیدی اور فکو بھی مقدم نابا کی آن لوگوں پر جوابیان نہیں لاسنے ابسے معاند بن کو کفرو منزک کی سجاست اور گذرگی اچھی معدم

ہوتی اور دین حق کی خوت و اُن کو بدلومعلوم ہوتی ہے نجامت کا کیڑا عطر کی خوت و کو برداشت نہیں کرسکتا بریا او قات عطر کی خو خبو سے مربھی جاتا ہے .

اور ابن عباس نیسم وی ہے کہ اس آبیت بی رہس سے شبطان مراد ہے کیو کم رجس کے معنی گندہ اور ناپاک ہے بیس شبطان سے بڑھ کر کون گندہ اور ناپاک ہوگا اس صورت بیں آبیت کامطلب گندہ اور ناپاک ہوگا اس صورت بیں آبیت کامطلب یہ ہوگا کہ اللہ تغیالیٰ اسی طرح سنبطان کو کافروں پر مِسلط کر دیتا ہے کہ قبول تی کی کبھی تو فیق ہی نہیں یہ ہوگا کہ اللہ تغیالیٰ اسی طرح سنبطان کو کافروں پر مِسلط کر دیتا ہے کہ قبول تی کی کبھی تو فیق ہی نہیں

ہونی شبطان اُن کو بری باتوں بر اکساتارہتا ہے۔

حضرت شاہ عدالقادر فرملتے بین کہ اول فرمایا تھا کہ کا فرقبیں کھاتے بین کہ آبیت دیکھیں تو البتہ بھتین لاویں ۔ اور اجب فرمایا کہ جب ہم ہی ایمان نہ دیں گے توکیونکر ایمان لاویں گے دبغیراسکی توفیق کے کون ایمان لاسکتا ہے ہی جی مردار کو صلال کرنے کے چیلے نقل کیتے اب اس بات کا جواب فرمایا کہ جس کی عقل اس طرف چلے کہ اپنی باست نے چھوڑے جود کیل دیکھے جبلہ بنا ہے وہ نشان ہدایت ہے ان لوگوں کرنان ہے گراہی کا اور جس کی عقل چلے انھا ف پرادر صکم برداری بروہ نشان ہدایت ہے ان لوگوں بین نشان ہیں گراہی کے ان پر کوئی آبیت اثر نہ کرے گین اموضح القرآن)

اور یہ دین اسلام بترے پروردگار کاسیدھا داستہ ہے اس پر چلنے سے آدی سیدھا فرا تک بہنے جاتا ہے اور اس کے مواجنے راستے ہیں مب بیر شوعے ہیں تحقیق ہم نے اپنی نشابوں کو اُس گروہ کے لیے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے جو گروہ نصیحت پکڑنے والا ہے انہی لوگوں کے بلے اُن کے بروردگار کے بہاں سلامتی کا گھر ہے بہشت کا ایک نام دارالسلام ہے کیونکہ وہاں ہر آفت سے سلامتی ہے اور وہی پروردگار اُن کا کارساز اور مدد وگار ہے پوجہ اس کے دہاں ہی قدیق اور وہی پروردگار اُن کا کارساز اور مدد وگار ہے پوجہ اس کے دہاں ہی وہ نیک کا میں کرتے تھے۔

### لطالف ومعارف

حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ مسرۂ ازالتہ الخفاء ہیں فرماتے ہیں کم صحابہ کوائم ہیں مختلف جائے ہیں نغیس رایک جماعت تو وہ بھی کہ جو اپنے فہم و فرامست کی بنام پر ابتدام بعثنت ہیں استحفرت صلے اللہ علیہ دسلم پر ایمان ہے اگ تھی انہی ہیں عثبان عنی ہم بھی تھے اور اس جماعت کے مسر دفتر صدای سنے اور آپ کر بمیہ فکن یکو د اللہ اک یک بھر دفتر صدای سنے اور آپ کر بمیہ فکن یکو د اللہ اک یک بھر دیکہ کھٹر کے مسکور کی فراس میں انہی وگوں کا ذکر ہے جن کی فطرت میں توجید اور ایمان اور ترک اصنام اور ترک ذنا اور نزک میٹراب دغیرہ وعیرہ اس قسم کے محاس اعمال ابتدار خلقت میں ودلیت دکھے گئے تھے اور اسس بارہ میں انہوں نے بہت سی خوا بیں بھی دیکھی نظیس جو آس حضرت ملے اللہ علیہ وسلم کی نبوت ورسات میں انہوں نے بہت سی خوا بیں بھی دیکھی نظیس جو آس حضرت ملے اللہ علیہ وسلم کی نبوت ورسات

بر دلالت كرنى نخبس اسى بلے برلوگ انحفرت صلى الترعليم برنمجرد دعوست ايمان سے آئے اور مکریم دعون کی صرورت پیش نہیں آئی۔

ادر امکرت جماعت ده منی که جوابک مدت نک کفراوراسلام کی عدادست بین رہی اور آب کی رسالت کے منکر رہے انہیں ہوگوں کو الٹرتعالیٰ نے مردوں سے تعبیر کیا ہے مگر بعد بی تونین اللی ان کے شامل حال ہوئی اور اسلام کے زمرہ یں داخل ہوئے اور جبات حقیقی حاصل کی اور بہترین سلمان کہلائے جیسے حفرست جمزو<sup>نا</sup> اور حفرست عمران وینر ، ویغره گرحفرت عمران اس گروہ کے سردفتر تھے اور آبہ کر بمہ افکن کان میٹ کا فاخیینا مالا بہ بی اللہ تعالی نے اہی لوگوں کی طرف انتارہ فرمایا ہے وجعلنا کھ نورا یکٹیٹی ہے بی انتابی یں اس طرف اناد سے کہ دہ شخص بادی اور جدی ہوگا اورمسلانوں کو اس سے نفع عظبی سنے گااس فریق بی سے بر صفت فاروق اعظم ک ذات یس مخصر مخفی الترانعا فی نے حضرت عمرم کو جیات معنوی اور ہداہت کے سائد موصوف کیا ہیں جب ان آبات کے سیاق وسیانی میں غور کیا جاتا ہے تو ان آبات سے ذہمن شبخین کی طرف منتقل ہوجا تاہے کیونکہ شرح صدر صدیقیت کی جیفت ہے ادرعطام نور ہوایت محدّ نبرت کی تفیقت ہے اورانہی کے طریقہ کو الٹرنے مراطمنتیم فرمایا بعاود كُنُ مُنْ لَكُ رِفِي الظُّلُمَاتِ لِيْسَ رِيجًارِيجَ رِّمِنْهَا بِي ظلمات سے كفرو صلالت كى ظلتیں مراد بیں زبدبن اسلم اسے مروی ہے کہ پہلی ابت یعنی اؤ من کا ن مبنا حفرت عرامے بارہ بی سے اور دومسری است بعنی مکن مُثَلَّد رقی الظلمیت لینی بخارج مِنْها ابوجہل کے بارہ بی سے کیونکہ ابتدار میں دونوں کا فرنے مگر الله تعالیٰ نے مضربت عرف کو حیاست حقیقی عطار فرماتی اورابوجهل کو کفراور ضلالت کی ناریکی میں رکھا اسس طرح ان آیات میں بطریق تعریض حفرت عمر فاروق اور الوجهل كا حال بيان كيا كيا سے.

ادر ایکس جماعت ضعقارمسلمین اور ففرار مومنین کی نفی جن کو روسار قربش بنظر حفارت دیکھتے تھے اور اُن کی جمالسنٹ کو اپسنے لیے باعدیث عار سمھنے تھے انہیں لاگوں کی شان ہی اللہ نَعَانَىٰ نِي بِهِ آبِبِ نَاذَلَ فِمَانَ وَلَا تَظُرُدِ الَّذِينَ يَنْ عُوْتَ رَبُّهُمْ إِلْ لَعَدُوهِ وَالْعَيْقِي

يُونِدُونَ وَجُهُمُ .

اور آيم كريم قُلُ هُمَ الْقَادِدُ عَلَىٰ اَنْ يَبْعَثُ عَلَىٰ اَنْ يَبْعَثُ عَلَىٰكُهُ نُحْتِ ٱرْجُلِكُوْ ... الأ... وَيُرْبِقُ بَعْضَكُمْ بَأْسُ بَعْضِ .

اتھا دیاگیا مگرایس بی ایک دوسرے کو اذبت دینا باتی رہا۔ كما يركم بم فَمَن يُودِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيكُ كَشَوْحُ صَلْرَهُ لِلْوِشَلَا ملاصتم كلام بس ابو بكر صديق ان كلط من اشاره بعداور آية كريميم أوكن كان مينتا فَاجْيَيْنَاهُ كَجْعَلْنَا لَهُ نَوُرًا يَسْمُشِي بِهِ فِي النَّاسِ بِي فاروق اعظم في طرف النَّاره ب اور آبة كريم كمن مَن لَهُ فِي الطُّلُمْتِ أَنْسُ وِعَارِجٍ وَنْهَا بِي الوجِهِلِ كَاطِت اشارمه اود آية كريمه وَلاَ تَطُودِ انْرِيْنَ يَدْ عُوْنَ رَبَّهُمُ مِالْعَدُوةِ وَالْعَشِرِيّ يُويُدُونَ وَجُعَادُ یں اصاب صفریعی در دیشان اسلام کے گسردہ کی طرف اسارہ ہے. اوراً يَ كُرِيمِ قُلُ هُ وَ الْقَادِ وَ عَلَى أَنْ يَبْغُتُ عَلَيْكُمْ عَذَايًا مِنْ فَوْقِكُمْ الْح ساس فذنه کی طرف اشارہ سے بو خلافت راشدہ کے ختم پرمسلمانوں میں با ہمی فتل وقتال اور جنگ دجال كى صورت بين نمودار موا رحفرت شاه ولى الندم كلام كا خلاصه ختم بول اور جس دن جمع کرے گا اُن سب کو اے جماعت جنوں کی تم نے الأنس وقال أوليؤهم اور او او اور اورست انسانوں سے انسان اے رہے ہمارے کام کالاہم بن ایک نے دوسرے سے و بلغنا اجلنا الذي اجلت ننا قال النارمتولكم اور ہنجے اپنے وعدے کو جو تونے ہمارا تھہا یا تھا فراوے گا آگ گھر تہارا

4



## تو علی ون رات و ما انته به به وال یقوم و مرد دیا سو آنے والا ہے اور تم تھکا نہ سکو کے قرکمہ واکہ المحکمان کے مال کا مکانتکہ القی عامل فسوف تعلمون کام کرتے دہو اپنی جگریں بھی کام کرتا، وں اب آگے جان لوگ ممن تکون کہ عاقبہ السّار اللّٰ الرّائة کریفلے الظلمون کا من کو متا ہے آخر گھر مقرد بھلا نہ ہوگا ہے انعانوں کا مس کو متا ہے آخر گھر مقرد بھلا نہ ہوگا ہے انعانوں کا

### توبيج جن وانس در روز فيامت

على اس لفظ سے گذر شتر آبت عَذَا بُ شَرِ بُدُ بُرُ بِمَا كَانُوْا يَمْكُرُوْنَ كَ سَاتِهُ رَبِطُ كَامُونَ

ا دمیوں نے اُن کی اطاعت اور فرما مبرداری کی اور اُن کی مسرداری مانی . اور اُدمیوں سے جنوں سے یہ فائدہ انتایا کہ جنوں نے آدمیوں کے بے نفسانی شہوان اور لذان کے عجیب عجیب طریقے تلقبی کے اور اُن کی خواہشان کومزین اور مستحس کرکے اُن کو دلدادہ شہواست بنایا اس طرح ہم نے فوب مزے اڑائے اور نہوات حاضرہ کو لذات غاتبر بر نزجیج دی حتی کہ ہم نے فواہشا کے حصول اور ان کی جدوجہد ہیں ہے انتہا مشقتیں بردائزیت کیں یم نوسم نے جنان سے فائرہ اٹھایا اور جنات نے ہم سے یہ فائزہ اٹھایا کم انہوں نے یہ دیکھا کم انسانوں نے ہمیں اپنا سرداربنا لباسے اور بر سب مارے مکم اور اشارہ پر دوڑے جلے جارہ بین ہمارا کہنا جل رہا ہے اور انبیار کرام اور اُن کے وار توں کی ہدایاست اور ارشادات سے انکھیں بند کر لی بی اور اسی طرح بهم دینالی مست اور مسرتار رہے یہاں تک کم بهم اُسس میعا د اور مدّت يو: بهنج گئے بو نونے بمارے لیے مقرر کی نقی بعنی نیامیت آگئی جی کوہم جھٹلاتے تھے اور اب وہ وقت ہمارے سامنے آگیا ہے جس کے ہم انکاری نخے ادر آنکھوں سے بردہ اُتھ گیا اب جو حکم صادر فرما با جلئے وہ آ ہے کی مرضی ہے اس وقت من نعبا کی گفار جن اور گفار انس دونوں سے برفرمائی کے کہ جب تم بلا تو بہ کتے مدست معینہ پورا کرے ہمارے روبردیش الاستے توتم سب کا محمکانہ دوزخ سے تابع اور متبوع خادم اور محدوم سب دوزخ میں بھی اکھتے ہی رہیں گے جس طرح دبنیا ہیں اکھٹے تنجے تاکہ جس طرح دنیا ہیں باہمی اجتماع موجب لذت و فرحنت نظا اسی طرح دو زخ بین سب کا با ہمی اجتماع موجب ذلمنت و تعسرت موا**در اس** آگ کے ٹھکانہ بین تم سب ہمیشہ رہوگے جس سے خلاصی اور رہائی کے کوئی سبیل نہیں مگریہ کہ فداً، سی کسی کو نکالنا چلہے نو وہ دوسری باس ہے طلب یہے کربیٹک کافروں کے لیے دوزخ كا دائتي اور ابدى عذاب سے مگر وہ اس كے چاہتے بعني اس كے ادارہ اورمشيت برموقوت ہے وہ جب چاہے موقر فت بھی کرسکتا ہے لیکن وہ کافروں کے ایک اور ابدی عذاب چاہ بیکا ہے جس کی بغرائس نے استے قرآن کی بہت سی آبتوں ہیں دیدی اور ہرنما مذیب يبخيروں کی زبانی به خردی جاچکی سے کم کافر سمین میشر عذاب بی دبیں کے وہ مجی بھی دوزخ سے نہیں نکل سکیں کے خلاصة کلام ہے کہ اس دوری سے ہیں میں حبین سے ملاحہ ملا یہ مرا سی اسکا سے سود بیا ہم ہمیں ہمیشہ دونرخ بین برٹسے ہو سے اور تنہا را خلود کبھی ختم نر ہوگا مگر یہ کم اللہ ہی جاہے تو بھر اس کاختم ہونا فمکن ہیں ہے خلاصہ مطلب آیست کا بہ ہے کہ جا و تم سب کا ٹھکاناہمیشہ ہمیشہ کے بیے جہنم ہے نم ہمیشہ اس بی رہوگ مگر جب اللہ چاہیے تو دہ نکال بھی سکتا ہے لیکن وہ کیوں چاہیے گا کہ تم جیسے خدا ادر رمول کے جھٹلا نے والوں کو جہنم سے نکانے کافروں کی بیان وہ کیوں چاہیے گا کہ تم جیسے خدا ادر رمول کے جھٹلا نے والوں کو جہنم سے نکانے کافروں کے بیے دائمی عذا ب کا حکم قطعی صادر ہو جکا ہیں ہے ننگ یرا برور دگار حکمت والاجانے کا حکمت والاجانے والا ہے اس کا کوئی کام علم وحکمت سے خالی نہیں کفار کے دائمی عذاب بیں بھی حکمت ہے والا ہے اس کا کوئی کام علم وحکمت سے خالی ہوم ہے اسی درجہ کی سنزا ہے جو سنزا یعنی دائمی عذاب اسے تمام جرائم کا علم ہے جس درجہ کا جرم ہے اسی درجہ کی سنزا ہے جو سنزا یعنی دائمی عذاب حق تف کی سنے اور عبن حکمت اور حق تف کی سنے ان کے لیے سجو بز فرما تی ہے وہ نہا بہت مناسب ہے اور عبن حکمت اور

عین صواب ہے نمام اہل سنت والجماعت کا اس براجماع ہے کراہل ایمان کا تواب اور کا فروں کا عذاب دائتی اور ایدی ہے اہل ایمان ہمیشہ ہمیشہ جنت بیس رہیں گے اور کا فرہمیشہ ہمیشہ دوزخ بیں

رہیں گے اہل ایمان کا نواب اور کا فروں کا عذاب کبھی ختم نہ ہوگا۔

ادر فرقتہ جہید کا مذہب یہ ہے کہ چندروز کے بعد جنت اور جہنم دونوں فنا ہوجائیں کے ابن تیمیہ صنبانی ادر ان کے شاگر د خاص ابن قیم کا مذہب یہ ہے کہ جنت کا نوا ب تو دائمی ہے اہل ایمان تو ہمیٹ ہیں شہر جنت میں دہیں گے دجیسا کم اہلسنت والجماعت کا مذہب ہے ) گر دوز خ کا عذاب دائمی نہیں صرف ایک مدت دراز تک کا فروں پر عذاب دہے گاجی کو اللہ تعالیٰ نے خلود سے تعبیر کیا ہے گر ایک عرصہ کے بعد خدا کے دخم و کرم سے یہ عذاب ختم ہو جائے گا جیا عت کا ذہب ہے ) ابن تیمین کا یہ قول سرا سرشا ذہب اور اہل صفت والجماعت کی اجماع کے بالکل خلاف سے بلکہ صریح آیات قرآنی اور امادیث نبویہ کے خلا دن ہے جسا کہ ہم عنقریب واضح کر ہی گے غرض یہ کہ نواب اور عقاب کے بادہ بیں ابن تیمین کہ تواب اور وہ نصوص اس درجہ حریح اور واضح ہیں کہ ان میں تاویل کی بھی گنجائش نہمیں اور ابن تیمین اور ابن نبی کہ ان میں نہیں مظہر اور ابن بدہ بین کہ ان بارہ ہیں بیش کے بین وہ صریح نصوص قرآنیہ اور احادیث نبویہ کے مقابلہ یں نہیں مظہر اور ابن برہ بین بی اور ابن بین بنہ بین وہ صریح نصوص قرآنیہ اور احادیث نبویہ کے مقابلہ یں نہیں مظہر اور ابن برہ بین بین وہ صریح نصوص قرآنیہ اور احادیث نبویہ کے مقابلہ یں نہیں مظہر اور ابن برہ بین بین وہ صریح نصوص قرآنیہ اور احادیث نبویہ کے مقابلہ یں نہیں مظہر اور ابن برہ بین بین بین میں بین مورون کر کا بینہ اور احادیث نبویہ کے مقابلہ یں نہیں مظہر اوران ابن بارہ ہیں بیش کے بین وہ صریح نصوص قرآنیہ اور احادیث نبویہ کے مقابلہ یں نہیں میں اور سے اللہ اللہ بین بین کی بین وہ صریح نصوص قرآنیہ اور احادیث نبویہ کے مقابلہ یں نہیں میں دوروں کی میں کہ ایک کی مقابلہ یہ نہیں کہ میں کہ بین کہ کو اور کر احدیث نبویہ کے مقابلہ یہ نہیں کہ کو بین کو بینے مقابلہ میں نہیں کو بین کو بین کے مقابلہ میں نہیں کی خوروں کی کو بین کو بین کر کو بی کو بین کی کو بین کی کو بین کی کو بین کو بین کی کو بین کی کو بین کو بین کی کو بین کو بین کو بین کو بین کی کو بین کین کو بین کو بین کر کو بین کو بین کو بین کو بین کی کو بین کر کو بین کر کو بین کو بین کر کو بین کر کو بین کر کر کر کر کر کر کر کر ک

# سكتين لېذا ان كے جواب دينے كى بھى جند ال ضرورت نہيں . الم

کی پرستش کی مرف اتنے دن عذا ہے ہی دہنا ہوگا بعد میں نجات ہوجائے گی الٹر تعلیے نے اسس آسیت ہیں ہود کے اسس قول کی تردید فرمائی اور بتلا دیا کہ یہود کی برباست بالکل غلط ہے ہود، مینٹر کے یے دوزخ میں رہیں گے اور قاعرہ کلیہ بیان کر دیا کم کا فرہمیشہ، سمینٹہ دوزخ میں رہیں کے کبھی اس سے نہیں نکل سیس کے اور بہورسے بھی اسی حکم عام اور قاعدہ کیدے مطابق معالم ہوگا اور بہود سے الٹر تعالیٰ نے کوئی عہد بنیں کیا کہ وہ صرف جندروز کے لیے جہنم بن رکھے جائیں گے ابن تیمیہ کا یہ قول بہور کے اس قول کے مشابہ سے -١٦) رَانٌ الَّذِيْنَ كَفُونُوا وَمَا تَهُ اللَّهِ وَهُ مُ كُفَّادٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعُنَاتُهُ اللَّهِ

وَالْمُلْكِيْةِ وَالنَّاسِ ٱجْمَعِينَ خَلِدِينَ رِفِيهَا لَا يُحَفِّفُ عَنْهُمُ الْعَكَذَابُ وَلا الْمُكَافِي هنفر بنظروت ه

٣. وَمَنْ يَوْتَدِدُ مِنْكُوْ عَنْ رديْنِع فَيُمُتْ وَهُوَ كَافِكُ فَأُولِبِكَ حَبِطَابِتْ اَعْمَا لُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَأُولِلِكَ اصْحَابُ النَّارِهُ مُ وَنِهَا خِلدُوْنَ (٣) وَالَّذِينَ لَفَنُ فَوَا أَوْ لِيَنْعُمُ الطَّاعُونُ يُخْرِجُونَهُمْ رَبِّيَ النَّوْرِ إِلَى الظَّلُمُونِ أُولِمِ الْكُ أَصْمُ بُ النَّارِهُ مُ فِيهَا خُلِدُونَ (٥) وَمَنْ عَادَ فَأُولَيِكَ اصْحُبُ النَّارِهُ مُ وَنِهَا خِلِدُونَ (٢) خَلِدِينَ مِنْهَا لِا يَخْفَعْنُ عَنْهُمُ الْعَلَابُ وَلَا هُمْ يُنْظُونُونَ إِلَا الَّذِيثَ مَّالِسُوْا ١١١١ إِنَّ الَّذِيْنَ كُفَرُوْا لَنْ تَعْنِي عَنْهُمْ اَمُوَالُهُمْ كَلَا الْفُوْكُلِ الْفُدُهُمْ مِن اللَّهِ شَيْعًا و أُولَيْكَ أَصُّحُبُ النَّارِهُ مُرفِيهَا خَلِدُونَ ١٨١ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهُ وَرُسُولُهُ وَيَتَعَكُ حُدُوْدَةً يُدُخِلُهُ نَارًا خَالِكًا رِفِيهَا ١٠) وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَنَاءُهُ جَمَنُمُ خَالِكًا إِنْهَا ١٠١) إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظُلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ اليَعْفِنُ لَهُ مُ وَكُلُّ اليَهْدِيهِ مُ طَرِيقًا إِلَا طَرِيقَ جَهَنَّمِ خَلِدِينَ فِينَهَا ٱجْدَالا) النَّاكُ مَثْوَكُو خُلِدِينَ رِفِيكُمَّا إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ (١٢) وَالَّذِينَ كُذَّ بُوْا بِاللَّهَ وَإِسْتَكُبُرُونَا عَنْهَا أُولَيِكَ اصْلَابُ النَّارِهُمُ رِفِيهًا خَلِدُونَ (١٣) اَكُمُ يَعْلَمُوا اسْنَهُ مَنْ يُمَادِدِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لِهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِينْهَا ١٣١١ وَعَدَ الله المنفقين والمنفقت والكفار ناد جهنتم

١١١) فَادُخُلُوْ ٱلْبُوَابَ جَهَنَّمَ خُلِدِيْنَ رِفِيهَا فَلِبِنُسَ مِثْوَى الْمُتَكَلِّبِرِيْنَ (١١) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُ مَ وَازِيْنُ مَ فَاوَلِهِا فَ اللَّذِينَ خَسِرُ فَ الْفُسَهُمُ فَى جَهَلَّمَ خَلِدُونَ (٢٠) وَذُوْقُوا عَذَابِ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْتَ ١١١) يُضعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَيُخَلُّدُ مِنْهِ مُهَانًا ١٢ إِنَّ اللَّهُ لَعَن الْكُفِي شِبَ وَاعَدَ لَهُمْ سَعِينًا وَخُلِدِينَ إِنْهَا اَجُدَّارِهِمِ، وَيْلَ ادْخُلُوْ ٱلْبُوَابُ حَهْنَمُ خَلِدِيْنَ رَفِيْهَا فِبِنْسَ مَثْنُوى الْمُتَكَبِّرِيْنَ (٢٢) ذَٰلِكَ جَزَّاءٌ الْعُكَاءِ اللَّهِ النَّادُ لَهُمْ رَفِيهَا دَادُ الْخُالِمِ ٢٥١) إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فَيْ عَذَابِ جَهَنَّمُ خُلِدُونَ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ ١٢١) كَمَنْ هُو خَالِكُ فِي النَّالِ ١٧١) لَنْ تَغْنِي عَنْهُمْ اَمُوالْهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ رَمِّنَ اللَّهِ شَيْعًا أُولَيْكَ اصْحَبُ النَّارِهُمْ رَفِيهَا خَلِدُونَ رس فَكَاتَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدُ يُنِ فِيْهَا ١٩٩١ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا وَكُذَّ لِمُوا بِالْيِنِيَا ۖ أُولِيِكَ ٱصْحَابُ النَّارِ خَلِدِيْنَ رَفَيْهَا وَبِشْنَ الْمُصِيُّرُ (٣٠) وَمَنْ رِيَّعُص اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خُلِدِينَ وَيُهَا آجُدًا ١٣١١ إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُهُ وَا مِنْ أَهُلِ ٱلْكِتَابِ وَالْمُنْشُولِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خُلِدِيْنَ وَيْهَا ه یہ اکتیس آیتیں جن میں مراحتہ کافروں کے مُخَلّد فی النار ہونے کا ذکر سے اور بعض

آیتوں میں ظود کے ساتھ ابدًا کا لفظ بھی آیا ہے اور اگر ان آیات کے ساتھ اُن آیتوں کو بھی شامل کر لیا جائے جو انہی آبتوں کے ہم معنی اور ہم مضمون ہیں تو عدد شمارسے باہر

ہوجاتے گا مثلاً۔

را فَالَ يُحْفَقُ عَنْهُمُ الْعَادَابُ ٢٠) وَمَاهِمُ بِخَارِجِيْنَ مِنَ النَّارِرس وَمَالُهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ ١٣١ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَصْرِيْنَ (٥) كُلُّمَا نَفِيجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّ لَنْهُمُ جُلُودًا غَيْرَهَا رِلِيَدُوْفُوا الْعَذَابَ ١٢١ لَا يَبِجِدُوْنَ عَنْهَا مَجِيْطًا ، عَ وَمَاهُمُ مِعَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابُ مُتِيمُ ام لَيْسَ مُفَرُّوْفًا عَنْهِمُ (١) أُولَيِّا اللَّاكِ اللَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ إِلَّا النَّانُ (١١) مَا لَنَا رَمِنْ فِحِيْضٍ (١١) جَهَنَّمُ يَصُلُونَهَا وَبِئْسَى الْقَرَالُ ١١١) إِ خُسَتُوْ إ فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ إِلَا الْوِلَيِكَ يَسِّوُ وَا مِنْ رَّحْمَتِيْ ١١) فَالْبَوْمَ يُخُوجُونَ مِنْهَا (٥١) كُلْمَا ٱلدُورِ أَنْ يَخُوجُوا مِنْهَا أَعِنْ وَافِيْهَا رِ١١) كُلْمَ اكَادُوْا انْ يَخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ عَمِر أُعِيْدُوْ الْفِيهَا (١١) مَا وَهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَ خَبَتْ رِدَهُ مَا هُمُ سَعِيْرًا ١٨١) فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُوْنَ مِنْهَا وَلَا هُ مُمْ يُسْتَغْسُونْ عَالَمُ الْدُعُوا رَبِّكُمْ يَخْفِفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَاجِ (٢٠) وَمَا يُسْتَغْسُونُ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَاجِ (٢٠) وَمَا

دُعْوُّا الْكُوْرِيْنَ إِلَّا رَفَى ضَلْلِ هِ (١١) اللهُ إِنَّ الظّلِمِيْنَ فِي عَذَابِ مُوقِيْمٍ هُ اللهُ وَلَا طَعَامُ إِلاً مِنْ عِنْدَابِ مُوقِيْمٍ هُ فَكُنَ النَّالِمِيْنَ اللهِ الْيَوْمَ هُمُ فَانَ حَمِينُوْهُ وَلَا طَعَامُ إِلاَّ مِنْ عِنْدَابُنَ اللهِ اللهِ اللهِ عَذَابًا (١٧٧) ثُنُو لَا يَمُوْمَدُهُ وَيُهَا وَلَا يَجْيِي (٢٥) مَانُ مُّوْمَدُهُ لَا يَمُومُدُهُ وَيُهَا وَلَا يَجْيِي (٢٥) مَانُ مُّوْمَدُهُ اللهِ وَمَاهُ وَ عَنْهَا رِبعَ إِبْنِينَ وَعَيْلِ ذَالِكَ مِنْ الْآبِاتِ .

اب ان تمام آبات كا فحوعه ٥٥ بموا

طافظ عسقلان فتح البارى صبه بن كافروں كے دائمی عذاب كى صربتوں كو نقل كركے

علی شخ نقی الدین سبکی مدین اور فقہ کے مسلم مافظ اور فقیہ ہیں اور مافظ ابن تیمیہ کے ہمدم ہیں سے کھر اور شادذکی را ہ ہیں سے کہ مل وفات پائی ابن تیمیہ سے جن مسائل ہیں جمہور امت سے تغرب اور شادذکی را ہ اختیار کی اور اجماع کی مخالفت کی ان مسائل میں فقی الدین سبکی نے ابن تیمیہ رج کا در لکھا اور خوب لکھا ان میں سے ایک رسالہ ہی ہے جس میں ابن تیمیہ کے اس تول شاذ کا رد مکھا کہ دوز نح کا عذاب دائمی نہیں حساب ابل علم اصل رسالہ کی مراجعت کریں اس کے علاوہ ابن تیمیہ نے ہوئین طلاق کو ایک طلاق قرار دیکر اجماع صحابہ وتا بعین کے خلاف کی سام کے متام مسائل کی شخیق کے یہ اور توسل اور زیار سے ابن قسم کے تمام مسائل کی شخیق کے یہ اور قبل اور نیا جے اس فسم کے تمام مسائل کی شخیق کے یہ اور قبل الدین سبکی میں آن کو دیکھ بیا جائے۔

فرماتے ہیں کہ امام قرطبی یہ فرماتے ہیں کہ ان احاد سین ہیں اس اسر کی تصریح ہے کہ کافروں کے خلود فی النار کی کوئی صداور نہایت نہیں اور کفار دوزخ بی ہمیتنہ ہمیں کے رہ اُن کوموت آسیگی اور نہ نفع اور راحت کی کوئ زندگی ہوگی جیسا کہ حق تعالیٰ نے قرآن کرہم ہیں ارشاد فرمايا سے لا يُقضى عَلَيْهِم فَيَمُولَونَ وَلاَ يَخْفَفْ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كُلْمًا أَزْدُوْا أَتْ يَخْرُو جُوْا مِنْهَا أَعِيثُدُوْا فِيْهَا. بعدازان المام قرطي فرات بي كرجس شخص نے یہ زعم کیا کہ کافر دوزخ سے نکال بلے جا بیں گے اور دوزخ بالکل خالی رہ جائے گی یا بہ گمان کیا کم دوزخ بی سرے سے زائل اور فنا بھو جائے گی تو ایسے قائل نے اُس دین اور مشرابیت سے خروج اور انحراف کیا کہ جو حضور پرنور صلے الترعلیہ وسلم التدی طرف سے ے کر کتے اور اس زاعم اور قائل نے اس چیز سے بھی خروج کیا کہ جس پرتمام اہل سنت کا اجاع ہوجیا ہے (امام فرطبی کا کلام ختم ہوا)

حافظ عسقلانی فرما نے ہیں کم جہمینہ کا قول تو یہ سے کہ جہنتم چندروز کے بعد بالکل فناہوجاتے گیاس بے کہ وہ حادث ہے اور ہر حادث فانی ہے اور بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ دوزخ فنا تو نہیں ہوگی مگر کھے مدت کے بعد اُس کا عذا ب ختم ہوجا تے گا اور دوزخی لوگ اس سے نکل جائیں گے اور بعض متافرین ربعنی ابن تیمیہ کامیلان اسی طرف ہے۔

و هو مذهب ددی مودود علی اور یه نزمیب نهایت ددی اورمردو د قائله وقال اطنب السبكي الكبير سے اور شیخ تفی الدین سبكی كراج نے فی بیات وهائه فاجاد رفتح الباری اس قول کے فساد اور خرابی کے بیان یس تفصیل سے کلام کیا ہے اور نہایت عمده اور جيد طريق سے اس قول کار د کياہے

صيب مفة الجنة والنار من كتاب الرفاق)

اورابن سزم نے بھی بنت وجہنم کے تواب وعفا بے داکمی ہونے پر اجماع نقل کیا ا دریہ کہاہیے کہ امنت محدیہ کے تمام فرتنے اس پرمنفن ہیں کم جنت اور جہنم اور ان کا نواب اور عفاب کھی ننم نہ ہوگا الخ تغصیل کے لیے ملل و شخل دیکھو صور ج م.

عن لوگوں کا بہ خیال خام ہے کہ دوزخ کا عذاب دائمی نہیں ایک عرصہ کے الك سنب العدفرات الله كرم وكرم سے به عذاب ختم بوجات كا وہ اس آبت ميں جو لفظ الله كا ال مَنْواكُمْ خُلِدِينَ مِنْهَاسِ استنار سے معلوم بواكم كافروں كا عذاب والمي نہيں -

برسے کم یہ استدلال بالکل غلط ہے آبت بی الاّماشارالتّر کا لفظ محض الناري منبت اور اختيار اور قدرت كے بيان كرنے كے ليے برما ياكيا ہے کہ معلوم ہوجائے کہ کافروں کا دائمی عذاب اللہ کے ادادہ اور مثیدت پر موقو ف ہے وہ جب جا کہ است ختم کر سکتا ہے یہ استثناء فیف اظہار قدرت ومثیت کے بیے ہے نہ کہ اخبار کیلئے بینی اس بنر دینے کے بینے نہیں کہ کافروں کا عذاب چندروز کے بعد ختم ہموجائے گاتا کہ کافرامید لگا کر بیٹھ جائیں کہ چندروز کے بعد یہ مصیبت ختم ہموجائے گا قرآن کریم ہیں ایک چگار شاد لگا کر بیٹھ جائیں کہ چندروز کے بعد یہ مصیبت ختم ہموجائے گا قرآن کریم ہیں ایک چگار شاد ویہ کہ کافروں کے جواب ہیں یہ فرمایا و مکا گیکو تھی گئا آگ گئا گئی ہوجائے گا ور محال ہے گئی ہوجائے گئی ہوتا ہوا ہو ہو ہو ہو ہوگے ہیں کا عذا ہو ہو ہو ہی ہوجائے گئی ہوتا ہو ہو ہو ہو ہوگے ہیں کہ عذا ہوگا ہو ہوگے ہیں اختم ہوجائے گئی ہوگا اور نہ اس میں تفید ہوگی ہیں ہوجائے گئی حض تو ہم ہوجائے ہوگا اور نہ اس میں تفید ہوگی ہیں ہوجائے گئی حضرت شاہ عبدالقاد ترزے الا ماشا سالٹر کی بہی تفید اختیار کی جس کو ہم ہم ہیلے بیاں کر چکے ہیں اور علامہ کا توسی ہو ہم ہم ہیلے بیاں کر چکے ہیں اور علامہ کا توسی ہو ہم ہم ہم ہم بہتے بیاں کر چکے ہیں اور علامہ کا توسی ہو ہم ہم ہم ہم بیتے بیاں کر چکے ہیں اور علامہ کا توسی ہو ہم ہم ہم ہم بیتے بیاں کر چکے ہیں اور علامہ کا توسی ہو ہم ہم ہم ہم اس کا تعذاب ہوگی ہی کا میک ہم کو ہم کہ ہم ہم ہم ہم ہم ہم ہم ہم کا کہ کو ایک کیا ہم کو ایک کو ایک کا تو ہم کیا ہم کی ہم کیا ہم کی کا تو ہم کیا ہم کی ہم کی ہم کو ہم کیا ہم کی کا تو ہم کیا ہم کو ایک کی کو ان کیا ہم کی ہم کی ہم کیا ہم کی کو ہم کی کو ہم کی ہم کی ہم کی کو کی ہم کی کو ہم کی ہم کی کو ہم کی کو کی ہم کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی

 ابن عباس رض الشرعنہ اور دیگر علمار سے یہ سروی ہے کہ اس آیت میں لفظ حوال میں یعنی جن اہل ایمان میں است عصافہ مؤمنین مراد ہیں یعنی جن اہل ایمان کو الشرجا ہے گا وہ نار میں داخل ہی نہ ہوں گئے یا داخل ہونے کے بعد عق تعالیٰ کی رحمت سے یا بنی یا فرصتہ کی نفاعت سے دوڑخ سے مکال بلے جائیں گئے یا لفظ مَا سے وہ لوگ مراد ہیں بو انہی کا فروں ہیں سے آیندہ جل کر ایمان نے اویس کے اور اسلام میں داخل ہوجائیں گے سو ایسے این گا کے حکم سے منتنیٰ ہیں .

یا یوں کہا جائے کہ شروع آیت ایس خطاب تمام بحربین کو سے خواہ وہ کفر وشرک کے جرم ہو یا ارتکاب کبیرہ کے جرم ہوں ابتداء سب دوزخ میں داخل کیے جائیں گے بعد چندے عصاہ مؤنن بعنی گنہگار مسلمان تو دوزخ سے نکال لیے جائیں گے اور کفار کے یہ ہمیشہ ہمیشہ دوڑخ میں رہنے کا حکم ہوگا اور بہی مطلب سے اس کا کہ جو بعض صحابیہ سے نقل کیا جاتا ہے کہ دوزخ برایک زمانہ ایسا آئے گاکہ کوئی اس میں نہ رہے گا سو بالفرض والتقدیم اگریہ قول صحیح ہو تواس کا مطلب بہت کہ موحدین اور اہل ایمان میں سے کوئی شخص دوزخ میں باقی نہیں رہے گا ہوسا کہ احا دیت سواترہ سے ثابت ہے کہ موحدین اور اہل ایمان میں سے کوئی شخص دوزخ میں باقی نہیں رہے گا ہوسا کہ احا دیت سواترہ سے ثابت ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برا ہر بھی ایمان ہوگا وہ دوزخ سے نکال لیا جائے گا اور صرف کفار جہنم میں باقی رہ جائیں گے (دیکھو فتح البادی صرب کی اس الملل والنمل لا بن حرم جہنہ میں دہو آورجی طرح تم سب دنیا میں ساخہ دہت اسی طرح تم سب دنیا میں ساخہ دہتے اسی طرح تم سب دنیا میں ساخہ دی سب دنیا میں ساخہ دہتے اسی طرح تم سب دنیا میں ساخہ دیا میں ساخہ دونے سب دنیا میں ساخہ دی سب دی سب دنیا میں ساخہ دی دونے سب دی سب دیا میں سب دی سب

وَمَا صِنْ يَدِ إِلَّا يَدُ اللَّهِ فَوْقَهَا ﴿ وَمَا طَالِمُ إِلَّا سَيْبُلَى بِظَالِمِ

#### رجوع بمضمون سابق

اب اس استطرادی مضمون کے بعد بھر مضمون سابق کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن یہ بھی کمیں گئے اے گروہ جن وانس نم مکاروں کے دھوکہ بیں کیسے آگئے کیا

تہارے باس تم ہی بیں سے رمول نہیں آئے تھے ہوتم سے میرے احکام بیان کرنے تھے اور اس
دن کے سامنے آئے سے تم کو دارات تھے ہم کیا وجہ ہے کہ تم گؤرسے بازنہ آئے جہورا بمتہ سلف اور فلف کا مذہب بر ہے کر رُسُلُ ففظ انسانوں بی سے آئے ہیں نہ کہ جنات بی سے ابن عباس رضی الشرعنہ سے مردی ہے کہ رسول نو ففظ بنی کرم بیں سے ہوئے ہیں البتہ منزرین بعنی سلفین اور واعظین، جنات بی سے بھی ہوئے ہیں جیسا کہ جنات کے بارہ بی ارشا دہ نے کو گؤا رائی قنی مہم تھی شنز دِین ( دبکھو تفییر فرطی صف و ففیر ابن کثیر بارہ بی ارشا دہ نے کو گؤا رائی قنی مہم تھی کو تفییر ابن کثیر

العض نوگوں کو اس آبت سے شبہ ہوا ہے کہ جنات بی سے بھی رسول ہوتے ہیں کیو مکم طاہر اسس آبت ( یک خشک لیم کیو مکم طاہر اسس آبت ( یک خشک لیم کی فی الله نش اکر دونوں ہیں سے بناہر بہی مفہوم ہوتا ہے کہ دسول جنات اور آدمیوں دونوں سے ہوتے ہیں اگر دونوں بی سے نہ ہوتے نوجنات اور انسانوں دونوں کو مخاطب کر کے یہ نہ کہا جاتا کہ تمہارے یاس تمہارے ہی بی سے

المول نہیں آئے تھے.

جواب برہا ہوئے ہوئے مکلفین کو خطاب ہموعۃ جن وائس کو ہوگا یعنی جموعۃ مکلفین کو خطاب ہوگا ہر جماعت سے علیمہ علیمہ اور الگ الگ خطاب نہیں ہوگا اور جمرعہ جن وائس ہیں بنی ہوستے ہیں لمبنا ان سے یہ یو چھنا صبح ہے کہ کیا تمہارے پاس تم ہی ہیں سے دسول نہیں استے تقے پس اس سے یہ لازم نہیں اتا کہ جن اور انس ہر فرقہ سے علیمہ علیمہ بنی ہوتے ہیں اس کی نظر قرآن کریم کی است ہے ۔ گخو ج رمنہ گھا الدُو کُلی کا الدُو کہا ہے ۔ ان دونوں دریاق میں مے موتی اور وائس الدُو کُلی کا الدُو کہا ہے ۔ ان دونوں دریاق میں نظر قرآن کریم کی است ہے ۔ گخو ج رمنہ گھا الدُو کُلی کا اس لیے ان چیزوں کے نکلن نہیں نکاتیں بیان ہوئی کہ ایک میا تھ جمعے کو کہ ایک ساتھ جمع کر لیا گیا اس لیے ان چیزوں کے نکلن نہیں نظر قرآن کریم ہی ہے کو جمد کی ایک نظر میں المنتی نگو کہ کہ کہ ہو جیزوں کے بھا کہ ایک میا ند کو اجا لا بنایا حالا کہ چا ندایک ہم اس اس اس اس کے ایک میا ند کو اجا لا بنایا حالا کہ چا ندایک ہم اس اس اس میں اس کے فرد یک بھی آ بہت کا یہ مطلب نہیں کہ ہم آسان ہیں المنتی کی سے جاند ہوا اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہم آسان ہیں وعیم کے باست ند وا اور اس کے مشرق اور مغرب کے دونوں کہ ہم خد قوعر ب وعیم کے باست ند وا اور ایک محد تجم میں ہم سے انوا کا میں ہم کو بیدا نہیں کہ ایک می قوالو کہا خدا تھا کہ کو سے انواع اور یہ بی بی سے ایس بی بیرا ہموتے کھونکہ یہ خطا ب جموعۃ عالم کو سے انواع اور یہ بیں بیرا ہموتے کھونکہ یہ خطا ب جموعۃ عالم کو سے انواع اور یہ بیں بیرا ہموتے کھونکہ یہ خطا ب جموعۃ عالم کو سے انواع اور یہ بیں بیرا ہموتے کھونکہ یہ خطا ب جموعۃ عالم کو سے انواع اور ایک میں میں ایس بیرا ہموتے کھونکہ یہ خطا ب جموعۃ عالم کو سے انواع اور ایک میں میں ایک انوان کی کھونہ کو میں ہموعۃ عالم کو سے انواع اور ایک میں میں ہموعۃ عالم کو سے انواع اور ایک کی بی انوان کیا تو اس کا یہ مطالب نہیں کہ ایک می وعر ایس کی بی سے انواع اور ایک کو میں ایک کو ایک انوان کو ایک کو کھونکہ کو کہ کو کہ کو ایک کی کو کہ کی کو کھونکہ کی کو کھونکہ کو کو کھونکہ کو کھونکہ کو کھونکہ کو کھونکہ کو کھونکہ کو کھونکہ کو کو کھونکہ کو کھونکہ کی کو کھونکہ کی کو کھونکہ کو کھونکہ کو کھونکہ کو کھونک کو کھونکہ کو کھونک کو کھونکہ کو کھونک کو کھونک کے کہ کو کھونک ک

بافی یہ تحقیق کہ ہرنوع بیں سے الگ الگ پینج ہے بھیجے گئے یا پینم ہر تو فقط نوع بنی انسان سے

بصحے گئے مگران کی بعثت جن وانس دونوں کی طرف ہوئی سویہ آبت اس بیان سے ساکت ہے البته دوسری آبات سے برنابت ہونا ہے کہ کل پیغمبر حضرت آدم علی اولا دسے ہوئے ہیں اور وہی جنات کو بھی تعلیم دہتے تھے ،

١١) يَا بَنِي الدَّمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُ مُ رُسُلُ مِنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمُ الْيَاتِي الدَّبَة رى إِنَّا اَوْ حَيْنَا لِايناكَ كُمَّا اَوْ حَيْنَا لِانْ نَوْج وَالنَّبِيِّينَ مِنْ مُ بَعْدِهِ الْم قولم تعالى دُسُلاً مُبُسِّرِيْنَ وَمُنْذِرِينَ لِئُلاَ يَكُونَ لِلنَّاسِي عَلَى اللهِ جُجَّةُ مُلِكَ الرُّسُلِ اس) وجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّ يَتَنِيمِ النَّبُولَةَ وَالْكِتَابِ يعني الماسيم كے بعد م نے بنوت ادركتاب كر ابراسيم كي اولادين منحصر كرديا.

رم) وقال تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا قِبُلَكَ مِنَ الْمُؤْسَلِينَ إِلَا إِنَّهُمْ لِيَأْكُلُونَ الطَّمَامَ

وَ يَمْشُونَ مِنْ الْوَسُوانِ.

ره، وَمَا أَنْسَلْنَا مِنْ قُبُلِكَ رِالاً رِجَالاً نُوجِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبِي وغيرذلك

قرآن کریم کی بے شمار آیتوں سے یہ بات نابت ہے کہ انسانوں کی طرف فرسنتہ کورسول بنا كرنهيں بھيجاگيا اس بيلے كہ عام انسان فرشنہ كا اصلى صورت ہيں ديکھنے كا نحل نہيں كرسكتے اور ہے اندازہ فوف وہیبت کی وجہ سے اس سے استفادہ نہیں کرسکتے ادر انسانی صورت بی ہے الكاف اس سے التفادہ كرسكتے ہيں اسى طرح سمجھ كم انسان كا جنوں سے فوت دہيبت كى وجسسے استفادہ بہدن مشکل ہے البتہ جنوں کا انسانوں سے استفادہ سہل اور آسان ہے۔

# كافرول كى طرف سے افرار جرم

قیامت کے دن کا فروں سے جب بازیر س ہوگی کر کیا تنہارے یاس ہمارے رسول نہیں آتے اور کیاتم کو ہماری مرابتیں اور احکام نہیں پہنے تواس وقست اُن سے کو ن جواب نہیں بن پڑے ا اور ا بینے کا فرہونے کا افراد کریں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم اپنی جانوں پر خود ا بینے جرم کے گواہ ہیں بعنی ہمیں اسبات کا اعتراف اور اقرار ہے کہ ہمارے یاس نیرے رسول استے اور انہور نے ہم کو بنرے احکام کی تبلیغ کی اور اسس دن کے پیش ا نے سے ہم کو ڈرایا مگرہم نے انکو جھٹلابا اور ان بر ایمان نہیں لاتے اور یہ سب آفن ان پر اس بے آئی کہ دنیاوی زندگانی سنے ان کو دھوکہ اور فربیب میں ڈال دیا وہ یہ سمھے کہ جو کچھ ہے وہ یہیں کا عیش وارام ہے قبامت اور حشر ونشر تو ہاتیں ہی باتیں ہیں اور گواہی دیں گے وہ اپنی جانوں پر کہ بے شک ہم دنیا ہیں کفر کرنے والے شخصی ان کے کفر کا بیان ہے تا کہ سامین اُس سے عبرت پکڑیں اور سمھ لیں کہ تبامت کے دن کا اقرار بیکار ہے اب کندہ آیت میں ابنی رجمت کو بیبان فرما ہے ہیں یہ بعنی رمولوں کا بھیجنا اس لیے ہے کہ نیرا پمرور د گار ایسا نہیں کہ گغر اور مشرک کی وجہ سے دنیا ہیں بستیوں کو ہلاک کر دے اور وہاں کے لوگ ہے خبر ہوں بعنی التّٰہ تعالیٰ رمولول کے بھیجے سے بہلے وگوں کونہیں بڑتا تاکہ کسی کو یہ کہنے کی گنجائش نہ دہسے کم ہم بے خریجے ہم کو بنیر برداد کے کسے بکر لیا ہاں ضرا تعالیٰ جب رسولوں کو بھیج کر لوگوں پر جست بوری کر دبنا بے اور پھر بھی وہ اپنے کو و مشرک سے بازہیں آنے تب ان کو بلاک کرتا ہے کما قال تعالیٰ وَمَا كُنَّا مُعَاذِبِينَ عَتَى نَبْعَتُ رَسُولِا وقال تعالى كُلُّمَا ٱلْقِي فِيهَا فَوْجُ سأَلَهُمْ خُرَنْتُهَا آكُمْ يَأْتِكُمْ نَذِينُ قَالُوا بَلَى ظَدْ جَاءَنَا نَذِينُ عُرض يم كماس آيت میں بظلم سے کفر اور مشرک کے معنی مراد ہیں اور بعض علمار نے آبت کے برمعنی بیا ن کے ہیں کم السرتعالى بدون تنبيه و تذكير رسل كسي كوظلنا بلاك نهيس كرتا كيونكم الشرظالم نهيس.

اورجب لوگوں کے پاس السر کے رسول آگئے اور لوگوں کو احکام بہنے سکنے اور المٹر کی جحت ان پر پوری ہوگئی تو جزار اور سزا کے منتی ہوگئے اور لوگوں کے اعمال کے مطابق ہر ایک کے درجے مقرر بیں جس درجہ کاعمل ہوگا اس سے مطابق معاملہ ہوگا کوئی قصرِجہنم ہیں ہوگا ادر کوئی اس کے کنارہ پر کوئی وسط جنت بیں ہوگا اورکوئی اس کے کنارہ براور تیرا پر ررد کار لوگوں کے اعمال سے غائل نہیں اُن کے بیک و بداعمال سب اس کے بیش نظر ہیں اس کے بعد تن تعالیٰ کا شان ہے نبازی اور شان رحمت کو بیان کرکے کا فردں سے خطاب فراستے بیں کہ خدا اس پر فادرسے کم نمہیں ملاک کر دے اور دوسرے لوگوں کو نہمارے قائم مقام کر دے چنا بنجہ فرمائے ہیں اور يترا برورد گار براب بناز رحمت والاب اسے کسی کی عبادت اور بندگ کی ضرورت نہيں اور بن کسی کی اطاعست کا مختاج سے وہ صاحب رحمت سے لوگوں کے بیے رسول بھیجتا ہے اورگناہوں پر فوراً سنرا نہیں دینا اگر وہ چاہے نوئم سب کو پکلخت اس دیبا سے ملک عدم ہیں کے جائے اور نمہارے بعد جس کو چا ہے جہارا جانشین کر دے جسیا کرتمکو دوسرے وگوں ک نسل سے بیداکیا کر آن کو تو فنا کر دیا اور تم کو ان کاجانشین بنا دیا ہے شکہ جس چیز کا تم سے انبیا کی معرفت و عده کیا جارہا ہے بعنی تبامت اور عذا ب کا وہ ضرور آنے والی ہے اور تم خدا کوعا بڑ

ہبیں کرسکتے بعنی تمہمارا برخیال ہو کہ فیامت یا عذا ب آئے برہم کہیں بھاگ کلیں گے توہم لو کہ تمہمارا یہ خیال علا ہے نم خدا تحالیٰ کی گرفت سے کہیں بھوٹ نہیں سکتے اور کسی صورت لو کم تمہمارا یہ خیال غلط ہے نم خدا تحالیٰ کی گرفت سے کہیں بھوٹ نہیں سکتے اور کسی صورت نم اللہ کے عذا ہوں سے برکح نہیں سکتے اے بئی ایپ اپنی قوم کے مشرکوں سے برکح نہیں سکتے اے بئی ایپ اپنی قوم کے مشرکوں سے بر کہدیکے کہ نم البت جگر این جگر برکام کرتا ہوں مطلب یہ ہے کہ نم ایپ کو اور عدادت کے طریقہ پر قائم رہوا در میں اسلام اور صبر پر قائم ہموں مجھے تمہارے کفراور عداوت کی کوئی پرواہ نہیں ہیں اپنا کام کئے جاؤے بیس عنقریب تم کو معلوم ہو جائیہ گا کافرت ہیں اچھا انجام کس کو حاصل ہوتا ہے ہمیں یا تمہیں اور یہ یفینی بات ہے کہ طالمول کو تبھی فلاح نفید بنہ تو گی وہ ہمیٹر عذاب بیں رہیں گے

وجعلوا لله مساذرا من الحرث والانعام نصيد فقالوا هذا لله بزعم وهذا لشركاينا فماكان بھر کہتے ہیں بہ حصرال کا ہے اینے خیال براور بہ ہمارے شریکوں کا سو جو كَايِهِمْ فَلا يَصِلُ إِنَّى اللَّهِ وَمَا كَانَ بِلَّهِ فَهُو اُن کے متر بکوں کاہے سونہ: بہنے الٹرکی طرف اور جو التر کا ہے سو: بہنے اُن

مار ڈالی این اولاد نادانی سے ، س رزي ديا . هيرها بانام



## ابطال رسوم جابليت

قال الله تعالى وَجَعَلُوْا لِللهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرُوثِ وَالْدَنْعامِ ... الله وَعَاكُوْا مُهُوْتَا لِينَ رربط گذشته آیات بی مشرکین کی اعتقادی جہالتوں کا بیان نفا اب ان آبات میں اُن کی بیض عملی جہالتوں کو بیان کرے تے ہیں وہ رسمیں یہ بی بعض عملی جہالتوں یعنی اُن کی بعض جا بلانه رسموں اور عادتوں کو بیان کرے تے ہیں وہ رسمیں یہ بی

#### رسم اوّل

اورس جملہ اُن کی ہزاروں جہالتوں کے ایک جہالت یہ نخی کہ انہوں نے اللہ کی بیدا کی ہوتی کھیتی اور موبننی ہیں<u>سے ایک حص</u>ر بطور نیا زالٹر کے بلے مقرر کیا بعنی مشرکبن عرب ہیں ایک رسم یہ تنی کہ ابنی کھیت اور مولبتی میں ایک حصتہ بطور بنیاز کے خلا کے نام کا نکالنے اور ایک حصہ اپنے بنوں کے نام کا نکالئے اللہ کا عصر جہانوں اور مسكبنوں بر خرج مرستے اور بنوں كے براحات ان کے بحاوروں بر خرج کرتے بھر اگر اتفاق سے اللہ کے حصر بی سے کچھ بنو ل کے حصر یں کوتی چیز گرجانی تو اس میں رہنے دینے اور کہتے کم السّرتو غنی ہے اور اگر بتوں کے حصّہ یں سے کوئی چیزالٹد کے مطتہ میں گرجانی تواسس کو بکال کر بھر بتوں کے مطتہ میں شامل کر دیتے اور کہتے کہ بت اس کے مخناج بیں اور اگر الٹر کے حصہ بیں سے کوتی جیز بلاک ہوجاتی تواسی پردا نہ کرتے اور اگر بتول مے صربی سے کوئی چیز ہلاک ہوجاتی توالٹد کے حصہ میں سے اُسکی کمی پوری کر لینے اس ایت میں انکی اسی جہالت کا بیان ہے مطلب برہے کہ انکی جہالت اور مماقت کا برعالم ہے کہ ضدا کی بیدا کی ہوتی کیستی اور ولیشی میں سے ایک حصة خدا کے بیے مقرر کیا اور بھرا پنے گیان بیں یہ کہنے ہیں کہ بہ حصتہ نوالٹر کا ہے اور بہ حصہ ہمارے بتوں کا ہے پس بوحمہ ان کے معبودوں کا ہے وہ فدا ک طرف نہیں پہنچ سکنتا بعنی بنوں کے نام کا حصہ مہانوں اورمسکینوں پر خرج نہیں کیا جاسکتا آور البتہ جوجستہ الٹر کے نام کا ہے دہ ان کے بنوں کو بہنے سکتا یعنی الٹر کا حصہ معبودوں برصرف ہو سکتا ہے اللہ کے نام کا ہے وہ ان کے بنوں کو بہنے سکتا یعنی اللہ کا حصہ معبودوں برصرف ہو سکتا ہے کہا ہی بڑا ہے وہ فیصلہ جو دہ کررہے ہیں کبونکہ اول تو یہ کہ تھینی اور موبنی جو اللہ تعالیٰ ک ہدای ہوئی تنی اس بیں سے غیرالٹر کا حصہ کیسے نکالا دوقم بہ کہ بنوں کو فقبراور محتاج بھی میدا کی ہوئی تنی اس بیں سے غیرالٹر کا حصہ کیسے نکالا دوقم بہ کہ بنوں کو فقبراور محتاج کے اُن کو معبود کہتے ہوئے مشرائے نہیں سوم بہ کہ الٹر مانے بیں اور باوجود فتاج مانب کو ترجیح دیتے ہیں غرض یہ کہ اُن کا بہ فیصلہ سراسرحافت ندائی کی جانب کو ترجیح دیتے ہیں غرض یہ کہ اُن کا بہ فیصلہ سراسرحمافت

## رسم دوم

ورجس طرح اُن کو برافعال قبیجہ بھلے معلوم ہونے بیں اسی طرح بہت سے مشرکوں کی نظر بیں اُن کی اولا دیے قتل کو اُن کے مشرکام (منیاطین) نے مزین اورمستحین کرکے دکھلایا ہے یعنی جس طرح شبط نوں نے اُن کی نظر بیں یہ با ست اچھی کر کے دکھلاتی تھی کم کھبتی اور مولینی بی سے بتوں کے نام کا حصہ نکالیں اسی طرح سنیاطین نے اُن کو یہ سمجھادیا کمافلاس کے خوت سے اولاد کو قتل کر ڈالیں اور عار کے درسے لڑ کبوں کو زندہ گاڑ دیں اور اپنے نیال یس اسس کام کو بہت اچھا سمجھتے تھے سنباطین نے مشرکین کو بہی سمجھایا کہ اولاد کو قتل كرنا نهابيت الجها كام سے ناكر وه مشياطين اس طرح سے ان منشركين كوہلاك كري يعني اس جہالت کے منرین اورمننخس کرنے سے سیاطین کا مفصود اُن کو بلاکت ابدی میں ڈالنا ہے اور تاكم آن كا دين خلط ملط كردين بعني منتبه كردين مطلب برسي كم مشياطين كا ايك مقصودتو اس تنزيين اور شحبين سے اُن كو ہلاكت بيں ڈالنا ہے كه اس جہالت اور سنگ دلی اور بے دھی یں بڑ کر دنیا اور آخرت دونوں ہی کو نباہ او ربرباد کریں اور ددسرا مقصودیہ سے کم ان کادبن جواصل بین ابراسم اور اسمعیل کا دین سے دومتنبہ ہو جائے معاذ اللہ کیا دین ابراہیمی اور کیا یہ جہالت و جمالت اور اے بنی کریم آب ان کی ان حرکات شنبعہ سے مغرم نہ ہوں کیونکہ اگر السرچاستانو وہ بہ خراب کام مز کرنے مگران کی قسمت سی فراب سے المرکوان کا ملاک كرنا ہى منظورسے بس اب ان كو اسى افتراء بردازى بيں چھوڑ دیجے جو افتراء كرتے بي وہ کونے دیجئے ان کی فکر بی نہیں سے

#### رسم سوم

اور من جملہ ان کی جاہلا نہ رسموں کے ایک رسم یہ مخی کہ دہ یہ کہتے تھے کہ یہ خاص بوباتے اور خاص کھیتی ہے جو جمنوع الاسندال ہے یعنی اسس سے انتفاع حاصل کرنا اور اس کو استعمال ہیں لانا جمنوع ہے اس کو کوئی نہیں کھا سکتا مگر صرف وہ لوگ جن کوہم اپنے گمان ہیں استعمال ہیں لانا جمنوع ہے اس کو کوئی نہیں کھا سکتا مگر صرف وہ لوگ جن کوہم اپنے گمان ہیں جا ہیں وہ بینی مرف بینی ہو بینوں کے تام بیروففت کے جا اس کے مقلق یہ فیود عا مدر کرد کھی تھیں جو بینوں کے تام بیروففت کے جا سے بینی کہ جن جا فرد دں وغرہ کو بینوں کے نام بیروففت کے جا سے نے خوال میں لیمن مرف بینی کی جن جا فرد دں وغرہ کو بینوں کے نام بیروففت کے جا سے نے خوال میں ایک دسم یہ مختی کہ جن جا فرد دں وغرہ کو بینوں کے نام بیروففت کے جا سے نام کی ایک دسم یہ مختی کہ جن جا فرد دں وغرہ کو بینوں کے نام

پر دقف کردیتے تھے اسس کا کھانا سواتے ہوجادیوں کے کسی اور کے بے جا تنزنہیں سمجھتے تھے .

#### رسمجهارم

اور ایک رسم یہ تھی کر یہ کہتے تھے کہ یہ مخصوص مولینی ہیں جن کی پیٹھیں حرام ہیں بعنی ان پر سوار ہونا ادر ان پر سامان لادنا سب ناجا سر سے یہ مولینی بیجر و اور سامبہ اور حام اور و صبلہ سنے جن کا ذکر پہلے گذرج کا سے .

# رسميني

ادر یہ بھی کہنے تھے کہ یہ فضوص مولیٹی ہیں جن پر ذرج کے دقت النّہ کا نام نہیں لیتے تھے بھکہ بنوں کے نام پر اُن کو ذبح کرتے تھے بعض جانوروں کے منعنق مشرکین نے بہ قرار دے رکھا تھا کہ ذبح کرنے یا سواری کرنے یا دودھ نکالئے کے دقت ان پر خدا کا نام نرلیا جائے مہا دا جو چیز بنوں کے نامزد ہے کہیں اسمیں خدا کی شرکت ہوجاتے پھر غضب یہ ہے کہ اپنی ان لغو بایت اور خرافات اور جہالنوں کو النّہ پر بہتان با ندھ کر خدا کی طرف ان کی نسبت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچو و عفر و کو النّہ نف کی نے حرام کیا ہے یہ سب النّہ بر افترار اور سربہتان ہے عنقریب النّہ تعالیٰ اُن کو اُن کے اسس افترار کی سنرا دے کا النّہ پر افترار اور بہتان جم عظیم ہے ۔

# رسهضشم

اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ جو کھے ان موبنیوں کے پیٹ بیں ہے اگر اُن سے ذندہ بیحہ طاہر ہو قو وہ صرف ہمارے مردوں ہے لیے صلال ہے اور ہماری عورتوں پر حوام سے اور اگر وہ بیحہ مشردہ بیدا ہو تو اُس سے منتفع ہونے کے بواز اور صلت میں مرد اور عورت سب اگر وہ بیجہ مشردہ بیب سب کے بیا اس کا کھانا جا تنز ہے مشرکین بر کہتے تھے کہ بی سراور سواتب وغیرہ جو بتوں کے نام پر چھوڑے گئے ہیں ان سے جو بچہ زندہ پیدا ہوائس کا کھانا صرف مردوں کے بیے صلال ہے عورتوں کو اس ہیں سے کھانا حرام ہے اور جو مردہ پیدا ہموتو اُس کو مرداور

عورت رب کھاسکنے ہیں عنقریب التٰرتعالیٰ اُن کو اس جھوٹ اورا فترابر کی سنراد ہے گا بیشک وہ حکمت والا جاننے والا ہے سے سب خبر ہے کسی حکمت سے مبلت دے رکھی ہے جہاں تک منظر کبن کی چند جہالتوں اور حافتوں کو بیان کیا جن میں سب سے زیا دہ قبیع عقلاً وسٹر گا قتل اولا د کا جرم بھا اس لیے خاتم کلام بیراس کا خاص طور پر ذکر کرتے ہیں اور فرمات ہیں ہے شک وہ لوگ گائے ہیں رہ جے جنہوں نے بیوقوئی سے بلا جانے بوجے اپنی اولا دکو مار ڈالا یہ اُن کی جافت اور جہا اس اور در سنگدلی اور سے دمی کا نتیجہ بھا کہ اپنے ہاتھ سے اپنی ہی اولا دکوقت کر دیا دنیا اور جا من اور در سے محروم ہوتے اور اگرت کا عذاب سر پر رکھا گیا اس طرح دنیا اور اگرت کا خدادہ اس اور در وحلال چنز بی الشریف آن کو کھانے بینے کے لیے دی تھیں اُن کو اپنے اوپر حرام کر لیا اسٹر پر جھوٹ یا ندر میں اور در اور بے شک وہ کھانے ہیں خلاص کا مرا ور بے شک وہ کہاں راہ یا ہے ہوئے اور راہ پانے والے نہ ہوتے لیے بے عقل اور سنگ دل کوگ یہ بین متلا ہیں رہ با ہوسے اور اور بے علم اور سے علم اور سے عقل ہیں اور خدا پر جھوٹ افرار اور سے ہودہ خیالات ہیں رہ بات رہا نکار اور سے علم اور سے عقل ہیں اور خدا پر جھوٹ افرار کی میں اور خدا پر جھوٹ افرار کی دو اے اور گراہ ہیں ۔



# عِلْمِرْاتُ الله لا يَهْلِي الْقُومُ الظّلِمِينَ ﴿

# تقرير توجيد وتذكيرانعامات نباتية وحوانية

قَالَ تَعَالَىٰ وَهُوَ الَّذِي اَنْشَا جُنَّتِ مَّعْ وَفِسْتِ... الى ... إِنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِي الْقَوْمُ الظَّلِينَ ر ربط) گذشته آیا ۔ بین مشرکین عرب کی رسوم مشرکبه اور ناشائیسته افعال اور جابلانه عادتو ن کاذکر تھا اب ان آیات یا اُس کی تردید فرماتے ہیں اور تی جل شانہ نے اس تردید میں دو بابنی ذکر فرمائیں . اوّل یہ کہ ان نمام جبوانات اور نبانات کا خالق صرف می جل شاند ہے یہ تمام جانوراور باغات اس کے بیدا کئے ہوئے ہیں بن میں ذرہ برابر کوئی اس کا مشر یک نہیں بھر نم کیوں الشرکے سانخد دوسروں کو نشر بک کرتے ہوگوئی جیز سواتے خالق کے کس کے نامزد نہیں کی جاسکتی .

دوسری چیز بر بیان فرمائی کہ جو چیز بن تم نے حوام عظہرا رکی بین اس برکیا دلیل سے فداندا ف کے سواکسی کو شحلیل و شحریم کا اختیار نہیں کیا خدا نے تہارے سامنے ان کی ومت کا حکم دیا نفا اور اسس ذیل بی آ مخ قسم کے موبشی کا ذکر فرمایا اور بہ بتلایا کہ یہ سب انواع صلال بیں اللہ تعالیٰ نے تہمارے کھا نے کے بے ان کو پیدا کیا اور تم نے محق اپنے جی سے بلا دلیل اور بلاسند بعض کو حرام عظهرا ليا به فحق نتهالا افترار سي

گذشت ایان بی بھی مشرکین کے جھوسٹ اورافترام کا بیان مفااب ان آیات یں بھی اُن کے افزار کا بیان سے اور بطور تھ کے فرمانے ،یں کر کیاتم اسس وقت ماضر تھے جب کہ النرك ان مويتبول كونمهارك زعم اورخيال كے مطابق حرام كيا عفاير سب تمهارا الله برافراپ اوراس سے بڑھ کر کون ظالم سے جو الٹر برافترار کرے جنا بچہ فرمانے ہیں اور وہ فدا وہ سے جس نے نہارے بیے فسم قسم کی نعمتیں بیدا کیں ناکہ ان کے ذریعہ نم ابینے منعم حقیقی کو بہیانو اسی نے نہا رہے لیے مختلف فسم کے باغات بیدا کئے بکھ تو انگوری طرح ٹیٹوں بر چڑھا نے ہوئے ہیں اور بخر ٹیٹوں کے بڑھائے سب ہی درخت ہیں مطلب ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہے ماع میں میں میں میں میں مطلب ہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہے میں جن کو تم میوں ہم جرموں نے ہو اور بعض المیے ہیں جن کو تم میوں ہم جرموں نے ہو اور بعض المیے ہیں جن کو تم میوں ہم جرموں نے ہو اور اسی سے اس کی کمال قدرست اور کمال رحمت عال ہے اور اسی نے کھے داور کھیتی ہمیں چڑ ہائے اس سے اس کی کمال قدرست اور کمال رحمت عال سے اور اسی نے کھے داور کھیتی کو بیدا کیا جسکے پیل جم اور اور مزے میں مختلف ہیں اور اُسی نے زیتون اور انار کو بھی اسی طرح

بیدا کیا کہ بعض تو باہم رنگ اور شکل اور بواور مزہ بیں ایک دوسے کے مشا بہ ہوتے ہیں آور بعض ایک دوسرے کے مشابہ نہیں ہونے یہ سب اُس کی قدرت کے کرشمے اور اُس کی رحمت وعنابیت کے منونے ہیں کم اس نے یہ چیزیں تمہاری غذا اور لذت کے یہ بیراکیں لہذا تم اس کے بیل کھاؤ جب کم وہ بھل لا دے اور اس کی قدرت کو جانو اور اُس کی نعمت کی قدر کرواور منعم کا شکر کرواور سانھ سانھ فقرار اور مساکین کا بھی خیال رکھو بعنی اُس کے کا شنے اور توڑنے کے دن اس کاحتی ا دا کرو بعنی پیدا وار کا دسواں با بیسواں حصہ خیرات کرو اس کو اصطلاح فقہام بیں زکوۃ الخارج کتنے ہیں امام الوصیفہ کے نزدیک اس میں کسی خاص تقرار کی مشرط نہیں قلبل و کثیر سب میں واحب سے اورامام شافعی کے نزدیک اس میں ایک خاص مقدار ہونا مشرط سے کتب فقر و صرمیت بین اس کی تفصیل سے بایہ مطلب ہے کہ جب نم اپنا کھیت کا ٹویا در نہتوں کے بھل توڑو تو اُس موفعہ پر جومیا کین اور محتاج موجود ہوں اُن کو بھی اُس بیں سے کچھ کھلاقر اُن کا بھی سبب تی ہے باغ دالے کو جا ہیے کہ ایسے موقعہ پر اصحاب الجنتہ کے قصے پر دھیان کرے جو سورہ نون بیں مذکور سے اور صدد دسترلیت سے سجاوز نہ کرو بعنی ناجاً باتوں میں نہ خزج کرو ہے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ضرا کا دوست وہ ہے جو صدو دسمراجیت کے اندر رہ کر خرچ کرے اور السرتعالیٰ نے کھیت اور وہیتی ك طرح تمهارك ليع جويالوں بين سے مجھ نو بوجھ المفانے والے بيدا كيے جيسے اوشف اور گھوڑا اور گرھا اور خچر اور کچھ پنہ قدز بین سے ملے ہوئے بیدا کئے جو بوجھ نہیں اٹھاسکتے صبے ہمیر بکری یہ سب سامان اللہ تعالیٰ نے تمہاری راحن کے بیدا کیا پس تنم کھاؤالنہ تے رزق بی سے بواس نے تم کو دیا ہے اور اس کا شکر کرواور اس رزق سے اس کی طاعت وعبادت میں قوت حاصل کرواورالٹر کی دی ہوئی نعمنوں سے نفع اٹھا وّاور تیطان کے قدموں پر نہ چلو بعنی شیطان کے بہکاتے ہیں آگر مٹرک نہ کرد اور نہ صلال کو حرام کرد بے شک وہ تنہارا کھلا دشمن ہے جس نے تم کو گمراہ کیا اور دنیا کی نعتوں سے تم کو فحروم کیا اور آخرت كا عذاب الك رہا اب بتلاق كم اس سے بڑھ كركبا دستمنى ہوگى الغرض تعالى نے نمہارى غذا عبیے نزو مادہ ملا کر آئے قسم کے جانور بیدا کیے دو بھٹر کی قسم سے بعنی نزاور مادہ اور دو بکری کی قسم سے لینی نر اور ما دہ اور ان سب کو انٹرنے تہمارے بیے صلال کیا اے بی اب ان کا فردن سے بینی نرون کو حرام کیا ہے ان کا فردن سے بوچھنے نو سہی کہ بتلاؤ؟ کیا الٹرنے دونوں جانوروں کے مزون کو حرام کیا ہے ، بین یا مداؤں کو حرام کیا ہے بین یا دونوں کی ما داؤں کو حرام کیا ہے بین یا مداؤں کی ما داؤں کو حرام کیا ہے بین یا دونوں کے کل ما دہ حرام کیے ہیں بااس بچہ کو حرام کیا ہے جس پردونوں مادا وں کے رحم یعنی بہردان مختمل ہیں یعنی کیا دہ بچہ حرام ہے جس کو دونوں ماداؤں کے رحم اپنے اندر سیے بہردان مشتمل ہیں یعنی کیا دہ بچہ حرام ہے جس کو دونوں ماداؤں کے رحم اپنے اندر سیے

ہوتے ہیں مطلب بہرے کر کیا ضرانے بہٹ کے بیجہ کو حرام مجہرا یا ہے خواہ نر ہو یا مادہ مجھے اسسارہ میں یقینی باست کی خبروں آگر تم اسس بات بی سیح ہو کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہیں۔

اس میت بین ذکور اور انان اور مانی الارهام کے اس قدر تفصیل اور فی الارهام کے اس قدر تفصیل اور اس فیر تفصیل اور اس درجہ نعمیم سے مفصود مشرکین کے ردبین مبالغہ کم نا ہے کہ اللہ تھا لیا نے ان سب انواع کو حلال کیا ہے بھر تم سنے محض کو بین میں سے بعض کو

كسے حرام تحصرا با رتفسراني السعود وروح المعاني) خلاصة كلام بركم الثرتعاليٰ نے ان جانوروں كو تمهارے كھانے اور نفع كے بيے بيداكيا كما قال تعالى وَأَنْزَلَ كُنُمُ مِنْ الْانْعَامِ ثُمَانِيكَ أَزُولِ جِ اوران اقسام مِشْت كَانَم میں سے اللہ نعب اللہ سے کسی شتی کو حرام نہیں کیا مزان کو اور بزان کی اولا د کو بلکہ سب کو بنی سدم کے نفع کے بید ایک کران کو کھا دیں اور ان بر سوار ہوں اور او جھ لا دیں اور ان کادود ا بیتی ادرط حط مے منافع حاصل کریں ہیں اس کی کیا دجہ سے کہ تم بعض جانوروں کو سمجیرہ اورسائم اور وصیلہ عمراکر حرام قرار دینے ہو اور مختلف صورتوں سے تحریم کے مدعی ہمواور ڈھٹائیسے ان جانوروں کی حرمت کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہو یہ سب دروغ بے فروغ ہے کیا تم اسس وقت حاضر تقے جب کر السّرنے تم کو اس شحریم و شحلیل کا حکم دیا تقا یعنی تم کسی نبوت اور وی کے نو قائل اورمعترت نہیں جو یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے بذرایہ بنی کے یہ حکم بھیجا ہے تو پھرتم کوکس طرح معلوم ہوا کہ بہ چیز صلال سے اور یہ چیز وام ہے کیا تم خود خداسے بالمشافریہ حکم سن کر آئے ہوادرجب تم کو اللہ یہ حکم دے رہا تھا تو کیا تم اس وفنت اس کے پاکس میٹھے تھے اور ظاہرہے کہ یہ نا حمان ہے کیساس سے بڑھ کو کون ظالم سے جوالٹر پر جھوٹ باندھے کبھی نزکو اور کبھی ما دہ کو حوام عظم اکر التد ك ط ف منسوب كرك ناكم لوكوں كو بغير تحقيق كے گراہ كرے بے شك الله تعالى ظالموں كو بدابيت بعني نوفين نهيس دبتا جو شخص ظلم بركمر بسته مرو جائے اور دلائل واضحرسے آنكھيں بند کرے اُسے تونین نصیب نہیں ہوتی -

قُلُلًا إِجِلُ فِي مَا أُورِي إِلَى مُحَرِّمًا عَلَى طَاحِمِ لِيَطْعَمُ لَهُ

تو كه بين نهيں ياتا جس عكم بين كر محص كو بهنيا كون جيز حرام

الدان يكون مينة أو دما مسعومًا أولهم

بحينك دين كا يا كوشت کھاوے مگر یہ کم مردہ

# ر حیده و ید به الله این هادوا حریمنا کل دی ظفیر به به الله و الله الله و الله

# تفصيل محر مات تغرعيه

قال الله تعالیٰ قُل لگا آجِل فی کما اُف جی اِنی نحیوسیان سے جن کو اہل جاہلیت، اپنے جیال یہ ترام از دیم او برکی ایتوں میں اُں صلاں چیزوں کا بیان تھا جن کو اہل جاہلیت، اپنے جیال یہ ترام سمجھے تھے اور سمجھے تھے اور سمجھے تھے اور الشرے نزدیک وہ جیز بی قرام ہیں جنا نجے فرمات ہیں آپ اُن سے کمدیجے ان چیزوں کی حرمت کی حرمت و تم خلاکی طرف منسوب کرتے ہو ہیں اُس وی میں جو جھ بر کی کرمت کئی سے ان ہیں جن کی حرمت و تم خلاکی طرف منسوب کرتے ہو ہیں اُس وی میں جو جھ بر کی کہ کئی سے ان ہیں سے کسی چیز کو بھی کھالے والے بر جو اسے کھا وے حرام نہیں باتا خوام دی ہو با خوار سے کھا وہ حرام نہیں باتا خوام دی ہو با خوار سے اس کے اجزاء بھی اور حرام ہیں اسی وجہ سے وہ سنجی العین کہلااہ ہے با وہ گنا ہی تا باک ہے ہے۔ اس کے اجزاء بخص اور حرام ہیں اسی وجہ سے وہ سنجی العین کہلااہ ہے با وہ گنا ہی جبز ہو

جی خرالتہ کے نامز دکیا گیا ہو سو یہ سب حرام ہیں اور تم ان چیزوں کو حلال سمجھتے ہو گذشتہ آیات ہیں یہ بتلایا تھا کہ تعلیل و تحریم کے بارہ ہیں جو اہل جاہدیت نے طریقہ اختیار کر دکھا ہے وہ غلط سے حرمت کا بتو سن صرف وی سادی اور مشرع نبوی سے ہوتا ہے مجھ پر جو دحی خدانے ناذل کی ہے اس ہی سواتے چار جیزوں کے اور کوئی چیز حرام نہیں وہ چارچیزی یہ بین مردار بہنا ہتوا خون سے رکا گوشت ، جو جانور عیرالٹر کے نامزد کر دیا گیا ہو۔

اس آیت سے اور سورہ نحل کی آیت سے یہ معلیم ہوتا ہے کہ صرف ہی چار ایک سنیم الٹر کے نامزد کردہ جانور حالا تکہ مشراجیت بیں اور بھی بہت سی چیزیں حرام ، بیں مثلاً مشراب اور پیخانہ دغیرہ دغیرہ اور احادیث بیں ان چار چیزوں کے علاوہ اور بہت سی چیزوں کی حرمت کا ذکر آبا ہے مثلاً پالتو گدھا اور کچلیوں والا در ندہ بیں اس آیت سے جو حصر سجھا جاتا ہے اس کے کبا

معنی، ہیں ۔

یواب اللہ عبدالقادر فرماتے ہیں اینی جن جانوروں کا کھانا دستور ہے ان میں عبود ہو ان میں عبد بھار چیزیں حرام ہیں ، انتہی کلامہ یعنی اس آیت ہیں کفار کو یہ بتلانا صود ہے کہ جو چیزیں او پر مذکور ہوئیں وہ صلال تہیں جن کو تم نے اپنی راتے ہے حرام عظم الیا ہے اور جو چیزیں واقعی حرام ہیں وہ یہ چار ہیں جن کو تم صلال سمجھتے ہو عرض برکم اس آ بہت ہیں ان جوانا کی حرمت کا بیان کرنا مقصود ہے جس ہیں مسلانوں اور مشرکوں کا نزاع تھا مطلب یہ ہے کہ اس آ بہت ہیں فقر اضافی ہے مشرکین اور اہل جاہلیت کے ۔ دد کے لیے ہے اور یہ بتلا نا مقصود ہے کہ اللہ کے نزدیک صرف یہ چار چیزیں حرام ہیں اور جن چیزوں کو مشرکین نے اپنی رائے سے حرام عظم الیا ہے وہ حرام نہیں (دیکھو حاشیہ تفسیم طہری صحابے جس) مطلق ناپاک اور گندی چیزوں کی حرمت کا مسئلہ دو سری جگر بیان فرما یا گئما خال تھا کی پُحِلُ مطلق ناپاک اور گندی چیزوں کی حرمت کا مسئلہ دو سری جگر بیان فرما یا گئما خال تھا کی پُحِلُ الطّیبْریات کی گئی ہو عائمیہ نے الحد دو سری جگر بیان فرما یا گئما خال تھا کی پُحِلُ کہم الطّیبْریات کی گئی ہو عائمیہ نے اللہ کی اور گندی چیزوں کی حرمت کا مسئلہ دو سری جگر بیان فرما یا گئما خال تھا کی پُحِلُ کہم الطّیبْریات کی پُحِرِد کی خورمت کا مسئلہ دو سری جگر بیان فرما یا گئما خال تھا کی پُحِلُ کہم الطّیبْریات کی پُحِرِد کی خورمت کا مسئلہ دو سری جگر بیان فرما یا گئما خال تھا کی پُحِلُ کہم الطّیبْریات کی پُحِرِد کی خورمت کا مسئلہ دو سری جگر بیان فرما یا گئما خال اور بیشا ہے المحمد کا مسئلہ دو سری دو سری میں الکیات کی سراب اور بیشا ہے کہم کا مسئلہ کی المحمد کا مسئلہ دو سری میں الکیات کی سراب اور بیشا ہے کہم کی اللہ ہو کے کہم کی اللہ کی تھا کہم کی اللہ کے کہم کے کہم کیا گئی ہو کہ کی کی کھر دن الگیات کی سراب کو کی کھر کیا گئی کے کہم کیا گئی کے کہم کی کھر دنا لگیات کی سراب کیا گئی کے کہم کی کھر کیا گئی کی کھر کیا گئی کی کھر کیا گئی کو کھر کیا گئی کی کھر کھر کیا گئی کی کھر کیا گئی کے کہر کیا گئی کے کہر کیا گئی کے کہر کھر کیا گئی کے کہر کیا گئی کھر کیا گئی کے کہر کیا گئی کیا گئی کے کہر کیا گئی کے کہر کے کہر کیا گئی کی کے کہر کیا گئی کی کو کی کی کیا گئی کیا گئی کے کہر کے کہر کے کہر کے

کھی باپاک اور دری پیروں کو معکن کے معلاد الک من الآیات بس سراب اور پیشاب وغیرہ خات کے الکی اور دری کے کہ کا نمکن کے علاوہ اذیں بہت سے جانور جن کی حرمت کا ذکر مدیث بیں وغیرہ خبات اور برش میں داخل ہیں علاوہ اذیں بہت سے جانور جن کی حرمت کا ذکر مدیث بیں آیا ہے وہ در پردہ خنزیر کے مکم میں ہیں الغرض یہ سب جیزی حرام ہیں چھر بھی شراحیت نے ان بی اتنی آسانی رکھی ہے کہ جوشخص فاقہ اور بھوک کی وجہ سے ان حوام چیزوں کے کھانے کی طرف جمبور اور مضطر ہو جائے مشرطیکہ وہ طالب لذت نہ ہو اور مقدار ضرورت و حاجت سے کی طرف جمبور اور مضطر ہو جائے مشرطیکہ وہ طالب لذت نہ ہو اور مقدار ضرورت و حاجت سے کی طرف جمبور اور مقدار سرتر دمق کھا لینے علی کا فری نہیں تو بی ایک ایسی حالت ہیں ان جبروں ہیں ہے کہ ایسی حالت ہیں ان جبروں ہیں ہیں گناہ نہیں تو بی شک نیزا پرور دکار ، مخشنے والا بہر بان ہے کہ ایسی حالت ہیں ان چبروں ہی

سے کھانا حرام نہیں رکھا مطلب یہ ہے کہ جوشخس مجبوری کی حالت میں بقدر صرورت ان حرام چیزو ں میں سے کھالے تواس سے موّا خزہ نہ ہوگا ان آیا ن بین اُن چیزوں کو بیان کیا جن کی حرمت اصلی ہے اب اینرہ آبات بی اُن جیزوں کا بیان کرنے ہیں جن کی حرمت اصلی نہیں بلکہ عارضی اور ونتن تنی بعنی بعض چیزی وقتی مصلحت کی بنار پر عارضی طور پر بعض قوموں بر مرام کی گئیں مثلاً یهود پر اُن کی مشرار نوں کی سنزا میں اوسٹ وغیرہ حرام کر دیا گیا جنا نچے فرما<u>تے ہیں اور بہود ہوں پر</u> اہم نے ہرنافن والے جانور کو مرام کیا نفاجیسے اونٹ اور متنز مرغ اور مرغابی اور بطخ وغیرہ اور کاتے اور مکری کی قسم میں سے ہم نے ان پردونوں کی چربیاں حرام کر دی تھیب مگر دہ چربی حرام نہیں کی تھی جو اُن دونوں کی پیٹھوں یا اُنتوں کو لگی ہوئی ہویا وہ چربی بوائلی ہڑی ہے لگی ہوئی ہو باتی اسکے سوا سبے جربی ترام بھی یہ ہم نے انکو ان کی سرکشی ی سنرا دی تنی بیجیزی فی صد ذات صلال وطبیب بی مگر بهودی نافران اور شرارت کی دجہ سے ایم نے برچیزی خاص طور برصرت بہو دبیر ترام کیں تاکہ ان بر دائرہ رزن ننگ ہو جائے ور مربیزی فی نفسہ قابل نحریم نہ مخبس صرف عارضی طور بربہودے حق بی حرام کی گیس اور بے شک ہم سے بیں بعنی اے مشرکین خرمت کے باب بین نمہارا قول بالکل غلط سے اور ہم سیے ہیں حرمت کی اصل حقبقت پر ہے جوہم نے بیان کی اور بنی اسرائیل کا یہ دعویٰ کہ یہ چیز بی حضرت ابراہیم اور نوح علیهما السّلام کے زمانے سے مشمرطور پر حرام جاں آرہی ہیں بالکل غلط سے سبی بان یہ ہے كم أن بين سے كوئى جيز عبد ابرائيمى بين حرام بنه نكى يهودكى نافر ما بنوں كى وجہ سے بہ جيزي ان بر مرام بموين كما قال نعالى فَبِظُلْمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبْتِ أُجِلَّتُ نَهُمْ وَيِصَارِهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ كَيْنُورُ.

خلاصة كلام يه كه يه بيبز عارضى طور بريبود بيه بهبود بر حرام كائس تهب اور وه تحريم المسنوخ

ہو چکی ہے۔

بن اے بن اگر یہ مشرکین آب کو اس بلے جھٹلا بین کم ان پر عذاب کیوں نہیں نازل ہونا نو آب ان کے جواب بیں کہد ہجیے کہ تمہارا پر ور دگار بڑی دسیع رحمت والا ہے اور بڑا صلیم ادر برد بار ہے اس بلے وہ کفر اور نکذیب بر فور اسٹرا نہیں دیتا تم خداکی اسس جہلن سے منا سمجھنا کہ ہم مجرم نہیں اور ہم سے عذاب مل گیا اور اس کا عذاب اور قہر جب نازل ہوتا ہم فو وہ مجرم لوگوں سے ملتا نہیں یعنی تم الٹرے علم اور رحمت سے اب نک بچے ہوتے ہو یہ ما فو کہ عذاب مل گیا ا

سيقول الآران التركوا لوشاء الله ما الرائد جابنا و

یہ چیز بھر اگر دہ کہیں بھی نو تو نہ کہہ ان کے



# مشكرن عرك بيئرك ورخو دسماخة تحريم كصعاق ابكنية اورائدكا

قال الله نعالى سَيَقُولُ الَّذِينَ الشُّوكُولِ لَوْشَاءِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَالَى الْي سَيَقُولُ الَّذِينَ الشُّوكُولِ لَوْشَاءِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَالَى الْي سَيقُولُ الَّذِينَ الشُّوكُولِ لَوْشَاءِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَالَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَي اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ ( ربط ) اہل باطل کا طریقہ بہ ہے کہ جیب دلیل اور برمان سے عا بنر ہموجا تے ہیں تو ہریٹ دحرمی کو لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں اگر خدا کو ہماری ہدایت منظور ہوتی تو ہم ہرایت یا جانے لہذا حق نعبا لیٰ ایل باطل کی اس آخری جحن کو نقل کر کے اسکار د فرمانے ہیں کہ بیمشرکین عرب عنقر بب ابساً کمبین کے کہ اگر التّد جاہتا تو ہم اور ہمارے با ب دادا مشرک مذکر ہے اور منہم کسی یمیز کو از خود ترام کرتے مطلب یہ سے کہ اگر ہمارے یہ کام ضرا کو نا پسند ہوستے نو خدا ہم کو یہ افعال کرنے ہی نہ دیتا ہی جب وہ ہمارے اور ہمارے ان افعال کے درمیان حال نہ ہوا تومعلوم ہوا کہ ہمارے یہ افعال خدا کو بسند ہیں تق تصالیٰ اُن کے اس سنبہ کو نقل کرکے اس کا جواب دبینے بی دہ بہ ہے اسی طرح الگے کا فروں نے ہما رہے بیخمیروں کی تکذیب کی اور ان کو جھٹلایا مطلب یہ سے کہ یہ مگذمیب کھ انہی پرموقوت نہیں ان سے پہلے لوگ بھی اسی طرح انبیار کی نکز بیب کرنے استے جب پیغمبروں نے اپنی امتوں کو کفراور شرک سے منع کیا اور یہ بتلا باکہ اللہ تعالیٰ نے کفرا ور بشرک کواور ان قبائج کو حرام کیا ہے اور برا بین عقلبہ اور نقلبہ سے توجید کوٹا بن کر دیا تو ان لوگوں نے بھی بہلوں کی طرح بہی کہا کہ اگر السّٰہ جا ہتا تو ہم مشرک نے کوتے اور نہ ان قبالتح کے مرتکب ہونے اور وہ لوگ برا برا بنی اسی تکذیب پر فائم رب اور بہ سمجھتے رہے کہ ہما را یہ کفراور مشرک اللہ کے نزدیک بسندیدہ سے عرض یہ کہ وہ اپنی اس تکذیب پر جے رہے یہاں تک کر انہوں نے اس تکذیب پر ہما رہے عذاب کا مزہ چکھا یعنی ان کی اسس مکزیب کا نینجه به مواکه ان بر بهارا عذا ب نازل موا اور مشرک کی ان کو مهزا ملی اور ا نبیار کرام کے وعدہ اور بینین گوتی کے مطابق ان پرعذاب نازل ہوا جس سے انبیار کوام کے قول کی تصدیق ہوگئی اُس وفنت اُن کی سمھے ہیں یہ آبا کہ ہمارہے یہ افعال السُّرنغالیٰ کے نزدمک نا پسندیدہ ،بی اگر ہمارے بہ افعال ضرا کے نزدیک بسندیدہ ہونے تو الطرنغالیٰ ہم کوعذاب جکھاتا اور نہم کو ہلاک کم نا اور نہ ہما رہے مفابلہ ہیں ا بنے رسولوں کو غلبہ دبنا اور بینمبروں کے ہاتھوں ہم کو ذلبل وخوار کرنا اور ظاہر ہے کہ سنرا تو بجرم ہی کو ملتی ہے۔ شاہ عبدالفا درصاحب فرمات ہیں کا فروں کا سنبہ تھا کہ اگر ہمارے کام الٹر کو بہند سنہ ہو سنے نوہم کو کر سنے بنر دیتا اسس کا جواب فرما یا کھاگوں کو گناہ برر کبوں پکڑا معلوم ہوا کہ وه بھی ایک مدن (تک) نابل ندکام کرتے تھے اور الله مربکر تا تھا اُخر پکرا" اموضح القرآن)

فراتیانی نے انبیائی تکذیب کے بعد قورًا ہی اُن پر عذاب نازل نہیں کیا بکد اُل کو مہلت دی اور ہاگ ڈھیلی بچوڑ دی کم شاید منبھ لو ہا ہی اُن کر عذاب ایسا ہو تا ہے مناب بھر تا ہے اس عذاب اور لو را عذاب اور کر اور عذاب اور کر اور عذاب اور کر اور عذاب اور کر اور عذاب کا مزہ بھوڑا سا مزہ بھوایا جا دہ ہو گا اسس وقت تو صوف آئندہ عذاب کا تھوڑا سا مزہ بھوایا جا دہا ہے یہ نادان خدا تعالیٰ کا اسس بہلت اور حلم اور بر دہاری اور چشم پوشی سے بسیمے کہ خدا تعالیٰ ہما اس بہلت اور حلم اور بر دہاری اور چشم پوشی سے بسیمے کہ خدا تعالیٰ ہما اور اس جرم کی سرا ملی تنب آئیک مزدیک بسندیوہ ہے بعد ایک عرص کے بعد عذاب نازل ہوا اور اس جرم کی سرا ملی تنب آئیک منادانوں کی نظر خدا تعالیٰ کے ابتدائی جلم اور بر دہاری پر توسیعے لیکن جرائم کے اخری نتیج پر نظر نہیں کرتے خدا تعالیٰ کے نزدیک نالسندیدو تعالیٰ کے نزدیک نالسندیدو کی کیٹراور اس کا عذاب اس امر کی واضح دیل ہما را یہ قول کو سنگ کا فرایا ہوا حق اور صدی نالسندیدو اور دیکھ کران کی سمجھ ہی آبا کہ ہما را یہ قول کو سنگ کا فرایا ہوا حق اور صدی نالسندیدو کہ مدان کی سمجھ ہی آبا کہ ہما را یہ قول کو سنگ کی اور جرم کو یا دیجود اطلاع کے اور بہم مصلوب کی بنام پر سملے ہی دن پھانسی نہیں دے دیتی اور کچھ روز کیا حکومت کی باور جود ذور رہ سے کہ مدان کی بیا جود دور کے اور کی مصلوب کی بنام پر سملے ہی دن پھانسی نہیں دے دیتی اور کچھ روز کیلئے کی باور جود ذور رہ سے کہ می اور اور کیلئے کی معالی نہیں کرتی تو کیا حکومت کی نظر نبی کرتی ہیں کرتی تو کیا حکومت کی نظر نبی یہ نہیں کرتی تو کیا حکومت کی نظر نبی یہ نہیں کرتی تو کیا حکومت کی نظر نبی یہ نمان جرم ہی نہیں ۔

اسی طرح خدا وند احکم الحا کمبن کا کا فروں کو انبیار کرام کی تکذیب پر فوراً ہی نہ پکر نااس امرکی دلیل نہیں کہ خدا کے نزدیک کفراور مشرک کوئی جرم نہیں حکومت کا مجرم کو ڈھیل دبنااور فوری طور پر نہ پکڑنا قا نوٹا یہ کسی فعل کے جواز کی دلیل نہیں ہوسکتی جحت اور دلیل حکومت کا

فانون سے فانون جس جیز کو ممنوع قرار دیگا دہ جرم ہوگا .

بیں اسی طرح سبھوکہ جمت بالغہ قانون سفر بعت ہے جس چیز کو قانون سفر لیت منوع اور حرام قرار دے وہی جرم ہے جواسکے خلاف درزی کرے گا دہ جرم ہو گا غرض یہ کہ کسی فعل کے جواز اور عدم جواز کی دلیل قانون شربیت ہے السر تعانیٰ کی قدرت اوراس کی مشیت اوراس کے جواز اور عدم جواز کی دلیل قانون شربیت ہے السر تعانیٰ کی قدرت اوراس کی مشیک اوراس کی مشیت اوراس کے جائم اور جہلت کو کسی فعل کے جواز کے دلیل نہیں بنایا جا سکتا معلم ہوا کہ مشرکین کی یہ دلیل بالکل مہمل ہے کہ اگر میری چوری اور قزاق بھی پیش کرسکتا ہے کہ اگر میری چوری اور قزاق بھی پیش کرسکتا ہے کہ اگر میری چوری اور قزاق میں بنا کہ میر باطل پرست یہی خدا کے نزد بک نا بسند بیرہ ہونی تو خدا مجھے چوری ہی مذکر سے دینا بلکہ میر باطل پرست یہی اللہ میر باطل پرست یہی

دلیل بیش کرسکتا ہے۔ اب اس کے بعد مشرکین کے اُس فول کا دومہری طرح سے رد کرنے بیں اے بنی اِ آب ان کے جواب بیں بہ کہتے کہ کیا تمہمارے باس اس بات کی کوئی دلیل ہے کہ الٹر تمہمادے مشرک اور

اس تحریم سے راضی ہے اور نمہارے برا فعال قبیجہ النرے نز دیک پسندہ ہیں اگر نمہا رہے باس کوئی علم سے تو تم اکس علم کو ہمارے سلمنے نکالواور ظاہر کرواور بیش کرو علم سے مراد دلیل عقلی اور وحی آسمانی سے مطلب یہ سے کہ اگر تنہارے یاس عقلی یا نقلی دلیل اس بات کی ہو کہ السّٰدندان تبارے شرک سے داختی ہے تواس کو ہمارے سامنے نکالو ہم بھی تو دیکھیں کہ دہ كبسى دلبل سے تم اس رعوے بن محض كمان اور جبال برجل رسبے بوكوئى دليل تمهارے باس نہیں اور تم رنزاجھوٹ بولنے ہو کہ الٹر تنہارے مشرک اور قبائے سے راضی ہے پس اب اُن سے کہدیجئے کہ النّد ہی کی دلبل میکم ہے اور اسس کی جست پوری ہے اور تنہاری دلبل لنو اور مہمل ہے اس کے کہ جمت بالغم اللہ تعالیٰ کا حکم سے جس بیمز کا وہ امر کرے وہ اِسندیگ سے اور بس سے وہ منع کرے وہ بری اور ناپسندبیرہ سے استبیار کے حن و قبع کا معاد اسس کا امرو ہنی ہے جس چیز کا وہ امر صادر کرے وہ چیز خداکے نز دیک متحن اور لیسند برہ ہے اور جس جیزسے وہ نہی کیعنی ممالعت کرے وہ بسے اور نابسندیدہ سے ضرا تعالیٰ کی قدرت اور منیت کو افعال کے حس و قیح کامیار نہیں بنایا جا سکتا اسس بلے کماس کی فدرست کا ملماور مشبیت شامل ہر خبرومشر کو شامل اور متناول سے عالم کی کوئی حرکت اور سکون بغیرائس کے ارادہ اورمنیت کے مکن نہیں اُس کی قدرت اورمنیت تمام اضداد کو صاوی سے سُنھا دے الَّذِي خَلَقَ الْأَدُواجَ كُلُّهَا الْخِعطراور كلاب، بيخانه اور بيشاب، طهارت اور خاست نورا ورظلمت ابمان اور كفر بداببت اور صلاكت اورمعادست وشقاوت وغيره وغيره عالم بي بو کچھ بھی رونما ہور ہا ہے وہ سب اس کی قدرت اورمشیت سے ہورہا ہے جس کو ایار ہے وہ عزست دبتاہے اور جس کو چا ہتاہے وہ ذلت دبتا ہے بس سمحہ لو کروہ فعّال لِما يرين اگرجا مناتو تم سب كو مداين اور توفيق دے دينا مداين اور ضلالن مب اسر کے اختیار بی سے بیکن اس کی مشیت یہ سے کر کھ لوگ ہدا بیت بائیں اور کھے گراہ ہوں جنت اورجهنم دونوں ہی آباد ہوں وہ سب کارڈان سے اس کی دوزخ کے بے بھی ابندھن در كارب كما قَالَ تعالى وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كِثْبُنَّ مِنْ الْجِينَ وَالْمِنْسِ اللَّاية. اس کی متیت اور حکمت کا نشایہ ہے کہ اس کارخانہ عالم بیں نور ہدایت بھی ہواور کفر کی ظلمت بمي ہو۔ بیخانہ اور بیشاب بھي ہو عظر اور گلاب بھي ہو کصا قال تعالیٰ ھئے الّذِي خَلَقَامُمْ إ فَمِنْكُو كَافِرُ وَمِنْكُمْ مُنْ وَمِنْكُمْ مُنْ وَمِنْكُمْ مُنْ وَمِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ وَمِنْ درکارخانه عشق از کفرناگزیر است ن دوزخ کر ابسوزدگر بولهب نیاشد

جس کو وہ ہرامیت اور نوفیق دے وہ اس کا فضل اور احسان سے اورجس کوچلہ وہ اپن ہرامیت اور توفیق سے محروم رکھے ہرابیت اور توفیق اسس کی ملک سے اور اس کے فزانہ رحمن

كى ايك نعمت ہے اس كو اپنے فزانه كا اختبار ہے جس كو چلہے اس بي سے كھے ديدے أورجاہے نردے اس مالک مطلق برنہ کس کا کوئی عن ہے اور نہ کوئی قرضہ ہے واللّٰہ یختص برخمت مَنْ يُسْاء والله و والفَصْلِ الْعَظِيْم و وبرے وہ اس كا فسل سے اور جو نہ دے وہ اس كا عدل مع غرض به كه كفراور مِشْرك اور أسلام اور نوحيد برى اورا چى سرفسم كى جيزين أسكى مشیت سے ہوتی ہیں بہ کسے مکن ہے کہ اُس ملیک مقدر کی سلطنت ہیں کوئی چیزاور کوئی فعل بغیراس کی مشیت کے ہوجاتے ہاں یہ ضرورہے کہ اسس کارخانہ عالم بی جو مختلف اور متضاد چیزوں کا جموعہ سے اس میں جواچی بیزیں ہیں دہ اس کے نزدیک پسندیدہ ہیں اور بڑی بینری اسے نا پہندہ اس سب کومعلوم ہے کہ اس عالم ہیں مختلف اعمال اور مختلف افعال اور منتفاد عفائد اور نظر بات موجود ہیں کیا ان سب کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ خدا کے نزدیک خوسش اخلاقی اوربدا خلاقی اور نبکو کاری اوربدکاری اورا مانت اور خیانت نکاح اور زناسب سی پسندیده س یس ہرکام اس کی مشبت سے ہونا اس کی دلیل نہیں کہ وہ کام اس کے نزدیک پاندیدہ بھی ہے معدم ہوا کہ الٹرکے ادادہ اورمشیت کو کسی فعل کے جواز اور استحسان کی دلیل بنانا فطعًا غلطب جبت بالغر بعثبت رسُلُ اور کرتب مُنهَزَّله ، بین جن سے النّد کے احکام اوراوامر اور نواہی کا علم ہوتا ہے اور اگر کفر اور مشرک کے منحن ہونے کی ہی دلیل سے کہ اگر خدا چاہتا توہم مشرک مرکتے تو پھرمسلانوں سے کبوں مزاحمت کوتے ہومسلمان بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگراسلام اور نوجید خداکے تزدیک بسندیدہ مزہوتی توہم مسلمان اور موحد نہ موستے اور منہم تم سے جہاد وقتال كرتے بنده كو چاہيتے كرا پينے افعال اور اعمال كے بيے ضراكى مشبت اور اراده كو بها منر سنر بنائے بلکہ اس کے حکم اور قانون کا اتباع کرے حکم اور چیز ہے اور مثیت خدا وندی اور پیز ہے خداک مشیب کاکسی کوعلم نہیں وہ سترمکتوم سے البتہ اللّٰد کا حکم بیخمبرول کے ذرایہ بندوں كوبہنے جكا سے بندوں براس مے مكم كا انباع لازى سے السرتعالی نے رسول بھیے اور کتابیں نازل کیں اور احکام سے بندوں کو اگاہ کیا اور بندوں کو اگن کے سمجھنے کے لیے عقل دی اور ان کے کرنے کے لیے قدرت اور اختیار دے دیا ہے ننگ اگر خدا جاہتا توسب راہ راست پر اجاتے میکن اللہ یہ چا ہتا ہے کہ لوگ اپنے ارادہ اور اختبار سے راہ راست بر آیں اس طرح الٹر تعالیٰ کی جمت بندوں بر پوری ہوگئی اور الزام قائم ہوگیا اب تم ان لغو حبلوں اور بہانوں سے عزاب اللی سے برح نہیں سکتے بلندا تم کو چاہیتے کہ اپنے کفراور بشرک اور گراہی کی نا وبلوں کو چھوڑ واور اپنی گراہی اور دھصان کو ضرا نعالیٰ کی نارامنی کی علامت جا نو اور سمحو کرالٹر تعالی نے تہاری ہداست اور توفیق کا ارادہ نہیں فرمایا وہ اگرتم سے راضی ہونا تم کو ہدا بت اور توفیق کی دولت سے سرفراز کرتا تمہاری ضد اور

ہرسٹ دھری اس کی دلیل ہے کہ فدا کا ادادہ نہمادے ذلیل کرنے کا ہے اوباشی اس امرکی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذلیل کرنے کا ادادہ کیا ہے ضلاصۃ کلام یہ کہ تہمادا کو اور مشرک اس بات کی دلیل بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تم سے داضی ہے ملکہ تمہادی یہ گراہی اور مسے دھری اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ سنے تمہادی پر گراہی اور مسے دھری اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ سنے تمہادی ہدا برت کا ادادہ نہیں فرمایا اُولِیک الَّذِیْ کُورُ یُودِ اللَّهُ اَتَ یُطِیدً قُلُو بُلُمْ ،

اب اس کے بعد اُن سے دلیل نقلی کامطالبہ کیا جاتہ ہے کہ اب آپ اُن سے یہ ہمد کے کہ مہد کے کہ ایسے گواہوں کو لاؤ جو یہ گواہی دیں کہ السّد تعسانی نے ان کے دو برو ان خرکورہ چیزوں کو منعلق ان کیا ہے اس کی اشارہ اس طرف ہے کہ اُن کا یہ تحریم کا دعویٰ اپنی طرف سے ہے اس کے منعلق ان کے پاس کو تی گواہوں کا دستیاب ہونا فطعًا نا ممکن اور محال ہے جو یہ گواہی دیں کہ السّد نعال نے ہمارے دو برو ان چیزوں کو حوام کیا ہے لیسی اگر بالفرض والتقدیر کھے نادان اور جھوٹے اور گناخ بطور نعصب جھو ٹی گواہی دیسے برا مادہ ہوجائیں تو آپ براگر ان کے ساتھ گواہی من دی ہوجے بعنی اُن کی تصدیق نزیجے کے کوئکہ وہ لوگ اس گواہی میں صراحہ ہمرگر ان کے ساتھ گواہی من دہ کون ہے کہ جس کے دو برو خدا تعبانی نے یہ کہ ایم یہ چیزیں اور بدا ہے یہ کہ جس کے دو برو خدا تعبانی نے یہ کہ کہ یہ چیزیں حوام ہیں اور آپ اُن کوگوں کی خواہشوں پر خرام ہیں اور آپ اُن کوگوں کی خواہشوں پر منظم میں اور آپ اُن کوگوں کی خواہشوں پر منظم میں اور آپ اُن کوگوں کی خواہشوں پر منظم میں اور آپ اُن کوگوں کی خواہشوں پر منظم میں اور آپ اُن کوگوں کی خواہشوں پر منظم میں اور آپ اُن کوگوں کی خواہشوں پر منظم میں دوسروں کو برابر کرتے ہیں یعنی خدا کے ساتھ شریک کو برابر کرتے ہیں یعنی خدا کے ساتھ شریک ساتھ دوسروں کو برابر کرتے ہیں یعنی خدا کے ساتھ شریک کی دوسروں کو برابر کرتے ہیں یعنی خدا کے ساتھ شریک کی دوسروں کی برابر کرتے ہیں یعنی خدا کے ساتھ شریک کیا کہ منظم کیا کہ کو اس کی خواہشوں کی کردا نے ہیں۔

ال آیات کی ایاک دومری تفسیر

قول کوشن آخ اللا می ایم این کی ایک دو اس طرح سے اپنے کفریات اور شرکیت کو است میں کا استحمال اور بسند بیرہ خوال اور اتوال سے اللہ میں کا استحمال اور بسند بیرہ خوال اور اتوال سے اظام ہوتا ہے اور مفسری کی ایک جماعت نے اس کوا ختیار کیا ہے اور بعض مفسری کی ایک جماعت نے اس کوا ختیار کیا ہے اور بعض مفسری اس طوف کتے ہیں کہ کوش کی ایک جماعت نے اس کوا ختیار کیا ہے اور بعض مفسری اور ماک مشابہ سے مشرکین کی عزض صرف اپنی محذوری اور بیوری کا بیان کرنا تھا کہ ہم مجبور ہیں اور خدا کی مشیدت کے تابع ہیں خدا ہم سے جو چاہتا ہے دہ کراتا ہم سے ہم کو کیوں سے ہم کو کیوں مزاحت کرتے ہیں اور عذاب آبی سے ہم کو کیوں کو دراتے ہیں سوالٹ تعالیٰ نے اس آبیت ہیں اور عذاب آبی سے ہم کو کیوں کو دراتے ہیں سوالٹ تعالیٰ نے اس آبیت ہیں ان کا جواب دیا کہ بالکل غلط کہتے ہیں پہلے زمانہ کے کا ودن نے بی ایسے ہم کو کیوں کا ودن نے بی سوالٹ تعالیٰ نے اس آبیت ہیں کہا تھا یہاں تک کم الناد نے اُن کے کا ودنش کے کا ودن نے بی ایسے ہم کو کیوں کے کا ودن نے بی ایسے ہم بی کہا تھا یہاں تک کم الناد نے اُن کے کا ودنش کی کے کا ودن نے بی ایسے ہم کو کیوں کو دنش کے کا ودن نے بی اپنے بینجم بردن سے ہی کہا تھا یہاں تک کم الناد نے اُن کے کا ودنش کے کا ودن نے بی ایسے بینجم بردن سے بین کہا تھا یہاں تک کم الناد نے اُن کے کا ودنش کے کا ودن نے بی ایسے بینجم بردن سے بین کہا تھا یہاں تک کم الناد نے اُن کے کا ودنش کے کا ودن نے بی ایسے بینجم بردن سے بین کہا تھا یہاں تک کم انظر نے اُن کے کا ودنش کے کا ودن نے بی ایسے بینجم بردن سے بین کی کو دن نے بی ایسے بینجم بردن سے بین کہا تھا یہاں تک کم انتاز سے اُن کے کا ودن سے بین کی کو دن سے بین کیا تھا یہاں تک کم انتاز کی کی کو دن سے بین کی کو دن سے بین کی کی دو دن سے بین کی کی کو دن سے بین کی کیا کی کو دن سے بین کی کی کی کی کی دو دن سے بین کی کو دن سے بین کی کو دن سے بین کی کو دن سے بین کی کی کو دن سے بین کی کو دن سے بین کی کی کو دن سے بین کی کو دن سے بی

جرم بیں پکڑا اور ہلاک کیا تنب معلوم ہواکہ ان کا یہ دعویٰ کہ ہم جبور بیں بالکل غلط ہے اس بیے کہ (اول) تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں کہ بے وجہ اور بے قصور لوگوں کو بکڑے اور بلاک کرے اللہ تعالیٰ اس سےمنزہ اور یاک ہے کہ بندہ کو کسی فعل پر ججبور کرے اور چھراس پر اس کو سنا دے (دوم) یه که اگر به لوگ بجبور موستے توعذاب دیکھ کر تو به کیوں کرنے اور فداسے یہ وعدہ کیوں رتے کہ اگرہم کومعافی دے دی جاتے نو آئندہ ہم کفراور مشرک نرکریں گے گذشنہ اعمال سے تو بہ اور آئندہ کے بیے اُن کے بڑک کا دعدہ تو اختیاری ہی امور بیں ہوسکتا ہے نہ کہ اضطراری امور بین اگر یہ لوگ گذشتہ کفراور منٹرک بین مجبور تھے تو پھر یہ کہنا کہ ہم آیندہ کے بیے سیحی تو بہ کرتے میں کہ اب کو ویٹرک نہ کو بی سے بالکل غلط ہے جس جیز بیں انسان جیور ہواس کے منفلن وعدہ کرنا بالكل غلط ب خوب سمه لوكر السّرتعاليٰ نے بنده كو اختيار عطاكيا ہے كرا بنے اداره اور اختيار سے افعال کو سجا لاسکے اور ان امور بیں المترک مثیب بندہ کے ارادہ اور مثبت کے تابع ہوتی ہے بندہ جیسا ارادہ کرنا ہے الٹرکی مثبت بھی اُس کے موافق ہوتی ہے گربعض مواقع بی اللہ کی مشبت فاہرہ ہوتی ہے کہ بندہ کے ارادہ اورمشبت کے خلاف ہوتی ہے نو الیبی صورت بیں بده سے عذاب دفع ہوجاتا ہے اس بے کہ اس صورت بی بندہ جما دلا بعقل کی طرح موجاتا ہے اور وہ اپنی حرکات وسکنات ہیں شجرو جرک طرح مجبور ہوتا ہے مثلاً کوتی شخص خود اپنے کو چست سے گرا د بوے یا خور کنویں ہیں کو د پڑے تو بہشخص مجرم سے اور قابل ملامت سے كيونكم برأس كا اختبارى فعل ب اور اگر كسى كا قدم بهسل جائے اور چھت سے گرجائے یا ہے اختیار ہیر پھسل جانے سے کنوی بن گرجائے نو وہ معذور سے کیونکہ اسس گرنے بی اس کے ارادہ اور اختیار کو دخل نہ نضا اور اہل عفل کے نزدیک ان دونوں صور تورہے بیں

فرق ظاہرہے۔
رہی فدا تعالیٰ کی مثیت اوراس کی تقدیر سوائٹ کاکی کوجی علم نہیں السر تعالیٰ نے اپنے علم وحکمت سے ہرچیز کو تقدیر ہیں لکھدیا ہے مگر کسی کو یہ بہتہ نہیں دیا کہ اُسس نے تقدیم علم وحکمت سے ہرچیز کو تقدیر ہیں لکھدیا ہے مگر کسی کو یہ بہتہ نہیں دیا کہ اُسس نے اورا ختیار عطا فرایا ہیں کی بندہ اس فرا دا د قدرت وا فتیار سے اپنا کام چلا سکے اور تی اور باطل میں فرق کرنے کے بیے اس کوعفل و شعور عطا کیا اور بندوں کی ہلایت کے بیے پینمہوں کو بھیجا جن کو وی اور الہام کی دولت سے علاوہ ابسی عقل کا مل عطا فرمائی جو حدّا عجاز کو پہنچی ہوئی متھی اور اُن کے الہام کی دولت سے علاوہ ابسی عقل کا مل عطا فرمائی جو حدّا عجاز کو پہنچی ہوئی متھی اور اُن کے در بعد سے بندوں کو آگاہ کیا کہ کو نسی چیز مرضی اللی کے مطابق ہے اور کو نسی چیز مرضی اللی کے مطابق ہے اور کو نسی چیز مرضی اللی کے مطابق ہوئے بین اور کہاری عقل اور اختیار کی فراور گلاب اور بیشا ب دونوں تہمارے سامنے دکھے ہوئے بین اور تہماری عقل اور اختیار کی فراور گلاب اور بیشا ب دونوں تہمارے سامنے دکھے ہوئے بین اور تہماری عقل اور اختیار کی فراور گلاب اور بیشا ب دونوں تہمارے سامنے دکھے ہوئے بین اور تہماری عقل اور اختیار کی فراور گلاب اور بیشا ب دونوں تہمارے سامنے دکھے ہوئے بین اور تہماری عقل اور اختیار کی فراور گلاب اور بیشا ب دونوں تہمارے سامنے دکھے ہوئے بین اور تہماری عقل اور اختیار کی فراور گلاب اور بیشا ب دونوں تہمارے سامنے دکھے ہوئے دیں اور تہماری عقل اور اختیار کی فراور کی اور باطل کی دون تھی اور کو نسی بین اور تہماری عقل اور اختیار کی کی ایک کی کی ایک کی کی کو نسی بین اور تھا کی دولی تھی اور کو نسی بین اور تھا کی دولی تھی اور کو نسی بین اور تھا کی دولی کی کھی دولی کی کے دولی کی دولی تھی دولی کی دولی کو دولی کی دول

41

ازماتش ہے کہ تم کس کو اختیار کرنے ہوپس اگر کوئی بدعفل سجائے عرق گلاب کے بیشا یہ فی جائے اور جواز کے لیے یہ دلیل بیش کرنے گئے کہ اگر خدا چا ہتا تو بین پیشاب نہ بیتا ہیں توجبور ہوں خدا نے جومبری تقدیر بین نکھ دیا ہے بین اس کے خلاف کیسے کرسکتا ہوں کوئی ادفاعقل والا بھی اسس دلیل کو فبول نہ کرے گا۔اس بیا کہ اللہ نحالیٰ کی جست بالغہ موجو دہ یہ بینی خداداد قدرت واختیار اور خداداد عقل وشعور موجود ہے اور سامنے ہے اور اس کی مشیت اور لقد برا مرغیبی سے اور اس کی مشیت اور لقد برا مرغیبی ہے اس کا کسی کو بھی علم نہیں اور مزید برآس انہیار کرام کی نصیحتیں اور ہدا نہیں کہ یہ جیز پہندیگر ہے اس کے میں اس کے میں اس کے بیان کے بیام شعل راہ بین اس پر المٹر کی جست بوری ہوچکی ہے اس کے بعد بھی اگر کوئی برعفل کلاب کو چھو ڈکم پیشا ہے بینے گئے تو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ شخص اللہ تھا کی ہداست اور توفیق سے محروم ہے اس طرح کسی کو اور گراہی کو اختیار کرنا اس بات کی علامت کی ہداست اور توفیق سے محروب بہیں رکھی گئی .

ملات می مثیت سے ہوتی ہے گرائس کی تقدیر اور باطل کی حقید میں البنہ خدا تعالیٰ نے بندہ کو حق اور باطل بیں فرق کرنے کے بندہ کو حق اور باطل بیں فرق کرنے کے بندہ کو حق اور اختیار بیں فرق کرنے کے بیے عقل اور شعور عطا کیا ہے اور فعل اور عمل کے بیے قدرت اور اختیار ہمی دیا ہے جے وہ اپنے موقع اور محل پر استعمال کرسکے پس جو شخص اس خدا دار عفل و تعویق رت اور اختیار کو اپنے موقع اور محل پر استعمال نہ کرسے اس پر اللہ تعالیٰ کا الزام اور حجت پوری اور اختیار کو اپنے موقع اور باوجود فدرت اور اختیار کے اور باوجود دانبیار کرائم کی نصبحتوں اور باوجود عقل اور شعور سے اور باوجود فدرت اور اختیار کے اور باوجود انبیار کرائم کی نصبحتوں اور باوجود کی بھوڑ کر باطل کی طوت کیوں دوڑا جا رہا ہے درکیمو تفنے کمیر صابح جی

# فائده اطاعت ومعصبت كي حقيقت

طاعت اورمعصت بر دونوں لفظ آپس بین ایک دوسرے کی نقیض ہیں طاعت کے لنوی معنی منابعت اور بیروی کے بین اورا صطلاح شربیت بین حکم خدا وندی کی تعبیل اور بیروی کا نام طاعت نہیں نام طاعت سے اللہ نغبال کے ادادہ اور مشبت ازلیہ کی موافقت کا نام طاعت نہیں مشرکین نے یہ سمھا کہ مشبت خدا وندی کی موافقت کا نام طاعت سے اور یہ غلط ہے تعمیل حکم اور انتثال امرکا نام طاعت سے ادادہ خداوندی اور مشبت ازلیہ کی موافقت کا نام طاعت نہیں اللہ کے ادادہ اور مشبت کا کس کو علم نہیں اور حکم خداوندی کی مخافت کا نام معصبت ہے۔ معصبت ہے یا یوں کہو کہ دا ترہ طاعت سے خروج کا نام معصبت ہے۔

# (بذا كلهُ توضيح ما قالهُ الاستناذ الامام عبدالقابر البغدادي في كتابه اصول الدبن صاص اور شاردالوایت اولاد بے دیائی سے کام سے جو کھلا ہو اس یں

مله قال الاستاذ عبد القاهم البغدادي قال اصحابنا ان الطاعة هي المتابعة واختلف المتكلمون في حقيقتها فقالت القدرية انها سوافقة الارادة وان كل من فعل مواد غيره فقد الحاعه والمزمر الجبائي على هذا كون الباري تعالى مطبعًا لعبده اذ افعل صواده فالتزم ذلك وكرّبه الامة وقال اصحابنا ان الطاعة موافقة الاصرفكل من امتثل امو غيره صار مطبعا له وستوالنا ربنا لبس بامو فلذلك لعريكن مطبعا لنا وان اجابنا فيما سالناه وللعصيان في اللغة معنيات احدهما معنى الذنب والحروج عن الطاعة الواجبة والذاني الامتناع عن الشي والمعصيلة لقيق الطاعة قلمالنالطاعة موافقة الامركذلك المعصيلة في كتاب اصول الدين صفح

| به نعلام تعقول ورك تعربوا مال اليسيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رب مسرمون ور مربوا مال البيليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| شاید تم سمجھو اور باس نہ جاؤ یتبم کے مال کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الربالتي هي حسن حتى يبلغ اشكاه و أوفوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| کر جی طرح بہتر ہو جب یک دہ بہنے اپنی قرت کو اور بوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الكيل و البيازان بالفِسط و نكلف نفسًا و الميازان بالفِسط و نكلف نفسًا و الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| کرد ناب اور تول انصاف سے ہم کسی پر وہی رکھتے ، ہیں جوامکو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| وُسْعَهَا وَإِذَا قَلْتُمْ قَاعَلِ لُوْا وَلُوْكَانَ ذَا قُرْنِيَّ فَي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| وسي وردا فللم فاعرا واو و قال دا فري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مقدور سے اور جب بات کہو تو حق کی کہو اگر جبہ وہ ہو اپنے ناتے والا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| وبعها الله أوفوا ذيك وطهاكم به لعلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ورجهرا الوقوا درسروصيم به تعالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اور المثر كا قول باورا كرو به تم كو كهه ديا ہے شاير تم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تَنْ كُرُونَ ﴿ وَأَنَّ هَٰنَا صِرَاخِي مُسْتَقِيًا فَاتَّبِعُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| م حرون سوران هذا جراري مسبقيا فانبعوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| د جیان رکھو اور کہا کہ یہ راہ سے میری سیدھی سواس پر چلو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| وَلاتَتِبعُواالسُّبُلُ فَتَفَرَّق بِكُوعَن سِبيلِهُ ذَبِكُو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اور مت یطو کی رابی پھرتم کو پھٹادیں گے اس کی راہ سے یہ کہہ دیا ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وَصَّلَمُ بِهِ لَعَلَّكُمُ تَتَعُونَ ﴿ ثَيْنَا مُوسَى ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| وصيام رب عصم معوق الما اليب الموسى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ہے تم کو نابد تم بچتے رہو ۔ عردی ہم نے موسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الكتب تسامًا على النبي أحسن و تفصيلاً رسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| کو کتا ب بورا فضل نبکی والے بر اور بیان ہر پییز کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2 2 75 75 29 4 4 3 7 2 6 2 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المالي ال |
| اور ہدایت اور ہم شاید وہ لوگ اینے دب کا ملنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



ے اللہ کی آبنیں اوران سے کراوے ہم سزادیں ہماری آبنوں سے بری طرح کی مار

# يومرياني بعض ايت ربك لا ينفع نفسًا إيمانها

جس دن آوے گا ایک نشان بترے رب کا کام نہ آوے گا ایمان لانا

# تَمْ تَكُنَّ أَمِّنَتُ مِنْ قَبْلُ أُوكُسِبَتُ فِي آيْمَانِهَا

کسی کو جو پہلے سے ایمان نہ لایا نفا یا اینے ایمان یس کھے بنگی نہ

#### خيرًا طفل انتظروً إنَّا منتظرون ١٠٠٠

عقی نو کبر راه دیکھو ہم بھی راه دیکھتے ہیں

# ببان اصول محرمات درباره توال افعال و تلقین مکارم اخسلاق و محاسن اعمال

قال الله نعالیٰ قُل تعالموا اَتُلُ مَا حَرَم دُبُكُمْ عَلَيْكُمْ .. الیٰ .. قُلِ انْتَظِرُ وَ اِنَّا مُنْتَظِرُ وَ اَنَّا الله نعالیٰ گازوں کی مرام کردہ پیزوں کو باطل کرچکے اور کھانے اور بینے کے متعلق جو چیزیں من جا نب اللہ حرام نھیں اُن کا ذکر ہو چکا نوا ب ان آیا ت بین اُن حرام چیزوں کو بیا ن کرتے ،یں جوانوال اورا فعال سے متعلق ،یں ان آیتوں بیں بالتر تیب دس چیزوں کو دیکر فرمایا جن بی اللہ سے متعلق ،یں ان آیتوں بی بالتر تیب دس چیزوں کو ذکر فرمایا جن بی اللہ سے معامن اور معاد کی صدیا حکمتیں رکھی ہیں .

١١١ فرانعالي كے ساتھ كى كوشرىك نەكرو٠

الا) ماں باب کے ساتھ سلوک اوراحیان کرو اور اُن کے ساتھ بڑائی مذکرو.

ابنی اولاد کو فقراور تنگ دسنی کے خیال سے قتل نہ کرو.

ا ١١) بعد جبابتوں کے قربب بھی نہ جاو خواہ وہ ظاہر ہوں یا پوسٹیدہ۔

ره، کسی کا ناحق خون سر کرو.

رد، يتبهول كے مال ميں ناحق تصرف مذكرو-

ا ک ناب تول بین کی م کرو ،

رم، ناانصافی کی بات سرکہو .

9) الترك عمد كو بوراكرو خلاف عبدكوت كام نه كرو.

(۱۰) مراطمتیم کا تباع کروسیده راسته سے مرگز نه مود. اس کے بعداجمالاً یہ ارضاد فرمایا کہ آ ہے ان مشرکین سے یہ کہہ دیجیے کہ یہ میراطریقہ سے اورمبرا راستہ سے جو بالکا سیدھا ہے اس کا اتباع کردیہی غدا کے نز دیک پسندیدہ سے بھرا خیر میں تورست کا ذکر فرمایا کہ اس بی بھی اللہ تعب لی نے ہر چیز کی تفصیل کردی ہے اشارہ اس طوت ہے کہ جن چیزوں کی حرمت اوپر بیان ہوئی کھ مشرایت محدیہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہوسی علیہ السّلام کی شریعیت بی بھی یہ چیزیں حوام نفیں بلکہ نمام انبیاع کی شریعتوں میں یہ جیزی حوام رہی ہیں اور جواس طربق متقبہ سے اعراض اور انحراف کرے وہ بڑا ہی ظالم ہے چنا نچے فرماتے ہیں آپ ان مشرکین سے کہرہے کے تم ناحق ضرا تعالیٰ برا فترار کرستے ہو کہ فداسنے فلال فلا ب چیز درام کی ہے آؤ ہیں تم کو وہ چیز ہی پڑھ کرسناؤں بن کو تنہارے دب نے واقعی تم پردام فر ما یا ہے وہ جیزی یہ بہی داول یہ کہ الٹر کے ساتھ کسی چیز کو متر بک مت محمداو پس شرکک کھا حرام ہوا اور ( دوسرے) یہ کہ ماں باب کے ساتھ احسان کیا کروپس اُن سے بری طرح پیش تناحرام ہوا اور رتبسرے) یہ کم اپنی اولا دکوافلاس کے سبب فتل مت کیا کرو زمانہ جاہلیت یں یہ رسم تنی کم افلاسس کے خوف سے اپنی اولا دکو زندہ در گور کر دسیتے تھے کبونکہ ہم تم کو اور ان کورزی مقدر دیں گے وہ تہارے رزق مقدر ہیں شریب نہیں پس اولاد کا قتل کرنا حرام ہوا الندسب كوروزى دينا ہے لهذاتم الندير بحروسه ركھو اور (جو تھے) يہ كر بے حياتى يعنى برکاری کی باتوں کے باسس بھی مزجا و خواہ وہ بے حیاتی علاقیہ ہو یا پوسٹیدہ ہر بے حیاتی حرام ہے خواہ لوگوں کواسس کا علم ہو بابنہ ہو اور رہا نچویں) یہ کہ جس کا خون کرنا المٹرنے حرام قرار دیاسے اس کو قتل مرت کر و مگر حق مشرعی کی بنا پر اُس کا قتل جائنز ہے مشلاً قصاص یا رجم ہی یا ارتدادیں بس قتل ناحق حرام ہوا اور اسس سب کا الشرتعالیٰ نے تم کو تاکیدی حکم دیلے۔ ناكه تم ان كوسمجمواور سمجمه كرعمل كرو اور (جھٹے) به كرينيم كے مال كے پاکس نہ جات بعني اس بي بیجا تمرف نه کرو مگر ایسے طریقہ سے نصرف کی اجاز سے سے جو مشرعا بہن اچھا ہو یعنی اس کی اصلاح اور اسس کے بڑھانے کی بنت سے اس میں تعرف کرو بہاں تک کہ وہ ینے سن بلوغ کو: پہنچ جائے اس کے بعداس کا مال اُسس کو دے دیا جائے. سٹر طیک سفیہ بینی ہے وقو ف نہ ہویس تعرف غرمتہ وع مال بنیم میں حرام ہوا اور (ساتوبی) یہ کہ ناب اور تول پوری بلوری کیا کرو انصاف کے سانھ نہ کس کو کم دو اور نہ کسی سے زیادہ لو نہ کسی کا حق اپنے باسس رہے نہ آتے ہیں آپس میں دغا کرنا حوام ہوا اور آگے بتلا تے ہیں کریہ احکام کچھ دشنو ار نہیں کیو کہ ہم کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے پھر ان احکام کچھ دشنو ار نہیں کیو کہ ہم کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے پھر ان احکام خرکور میں کونائی کی کیا وجہ سے اور آگھویں) یہ کہ جب تم فیصلہ با شہاوت وغیرہ

کے متعلق کوئی بان کہو تو اس ہیں ا نضا ف کا خیال رکھو گو وہ شخص جس کے مقابلہ ہیں وہ بان کہر ہے ہو قرابن دارہی کبوں نہ ہومطلب یہ ہے کہ حق سے مقابلہ ہیں رمٹ تد داروں کی رعابیت یہ کر وہیج سیج بیان کرو خواه کسی کا نفع ہو با نفصان بس خلاف عدل حرام ہوا اور رنویں ، برکہ الشرننسانی <u>سے جو</u>عبہد با كروجيے قسم اور نذراس كو پوراكيا كرو بشطيكه وه نذراور قلم خلاف مشرع سر موليس أس كا عديم ایفار بینی نفض عهد ترام موا آن سب بانوں کی الترنے نم کو وصیت کی ہے تاکہ تم تصبحت بکڑو اوراس برعمل كرو اور دلوي) به كه تحقیق به دین اسلام مبراسبدها داسته ب سوتم اس برجلو جھے تک بہنے جا دّکتے لفظ ہذا کا اتبارہ پورسے دین اسلام کی طرف ہے جو احکام مذکورہ کے ضن بی اجمالا مفہوم ہو جکا سے اس لیے کہ یہ احکام مذکورہ کو ظاہر بی جند احکام بیں مگر حقیقت میں سارے اسلام کی خلاصہ ہیں کبونکہ ان بس عفائد اور معاملاسن اور معاشرات اور عبارات کے جہتم بالنان اورسب مذکور بین اور استمام کی وجر برسے کر براحکام کسی شراجیت میں کبھی منسوخ ہیں بهوستے اس طرح بہ چنداحکام گوبائمام مشربعت کا خلاصہ بیں ان عقائداور اعمال کا ذکر بطورخصیص نہیں بلکہ بطور نمنیل سے اور مفصود صراط اسلام کا تباع سے جو تمام اصول وفروع کو صادی ہے۔ اس أبيت وأت طذا رصياطي بين لفظ صراط كوبني اكرم صلے المرعليه وسلم كي طروت مضاف فرمایا اور حضور کو حکم ہوا کہ لوگوں سے کہدیں کہ یہ میراراستہ ہے وجماس کی بہ ہے کہ داستہ تو حقیقت ہیں الند کا ہے جیسا کہ دوسری جگرارت دہے وانگ گنفیا ک الى صِرَاطِ مُسْتَقِبُ وِسِرًا طِ اللهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمُ وَتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَكر ضِوا تعالى ك واحى ادر ہادی حضور بر نور ہی ہیں ایس ہی کی ہداست اور رہنما تی سے یہ داستہ طے ہوتا ہے اس میے اس آمین بی صراط کو حضور برنوری طرف مضاف کرد باگیا جیسا که دوسری آمیت بی دی اسلام كو حضور برنور صلى الترعليه وسلم كالاستدكها كياب عُثَلُ هذه سَبِينِكِيّ أَدْعُوْآ إِلَى الالله عَلَىٰ بَصِيْرٌ أَنَّا وَمُنِ اتَّبَعَنِي أَوْرَاسُلام كُو حضور بِرِنُورٌ كَارَاسِنَهُ كِهِنَا بَطُور دعوت اور براب ك سے کہ آ ب اس راستہ کے داعی اور ہادی ہی ور نه حفیقت بی وہ صراط المند کا ہے دوسرا فالدہ اس اضافت بین یہ سے کر سالکان راہ آخرت کونسلی دبنا مقدود سے کہ تم طَفِرانا نہیں بی بھی اسی سے کہ تم سب میرے: بی<u>چھ اسم کے اور میرے بغیر ضال</u> کا راستہ قطع نہیں ہوسکتا -بے رفیقے ہم کہ شد در راہ عشق : عمر بگذشت ونشد اگاہِ عشق گر ہوائے این سفر داری ولا : دامن رہبر بگیرو بس برآ اورمُسَيِّقِيمًا کے معنی بر ہیں کہ بر راستر سُبرها ہے لفظ متقبم کے معنی ایک لغوی میں ایک اقصی الخطوط الواصل نے بین النقط تین ادو نقطوں کے درمیان

بوخطوط داصل ہوسکیں ان بی جوسب سے چھوٹا خطہ و وہ مدنی لغوی کے اعتبار سے خطمستقیم ہے اور ایک معنی عرفی ہیں بدنی بے خوت وخطر راستہ عرف ہیں راہ راستہ کو کہتے ہیں جس میں کو تی خطرہ نہ ہو جیسے کہا کہ تے ہیں کہ فلال گاؤں کا سیدھا راستہ بہہے اس راستہ سے ہیں کو تی خطرہ اس میں موڑ بھی آتے ہیں مگر مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ راستہ بے خطرہ اس میں مراد میں تم کو غلطی پیش نہ آتے گی صاحب مرک پڑی ہوتی ہے اور بہی عرفی معنی اس شعر ہیں مراد ہیں تم کو غلطی پیش نہ آتے گی صاحب مرک پڑی ہوتی ہے اور بہی عرفی معنی اس شعر ہیں مراد ہیں تا ہیں میں مراد ہیں عرفی میں اس شعر ہیں مراد ہیں عرفی ہیں مراد ہیں عرفی ہیں مرد گرچہ دور اس نہ

اگرداه راست کے عرفی معنی نہ بلے جاتیں تو پھر لفظ اگر جہ دور است سے جہ نہیں ہو مکتا کبو کہ جو راست کے عرفی معنی نہ بلے جاتیں تو پھر لفظ اگر جہ دور است کے بلے اقدر الطرق ہونا لازم ہے جو راستہ لغۃ مستقیم ہوگا وہ اور وں سے دور نہیں ہوسکتا بلکہ اس کے بلے اقدر الطرق ہونا لازم ہے جن لوگوں کو مستقیم کے لغوی اور عرفی معنی میں فرق معلوم نہیں وہ اسس شعر کو صل نہیں کر سکتے۔

اب آبت کامطلب سننے کہ دبن اسلام کے متعلق ممتوبی کے دونوں معنی مراد ہوسکتے ہیں کیونکہ دبن اسلام سے اور وصول الی السر بین تمام طرف سے افتر اور اُؤرث بھی ہے اور وصول الی السر بین تمام طرف سے اُفتر اور اُؤرث بھی ہے ایک اختیار ہے کہ مستقیما کو معنی لغوی پر فحول کربی بامعنی عرفی پر دونوں معنی کی گنجا تنس ہے

اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کم صرف اس سیدھے راستہ (دین اللام) کا اتباع کم و اور دوسرے مختلف راستوں کا اتباع مذکرو ورنہ وہ تم کو خدا کے راستہ سے دور اور جرا کر دیں گے یعنی دین اللام کے سوا جننے راستے ہیں سب فرصے ہیں اُن کا دخ دوسرا ہے دین اللام کو چوڑ کر جو راستہ بھی اختیار کروگ توخدا تک نہیں یہنے سکوگ اسی کی یعنی اسی راستہ بر چلنے کی خدا تعالیٰ نے تم کو وصیت کی ہے بعنی تاکیدی حکم دیا ہے تناکہ تم تقوی حاصل کوسکو اس جائے کی خدا تعالیٰ نے تم کو وصیت کی ہے بعنی تاکیدی حکم دیا ہے تناکہ تم تقوی حاصل کوسکو اس جائے کہ تقویٰ اور پر ہینزگاری کو چھوڑ دینا یہ حرام ہے اس اعتبار سے یہ دسواں حکم ہوا یا یوں کہو کہ دسوال حکم استقامت نے معنی احکام شریعت پر مضبوطی کے ساختہ تا ہت قدم دہنا اور یوں کہو کہ دسوال حکم استقامت کی طرف اشاور سے والے گھا کو کا میں اسی حکم استقامت کی طرف اشاور سے والے گھا کو کا میں اسی حکم استقامت کی طرف اشاور ہے۔

بومانع عن الأخرسة بالمضر أخريت مول كوباكم بيراً سيت تمام شركيت كا خلاصهه

اختلات بین کنتر کیا ہے دبواب ہے ہے کہ پہلی آبت بین جن پاپنے امور کا ذکر ہے ان بین بجز اصان والدین اعتقادی امور کا ذکر ہے اس بیے اعتقادی امور کی غلطی برمتنبہ کرنے کے لیے کولگائے تفقادی فرمایا کیو کہ اعتقادیات کا تعلق زیادہ تر عقل سے ہے اور دوسری آبیت بیں مخاطبین کی کسی اعتقادی غلطی کا ذکر نہ خفا بلکہ وہ احکام عمل کے منعلق ہیں جنہیں وہ سہواور تفافل کرتے تھے اس بیا غلطی کا ذکر نہ خفا بلکہ وہ احکام عمل کے منعلق ہیں جنہیں وہ سہواور تفافل کرتے تھے اس بیا دہاں تذکیر فوئ کا لفظ مناسب ہوا اور تیر کی آبیت ہیں کسی خاص حکم کا بیان نہیں بلکہ حکم عام ہے بعنی صراط مستقیم کی ابتاع کا حکم ہے اس بیے دہاں تنقوئ کا لفظ مناسب ہوا کیو کہ نفوی بھی بشرعًا عام ہے جس کا تعلق عقام اوراعمال سب سے یکساں ہے۔

#### تأكيد وصايا مذكوره

گذشنهٔ آبات بی جن احکام اور وصبنوں کا ذکر فرمایا اب آینده آبیت بی اس کی مسزید تاکید کے بیے فرمانے بیں کہ یہ وصیتی اور بہاحکام موسیٰ علبہالسّلام کے تورمیت میں بھی تھے جنا بجہ فر ماتے ہیں بھم ہم سے موسی کو ایک کتاب دی ناکہ اپنی نعمت کو اُس شخص پر پورا کریں جو نبکی کرے اور اس میں برخروری امرکی تفنیس واور لوگوں کلئے مرابت اور دحمت ہوناکردہ لوگ بعنی بنی امرابیل اپنے برور دگار کی ملاقات کابقین کری اورای اعتقادا ورقیمین کی بنامریان کام خدادندی کوبجالا بین مطلب برہے کر خدا تعالیٰ نے توریت نازل فرما کراس زمانہ کے نیک کام کرنے والوں براین نعمت بوری کردی اور ہر ضروری امرکو شرح و بسطسے بیان كرديا اور بدائيت اوررجمت كے درواز سے ان ير كھول دبيتے تاكم لفار ضراوندى كا يقين ماصل كري اور شوفي لفام بس جس فدر طاعب بي جروجهد كرسكين اسس بن دريخ مري اور نور بين کا تہم انجیل تھی اسس بی بھی یہ ہراتیں اور وصیتیں تغیب اور اب نور بہت اور انجیل کے بعد یہ قرآن جیدایک کتا ب ہے جس کوہم نے آئے پر نازل کیا ہے بڑی خبرو برکت والی ہے جنرو برکت بی توربیت اور نمام صحف سماویه سے بڑھ کر ہے ہیں نم اس کا انباع کروادر سی اور کتاب کے اتباع سے پر بیز کرو کبو کہ فرآن کریم الٹرکی آخری کتاب ہے اور نمام کتب سابقہ کے بیے ناسخ ہے بس تم اسی کتا ہے کا تباع کرو تاکہ تم بر رحم کیا جائے خدا کی رحمت اور تقوی کا حصول نا مخ برعمل کرنے برموقوف ہے منسوخ برعمل کرنے سے مزخدا کی دجمت نازل ہوتی ہے اور رتقویٰ حاص ہوتا ہے اور توریت وابجر کابعدہم نے اس براک کاب دقران کرم کو البلتے بی مازل کیا کرمبادا قبامت کے دن تم برکہنے تو کہ آسمانی کا ب توہم سے بہتے جو دو فرقے عقے بہود اور نصاری ان بر انا ری گئی تنی اور بے نشک ہم اُن کے برط صفے سے بے جر تھے اس بیے ہم کو احکام خداوندی کا علم نہ ہوا بس ہم کیسے اطاعت کر سکتے تھے بس ہم معذور میں بینی قرآن کریم کے نازل کرنے سے علاوہ برکت اور رحمت کے ایک غرض انمام ججت ہے

تاکہ تم قیامت کے دن یہ عذر مر کرسکو کہ نورسن وانجیل ہماری زبان میں نہ تھی اور ہم ان کے مطالب کو سمھے نہیں سکتے تھے یا قیامت کے دن برکھنے لگو کہ اگر ہم پرکتاب نازل کی جاتی تو ہم ہودولفاری سے زیادہ ہدا بہت بر ہوتے موا ب تہا رے دولوں عذرختم کرنے کے بیے نہما رسے بروردگار كى طرف سے ابك روستن حقیقت اور ہداہت اور دحمت آجكى سے جو تمام كتب اللهم سے بہتراور بریز ہے اب نہارے پاسس کوئی عذر باتی نہیں رہا مطلب برہے کہ فران کرم کو ہم نے نہماری زبان میں اس لیے بھی نا زل کیا کہ تمہیب کسی عذر کا موقعہ ہی باتی نہ رہے کراگر ہماری زبان میں ضراکی کتا باترنی توہم اُس کاخوب اتباع کرتے اگرجبہ اُن کا یہ عذرکہ ہم تورست اور انجیں کی لغت سے واقف نہیں عذرانگ ہے لیکن الشرنے یہ عذر نجی باقی نہیں جھوڑا اور جست پوری کر دی پس ابسی نافی اور كانى كتاب بدابيت ورحمت كے أجانے كے بعداسس سے بڑط كر كون ظالم ہو كا جس نے السركي أيتول كو جھٹلايا اور ان سے منہ موڑا عنقر بب ہم ان لوگول كو بہت برے عذاب كى سزا دیں گے جو ہمادی آیتوں سے روگردانی کرنے ،یں اسس سب سے کروہ اعراض کرتے ہیں ضرا ک آبتوں سے اعراض اور روگردانی بڑا ہی ظام سے کیا بہ لوگ جو کتا ہے مبارک کے نازل ہو جانے اور آیا سن بینا سے کے اجا سے کے بعد بھی ایمان نہیں لانے مرف اس بات کے منتظر معلوم ہوتے ہیں کم اُن کے باس قبض روح یا عزاب کے فرضت آس اور مار مار كراك كا روص قبض كرم كما قال أعالى وكن توكى إذ يَتَو في النَّذِين كَفرُوا الْمُ لَا لِكُنَّ يُضْرِ لُوْكَ وُجُوْهُمُ فَ وَادْبَارُهُمْ وَدُوْقُوا عَذَابَ الْحَرِيْقِ يا يرمعنى إلى كم فرنتے ان کے دوہر و آکر آ ہے کی بنوت درسالت کی گواہی دیں یا ان کی ہلاکت اور بربادی کے بے ضرا كاكوتى عم آجات كما قال تعالى هُلُ يَنْظُونُ لَ إِلَّا أَنْ تَانِيكُمْ الْمُلَّكِدُ أَوْ يَأْتِي أَمُورُ بِكَ كَذَٰ لِكَ قَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِومْم وَمَا ظَلَصَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانْوًا ٱلْفُسَهُمُ يُنْطَلِمُ وَنَا وَقَالَ تَعَالَىٰ فَأَتَّلِمُ وَاللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَوْ يَخْتَسِبُولًا مطلب برب كم الترك متعلق ہو با یہ مطلب کم اللہ تعالیٰ خود ال کے سامنے آجاتے اور اگن سے بالمشافر یہ کھے کم واقعی یہ ہمارے رمول ہی اور يم بهمارى كتاب سے كما قال تعالىٰ كؤكما أُنُولَ عَلَيْنَا الْمُلْكِكُةُ-اَوْنَوٰى رَبَّنَا اَوْتَالِيَ باللَّهِ وَالْمُلْأِكُةِ قِبْلِلاً يا يرمطلب مع كركفار قيامت ك دن كم منتظر بين جس دن خدا تعالىٰ كا جوة جلال ابرك ما تبانوں بي ظاہر ، وكا جيساكه سودة بقره بين هَلْ بَنْظُرُوْنَ إِلاَ انْ يَا تِيكُمُ اللّه فِي مُطَلِّلِ مِنَ الْعُمَامِرِ كَي تَصْبِرِ بِي كَذِرا مِا نِبْرِك بِروردكار كى بعض نشانيان أين جہورمفسرین کے نزدیک بعق ایاب دیک سے سورج کامغرب سے طلوع کرنا مرادہ سے

ور سی تفسیرا عادیث صحیح سے تابت سے هَلْ يَنْظُرُ وْنَ سے لے كر بہاں تك كامطلب بہ سے کہ السّٰر کی جحت پوری ہو جگ سے اور کا فروں کے باس کوئی عذر باتی نہیں رہا شابدا ب وہ اس کے منتظ بیں کہ اللہ خود اُن کے سامنے آئے یا اُسکا قبرادراسکا کوتی عذاب اُن کے سامنے آئے یا عذا بے فرشنے اُن کے یاس اُنیں یا قیامت کی کوئی بڑی نشایی ظاہر ہوجیسے طلوع النہس من المغرب شایدجب ان بین مانوں میں سے کوئی باست ظاہر ، وجائے گی اس دفت بہ مجبور مو کر ایمان لائیں گے گر اس و فن کا ایمان مفید نر ہو گا جیسا کر آبندہ آبیت ہیں ارمنیا دفرماتے بین کم جس دن بترسے برور د گار کی بعض نشانیاں آجائیں گی اٹس دن کسی ایسے شخص کوا بما ن لانا نفع نہیں دے گاجواس نشانی سے بہلے ایمان نہیں لایا ہو گایاجی شخص نے استے ایمان کی حالت بی نبكى نه كمائى سوكى اس كواس دن است ايمان بس نبكى كاكمانامفيدم موگامطلب برسد كم بوشخص سے سے بیان نہیں رکھتا ہوگا اس کا اس نشانی کو دیکھ کر اب ایمان لانا نافع ن ہوگا اور بو شخص اسس نشانی کے ظہور سے بہلے تو دکھتا نخا گر اس نے بہلے سے کس بنبراورعمل صالح مزكما تخاتواسس نشاني كود يكد كرأس كاتوبه كرنا اوركسب بنبركرنا قبول مذ بهوگا خلاصہ یہ کہ اسس نشان کے ظہورکے بعدم کسی کا جدیدا بمان قبول ہوگا اور نہ اس کی توبہ قبول ہو گی البنہ جولوگ اس نشانی کے ظہورسے بہلے اہمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرتے تھے ان کے اعمال مقبول ہوں کے اس بلے کہ ان نشابوں کے ظاہر ہوجانے کے بعد اہمان ایمان بالغیب ہیں رہے گا ایمان بالمثاہرہ ہوجائے گا اور النرتعالی ایمان بالجبیب چاہتا ہے اے بنی آب ان سے کہدیجتے کر اچھا اگر نمہیں انہی بانوں کا انتظار سے نوبہی سبی انہی بانوں کا انتظار کرو اور ایمان نه لاقیم بھی تمہارے بارہ بیں حکم خداوندی کے منتظر بیں اس انتظار بیں ہمارا کوئی نقصان نہیں تہارا ہی نقصان ہے

عبیلی علبہ السّلام کے بعد ظاہر ہوگی اور اس کے بعد دا بہ الارض کا زبین سے ببیرا ہونا یہ زبینی علامتوں میں سے بہای علامت ہوگی اور دا بہ الارض کا زبین سے بکان اور افتا ب کامغرب سے طلوع ہونا فربیب تربیب ہوگا .

، رب رب رب کا مغرب سے طلوع کرنا عقلاً محال نہبیں جو ضرا افتاب کومشرق سے منعبیر انتاب کا مغرب سے طلوع کرنا عقلاً محال نہبیں جو ضرا افتاب کومشرق سے منعبیر انکالنا ہے وہ اس کومغرب سے بھی نکالنے پر فادر ہے جس طرح افتاب کا نفس وجود اسس کے ارادہ سے ہے۔ اسی طرح اسس کی حرکت بھی اس کے ارادہ سے ہے۔

w \*\*

الله الله فرقوا دينهم وكانوا شيع بجھ کو اُن سے بجھ کام نہیں اُن کا کام إلى الله تعم ينبيهم بما كانوا توالے اللہ کے ہم وہی جتادے گا ان کو جیا کھ يفعلون همن جاء بالحسنة فله عشرامثالها رتے تھے جو کوئ لایا نیکی اس کو ہے اس کے دس عمابر اور وَمَنْ جَاءً بِالسِّيَّةِ فَلَا يَجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ نو اتنی ہی اور ان ہے بح لابا برائی سوسنرایاوے کا

اور بلند کے تم بی درجے



#### خانمئر سورت مشمل بررسیب از تعربی دین قویم و ترغیب باتناع صاطر تعیم

قَالَ الله نعالَىٰ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّفُوا دِينَهُمْ وَكَانُوْاشِيعًا... الى ... وَإِنَّهُ لَغَفُونُ تَحِيدُ ر ربط، گذشته آبیت بی دبی حق سے اعراض اور دوگر دانی پر توبیخ اور تهدید تقی اب ان آیا ن میں مراط متقبم اور ملتا اراہیم کے اتباع کی ترغیب اور دہن تی میں نفر لق اور اختلاف سے ترہیب ہے تاکہ معلوم ہوجائے کہ عراط متقبم دین ابرامیم مے اور اس مطفقات وانحاف گرای ہے نیزان آیات بی آن صفرت صلی الله علیہ وسلم کوتسلی اور تشغی دی جاتی ہے کہ جن لوگوں نے اپنے دین بی اختلات کیا اور مختلف گروہ بن گئے کوئی عبسی بن مربع کو خدا کہنے لگا اور کوئی بت پرستی بس مگ گیا اور کوئی کواکب پرستی کرنے لگا وغرہ وعزہ ان توگوں سے آ بٹ کو کیا مطلب آ ہے رہجیدہ نہ ہوں اور ان کی گمراہی کی وجہسے بربشان نہ ہوں ان کے اعمال وافعال کا بتیجہ توران کے سامنے اُجائے گا وہ سرنع الْحِقَابِ بھی ہے اورغفور زُجِیم بھی ہے۔اس نے مختنفاتے رحمت ایک نبکی کے عوض کم از کم دسس کو نہ تواب دینے کا وعدہ فرما بلسے ایک برا ق کے عوض صرف ایک عزاب کی خبر دی سے چنا بخے فرما تے ہیں تحقیق جن لوگو پ نے استے دہن کو پراگندہ کیا اور اسس میں مختلف راہیں نکالیں اور مختلف گروہ بن گئے آپ کا ان سے کو ف واسط نہیں آ ہے اُن سے بری اور بیزار ہیں یعنی آ ہ اُن لوگو ں سے بری اور علیمہ ہ ہیں جنہوں سنے دہن حق میں مختلف راہیں نکالیں اسس عموم ہیں بہو دا ورنصاری اور مشرکین اور مبتدعین اصل اسلام سب داخل ہیں جبیا کہ حافظ ابن کتیرہ نے اپنی تعنبریں اسس کو اختیار فرمابا کم یہ آبیت ہراس شخص کوشا مل سے کم جو دبن من بس اختلاف اورا فتراق ڈا سے ابن عباس اور مجارح اور فتارہ اور ضاک سے منقول سے کہ یہ آبت یہوداور نصاری کے بارہ بی اتری اور حکیم تر من اور ابن جرین اور طرانی و غیر سمے ابوہر پر منسے روایت کیا کہ انحفرت صلى السّرعب وسلم فادن د فرما باكر إنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِيْنَهُمُ الخسي اس امت كابل برعت الإ بل شبهات اورابل ضلالت مرادبين د ديكيونفيرابن كشير صلاواج ٢ وروح المعانى صنه وتفنيه

عرض برکراس آبت کے عرم بی یہوداور نصاری اور مشرکین کے علاوہ مرعیان اسلام بیں کے اہل برعیت جیسے خوارج اور روا فض اور قدریہ اور مرجمۃ وغرہ بھی داخل ہیں جو ھا انا عکیت جیسے خوارج اور روا فض اور قدریہ اور مرجمۃ وغرہ بھی داخل ہیں جو ھا انا عکیت ہے واصحابی کے طریقہ سے مسطے ہوئے ہیں ۔

اور ایم مجتهدی کا اختلاف اس بی داخل نہیں اُن کا اختلاف دھت تھا جس طرح ایم میں متفق تھے اور فروع بی مختلف نخے اسی طرح ایم مجتهدین اصول دین ہیں منفق ہی اور فروع بی مختلف ہی ۔ منفق ہی اور فروع بی مختلف ہی ۔

البتہ غیرمفلدین کا گروہ اِنَّ الَّذِینَ فَسَ فَقُ وَینَهُمْ وَکَانُوَا سِیما کامسداق ہوسکتا ہے ہے۔ اس بیے کہ ہرغیرمقلد ایک مستقل مجتهد بنا ہوا ہے اور ہرمستدیں مِدا مذہب دکھتا ہے الممّہ ادلیہ کا اختلاف اور افتران کی کوئا الممّہ ادلیہ کا اختلاف اور افتران کی کوئا صدیق نہیں ہرغ مفلد این جگر ایک مستقل امام اور مجتهد ہے اور دو سرے کی تقلید کو نظرک سمحقا صدی نہیں ہرغ مفلد این جگر ایک مستقل امام اور مجتهد ہے۔ اور دو سرے کی تقلید کو نظرک سمحقا ہے۔ اور این طلوم وجھول نفس کی تقلید تنخصی کو نوح ید سمحقا ہیں۔

خلاصہ کلام کم آ ہے کو ان اہل اہوار اور اہل ضلالت اور اہل بدعت سے کوئی مہرد کا زہیں آ ہے ان سے بری اور علیمہ ، بیں آ ہے ان کی فکریں نہیر بی جزابی نیست ان کامعاملہ السّر کے مہرد ہتے وہ ہی ان کو سمجھے گا بھر جب وہ خدا کے سامنے بیش ہوں گے توخدا ان کو جنا دے گا جو بھے ان کی معلوم ہو گا جو بھے این دین بین نتی نتی را بین نکالنے کا بیجہ قیا سے کے دن ان کو معلوم ہو جائے گا اور سر ایک کو اس کے جرم کی سنا دی جائیگی ۔

#### فانون جزاء

جس کا قانون اور ضابط یہ ہے کہ جو ہمارے پاس نیکی لے کر آتے تواس کے بلے کم اذکر اس نیکی کا در اس کے گناہ سے نظام ہے اور خواس کر گاہ رکو اُس کے گناہ سے نظام ہے اور خدا کسی پر ظلم ہیں کرتا ہاں نیکی کا تواب دہ جندسے لے کر ساس موجیند تک مدا کے گا یہ اُس کا فضل اور اُس کا جو دو کرم ہے آپ ہمد بجتے کہ تم لوگ غلط را ہ جا رہے ہو تحقیق مجھے کو میرے برور دگار سے سیدھ دا سند پر لگا دیا ہے جو سیدھا خدا ایک بہنچا نے والا ہے۔ اور جی دین پر جو ابراہیم کا طریقہ ہے جس میں کسی قسم کی بجی نہیں اور وہ ابراہیم می کی طریقہ بر بیں بادکل غلط ہے۔ اور مشرک اور بہت برست ہواور ابراہیم موحد اور خدا پرست تے ابراہیم کا اُن سے یہ بھی ہمد بجتے کہ بایقین میری نما زاور میری کی آپ میانوں کا قربانی اور میری نردگانی اور میری موست سب الٹرکیتے ہے جو برور دگار ہے تمام جہانوں کا قربانی اور میری نردگانی اور میری موست سب الٹرکیتے ہے جو برور دگار ہے تمام جہانوں کا قربانی اور میری نربی نہیں نہ مار نے بیں اور نہ جلانے بیں اور نہ جلانے بیں اور نہ جلانے بیں اور نہ جلانے بیں اور نہ استحقان عیادت بیں اور اس کا کوئی نشربیک نہیں نہ مار نے بیں اور نہ جلاستے بیں اور نہ جلاستے بیں اور نہ استحقان عیادت بیں اور اس کا کوئی نشربیک نہیں نہ مار نے بیں اور نہ جلاستے بیانوں کا دور نہ استحقان عیاد تیں اور نہ بی اور نہ جلاستے بیں اور نہ بیانوں کیا کی کی کر بیانوں کیا کی کر بیانوں کی کر بیانوں کی کی کر بیانوں کی کر کر کر بیانوں کی کر بی

اسی توجید کا جھ کو حکم دیاگیا ہے اور ہیں سب سے پہلے اس کا حکم بردارہوں بینی سارے جمان کے فرابر داروں کی صف بین نمبر اول اور سب سے ہے گئے ہوں آب ان سے بیر بینی کہذیجی کم کیا آب بین الٹر کے سواکسی اور رب کو تلاش کروں کہ اس کوا پنا رب بناؤں حالانکہ وہی ہر پہر کا رب ہے جس بیں وہ چیز بین بھی داخل ہیں جن کو تم نے اپنے فیال سے رب عمہرار کھاہے اور مجھے بھی اُن کے رب بنانے کی نرغیب دیتے ہواور نہیں عمل کرنا کو تی نفس مگر اُس کی ذمہ داری اُسی پر ہوتی ہی ہے اور کو تی بوجو اُنھانے والا نفس دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھانا مشرکین مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہمارے طریقہ پر حیاو تمہارے گنا، ہوں کا بوجھ قیامت کے دن ہم اعتمالیس کے اس آب بین بین ائن کے اس قول کی تر دید فرمائی پھر فیامت کے دن کا اپنے پروردگار کی طوف کو شنا ہے چھر وہ تم کو اُن باتوں سے بغر دار کرے گا جن بیں تم دنیا بیں اختلاف کر سے تو رہے کہ اس کا اپنے پروردگار کی طوف کو شنا ہے جھر وہ تم کو اُن باتوں سے بغر دار کرے گا جن بیں تم دنیا بیں اختلاف کر سے تا تم مقام ہوا

اورتم ہیں سے بعض کے بعض پر درجے بلند جیے کوئی امیر ہے کوئی فقیر کوئی خوبھورت ہے کوئی بیمار کوئی رذیل سے کوئی بیمار کوئی بیمار کوئی رذیل سے کوئی بیمار کوئی است کی مصبتوں پر صبر کرنا ہے بینی النہ تعالیٰ بیمی کہ کون اس کی مصبتوں پر صبر کرنا ہے بینی النہ تعالیٰ خابیٰ مکرت بالغہ سے تم کو شکل اور صورت اور رزق اور دولت اور عزت وراحت کے اعتبار سے فتلف اور متفاوت بنایا ہے اور یہ نفاوت مراتب اور اختلا ف اس سے ہے کہ تم کو جو لغمت دی سے اس بین نم کیسا کام کرتے ہوغنی کا امتحان شکر کے ذراجہ سے ہوتا ہے۔ اور فقیر کا امتحان صبر کے ذراجہ سے ہوتا ہے۔

كما قال تعالى وَجَعَلْنَا بَعُضَاكُو رَلِبُعْضِ فِتُنَاقُ وقال تعالى نَحْنُ فَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَةُمُ وَقُلَ الْحَيْرَةُ وقال تعالى نَحْنُ فَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَةُمُ فَوْقَ بَعْضِ دَرُجَادِتِ رِلْيَتَكَخِذَ بَعْضَهُمْ بَعْضًا سُخَرِيًّا وَقَال تعالى أَنْ نُطُرُ بَيْفَ فَعُلَا بَعْضَهُمْ عَلَا بَعْضِهُمْ عَلَا بَعْضُهُمْ عَلَا بَعْضِهُمْ عَلَا بَعْضُهُمْ عَلَا بَعْضِهُمْ عَلَا بَعْضُهُمْ عَلَا بَعْضُهُمْ عَلَا بَعْضِهُمْ عَلَا بَعْضُهُمْ عَلَا بَعْضُهُ عَلَى الْعَلَامُ وَاللّهُ عَلَى الْعَلَامُ وَاللّهُ عَلَى الْعَلَامُ وَاللّهُ عَلَى الْعَالَى الْمُؤْمِلُ وَلَا لَعْلَى الْمُؤْمِلُ وَلَيْ الْمُؤْمِلُ وَلَا لَعْلَى الْمُؤْمِلُ وَلَا لَعْلَالُهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ وَلَا لَعْلَى الْمُؤْمِلُ وَلَيْ اللّهُ عَلَامُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَاللّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ وَالْمُلُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ عَلَى اللّهُ فَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

یس جس طرح وه د بنیا بی فرق مراتب برقادر ہے اسی طرح وه اخرت بی جزار دسنرا میں فرق سراتب پر قدرت دکھتا ہے خوب سبھے لو کہ تنخفیق بترا پروردگار دین بیں مختلف را بیں نکالنے دالوں کو جلدی سزا د بنے والا ہے اور شخبیق وه بڑا بختنے والا جمر بان ہے اگر یہ نافرہان اب جی ایمان لے اکیس تو وہ سب گناہوں کومعاف کردے اکھکٹ کر للے اگری ھک انا

#### بيالنالاهالها







# عَلَيْهُمْ بِعِلْمِ وَ مَاكُنّا عَابِينَ ۞ وَالْوَزْنَ يُومِيدُ انكو اپنے علم سے اور ہم ہمیں عَابَ نقے۔ اور تول اس دن عُیک والحق حمٰن تعلق موازینه فاولیك هم یع جو جو ك تولیں بھادى پڑیں ہو دبى ہیں جنك المُمْفَلِحُون ۞ و مَن خَفَّتُ مُوازِینه فاولیك فاولیك بعد ہوا۔ اور جو كى تولیں بنى پڑیں ہو دبى ہیں الگرائین خیمرق انفسهم بما كانوا بالتنا يظلون ﴿

## مرغيب اتباع قراك محيد تربيب بانكارت ازعزاب شديد

قال تعالی - السّص ، کتاب انزل ایک ک ... بیما کالو بایاتنا یظامون - (رابط) کزشته مورت کے آخری رکوع میں قرآن مجید کے اتباع کا محم اور اسکی ترغیب تھی اور اس سے انحاف اورا واضی برنزولِ عذا ب کی دعید تھی اوراسی بنار پر گزشته سورت کے آخری رکوع کو اِن گربتگ سیری نیخ العقاب و اِن که کفون و ترحیف و بیختم فرایا اب اس سورت کے آغاذ میں قرآن میں سیری نیخ العقاب و اِن که کفون و ترحیف و بیخ بین اور بربا دی میرے اتباع کا محم دیتے ہیں اور گزشتہ آمتوں کے منکرین تی اور مکذیبین حق کی بلاکت اور بربا دی کا ذکر کرتے ہیں اگر منکرین قرآن اس سے عرف بیکو بین سے جاتب فرات ہیں ۔ السّم سے بین اس کے سن دع میں میں اس قسم کے حوف مقطوبات کے شعلی مفر بین کے اقبال بسطاور تفقیل کے ساتھ گزر مین معنی سوائے اللہ نوال میں سرب سے زیادہ صبح اور لاجھ قول یہ ہم کہ یہ مقتابہات میں سے بین اس کے معنی سوائے اللہ نوالے کے سی کوملوم نہیں یہ تمام حروف مقطوبات اللہ توالے کے امراز اور رموز ہیں معنی سور و نے سروے میں گزریکا ہے ۔

معمرور باتھا۔ توحیراور رسالت اور تست کے مسائل کودلائل فاہرہ سے بیان کیا جاتا نھاجس سے نزکین كى دسمنى اور عداوت دن بدن برق عاتى نفى اس سے آنحفرت صلے الله عليه دسلم كوطبى طور مرگرانى بيش آنى تقى تواس برية ابنين نا ذل بوئي - التقص به قرآن مجيدايك مبادك كتاب بع بومن جانب الله آب <u>ی طرن انادی گئی سے بس جان کیجئے کہ انٹر کی توجہات اور عنایات آیکے ساتھ ہیں کہ آپ یوائسی مبارک</u> كما ب نا ذل فرماني بس جا من كم أ يح مسن مين اس سي تعيني اسكي تبليغ سي سي فتم كي كوني تنكي نه بيوليني لوگوں کے نہ ماننے کی وجہ سے آب اسی تبلیغ و دعوت میں تنگدل نہ ہوں التر نعالے آپکا محافظ ہے مطلب یہ ہے کہ آ ب ان مواندین اوراحمقول کے طعن وتشنیع اوربیہودہ سوالات سے نقبض اور مکدر سو کر فران ارمے کی تبلیغ میں تنگ دل نہ موں بلکہ بور سے مشرح صدرا در طمانیت اور قوت اور جرا سے کے ساتھ فرلفتہ نبليغ وإنذاريس بمهزنن شغول موجا ييئه اوربيلفين ركيئ كهالتر نعالي كى عنايتين آيجه ساتھ بي اور التر آيكا محافظ اورنگیبان ہے۔ نوم کی تکلیف اور عداوت سے گھراکر تبلیغ اور دعوت حق میں کوئی کمی نہ سیجیے کما قال تعالیے فَلَعَلَّكَ تَارِكُ مُغْضَ مَا يُوحَى إِينَكَ وَضَالِقَ أَنِهِ صَدُرُكَ أَنْ يَقْوُلُوا لَوْكُمْ أُنْزِلَ عُلَيْهِ كُنْوْ أَوْ جَآءَ مَعَهُ مَلَكُ وَقَالَ تَعَالَى فَاصْبِرُ كَمَا صَبَرَ أُولُوالْعَنْمِ مِنَ الرُّسُلِ. بعنى جيساكر رسلِ اولواالعزم نے صبراور تحمل سے كام ليا آب بھى اسى طرح صبراور تحمل سے كام لیں اور ان مغرورین اور تنجرین کی برواہ نہ کریں جو اینے مال وجاہ برمغروریں بہت سی بیتوں کوہم نے یکا یک ہلاک کردیا کہ لات کو سوتے و قبت یا دو پہر میں قبلولہ کے وقت ان متکبرین کو عذاب اللے آبكوا ابحز اسكے كدلينے جرم اورخطاكا اقرار كري كچھ نہ بن بڑا لہذا آب اس كنا بكي بليغ سے ننگ دل ندموں یہ کتا ہے آ ہے پر اس لیے نا دل کی گئے ہے ناکہ آ ہے اس کے در لعے سے لوگوں کو عذا ہے الہی سے ڈرائیں اور ناکہ بیر کنا ہے ایمان والوں کے لیے ایک نصبحت مو۔ بیں آ ہے تنگ دل نہ ہوں اور لوگوں سے یہ کہے کہاسے لوگوجو کتا ب نصبحت وہابت نمہار ہے برور دگار کی طف رسے تمہاری جانب اناری گئی اس برجلو اور الترکے سوااور دوستوں کی راہ بر نہ جلو جو تم کو گمراہ کرنے ہیں بھیسے نتیاطبن الانس والجن مگر باوجود اس مشفقا نرنصیحت کے تم لوگ بہت کم دھیان کرنے ہونی جو تمہارا خبر خواد سے اسکی طرف کان نہیں سگاتے اور سوتمہارے دشمن ہیں ورتہیں ہلاک ادربرباد کرنا چاہتے ہیں ان کی سنتے ہو۔ اور کننی بی ب تیاں تقبی جنہوں نے انبیار کوام کی تعیمتوں سے اعراض کیا اور ابنے دوستوں کا اتباع کیا ہم نے ان کو پیکا بک ملاک کما۔ بسان بر سالا علاب آبادات کو سوتے دفت یا دو پر کے دفت جبکہ وہ فبلولہ کرر سے نقے۔اس سے مفصود مشرکین کو ڈرا نا ہے کہ د نیا دی امن دراحت وعیش وعززت برمغردر نہ ہوں ہم نے تم سے پہلے بہت سی سبتوں ہر راحت وا رام کے وقت میں ان پر عذا ب نا ذل کیا اور غفلت اور بے خبری میں انکو ہمانے عذا ب نے آپ کو ااگر تم کفر و نرک سے باز نہ آئے تو تہادا بھی بہی حشہ ہونا ہے سوجی وقت ان بر ہمادا عذاب آیا توانکا قول بجزاس کے بھے نہ تھا کہ بیٹک ہم ظالم نقے - انبیار ورسل کی فالفت کرکے ہم نے خود اپنی

جانوں برظلم کیا مطلب ہے سہے کہ جب عذاب المی نے آپکر اننب لینے جرم کا افراد کیا مگراس وقت کے افرار سے کیا ہوتا تھا۔ وقت گزرجیکا تھاجب وقت تھا تودستمنوں کودوست سمجھتے رہے اورانبیارکواینا دشمن سمجھتے رہے یہ ناکہانی عذاب تو دینا میں آیا پھراس عذاب کے بعد اخردی عذاب کا وقت آئے سکا یعنی فیامت آئے گی-اس وفدت ہم ان امتول سے ضرور بازیر سس کریں گے جن کی طون رامول بھیجے گئے له تم نے بیغمروں کی دعوت کو قبول کیا بانہیں اور ہماری نا زل کردہ برابیت اور نصبحت کو مانا یانہیں کیا قال تعالے مَاذًا اَجَبْتُ وَ الْمُتُوسِلِينَ اور تم رسولون سے بھی صرور سوال کریں گے کہ تم نے اپنی امتوں کو بمارا بيغام بينيا بانها يانهيس اور ننهاري امنول نے بتهاراكهنا ما ناتها يانهيس كما فال تحالي . كغهر بحثه كم الله الرُّسُلَ فَيَفْقُ لُ مَا ذَا أَجِبَ تَنْعَ - اوران دونون سوالون مصفصور كافرون كي توبيخ اور سرزنش ہوگی ناکہ اس کے بعد کا فرخود اینے منہ سے جرم کا اقرار کرے ذکیل و نوار ہوں اوران پر انبیا رکرا م كعظمت ونٹان ظاہر ہواورانبیا ر کے جواب کے بعدان برانٹر کی جست پوری ہو ورنہ ضراتوالے عالم الغیب ہے اسے سے او چھنے کی ضرورت نہیں اور پھر ہم اپنے علم سے ان پر اُن کے تمام اممال کو تفصیل کے ساتھ بان كريس كے اور ہم ان سے غائب نہ نھے۔ ہم سے ان كاكوئي قول و فعل مخفي نہيں تھا۔ انبيا دكرام كوال كے اعمال كاعلم تفصيلي بس اورا نبيار كام بروفيت الكيمائه نفط وهو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمُ لُومْرا تعالیٰ می کی شان ہے ہم تفصیل کے ساتھ انکے تمام اعمال واحوال کو ایکے روبروکردیں گے۔ اور پیر ان دونو س سوالوں کے بعدانما م جست کے بلے اس دن اعمال طاہرہ اور باطنہ کا وزن حق مے قیامت کے دن اول سوال وجواب ہو گا۔ پھر حساب و کتاب ہوگا اس کے بعد تمام اعمال ظاہرہ و باطنہ کا وزن ہوگا تاکروزن سے سر ایک کی حالت سب بر ظاہراور عیال ہوجائے اوراس امر کامنتاہدہ ہوجائے کر حماب وکتاب کے بعد جو نواب ادرعقاب کاحکم دیا گیاہیے وہ عین حق اور عین صواب سے پھر وزن کے بعد حس کی نیکوں کے پلا سے بھاری مہونگے موو ہی توگ فلاح بانے والے مونگے اور جن کی نیکوں کے باط سے ملکے مہونگے مویہ وہی توگ م ننگے جنہوں نے اپنی جانول کو خمارہ میں ڈالاجسکا سبب یہ ہے کہ وہ ہماری آینوں کے ساتھ بے انصافی رتے تھے۔ آبنوں کا حق اور انصاف یہ تھا کہ ان برایمان لاتے اور ان کو قبول کرتے مگر ان بوگوں نے ہاری آبتوں کا انکار کرکے اپنی ہی جانوں برطام کیا۔ ابن عباس رصی الترعنہ سے مروی ہے کہ اگر حسنات غالب ہوئے توجنت سے اور اگرستیات غالب ہوئے تودوزخ سے اور اگر دونوں مرابرموئے تواس کے لیے مردست اعراف نجو بزمو گی . بعد میں سزاسے نبل یا بعد شغاعت سے مغفرت موجائے گی. یا خدا تعالے کی دحمت سے۔ والله سبعانه و تعالى اعلم.

لطالف ومعارف

(1) وزن اعال کیکیفیت میں علمام کا اختلاف سے جمہور علمار کا فول بہ سے کرنفس اعمال کاوزن موگاتیا

کے دن ہو چیز ترازو میں رکھی جائے گی وہ اعمال ہونگے۔ اعمال اگر جہ اعراض ہیں اورغیر قائم بالذات ہیں مگر قایمت کے دن اللہ تا النے النکی اجباد بنا دسے گا۔ یعنی قیامت کے دن اعمال کو قابل وزن جوام بنا دیا جا سے گا۔ امام بنوی فرماتے ہیں کہ یہ قول ابن عباس رضی اللہ عہم اللہ علیم مروی ہمے جیسا کہ حدیث صبحے میں آیا ہمے کہ قیامت کے دن سورہ بقرہ اور آلِ عران دو بادل یا دوجیت ی یا دو پر ندول کے پر کی طرح آویں گی اور حدیث میں ہے کہ مومن کے پاس قبر میں ایک خوبصورت اور خوضبو دار جوان سامنے آئیکا تومومن اس سے بوچھے گا کہ تو کون ہمے تو وہ کہ کا کہ بن تبراعل صالح ہول اور کا فرا ور منا فق کے تن میں اسکے برعکس ذکر فر بایا اور صدیت میں ہے کا متنان خفیفتان علی اللہ سان فقیلتان فی المیزان جبیبتان الی المقرص میں ہمے کلمتان خفیفتان علی اللہ اللہ المعظیہ ہیں۔ المیزان جبیبتان الی المقرص اور تراز دمیں بھاری ہیں اللہ کے نزد یک بہت مجبوب میں وہ دو کلے ہیں۔ سبحان اللہ و بحد مدی مسجحان اللہ و بحد مدی مسجحان اللہ و بحد مدی المیزان میں تولاجانا ظاہر ہے۔

اور بعض علمار کافول یہ ہے کہ خود صاحب علی کونولا جلئے گا جبساکہ ایک صدیمیت میں آبات کے جبساکہ ایک صدیمیت میں آبات کہ قیامت کے دن ایک بڑا موٹاننخص لایا جائیگا اور اس کونولا جلئے گا توہ ایک بھی نہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ معا ملہ سب کافردل کے ساتھ نہ کیا جائیگا تاکہ اہل محشر میر کافر کی خفت اور بے حقیقت میں جائیگا تاکہ اہل محشر میر کافر کی خفت اور بے حقیقت میں وقعت ہو ناسب کو آنکھوں سے اغراز جائے۔

حافظ ابن کنیر این تفسیر میں فرمانے ہیں کہ ان اخبار وا نار میں توفیق اور طبیق بھی مکن ہے وہ یہ کہ بہ کہ ا جائے کہ بسب امور حق اور درس بیل بھی نفس اعمال کا وزن ہوگا اور کبھی صحائف اعمال بعنی نامہا نے اعمال کا وزن ہوگا وزن ہوگا ورکبھی صاحب اعمال کا وزن ہوگا ۔

ان افوال میں سب سے ذیادہ صبح اور ارجے پہلا فول ہے کہ نفس اعمال کو تو لاجا کے گا ورسلف صالح اکثر اسی کے نائل ہیں اور اعمال اگر جیر بنظاہر اس وقت اعراض حلوم ہونے ہیں جو بنظاہر اسی چیز نہیں بحو تو لی جلئے لیکن بیمی اعمال جواس دنیا ہیں اعراض ہیں قیامت کے دن انکو اُغیان اور اجسام کی صورت میں جب جسم بنا دیا جائے گا اور نو دنفس اعمال کو ترازو میں رکھ کر تولاجائے گا جس نے عمل کو اضلاص کے ساتھ اور بروفت اور برعل کیا ہوگا اس کاعمل تھیں اور وزنی ہوگا اور جس نے دیا کاری سے یا ضلاف سرع کا کیا ہوگا وہ ملکا ہوجا بیگا اور عقلاً یہ جائز ہے کہ ایک می شئے ایک محل اور موطن میں جوہر ہو اور دور الی مورث میں وہی عرض ہو ہر موطن کے احکام علیمہ اور جوا ہیں آگ وجو دیا دی میں مجر ق جلانے والی جز بہیں ۔ پیز ہے اور وہ دور ذہمی میں گا گی کی صورت دیا ہو جائے کا اور جود ذہمی میں گا گی مورت دیا ہو جائے جس نے والی چز بہیں ۔

الله ربعن نیزید بعض خام عقل لوگوں نے جیسے معتزلہ نے اسی میزان کو لجیدا زعفل و قیاس سمجھ کریے کہدیا کہ وزن سے حسی تراز و بیں تو لنامراد نہیں ملکہ وزن سے عدل اورانصان کے ساتھ ونیصلہ کرنا مراد ہے۔ لینی اس دن نہایت جے تبلے فیصلے ہوں گے اوراس دن اعمال کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہو گا ۔ حقیقة اس دن کوئی تزا ذونہ ہوگی۔ مگرافسوس کہ بر ہوگ اپنی اس تا دیل کے ثبوت میں سوائے اپنی عقلی استبعا دیے نہ کوئی عقلی لیل بیش کرسکتے اور نہ نقلی مصحابہ و تا بعین سے برط ھے کر دنیا میں کون عقلمنہ موسکتا ہے جب انہوں نے اس لونسلي كرايا توعقل كالفاصاب سے كرم بھى اسكوسلىم كريس -

(٣) اینزاس میں بھی اختلاف سے کہ تراز دایک ہوگی یا متعدد ہوں گی صحیح قول برسے کہ تراز دایک ہو گی اور قرآن کرمی ولعض جگرصیغه جمع آیا ہے وہ باعتبار کزرت اعمال کے سے یا باعتبار کنزہ اصحاب عمال ے ہے اسی بنار بربعض علمار نے کہا ہے کہ مواذین جمع میزان کی نہیں بلکہ جمع موزون کی ہے اورمراد اعمال

(٧) من تعلیے جل ثنانہ نے فاولیات کے کو المفالحق کو سے تقین کا ذکر فرمایا اور اُولیات الَّذِينَ فَي حَسَى وَا الْفُسَاكِ وَمِي كافرون كاذكروز مايا نيكن كُنه كارمسلمانون كاحال ذكر بنهس فرما ما أن كا معاملہ الشركي شبيت كے تا بع بے جس برجا سے رحمت فرمائے اور جس كوجا ہے عذاب دے كما قال تعالىٰ إِنَّ اللَّهُ لَا يَغُفِلُ النَّ يُشْكُلُ بِهِ وَيَغُفِى مَا دُوْنَ ذُلِكَ لِمَن يَشَاءُ. (۵) جس کے حنات اور سینات برابر ہونگے آیت میں اسکا ذکر بنیں۔ یہ لوگ اصحاب اعراف مونگے انكاماً لجنت موكا- جساكم آئنرہ آمين اعراف كے بيان مي آئيگا-

# ولقل مُكَتَّلَمُ فِي أَلا ترض وجعلنا لكم فيها اور ہم نے تم کو جگہ دی زمین میں اور بنا دیں اس میں تم معايش فليلاماتشكرون ونقل خلقنك



ير منه خلفتني مِن تارِي وَخ ان بر آوُں گا

# ذكر قصر بسيرنا أدم عليك للم برائع مذكر نعم و مذكر نقم و ترغيب باطعت ونابت وتنديه رانح مركسي وصيت

قال تعالى وَلْقَدْ مُكُنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَاكُمْ فِيهَا مَعَالِشَ. الى لامُلَنَّ جَهَنَّهُ مِنْكُو ٱجْمعِ أَنَ الدبط ، گزشته آیت میں آنحفرن صلے الله علیہ دسلم کوتبلغ و دعوت کا اور لوگوں کو آسکے اتباع اورا طاعت کا حكم ديا اور نا فرماني كرنے ير دنيوى اوراً خردى عذا ب سے آگاہ كيا۔ اب ان آيات ميں اپنے انعامات واحسانا کو بیان فرمانے ہیں تاکہ ان احمانات کا خیال کرے الٹر کی اطاعیت اوراس کی شکر گزاری کی طرف متوجہ ہوں ا در منعم فینی کے منعا بلہ میں املیس کی طرح تمرد ا در مرکشی نہ کریں اس لیے حضرت کم علیالصالوۃ والسّام کی بیدا کشن كاقصة ذكر فرمايا قاكه اس سع أس عليم و قدير كى كال فدرت اور كمال حكمت كاعلم بو - اور حصارت ابيماد كام كى بعثت كى صرورت معلوم ہوكہ حضارت انبيا ركوام خلاوند احكم الحاكمين كے سفرار اورخلفا ماورنائبين بيس جس شخص نے انکی اتباع کی وہ کامیاب ہوا اورجس نے انکی مخالفت کی وہ تباہ اور برباد ہوا۔ بغیر انبیار ورسل کے اتباع كے سرد فدا تك بنيں سنح سكتا دہ بڑے بڑے انعامات جن كا خاص طور ير ان آيات ميں حق تعالى نے اظہار فرمایا وہ بہر میں۔

(۱) ہم نے تہمیں زمین بر قابض بنایا کہ جس طرح جاہوا سمیں تصرف کرد۔ (۲) ہمہاری زندگی کی چیز میں زمین میں بیراکیں کہ ان سے ہمارے نازل کردہ قانون نشر لعبت کے ماتحت نفع حاصل کرد۔

(٣) تمهادے باب آ دم علیالسلام کو پینزافت عطار کی که زمین میں انکو اینا خلیعه بنایا اور تمام فرشتوں سے انگوسی و کرایا۔

(۷) نبیطان کومرن اس وجہ سے کہ اس نے خداکے خلیفہ اور اسکے برگز مرہ رسول کوسجرہ کرنے سے انکار كرديا بجنت سے نكال ديا۔ شيطان تمبرالا قدىمى دشمن سے اس سے بشيار دبنا باب كے طريقہ بر جلناا وردشمن کے وہوسوں کی طب التفات نم کرنا۔

(۵) پھراخیر میں آخرت یاد دلائی کہ یہ دنیا چند روزہ سے اسی نعتوں اورعظر توں میں مست ہو کر آخرت سے عافل نہ ہو جانا۔ وَلَکُ غُر فِ الْارْضِ مُسْتَقَرُّ وَ مَتَاعٌ الله حِيْنِ - قَالَ فِيْهَا تَحْيَقُ نَ وَفِيْهَا مَكُونُونَ وَمِنْهَا تَحْنُ جُونَ عِرْض بِهُ اس طرح مِن تَعَالِے نے مبدا اورمهمی دونول کو بنلا دیا اوراس کو علم میدار ومعاد کستے ہیں.

اب ہم آیات کی تفسیر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اورا ہے لوگو تم کیسے کا آنزل اللہ کا اتباع نہ کروگے جس سے تمہاری مزانِ اعمال کا ملہ بھاری موجائے اس لیے کہ تحقیق ہم نے نم کو زمین میں تمکنت اور قدر ن عطاری کہ جس طرح چاہوا س میں تصرف کرو اور تمہمارے لیے اس میں قسم تھے اسباب معیشت میرا کیے تاکہ تم ان بے مثال نعتنوں کاننگر کرو اور ان دنیوی نعتنوں کو سعادت ابد بیر کا ذریعہ بنا ؤ۔می تم بہت کم شکر کر<u>۔</u> تی مہواوراس سے بڑھ کرنعمن بہ سے کرالبند شخصیت مے نے تم کو بیدا کیا بھر نم کوصورت دی العنی تمہارے باب آدم کو بیرا کیا اور انکو ایک خاص صورت اورخاص صفت عطاری بیم فرشتوں سے کہا کہ آدم کوسجدہ کرو تو سوالے ا بلیس کے سب نے سجرہ کی وہ سجرہ کرنے والول میں شامل نہ ہوا۔ سب نے آدم کا رتبہ بہجان بیا مگرا بلیس نے بچر کیا۔ خدا نوالے نے فرمایا کہ اسے ابلیس تھے کیاچیز مالغ آئی کرجیب میں نے تجھے سجرہ کرنے کا صحم دیا تو تو نے سجرہ نہیں کیا اس نے کہا کہ وہ مانع بہ ہے کہ میں آ دم سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے بیدا كيا اوراسكو بعني أدم كومتى سے بيراكيا بعني ميں اسكوكس طرح سجرہ كروں ميں تواس سے بہتر ادرافضل ہوں كيؤنكہ اس کی بیدائش مٹی سے سے اور میری آگ سے معے اور آگ مٹی سے بہنر ہے کیونکہ آگ ایک جوہر علوی جمکوار اور خفیف سے اور ملی ایک بوہر سفلی مادیک اور نقیل اور کشف سے ۔ ابلیس لعین نے مٹی کی ظاہری صورت پر تو نظر کی اور بہ خیال نہ کیا کہ آدم کاخمیر بانی اور مٹی سے تیار ہوا ہے اور عنصر آب ( بانی) اس فدر فوی سے کہ دیکتی مونى آك كويك لخت عجادًا ننائد اوريانى تمام مخلوقات كاسر شِيم مجيات سے - وَجَعَلْنا مِنَ الْمَاعِ کُل سُکٹی کی درس مٹی سواس میں سکون اور و فارسے اورسنی ہے اس بے حضرت آدم نے تواضع کی راہ اختیار کی اور ابلیس نے اری ہونے کوجہ سے آگ کی طرح علوا وزیجر کی راہ اختیار کی - انسان ی اصل فطرت جونکہ ترابی اورخاکی ہے اسس لیے انسان میں اصل تواضع سے اور بکر عارض کی وجہ مسے ہے اور جنان کی اصل آگ ہے اس لیے شیاطین اور جنات میں بکراصل سے اور تواضع عارض کی بنار برہے علاوہ ازین مطی میں صبراور تحل اور حیا اور و قارب اسے اس میں ایک بڑی نوبی بر ہے کہ اس کی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پینجنا۔ قسم کی غزامیں اور بھول اور بھل سب زمین ہی سے بیرا ہوتے ہیں اور وہ سب کو یا تی سے بخلاف آگ کے کہ وہ ایک جہلک جیز سے ابلیس اگرمٹی کی ان باطنی صفات برغور کرتا تواس برمنکشف ہ جانا کہ مٹی آگ سے بہتر ہے۔ ابلیس نے آگ کی جند ظاہری صفات کو دیکھ کر دھوکہ کھایا اور بہ خیال نہ كاكم آك ميں اگر كھ نور سب تواس كے ساتھ دھو ميں كى ظلمت اور كرورت بھى ملى موتى سے اور يہ نہ سمجھا يرتو نظر نرك - صرف برديكوليا كرآدم ملى سے بيرا موالي - باتى نفصيل سورة بقرميں گزر حكى سے و بال ديكھ

ی جائے۔ اس اور تو اللہ نے فرما آیری نظر مرف عند ظامری پر ہے اور آدم کے جم خاکی میں ہورہ حمیں نے پونی جمل اس بیت بین نظر نہیں وہ خا نص نورانی سے نوا پنے آپ کو بڑا ہم تا اسے اور تنکر میں بعثال سے۔ آپ تو اس میں نیج آتر۔ بڑائی کی سزالیت ہے۔ آپ تیر سے لیے یہ لائق نہیں کہ تو آسمان میں نیج کرے اور اپنے عند میں بیت ناریہ برغ ور کر ہے جنت ستیج بن برخوام ہے اس متقام عالی میں بندگی اور مرافکندی کے ساتھ ایس عند میں ہو کہ کہ سے بھے نیج آتر و سے بھی تنہ کہ کہ اور میان میں سے بھے نیک کی سزا ذکرت اور خواری ہے۔ بھی عند مرناریہ تو ہے مگر روحانیت کے کمال اور عمال سے تو عادی ہے۔ اس وقت المس کے اس وقت کا والم سے مقدر بین تھا کہ موت کا ذاکھ نہ جا بین کے اس میں میں اس مقدر بین تھا کہ موت کا ذاکھ نہ جا بین کے لیمن نفوز نا بین کے بعد موت نہیں۔ خوا نوا کے نامیس کی یہ درخواست تومنظور نہیں کی گر نفی اور کی مرجانیں کی گر نفی المک گوئی میں المک گوئی المن کو اللہ کوئی الک گوئی الک گوئی الک گوئی الک گوئی میں المک کوئی کے بعض یہ کہ جب املیس کا اس موال سے مقدر الک گوئی الک گوئی الک گوئی الک گوئی میں المک گوئی الک کے بعض یہ کہ جب املیس کا درخواست تومنظور نہیں کی گر نفی الک گوئی میں الک گوئی الک گوئی الک گوئی الک گوئی میں الک نفون المک گوئی کے بعض یہ کہ جب املیس کا درخواست کی خوش یہ کہ جب املیس کا درخواست کی گوئی الک گوئی الک گوئی میں کہ کے بعض یہ کہ جب املیس کے بعد درخواست کی گو

ابلیس کاس درخواست رئب انظر نی کے جواب میں حق تعالے نے یہ نہیں فرمایا۔ انی نکست انظر تھے تھے ہے۔ ان انظر تھے تعلیم میں نے تجھے مہلت دے وی بلکہ یہ فرمایا اِنکَ مِن الْمُنْظِر بْنی . تحقیق توان لوگوں میں سے کہ جنگو علم اللی اور لفتر بر ضراونری میں وقت معلوم کے مہلت دی جاچی

ہے مطلب یہ ہے کہ تیری اس در خواس سے پہلے ہی ہمارے کارخانہ نفنا، وقدر میں وقت معلوم کک نیری مہلت مقدر ہوئی ہے نو ہماری بادگاہ میں یہ درخواس کرے یانہ کرے تیری در نواست سے پہلے ہی ہماری قضاء و فدر میں وفت معلوم کک نیری مہلت مقدر ہوئی ہے جسکا تجھے علم ہی نہمیں لیس حق تعالی میں ہماری قضاء و فدر میں وفت معلوم کک نیری مہلت مقدر ہوئی ہے جسکا تجھے علم ہی نہمیں لیس حق تعالی شانہ کا یہ جواب آنگ مست المنظری نہیں ملکہ ابنی سابق قضاء و فدر کا انہار اور اسکی خرر ہے۔

#### جزبتر انتقام

نبیطان کوم و صفرت آدم کوسجدہ نہ کرنے کے جرم میں جنبت سے مکالا گیا اس بیے شیطان نے جوش عدادت میں یہ جایا کہ اولا دِ آ دم سے اسکانتا مے توا بلیس نے یہ کہاکہ اسے برور د گارجب آپ نے مجھے وقت معلوم مک مملت و بری لیس قسم اسکی که نو نے مجھے گراہ کیا اور آدم کی وجہ سے مجھ کوجنت سے ذلیل اورخوار کرکے نکالا تومیں اولا دِ آ دم کی رہزنی کے پتے سے ربیر تھے لاستے ہم انکی ماک میں جا کرمبٹھ فران گابعنی انکی و جهرسے میں تو گمراہ ہوا ہی ہوں اب انکی بھی راہ ماروں گا اور مرتوط اسکی کوشش کروں گا کہ اولادا ڈم کسی طرح جنت مک نہ بہنے سکے اور جنت کے بیدھے داستہ سے منحوف ہوکر دوزخ کی داہ اختیار کریں پھر البته میں ایکے باس ان کے آگے سے اوران کے جھے سے اوران کے داہنے سے اوران کے باش سے آوں كا يعنى مرحيارط ف سے انكو كھر لول كا آخرىت كى طوف سے انكے دلول ميں تنكوك اور شبهات والول كا. دنيا کی مجبت میں انگو کھنساؤں گا اور آخرت سے انکومتنقر اور بنراد کروں گا خلاصہ مطلب بہ ہے کہم جمکن طرافیۃ سے ان کو بہکاؤں گا۔ ابلیس نے ان چار جا نبوں کا ذکر کیا۔ اس سے کہ دہمن کے آنے کی بہی جارلاہ ہیں اور مِنْ فَوْ فِلْمَ وَلِي اور كا ذكر اس ليے نہيں كياكہ اوير كى جانب سے المركى رحمت اتر تى ہے خدا کی رجمت اوربنرہ کے درمیان شیطان حائل بہیں ہوسکتا۔ اس لیے شیطان اویر کی جانب سے نہیں آنا اور نیچے کی طرف سے آنے کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ تکتر کی وجہ سے نیچے کی جانب سے آنا اس کولینند نہیں سی شیطان اوبرا ور نیچے کی طون سے بندہ کے یاس نہیں آتا صرف انہیں جارجا نبول سے آتا ہے جنكا ذكر أبت من سے اوراسكے بعرضه طان نے كما كر بھے اميد سے كرميں اپني اس جدوجيد ميں بہت کھ کامیاب بھی ہوجادُ ل گا۔ جنانچہ اس بیں سے اکثر کو ابنا فتحر گزار اور اطاعت شعار نہ یا میں گئے۔ ابلیس کا بہ قول بطور ظن اور قبامس اور گمان تھا لیکن اسکر پورالیقین نہ تھا خلا تعالیے فرما تا ہیے وکھنڈ صَدَّقَ عَكَيْهِمْ الْبِلْشُ ظَنْهُ (لِعِن اللِّسِ فَ البِّن كُمَّان كُوكِهِ مُعْبِكَ بِايا) خرا تولك فرمايا میں بندوں کی شکر گزاری سے بے بیاذ ہوں اسے گئاخ تواسمان سے مزموم اوررا ندہ ہو کر نکل جا اور بھی کو جاہمے بہر کا مجھے کوئی پرواہ ہنیں خوب سمجھ لے جو کوئی ان میں سے تیری داہ پر جلے کا تو میں بھی تابع اور متبوع سرب سے دوز خ کو عبر دوں گا۔ جہاں ایک دوسر سے پرلعنت کرتے رہیں گے اس حالت کوتو اگر کامیان سمجھتا سے توسمجھا کر۔

#### لطالف ومعارف

(۱) شیطان کے اس قول فیسسما انحی نیتنی سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بھی ہوایت اورغو ابیت کا خالق می تعالیم کو سمجھ اتھا اس لیے فیسسما آنحی نیتنی ہوتا ہے کہ شیطان کو معتر لی نیسطان کو مشورہ وینا ہے کہ تو فیسسما انحق کی تو فیسسما کی طرف کیوں منسوب کرتا ہے۔

(۷) نو گراتیک هفر بین اید یه و من کفیه فرد یه ایست این اید یه و من کفیه فرد یه آیت این الهری معنی بر محمول می کمشیطان مرطرف سے آنا میم اور به کا آجے اور این عباس کمتے ہیں کہ مِن اکبن اید یکه مؤ سے دنیا کی طنب سے آنا - ک عن ایمانه و سے آنا - ک عن ایمانه و سے آنا - ک عن ایمانه و سے سے دنیا کی طنب سے آنا - ک عن ایمانه و سے سے میں کم طنب سے آنا - ک عن ایمانه و سے سے میں کم و سے آنا مراد ہے لیمی آخرت کے سے سے میں کا اور دنیا کی رغبت دلاؤں کا اور برایوں کی لذت ان کو تبادل کا در نیکوں سے انکو نفرت دلاؤں کا اور دنیا کی رغبت دلاؤں کا اور برایوں کی لذت ان کو تبادل کا در نیکوں سے انکو نفرت دلاؤں گا ۔ اور نیکوں سے انکو نفرت دلاؤں گا ۔

(٣) وَلاَ يَجِدُ اَ كُ تُرُمِّو شَاكِرِينَ لَيْهِ اللهِ قُول فقط البِ مَان اور غرور اورانايت كى بنار برتھا۔ اُلغاق سے اسكا يہ كمان اور خيال واقع كے موافق نكلا كما قال تعالى و كَفَدُ صَدَّقَ عَلَيْهِمُ وَابْلِيْسُ ظُنَ كَا اللهِ عَلَيْهِمُ وَابْلِيْسُ ظُنَ كَا -

#### 

# وآیادم اسکن آنت و زوجا انجنان فکار من اور ایرا بوارا جنت میں پر کھار بہاں حیث میں پر کھار بہاں حیث میں استجری فکاون استجری فکاون حیث میں استجری فکاون استجری فکاون سے جا بو اور باس درخت کے پر تم میں اسلیلین آفوسکوس لھما الشیطن لیہ بری میں اسلیلین آفوسکوس لھما الشیطن لیہ بری میں ایک مولے ان

الشجرة بات اور پکارا انکو انکے رت لولے اسے رب ہمائے ہم نے

#### وَلَكُمْ فِي الْرَبْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِيْنِ ﴿

# ادر تم کو زین بر طمرا ہے ادر برتنا ہے ایک دقت تک قال فیھا تعیوں وفیھا تمونوں ومنہا تخرجوں ®

كما اسى ميں تم جو كے اور اسى ميں تم مروكے اور اسى سے نكالے جاؤ كے۔



(١) ادهر کچھ قرائن سے حضرت آدم کو میمسوس ہوا کہ مجھے ایک دن بر منام کرم جھوڑ کر دنیا میں جانا ہوگا کونکہ زمین کی مظی میری فطرن میں داخل ہے اوراسی سے میراخمیر نیار مہوا ہے۔ بتھا صالتے فطرت انکویر اندلیتیہ تفاكم مراخم مجھ كوزمن كى طرف كھينے كرنے لے جائے اس بے كماصل اپن فرع كے ليے جاذب ہوتى ہے اس بنار برحضرت ادم كوبه اندلشد مواكه مباداكسي وقت بنفاصنات نطرت مجهد كو زمين كي طرف كفنينا

ر ۲) علادہ ازیں نمام فرننتول میں میری خلافت ارضی کا اعلان ہوجکا ہے اوراسی کے لیے مجھ کویدا كَا لِيَا سِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ وَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْتِكَةِ إِنَّ كِاعِلٌ فِي الْمُرْضِ خَلِفَةً لہذا ایک نرایک دن مجھ کومنصب خلافت کی ادائیگی کے بیے زمین پر انز نا پڑنے گا اس بیے حضرت آدم كوابنے خلود جنت كى طرف سے مروقت كھٹكالىگار بتا تھا.

رس نیزاس اعلان خلافت کے بعد حق نعالے کا تفرت آدم کو بین کم دینا اُسکن اُنت و دُو جُدے اُنگی اُنت و دُو جُدے اُنگی اُسکن اُنت و دُو جُدے اُنگی اس طف رہنے کہ یہ کم جندروزہ سخونت کا ہے دائمی قیام کا حکم نہیں کیونکہ اُسکن فرمایا ہے اُنگی اس طف رہنے اور جو نکہ اُنگی درمایا سے نوکچھ نه فرمایا سکرول میں ڈرگئے اور چو نکہ اُنے عاضی صادن تھے جنت کے قیام کواس سے عنتم سمجھتے تھے کہ بہشت صف سے عاضی صادن تھے جنت کے قیام کواس سے عنتم سمجھتے تھے کہ بہشت



كا فيام قرب خدا وندى كا ذراعبر ہے جس سے بڑھ كر عاشن صادق كى نظر ميں كوئى جيز مجبوب اور مطلوب نہيں ابلیس نے یہ خیال کیا کہ عاشق صادق کو قرب کی طبع اور لا لیج دیکر حبکہ دیا جا سکتا ہے۔اس لیے اس نے حضرت ادمٌ اور حوّاء كو مُلكبِّت اورخلود في الجنته كا ايك حيله بنايا اورفسم كهاكريه باور كمرايا كه بهجيله - ذيادني قرب یا دوام قرب کا در لیم سے تاکہ آ دمی اور حقا سنتے ہی اسکی طرف مائل ہوجائیں کیونکہ زیادتی قرب یا دوام قرب عاشق کی عین تمنا اور آرزو ہے۔ عاشق صادق کی شان توبیہ ہوتی ہے۔ تلخ نراز فرقت نو يمع بيست : به ينام ت غربيجا يرسح نيست (بعنی نیری جدائی سے زیادہ نلخ کوئی جزنہیں اور بغرتری پناہ کے سوائے الجھن اور حرانی کے مجھنہیں بس سنبطان نے اس ماہ سے ان دونول کے دل میں وسوسم ڈالا تاکہ اس درخت سے کھانے سے وہ قابل نثر م چېز جوان کې سنورکنی وه ان <u>کے سامنے ظام کر د</u> سے بعنی ان بران کی شرم گا، بین ظاہر مہو جائیں کیونکہ اس درخت کی خاصبت ہی بیٹی کراسکے کھانے کے بورجنت کالباس بدن سے اتر جائے اور وہ ورورہ س کے ذریعے ابلس نے حضرت آدم اور حوام کو دھوکہ دیاوہ یہ تھا کہ آدم اور حواسے یہ کہا کہ نہیں منع کیانم کو تمہارے برورد گارنے اس درخت کے کھانے سے مگراس خطرہ سے کہتم دونوں اس کو کھا کرمبادا فر سے نہ ہو جاد که فرستول کی طرح کھانے اور مینے سے تغنی ہو جاؤ اور فرستوں کی طرح تسبیح و تقریب بہاری غزابن جائے اور فرشنوں کی طرح اطاعت خداو ندی تنہاری طبیعت اور مزاج بن جلئے اور معصبت کا اختمال بھی باقی نہ رہے بااگر فرستے نہ بنو تو ہمیشہ زندہ رہنے والول میں سے ہوجاً و کموت کاخطرہ باتی ندرسے کیونکہ اس کے کھانے میں یہ دونوں خاصینیں ہیں متبطان کامطلب یہ نھاکہ اے ادم تم کو جوخلود فی الجنت كى طوف سے كھٹكا كا رہتا ہے اسكے ازاله كى مورت برہے كر آب اس دانہ كنرم كو كھا ليجيئے تو آب کو بہشت کا ملامی فیا م حاصل ہو سکے گا آ یکے خلود اور لفار میں صرف بر مانع ہے آپ اسکو اٹھا دیجئے آیک مفصود حوقرب دائمی سے وہ آ بکومیتر آجائے گاجیساکہ دوسری جگہ ہے۔ ساکھ کا اُدُیّاک عَلی اللَّجَى وَ الْخُلُدِ وَ مُلْكِ لَا يُبْلَى اورا بندار سِ ج أبكو ممانعت كي مني تفي سوغالبًا اس وفنت ملكيَّت اور حیات ابدیہ آیکے مناسب طال نہ تھی اور اب آب ترقی کرگئے ہیں جس سے آب ہی اسکی صلاحیت میراموگئ سے جوآ ہے مال کے مناسب سے اس بیعاب اس درخت کے کھالینے یں کوئی حرج -اوراسکے بورشیطان دونوں کے روبروقسم کھا کر کہنے لسکا کرخدا کی تسم میں بہار سے خبرخواہوں میں ہوں بعنی اگرجیمی تنهادا دشمن مول مگرخدای قسم بر بان توتهاری جبرخوایی سے کهدر با مول اور محض بطورخبرخوایی خلوداور نفار کا بیطریقہ تمکی بتلار ہا ہوں جو تکرین تم سے پہلے اس جگر دیا ہوں اس سے میں بہاں کے احوالِ اورا طوارسے بخوبی واقعن ہوں اور ضرای قسم میں تم سے بہلے بیدا ہواہوں اور تم سے زبادہ بہاں کا علم دکھتا ہوں اس لیے بطور خبر خواہی تم کو بیمنٹورہ دسے رہا ہوں بصرت ادم کے دل میں حق جل نزانہ کی عظمت اس درجہ را سخ تھی کہ انکو بدک بیمی نہ گزراکہ کوئی ضراکے نام سے جھو فی قسم کھانے کی جرا نہیں

لرسکتا ہے اور حکم نشرعی بھی بہی ہے کہ جب کوئی ضرا کی قسم کھانے تواسکی بات مان لینی جا میئے اس لینے حضرت اً دممٌ اور حقّاءً السيح وصوك اور فرميب مين آگئے جس سے حضرت آدم كا كمال اور حمال بھي ظاہر ہواكہ خداو ند ذوالحلال کے کس درجہ سنبانی اور فدائی تھے کہ اسکا نام سن کو گھل گئے اورکسی نے کیانوب کہا ہے قال مخد المُوَّمنُ باللهِ لِعِن موس اللَّر كا نام مُسنكر وسمن ك فريب من اجاً المع عاشق سے بسب مجبوب كا نام م مجه كما جأنا ب نواس وقدت اسك ول كاحال كيه اورم ناسب اس يه آدم عليه السلام اسكى مجموعي قسمول كا ا عتباد کر سٹھے اورانکواسی خیرخواس کا لفین ہو گیا۔ اوراس سے پہلے انکوکسی مکار اور فریس سے واسطہ بھی نه يركوا خفا جوجا نتے كه مكرا در فرميب كيسا مونا ہے۔ بس اس طرح فرميب سے ان دونوں كوا بني طرف الفسخ لما اور وصوكه سے بلندى سے اتاركرسيتى كى طرف وال ديا۔ اور دان گندم كے كھانے كى طرف انكو ما ال مرديا۔ بس جونهی انہوں نے اس درخت کے بھل کو چھا توا نکا سنر کھل گیا۔ ہواس درخت کی خاصیت تھی وہ طام موتی اوربہشنی لباس ال سے اتر گیا اور وہ شرماگئے اور سنر ماکر اسنے اور بہشدت کے درخوں کے بننے جیکا نے لگے ناکہ اپنے سنز کو جیسائیں۔ اور اس وقت انکے رہے نے نکو پیکا راکیا میں نے تم کو اس در بخت کے کھانے سے منع نہیں کر دیا تھا اور کیا میں نے تم سے پینہیں کمہ دیا تھا کہ تحقیق بر شیطان ہر چرز میں تمہادا دستمن سے اس سے بحتے دہنا اگرجہ وہ سمیں کھاکرنچہ نوای جنلا تے پھرتم اس کے کہنے میں کسوں آگئے دونوں بو کے اسے برورد گار سم قصور وار بیں اور تیری مغفرت اور دھمت کے امید وار بیں بیشک سم نے ابلیس کے فریب میں آکرا می جانوں کو نقصان سینجایا - اوراینا می کام خواب کیا کہ ہمارا یہ جنتی لباس بدن سے اتر بڑا صحم عرولی سے نیرا کوئی نقصان نہایں مبنتک ہم اگرء م اور حزم لینی نامل اور احتياط سے كام ليتے توبہ نقصال نه و تحضے اور اگرا بسمارا برقصور معانب نه كريں اور اُنرہ كے ليے ہم یر اینا لطف وکرم نه فرما میں تو مبینک ہم خسارہ اور نقصان اطھانے والوں میں سے ہو جا میں گے اور اگرآ<u>پ</u> نے اپنی مغفرت اور رحمت سے ہم کو نواز دیا نو ہمارا بینحمارہ مبدل بمنفعت ہوجائے گا۔ شبطان سنے حضرت ادم علیالب لام کو درام فرب خرا وندی کے حصول کاایک ذریعہ بتلایا جو انکی تمناا ور آرز دیمی اسینے اس ذوق سُون ك حالت مي حق تعالى ك حكم لا تُقْرَبًا هٰذِهِ الشَّكِرُةَ اور إِنَّ هٰذًا عَدُولُكُ وَلِزُوْجِلِكَ فَلاَ يُحْرِبُ حَنَّكُما مِنَ الْجَنْتَةِ فَتُشْقَى سے زمول اور نبان موا اور بریمی خیال نه ریا کرجیب مین سبحود ملائکه من جیکا مون نواب ملک (فرشته) بننے کی کیاضرورت رہی کیا قالّعالیٰ فُنْسِي وَ لَتُو بَجُلُ لَهُ عَنْمًا عَرُّ الْمَوْفِرِبِ اللِّي كَا وْرِلْعِيمْ بِحِدْ كُرُكُوْرِ بِ اورظا برسم كَاكُرْعُول كركونى كام خلاب حكم مرزد موجات تواسكو لغزاس اورخطاراجتهادى كيت بين براكر محصبت به تو محض صورہ معصیت معصیت معصیت وہ سے جو دیرہ ودانت، ہو ۔حضات ابنیا رکاط لقہ یہ ہے کہ حب ان سے کوئی بھول ہوک مرجاتی ہے توجہ فررا از بارگاہ ضرا وندی میں معانی کے خااستگار ہوجاتے کہ جب ان سے کوئی بھول ہوک ہوجاتی ہے توجہ فررا از بارگاہ ضرا وندی میں معانی کے خااستگار ہوجاتے میں اورا بنی نوز سن کی کوئی نا ویل نہیں کر نے تا ویل بھی خلاف ادب بے اسی وجہ سے حضرت آدم افغزش کے بعد تو براوراستغفار کی طرف متوجہ موگئے جس سے انکام تبہ اور بلند موگیا ، کے ماقال تعالیٰ وُعطی ا کے مد دُبتُ وَ فَعُوٰی الْہُ وَ الْہُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّ

حطرات اہدیار اپنے علومر تبت اور رفعت اور کمال معرفت کے سبب اپن اونی لوزشوں پر بھی مواخذہ خداد ندی سے خالف اور نز سال رہتے ہیں جن پر دورسے روگوں سے مُواخذہ ہمیں ہوتا اور جواموران سے خداد ندی سے خالف اور نز سال رہتے ہیں ان نغزشوں کوانکے علق مرتبہ کے لحاظ سے سکتیات اور معاصی کے نام سے تعبیر کر دیا جاتا ہے ور نہ فی الحقینفت دوسے روگوں کے گنا ہوں کی طرح گناہ نہیں ہوتے بلکہ دو سرے نوگوں کے گنا ہوں کی طرح گناہ نہیں ہوتے بیں البتہ یہ نغزلہ ذنوب کے بین اور بھول ہوک حضرات ابنیا رکے مرتبہ کے لحاظ سے بمنزلہ ذنوب کے ہوجاتے ہیں جیسا کہ کہا گیا ہے حسنات الا ہم اور سے شات المقربین بعنی نیکوں کی نیکیاں مقربین کے گناہ ہیں۔

حون شہبراں واز آب اولی تاسبت اللہ اولی تراست بند خون شہبراں واز آب اولی تاسبت

چنانجہ عارف رومی فدیس سرہ الشامی ، فرما تے ہیں

کرجبر بک مؤترگذر کو خبت الدو کی ایک آل مو در دو دو دیده رسته بود در انسان در ایک برابر تصالیکن ده بال آنکھوں بین ظاہر پروا ) انسان کے برابر تصالیکن ده بال آنکھوں بین ظاہر پروا) انسان کے جسم برکم دبیش بال سوتے بین مگر اُن سے کوئی نکلیف نہیں ہوتی نیکن آنکھوں کے اندراگر کوئی بال آجائے نووہ سخت تکلیف دہ بوزنا سے۔

بود آدم دبیرہ نور فدیم موسے در دبیرہ بود کوہ عظیم (اسی طرح سمجھو کہ آدم علیہ السلام کی ذات بابر کات نور قدیم کے آنکھ کی طرح شمی اور آنکھ جسی مازک جیز ہیں ایک بال بھی بمنزلہ ایک بھاری بہاڑ کے موجب نقل ہوتا ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ مکم یہ مواکہ جنت سے ذبین کی طرف اندو اور نہاری اولاد ایک دو سر ہے کی رشمن ہوگی اور نہارے کا منہ کام یہ کہ مکم یہ مواکہ جنت سے ذبین مرنے تک ذبین میں ٹھہ ناہے اور سامان دنیوی سے نفع اطفا ناہے اور و ہال رہ کر جنت کی وابسی کی تیاری کرناہے اور پر شیطان بھی زبین برجارہا ہے و ہاں جاکراس سے ہوٹ یار رہنا اور اسکے دھو کہ میں نہ آنا اور بھر چندروز کے بعد نہ کو ہماری طرف آنا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ تم اسی زمین میں فرم کے اور اسی میں مروگے اور اسی میں مروگے اور بھر قبار سے اور جنت کے فرمیب اسی میں سے زندگ میں سے ہوشندی کے فرمیب اسی میں سے زندگ میں سے ہوشندی کے فرمیب اسی میں سے زندگ میں سے ہوشندی ایک ہوگا وہ جنت کرکے نکلے جاؤ گے ۔ اور جس اب کا ب کے بعد تم میں سے ہوشندی ایف باب آ دم کے طرفقہ پر چلا ہوگا وہ جنت میں بہنے جائے گا ۔ ور نہ بجبین اور اسفل انسا فلین میں اسکا مہوط موجلئے گا ۔

#### لطائف ومعارف

ادم على صورته -

یس فلیفر ماخت صاحب بینم تا بود شامیش را آبخی نیم ا وربلا واسطرا بنے کلام اورخطا بے مختر ف سے انکونٹرن بختا اورخلعت خلافت اورخلعت نبون و رسالت سے انکومرفراز کیا اور شبود ملا تک بنایا تا کہ علوم موجائے کہ نبی اور رسول کا درجہ فرشنوں سے بطرھ ارسے اور قرب فرا وندی میں ان کا مفام ملائکہ کے مفام سے بلنداور برنر سے جبیا ابلسنت والجاعیت كاعفيده سے كدانبياركرام ملائكة سے افضل مبن اورجب فرشنوں برحضرت ومم كا فضل وكمال طامر مردكيا توخراوند دوالجلال نے انکو جنت بی رسنے کا حکم دیا ساک اسکی انت و دُوجُلی الْجَنَّة حضرت ادم مجنت کے نبام کوازبس مختنم سمجھتے تھے کہ وہاں کا قبام قرب خداوندی کا ذریعہ تھا۔ مگر قرائن سے بحسوس کر نے تھے کہ مجھے ایک نہ ایک دن برمقام چیوٹر نا پڑنے گا۔ کبونکہ التر تعالے نے مجھ کومٹی سے میدا کیا سے مبری اصل فطرت زمینی سے مبادا بتفاضائے فطرت کسی ذفت مجھ کو زمین کی طرف کھنچنا بارے كيونكة فرع كا اصل كى طرف انجذاب ايب فطرى امرسے - نيزميرى بيرائش كا اصل مفصد خلافيت في الارض سے نہ معلوم کس وقدت اس منصب کی انجام دمی کے بیے زمین بر اتر نایط ہے۔ نیز فی الحال جومجھ کو قیام جنت كاحكم دياكيا سِے وه سِادَهُ السُكُنُ ٱنْتُ وَ زَفْتُهُكَ الْجَنْدَةُ كَعْنُوان سِعَ آياہے جس سے بہمتر اللے ہوتا ہے کہ یمال کا تیام دائمی نہیں بلکہ جندروزہ سکونت ہے اس لیے انکواپنے خلور فی الجننز کی طرف کھٹ کا رہنا تھا۔ اور باوجود اس علم کے کہ میں مسجود ملائکہ ہوں اور خدا وند ذوالجلال نے جو علم اور مترف اور منصب خلافت فجم كوعطاركيا سے وہ ملائكرى تسبيع ولفارليس سے افضل سے - خلا تعالے كے عاشق صادق نعے۔ حق تعالے کی مجتب عایت کی وجہ سے قیام جنت کو قرب خداوندی کا ذریعہ سمجھ كراس كى طرن مائل نفصے اور بسااو قائت ابسا ہونا بسے كركوئى افضل اور جلبل المرتبر ابنے سے كمتر اور فردتر كى كى كى اورىفىدان كى طرف كى عارض كى بنا ربيه ماكل موجا ما سے جبساكه صربت ميں سے كه قيامت کے دن کچھ لوگ ایسے مول کے کہ انکی مہولت اور خفست کود بھ کر انبیا رکام بھی ان یغیط کریں گے سو یہ غبطهاس بنار برندم كاكدوه لوك البيار سے افضل مونك بلككسى سبولىت اور راحت كى بنارير موكاسى طرح حضرت ادم كو با دجو دا فضليت اور باوجود فصل كلي كے اگر ملا تكه كے بعض جزئى فصائل كل طف ميلان ہوجائے تو یہ ملان انکی افضارت کے منافی نہیں۔

شیطان نے حضرت آدم کی اسی توبی مرقی رگ کو تاک لیا اور مجھ گیا گداسی دا ہے۔ سے انکو دھوکہ اور فریب دیا جاسکتا ہے جنا نجہ انکے باس آیا اور خدا کی قسم کھا کریے کہا کہ اگر نم جنت کا خلود اور دوام چا ہتے ہو تو اس دیزست سے بچھ کھا کو نمہا دا مفصد حاصل ہوجائے گا۔ بعنی نم ہمینے جنت ہی ہیں دہوگے اور زمین بیر اتر نا نہیں بڑے گا حضرت آدم اسکے فریب ہیں آگئے اور اکل حنطہ کا از کا ب کر بیٹھے از کا ب کے بعد ایر نا نہیں بڑے کا دور اخراس کا احساس ہوا اور لبعد ندام سن و مشرسادی اور لبعد گریے وزاری ان کلمات سے تو بہ

اورمعزرت كى ـ رَبّنا ظلمُنا ٱلْفُسنا و إلى لَهُ لَغُفِلْ لَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُنْ وَمِنَ وَمِنَ الْفَكُونَ وَمِنَ

بعدازاں حضرت آدم اور حقرا اکر حکم ہواکہ بہشت سے زمین براتر ہی اور حفرت المراک کی اور حفرت کے کھا نے کاافر تھا جس طرح انکٹان سرم اسکا کی افریقیا بخصوصًا جبکہ بعض آبات اس بر

عقاب کے کوئی معنی نہیں۔

بر نا بت ہوجائے۔

رمین است ہوجائے۔

رمین است ہوجائے۔

رمین اور کو گئن ظکمنا کا فیسکنا ہیں۔ ظلم سے گناہ اور جرم کے معنی مراد نہیں اللہ کے اصل عنی نقصان اور کمی اور کو تا ہی کے ہیں حق تعالے کے اس قول وَلَمْ قَلَولَوْ مِنْ مَا وَرَحْ مِنْ اور عَقِلاً اور شرعًا ظلم کے درجات ہیں ۔ حق تعالے نے فترک شک میں علم سے کمی کے معنی مراد ہیں اور عقلاً اور شرعًا ظلم کے درجات ہیں ۔ حق تعالے نے فترک

کوظلم ظیم فرمایا ہے۔ اِن کالی کوئی للم بینی کوئی لقصان اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ ذرہ کے برابر ہونا ہے توحزت ذرا یا جہے ہمعلوم ہوا کہ کوئی ظلم بینی کوئی لقصان اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ ذرہ کے برابر ہونا ہے توحزت ا دم کے ظلم کے معنی بر بین کہ اسے بروردگار ہم نے شیطان کے دھوکہ بین اگر اینا لقصان کبا کہ آبجے حکم کی متابعت سے اور شیطان کی مخالف ن سے ہمکو جو درجات اور مرا نب حاصل ہوئے ان میں کمی آگئی اور سردست جنت کا لباس ہما دے بدن سے انرکیا اور نیر سے مقام فرب اور مقام اختصاص سے ہم کو دورجا نا بطر ہا ہے اور نعائے جنت سے محوم مور ہے ہیں۔ ہم پر دجم فرما۔

## ٣ قصارم على السّم لم المنت فضا نظر ورًا ازم أعان صريح بهي تركّ ويل

عادف دویی فدرس متر السّامی نے این متنوی میں بزبان مجر مجر ایک قصتہ بیان کبا حب میں بتلایا ۔
بچوں قضا آ بد سنود دانش بخواب ب ممرسی گردد بگیب رد آفتا ب
بینی جب نصا آنی ہے توعفل موجاتی ہے اوراسکا ادراک بھی سوجا تا ہے اور قضا المی سے چا ندرسیاہ پرط جا تا ہے اور سورج کو گرین لگ جا تا ہے مطلب بر ہے کو عقل جو آفتا ب اور ما بنتا ب کی طرح دوش ہے قضاء

المئی سے وہ بے نورا ور ناربک ہوجاتی ہے اب آ گے اسی مفہون کی نائیر کے لیے حضرت ادم کا تھتہ بیان کرنے ہیں بنطاہر سے تھتہ بھی بزبان مجر مجربے اور ممکن ہے کہ یہ قعتہ عادف ردی کی طون سے ہو اور مقصود یہ ہے کہ غلبہ نضار وہ جیز ہے کو حضرت اوم علیہ السلام سے با وجود اسنے بڑے سے علم ومعرفت کے نفز من ہوگئی کہ قصا و قدر نے انکی نظر کو صربح نبی کی رعا بیت سے باذر کھا اور نرک تا ویل اور عدم تاویل کی بجائے تاویل کی طرف انکو مائل کردیا اور ناویل کی راہ اختیاد کرگئے بیسب قضار و قدر کا کرشمہ تھا۔

اسم ہرچیز سے جنال کال چیز ہوسنت جن تابیا یال جب ان اورا داد دست
تمام چیزوں کے نام ادر جس حالت پر وہ واقع ہیں سب کا نام ونشان انکی آخری حالت تک انکی دوج کو
عطار کر دیا گیا ۔ خلاف تفسیر کا یہ ہوا کہ علم آدم الاسماء سے صف اشیاء کے نام بنا دینا مراد نہیں بنکہ اسماء
عام ہے جو حقائق اور اوصاف اور آثار سب کو نتا مل ہے لیس تعلیم اسماء کا مطلب یہ ہوا کہ تمام
اشیاء کے نام اور انکی ما ہیتیں اور صفتیں اور خاصیتیں سرب آدم کو بنلادیں کیونکہ خلیفۃ الله فی الارض کے
لیے یہ عزوری ہے کہ وہ دنیا میں پیش آنے والے امور منتلا کھانا اور جھوک اور پیاس اور مرور اور

حزن اور شہوت اور غفیب وغیرہ وغیرہ اس قسم کے نمام امور کے ماہمیتوں اور خاصیتوں سے واقف ہواکس بلے

یہ نمام امور حضرت اور م کو بتلا و بیٹے گئے تاکہ زمین میں منصب خلافت کو انجام دسے سکیں اور فرشتوں میں
اللہ نے کسی حکمت سے یہ استعداد نہیں رکھی کہ وہ ان امور حسیبہ اور جسما نبہ کا کما حقہ اور اک کرسکیں ملا تکہ
اس قسم کے مور سے منزہ بیں اس سے منصب خلافت بجائے ملائکہ کے حضرت اور م کو ملا۔

اس قسم کے مور سے منزہ بیں اس سے منور نمی کہ وہ ان مور خلافت بجائے ملائکہ کے حضرت اور م کو ملا۔

یونیم آدم بچول بنور باکس دید ب جان و مرس نا مہا گشتن بیر بیر

عضرت آدم کی تکھ نے جو نور خداوندی سے منور نمی نظر اٹھائی اور خدا داد نور سے اثبار کا مشاہرہ کیا توان

بر تمام اسمار کے حفائق اور امراز منکشف ہو گئے بیں اصل فضیلت حضرت آدم کی یہ تھی کہ دہ نور الہی اور علم خداوندی

کے مظہراور آبینہ تھے۔

جوں سکک افوارِ من برویے بنافت جود اُفقاد و در خومت ثنافت جوب فرنتوں سکود اُفقاد و در خومت ثنافت جوب فرنتوں نے ان میں افوار من اور خوایات رہانی کو درختال دیکھا توسب سجرہ میں گرگئے اور خومت کے لیے دوڑ ہے ۔

جوں ملائک نور حق دیرند ازو بنہ جملہ افتا دنرہ در سبجرہ برو جرب ملائکہ نے حضرت آدم میں نور حق کا جلوہ گر دیجھا توسب سجرہ میں گرگئے بخلاف المیس کے کہ اسکی نظر مرف مادہ طین نک محدود رہی اور نور حق سے نابینا بن گیا اس ہے سجرہ کرنے سے انکا د کر دیا - اور خداد ند ذوا لجلال مے بحث فتروع کی ۔ خکف تنگی میں گار کی خلف کے خاص کے ایس جنیں آدم کہ نام میں ہے دہ ایس جنیں آدم کہ نام میں ہے دہ ایس جنیں آدم ہم کہ نام میں ہے دہ ایس جنیں آدم ہم کہ نام میں ہے دہ ایس جا کہ ایسے آدم جنکا نام میں ہے دہ ایس جن کا مربوں ۔ ہوں آگر قیامت تک بھی انکی تعربیف و توصیف کروں تو تنب بھی فا صربوں ۔ ایس مہمہ دانست و جوں آمر قضا جوزوں کے خاص آنا دسے واقف تھے میکن جب قضا باوجود کے حضرت آدم کو یہ سال علم حاصل تھا اور تما م جیزوں کے خاص آنا دسے واقف تھے میکن جب قضا

 نهی نادیلی بہوا دراس سے اس درخت کی ممانعت مراد نہ ہو بلکہ کوئی اور معنی مراد موں بعنی اس درخت سے کھان فی حد ذاتہ حرام نہ ہو۔ عض کسی حکمت اور مصلحت سے اس درخت سے کھانے کی ممانعت کردی گئی مہو ۔ غرض بہ کہ حضرت آدم دشمن کے وسوسہ سے ترد د میں پڑگئے کہ یہ نہی اور ممانعت فائی حرمت کی وجہ سے سے یا یہ نہی تنزیبی سے یا عض شفقت کی بنار بر ہے کہ اس وفت میں استعماد کم دورجے ۔ شاید اس مالت میں اسکا تحمل نہ کر سکول اور ممکن سے کہ بہنی تا بیری نہ ہو بلکہ وقتی ہواور کسی عادض اور صلحت کی بناء پر ہر واور بہ خیال کیا کہ جو نہی اور ممانعت محض شفقت کی بنار پر ہو یاکسی وقتی اور عادضی مصلحت کی وجہ سے ہو تو ایسی نہی کی خلاف ورزی کوئی گنا ہ نہیں اس سے وہ درخت سے کھانے پر آمادہ ہوگئے ۔ وجہ سے ہو تو ایسی نہی کی خلاف ورزی کوئی گنا ہ نہیں اس سے وہ درخت سے کھانے پر آمادہ ہوگئے ۔ وجہ سے ہو تو ایسی نہی کی خلاف ورزی کوئی گنا ہ نہیں اس سے وہ درخیت سے کھانے گرم شنافت میں آکہ گندم کی حضرت آدم کی خلام کی خلام کا میں آکہ گندم کی طوی سے مواد ورزی کی تا ویل کو ترجیح دی اور طبیعت سے سے سے حضرت آدم کی خاصرت کی خاصیت یہ سے حضرت آدم کا دورت کی خاص میں آئی کہ کہ اس دورت کی خاصیت یہ سے کہ واسکہ کھاتے گا دہ دینا کی طف ور ازرے گا ۔ کھانے کے بعد صفرت آدم کوابی خطار کا احساس ہوا تو تو ہو اور استحفاد نام ہو گئی نو بارگی طف ور ازرے ہیں ۔ کی دورت تر آدم کوابی خطار کا احساس ہوا تو تو ہو اور استحفاد نام ہو گئی نو بارگی مثال بیان فر استے ہیں .

باغبال را خاریج ل دربائے رفت ب درد فرصت یافت کالائر دُلفنت اس قصری البسی مثال ہوگئ جیسے کوئی باغبان ہو ادراس کے باؤل میں کا نٹا لگ جائے تو وہ بیجادہ تو کا نٹا نکالنے میں لگا وریچ رکو فرصت میں مال چرانے کامو فع مل گیا کہ جلری سے سالا مال لے کر جلتا بنا۔ اسی طرح حضرت آدم علیا بسلام باغبانِ علم ومعرفت تھے انکے بلئے قلب میں وسوسہ کا ایک کا نٹا چجھااور اس کے نکالئے میں سنغول مہو تے دُرْدِلعین دابلیس موفع باکرانگی متاع واحت وسیمنت کوچرا کر اللے مما گا،

بیول زمیرت رست باز آمر براه به دید برده وزد و رخت از کارگاه
جب حضرت آدم اس حیرت سے نکلے اور راہ حقیقت ان پرمنکشف ہوئی قدیکھا کہ چورکا برخانہ سے مال
و مناع جرا کر لے گیا۔ حضرت آدم جھو گئے کہ یس ب شیطان کا ذریب تھا ناکہ مجھ کوجنت سے محروم کراد ہے
د بہناً آنا ظلف ک گفت و آه بن لیعنی آمر ظلمت و کم گشت راه
اس وفت حضرت آدم علیال الم بصد آه و درد کین کا طکمنا کہ کر بارگاه نمرا وندی میں معذرت کرنے
لگے روت جاتے تھے اور آبیں بھرتے جاتے تھے بعنی اسے خدا ہماری عقل برظلمت اور نا دیج چھاگئی اور ہم سے
داستہ کم ہوگیا اس دوسے مصرعہ بیں اشارہ اس طرف ہے کہ حضرت آدم کی اس دعا دین کا طکمنا آئف کے
میں ظلمان طلم سے شتی نہیں بلکہ ظلمت سے شتی ہے کیس ظلما انفسنا کے معنی یہ بہوں گے کہ اسے پروردگار
میں ظلمان علم سے شتی نہیں بلکہ ظلمت سے شتی ہے لیس ظلما انفسنا کے معنی یہ بہوں گے کہ اسے پروردگار
میں طرف و کولو دکھ کرعمل نہ کیا اوران مشقتوں میں پڑ سے جاس درخمت کے خاص میں سے ہیں۔ بیس حضرت آدم ا

کا درخست سے کھانا اور کھراس کے بعد زمین ہر انزناسب فضار و فدرسے تھا۔ ابندار میں حضرت آدم می کی افضابیت اور سے کھانا اور کھراس کے بعد زمین ہر انزناسب فضا و قدر انکی خلافت ظہور میں آتے اس سے بہ اکس سے بہ اکل شخراس کے بیے ایک بہانہ بنا دیا گیا۔

این فضا ابرے بود نور کشید بوش ب شیر در از دیا بود در و بہی موش حضرت دموت مخت حضرت دم مالی ایسی مثال ہے کہ جیسے ایک حضرت دم علیار سلام کا تفتہ بیان کر کے بطور تنبیہ فرما نے بین کہ اس قضا کی ایسی مثال ہے کہ جیسے ایک بادل ہود و آفتا ب کوچھپا ہے۔ فضا ایسی سخت چیز ہے کہ اسکے مامنے نئیہ اور از دیا ہو ہے کے ما ننر عابور اور لاجاد بیس ۔

ر دیکھو نگنوی مولانا روم صسال دفتراول وصر ۱۰۲ دفتراول)

# اضافت كردن ادم عليه الن المن المن المحق و را بحق و كرب بما أغوي الحق المحق و كرب بما أغوي الحق الحق و المحق و كرب بما أغوي الح

حضرت دم علی این لغزش کوایی طرف منسوب کرنا اور رینکا خلکمنا کہنا دکوا ہے پر وردگار ہم نے ای جانوں پر طلع کیا ہے اور البیس کا ابنے جرم کوخدا کی طرف منسوب کرنا کا مطرح کہا کہ کہ جب جما ایخی بینکی اسے بروردگار تو نے بچھے گراہ کیا ) اور البیس کا ابنے گراہ کی کوخدا کی طرف منسوب کیا .

اس ضمون کاتعلق مستر جبر واختبار سے معتزلہ بنرہ کواپنے افعال کاخالق سمجھتے ہیں اور جبر بہ بنرہ کو بجور محصلے ہیں اور خبر اللہ بندہ کو بجور محصلے ہیں اور المسندن والجاعین کامساک نہایت معندل اور تتوسط معے جبراور قدر کے درمیان میے کہ افعال کا خالق توالٹر تعالی می میے مگر بندہ خواد و قدرت اور اختبار سے ان افعال کا کا سب اور مرتکب میں ابلیس توجرم کر کے جبری محض بن گیا کہ افواء کی افرات باری تعالی کی طف کردی اور خور بری الزمہ اور بے نعلق بن گیا۔

گفت شیطان کر بما اوراس کمینہ نے اپنے کسب اوران کا بغوا بیت کوچھپا کراغوا دکوفرانوالی اندان کا بنور بین کوچھپا کراغوا دکوفرانوالی کی طرف منسوب کردیا تاکیخو دبری الزمرین جائے۔

گفت آدم کہ طاکمنا اگلفت کی الفیسی کے طاق کی اور فعل می نہ بر عافل ہو ما اور فعل می نہ بر عافل ہو ما

بعزميري بداكرده سع كوباكه مم بنره كواين افعال كاخالق مجھتے ہيں حضرت آدم كوخوب معلوم تھا كم مرحيز كا فالق خلا نعالے سے اور بنرہ کا سِب اور مرتکب ہے مگر صرت ادم نے رُبّنا ظلمنا الفسائا میں اپنی تفصير كواني الم فسموب كيا اورا دسب كي وجبرس خالن كي طرف مسوب بهين كياسه در گنه او از ادب بینهانش کرد نو زال گنه برخود زدن او بر بخورد كذك باديم بن ادب كي وجرم الترك فعل خلق كويوت بده ركها اوراس كے خلق كا ذكر نهيں كما بلكم این طرنس منسوب کیاا درگناہ کو این طرف منسوب کرنے سے انکواس ادب کا بہت می اچھا پھل ملا۔ کہ عفوتقصبراور رفع درجات اور ضلافت اللي سيمترف اودمرفراز مجرتے۔ بعد توب گفتش اسے آدم مرمن : اور مرم در تو ایل جسرم ولحن توبه قبول كرنے كے بعد التر تعالي نے حضرت آدم سے كما اسے آدم كيا بيلقصير (اكل شجره مخدمين نے نیرے اندر بیرانہیں کی بعنی میں ہی نواس تقصیر کا خالق ہوں اور یہ سب کھ میر می می قصنا و تدریسے وانع ہواسے پھرتم نے معذرت کے وفت اس نعل کومیری طرف منسوب بہیں کیا بلکرا بی طرف منسوب کیا نه كه تفدير وقضام من مبرآل بيول بوقت عزر كردى آل نهال کیا یہ سب کھمیری می نضاو قدر سے نظام تونے عزر کے وقت اسکولومنیدہ رکھا اوریہ نہیں کما کرمیری تقدیرس ایابی لکھا تھا لہذا میں ہے قصور مول -گفت ترسیران ادب نگزاشتم ب گفت من هم پاکس آنت داشتم حضرت آدم نے عرض کیا کہ میں سورادب سے ڈرگیا اور دامن ادب ہا تھ سے زمچھوا تو فرما یا کہ بھر میں نے می نیرسے ادب کا لمحاظ کیا اور تجھے اینے عفو و کرم سے نوازا سے كُنَّاه كُرْجِيرِ اختبار ماحب فظ ن تودر طربق ادب كونس كو كناه من است بركم آدد حرمت اوحرست برد به مركم آدد قند لوزينه خورد حق تعالى نے فرما يا كرجوشخص مارى بارگا همين ادب اوراحترام كو طوظ ركھناسے وه اس كے صلىمين حرمت اور كرامن كے جانا ہے بعنی ہمارا مفبول اورمغرب بن جانا ہے اورمشل مشہور سے كہ قند لاؤ اورلوز بند ( لعنی حلوا بادام ) کھا و۔ (مننوی مولانا روم - دفتر اول صهرا و کلیرمنوی دفتراول حصه اول صهرا

مرد کا مل کی بغزش نصرا کے نزدیک اور لوگوں کی صدیا طاعت سے بہترہے اور اس کے کفر کے سامنے جس کولوگ بظام رکفر سمجھتے ہیں۔ تمام لوگوں کے ایمان کہنہ اور بومبرہ ہیں خاصان حق سے فصراً تو کوئی معصب نظہور میں نہیں اسکی البتہ سبو ولنبیان کی بناریکسی ففت اُن سے بغرش ہوجاتی ہے مگران کی لغرش اوروں کے ہزار ہا سنات اور طاعت سے بہتر ہونی ہے کیونکہ انبیا رکرام سے جوبھول یوک ہوجاتی ہے وہ سامہ اخلاص اورنیک نیتی برمبنی مونی سے مبکو خطار اجتہا دی کہنا چا ہئے مگر لغزش کے بعد جب انکوننبتہ سونا ہے توندامت ونجالت مي غرق موجاتے ہيں اورلبعد منزار گرميے وزاري توبه واستغفار اورمعذرت كى طرت منوجه موجاتے ہيں جن کی ندامت اور شرمساری اور گریہ وزاری کو دیچھ کرفر شنے بھی عشعش کرنے لگتے ہیں اوراس گریہ زاری کی وجه سے ایسے مر نبہ عظی پر مہنجتے میں کہ دوسرے لوگ طاعت اورعبادت کر کے بھی اس مقام نک نہیں مہنج سکنے ان حصرات کی نغز نئیں ۔ سینٹاٹ المقرمین کے قبیل سے ہیں اور سیٹاٹ المقرمین باجماع اولیار وعارفین حنات ابرارسے کہیں بہتر سے -مرد کامل سے زلّت (لغزش) کے بعد جو ذلبت و نواری اور حیار اور انکساری اور گریہ وزاری ظہور میں آتی سے وہ در بردہ اسکی ترقی اور معراج معنوی سے کہ مہلے سے زیادہ اسکامقام بلندمو سر (زلن) کے معنی لغزش کے ہیں جسکامطلب بہ سے کہ اپنے مقام بلنر سے میسل گیا اور جوفعل اسکے مقام رفیع کے مناسب نہ تھا وہ اس سے مرزد ہوگیا اس لغزش کے بعد جو ہوش آیا تو ندامت و خیالت اور گریے و زاری کے بیس سے پر دازی اور مقام فرب کی انی ملندی میر پہنچ گیا کرجہاں اس لغزٹ سے مہلے نہیں بہنچا تھا اور مہلے سے زمادہ اسكة درج بلنرم والله الدرك منعلق جواداتاد آبائه العملول ما شئتم فقد عفرت لكُمْ اسكامطلب يرسي كرابل بدرس ديره دانت، التركي معين طهورس نهين أكى البند بمقنضائ الشري لطران سہو ولنسیان ان سے لغز نئیں میزنگی لعنی اُن سے کہجی ایسے افعال مرزد مونگے جو انگی شان اورمر تبہ کے مناسب نرمونگے اس فنیم کے جوامور ان سے صدورا ور ظہور میں آئیں گے - وہ التّر کے پہاں سب معاف ہیں ۔ اور دوسم سے صرعمیں جو فرمایا کہ انسان کا مل کا گفرا ور نوگوں کے ایمان سے بہتر ہوگا سواس مصرعہ میں گفر سے اصطلاحی اور شرعی کفرمرا دنہیں بلکہ منفام فنا ر کی طرنب اننارہ سے کہ اس حالت میں پہنچ کر انسان کی زبان سے بعاضيّاراً ناالى "اورْسِجانى ما اعظم شانى" اس تسم كے الفاظ سرزد سوجلتے ہيں جو بنظام اور قضاء فاضى ميں كفر شماركي جانب بين بين برور حقيقت كال ابران كي دليل موت بين جيسا كم حديث فرسي مين آيا سے - الا يذال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حنى اذا احببته كنت سمعم الذك يسمع به و بصری الذی يبصی به ويده التي يبطش بها و رجله التي يمشي دها- (رواه البخارى)

بیں منفام فنا رمبی اس قسم کے جو کلما ن سرز دہو نے ہیں وہ بظاہر کفر معلوم ہوتے ہیں کئی درتفیعت وہ کما ن سرز دہو نے ہیں وہ بظاہر کفر معلوم ہوتے ہیں اس سے وہ کما ن دور کی دبیل ہوتے ہیں اس سے وہ کما ن دور ہیں۔ یہ تمام تفصیل ہوالعلوم نٹرح نگنوی سے ماخود ہے۔ حضارت اہل علم اصل مجالعلوم صلاح و دفتر منزع امتد ورہیں۔ یہ تمام تفصیل مجالعلوم سٹرح نگنوی سے ماخود ہے۔ حضارت اہل علم اصل مجالعلوم صلاح و دفتر

اول اور شنوی طبع کا نبوری کے صف کے دفتر اقل کے حواشی کی مراجعت کریں۔
بیجوں بنالد زار بے شکر و گلہ ب افتد اندر بمفت گردوں غلغلہ
اورجب دہ انسان کا مل نفز ش کے بعد زار وقطار گریہ وزاری اور بشر مسادی کرتا ہے جس کا سبب نہ تو شکر یہ ہوتا ہے اور نہ کوئی شکوہ مہتا ہے توالیسی گریہ وزاری سے ساتوں آسما نوں میں غلغلہ بار جا تا ہے اور شکون میں رہ جا تے ہیں فرشتوں نے ایسی بے قراری اور ایسی گریہ وزاری کا منظر کب اور شکان ملکوت میں رہ جا تے ہیں فرشتوں نے ایسی بے قراری اور ایسی گریہ وزاری کا منظر کب دکھا تھا۔

بر دمش صد نامرصد بیک ازخیرا به باد بے فدد شصن لبیک ازخیرا اوراس کے ایک مرتبہ اوراس کے ایک مرتبہ اوراس کے ایک مرتبہ یا رہ کہنے سے ساٹھ مرتبہ ربینی کی خوت کا ملکو صدبا نام و بیام خدا کی طرف سے بہنجتے ہیں اوراس کے ایک مرتبہ یا رہ کہنے سے ساٹھ مرتبہ ربینی کی خوت کی خوت کی طرف سے لبیک کا جواب آتا ہے۔ جیسا کہ صدبیت میں ہے کہ جو بندہ ایک نیکی ایک تواسکو کم اذکم دس گن اجر ملتا ہے اور جوشخص خدا سے ایک بالشت قربیب ہوتا ہے اور جوشخص خدا کی طرف جو خدا اس کی طرف دو کرکر آتا ہے۔ خدا اس کی طرف دو کرکر آتا ہے۔ خدا اس کی طرف دو کرکر آتا ہے۔

(رواهسلم)

مرد مے اور ایکے معراج خاص بی برسر فرقش نہد صد تاج خاص اوراس مرد کا مل کواس شرصاری اور گریے وزاری سے مردم خاص معراج حاصل موتی رہتی ہے لینی مردم اسکوعو جاور ترنی مرانب حاصل موتی رہتی ہے اوراس کے سربہ خلا تعالیے کے قرب خاص کا ایک خاص تاج دکھ دیا جا تا ہے معراج سے مرادم رنبہ قرب ہے چنکہ مرانب قرب کی کوئی انبہا نہیں اس لیے خاصا اِن خلا کو یہ ترتی لی خطہ علی الدوام موتی رہتی ہے ( دیکھوشنوی مولانا دوم صف الدوام موتی رہتی ہے ( دیکھوشنوی مولانا دوم صف الدوام موتی رہتی ہے ( دیکھوشنوی مولانا دوم صف الدوام موتی رہتی ہے ( دیکھوشنوی مولانا دوم صف الدوام موتی رہتی ہے ( دیکھوشنوی مولانا دوم صف الدوام موتی رہتی ہے ( دیکھوشنوی مولانا دوم صف الدوام موتی رہتی ہے دیکھوشنوی مولانا دوم صف الدوام موتی دہتی دہتی ہے دیکھوشنوی مولانا دوم صف الدوام موتی دہتی دہتی ہے دیکھوشنوی مولانا دوم صف الدوام موتی دہتی ہے دیکھوشنوی مولانا دوم صف الدوام موتی دہتی ہے دیکھوشنوں موتی دہتی ہوتی دہتی ہے دیکھوشنوں موتی دہتی ہے دیکھوشنوں موتی دہتی ہے دیکھوشنوں موتی دہتی ہے دیکھوشنوں میا ہے دیکھوشنوں موتی دہتی ہے دیکھوشنوں موتی دہتی ہے دیکھوشنوں میتی ہے دیکھوشنوں موتی ہے دیکھوشنوں میتی ہے دیکھوشنوں موتی ہے دیکھوشنوں میتی ہے د

ع زتن او بر ز طاعت بیش می الخ اسکی تفصیل گزرگئی اس وفنت اس راتم الحروف کے خیال میں یہ آیا کہ اگر بیمضمون ان لفظوں میں ادا کما جلئے توامیر سے کہ کوئی حرج نہ ہوگا۔

ی جائے توامیر سے کہ کوئی حرج نہ ہو گا۔ زلنین خاصال و سہو و غفلنے بہنراز صد سالہ مایا ل طاعتے جیساکہ صدیق اکبر سے منقول ہے یا لیتنی کنت سہو گئے مد صلی الله علیہ وسلم وکاش میں بنی کرم علیالفتلواۃ والتیلم کاسپرولسیان بن جاتا) کرحضور پر نور کاسپرولسیان ہماری طاعت سے ہزاد درجہ بہتر ہے۔

ا بعض اہل ظاہر نے اس قصتہ سے تباس کے ناجائز ہونے پر اس لاال کہاہے ع- ایک اشکال اور نکھا ہے کہ تباس ایک فعل شبطانی ہے اور سب سے پہلے عبس نے قیاس کیا وہ ابلیس سے اورا بلیس نیاس کی وجہ سے مطرود اور مردود ہوا۔

یہ ہے کہ منکرین قباس کا یہ استدلال مرا با اختلال ، خود ایک قباس فاسرو باطل ہے ابلیس کے بول ہے ابلیس کے بول مردود مونے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے عض اپنی دائے سے صکم خداو ندی کے قبول کرنے سے انکار

کرد با اور غرور اور کی رقی می اسکو غیر معفول او پیستین قرار دیا اور ایسے فیاس کا دنیا میں کوئی ا مام اور بجتم د قائل نہیں کہ جو صریح حکم ضرا وندی کے خلاف ہو نیاس اس وفنت کیا جاتا ہے کہ جب تا ب وسنت اور اجماع امت سے کوئی حکم صاحتہ فا میت نہ ہو۔ امور منصوصہ میں کوئی شخص بھی فیاس کا قائل نہیں فصل پر تو بے بیون و چراعمل فرض ہے اس فقتہ سے اس قیاس کی برائی ظاہر ہوئی ہے کہ جونص صریح کے معارضہ اور مقابلہ میں نہیا جراعمل نوعی خواد فاری اور ارشاد نبوی کے تابع جائے مطلق فیاس کی فرشت ظاہر نہیں ہوتی اور ائم بی بیانی خواد فاری اور ارشاد نبوی کے تابع موتی ہوتی اور ارشاد نبوی کے تابع

امام قرطبی قرماتے ہیں کہ تمام صحابہ اور تابعین کا مذہب ہی سے کہ قیاس حجت سرعیہ ہے اور عقالاً اور سرعاً اسکا اتباع صروری ہے صرف بیندا مل طام رقیاس کے منگر ہیں۔ مگروہ صحیح نہیں۔ صحیح وہ ہی ہے جو صحابہ و تابعین کامسلک ہے اور اس کو امام بخاری شنے اپنی جامع صحیح میں افتیار فرما یا اور کتاب الاعتمام میں جحن قیاس کے بلے متعود الجاب اور تراجم منعقد فرلمنے۔ اور بیر واضح فرما یا کہ اگر سستہ کا حکم کتاب اور سرحیت قیاس کے بلے متعود ماہم میں فرما یا کہ اگر سستہ کا حکم کتاب اور منتب اور ایماع ہے اور سی پر تمام امت کا اجماع ہے اور خطفاء واشدین اور صحابہ و تابعین سے میری ثابت ہے کہ جب انکو کسی امرین اسٹ تباہ بیش آتا اور کتاب ورثت اور اجماع امرین سے میری ثابت ہے کہ جب انکو کسی امرین اسٹ تباہ بیش آتا اور کتاب ورثت اور اجماع امرین سے اس کا حکم نہ معلوم میر تا تو ا مثال اور اسٹ بو بیراس کو قیاس کرتے ۱ دیکھو تفیر قرطبی صدایا حلہ ہے اور

منكرين نياس كفردوغوغا كے بندكرنے كے بلے مم الم قرطبي كا اصل كلام مدِية ناظرين كرتے ہيں۔ وسم منا قائل به وَثرا يدِ له فاحا الفائلون به فهم القطب الناس في القباس الى قائل به وَثرا يدِ له فاحا الفائلون به فهم الصحابة والمنابعون وجمهور من بعدهم و الناتعبد به جائز عقلاً واقع شرعًا و هو الصحيم و ردّه بعض اصل الظام والاول هو الصحيم قال البخارى في ڪتاب الاعتصام بالكتاب والمسنة المعنى لا عصمة لاحد إلا في كتاب الله او سنة نبيه او في اجماع المعنى لا عصمة لاحد إلا في كتاب الله او سنة نبيه او في اجماع

العلماء اذا وجد فها المحكم فان لم لوحد فالقاس. وقد ترجم على هذا (باب من شبه اصلا معلوما باصل مبين قدين الله حكمها ليفهم السائل) و ترجم بعد هذا (باب الاحكام التي تعرف بالدلائل و يف معني الدلالة وتفسيرها) وقال الطبرى الاجتهاد والاستنباط من كتاب الله ف سنة نبيته صلى الله عليه وسلم و احماع الامة هو المن الواجب و الغرض اللازم للمل العلم و بذالك حآءت الاخبار عن النبي صلى الله على وسلم عن جماعة الصحابة والتابعين وقال الوتمام المالكي اجمعت الامنه على القياس فمن ذالك انهم اجمعه اعلى قياس الذهب والورق في الزكوة وقال الومكرة اقبلوني بيعتى فقال عليٌّ فنوالله لا نقيلك ولانستقلك رضائ وسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فلا فرضاك لدنيا فقاس الامامة على الصلاة وقاس الصدايق الزكوة على الصَّلَوَّ وقال واللَّه لا افترق سِبِ ماجمع الله وصرح عَلَيُّ بالقياسِ في شارب الخسر بمحضر من القحابة وقال انه اذا سكرهذى و اذا هذك افترى فحده حد القاذف و كتب عمر الى الى موسى الاشر كَتَابًا فيه الْفَهُمَ الْفَهُمَ فيها يختلج في صدرك معالم يبلغك في الكتاب والسنة اعرف الامثال والاشتباه شعر قس الاموس عند ذالافاعد الخاجها الى الله تعالى ولشبهها بالحق فيسما ترى الحديث بطوله ذكره الدار قطني و إمّا الأثار و آى القران في هذا المعنى فكثير و هي يدل على الن الفناس اصل من اصول الدّين وعصمة من عصر المسلمين يرجع السه المحتهدون ويفنع اليد العلماء العاملون فيستنطون به الاحكام وهو قول الجماعة الذين هم المحية ولا يلتفت الى من شدّعنها و اما لراي المذموم والقياس المتكلف المنهى عنه فهي مالم بكن على هذا الاصول المذكورة لان ذالت ظن و نزغ من الشيطان قال الله تعالى ق لا تَقْفُ مَا لَيْسَ كُكَ بِهِ عِلْمُ وكل ما يورده المخالف من الأحاديث الصّعفة والاخار العاهية في خمر القياس فهي محمولة على هذاالنوع من القباس المذموم

و الذي لبس لد في الشرع اصل معلم وتتمبيرها الباب في كتب الاصول - انتهى كلامر القرطبي في تفسير سورة الاعراف صلحات الجريد جريد الرحافظ ابن فيم ني العام الموقعين من اس برنها بن فقيبل كيمانه كام كيا معاورية نابت كيا اور حافظ ابن فيم ني دوسيس من ايك محمود واور ايك مزموم - محمود وه مع جواصول منزليب لين كتاب اورسنت اوراجاع امرت سع ماخوذ مواور مزموم وه مع جواصول ترليب سع ماخوذ نه موحض طن اور ايك مزموم وه مع جواصول ترليب ماخوذ مواور مزموم وه مع جواصول ترليب سع ماخوذ نه موحض طن اور ايك منزموم وه مع جواصول ترليب من المرحف المن اور الماء المرسنت المراجاع امرت سع ماخوذ مواور مزموم وه مع جواصول ترليب سع ماخوذ مواور مزموم وه مع جواصول ترليب سع ماخوذ موجعض طن اور الماء المورسة المورسة

تخین پرمبنی ہواور فرما یا کہ جن احاد سیف اور آ تا رصحابہ میں دائے کی مذمت آئی ہے اس سے اسی قسم کی دائے مراد ہے اور جن آیات اور احاد بہف میں دائے کی مدح آئی ہے اس سے دائے محمود مراد ہے اور اسی طرح حافظ ابن تیمین کے اور اس سے اور احاد بہت اور الفیاس فی الشرع الاسلامی میں مکھاہے اور اس سے کہ کی تفصیل پارہ بہتم میں ذیر تفیہ آبیت فان تنکاذ عُدُّ وَفَى فَنْ مَنْ وَالْیَ اللّٰهِ وَالرَّسُولُ مِن گُر دَجِی ہے وہا س و بہتم میں ذیر تفیہ آبیت فان تنکاذ عُدُّ وَفَى فَنْ مَنْ وَالْیَ اللّٰهِ وَالرَّسُولُ مِن گُر دَجِی ہے وہا س و بہتم ایا جائے۔

## دربیان انکاول کیکورمقابل نص صریح قیاک اوردابیس علاللونته اود

اس بات کے بیان میں کرسب سے بہلے جس نے نص صریح اور مکم واضح اور وی خداو ندی کے مفا بلہ میں اپنا نیاس بیش کیا وہ ابلیس ملعون تھا جیسا کہ مثبور ہے اول من قاس ابلیس لین جس نے سب سے جہلے نیاس کیا وہ ابلیس تھا۔

اول آنکس کبی فیاسکہا نمو د بنیش انوارِ خدا ابلیس بو د سب سے بہلاننخص جس نے انوار الہیم (یعنی احکامِ مصوصہ ) کے مقابلہ بس اینے بہودہ قیاسات جلانے ننہ وع کیے دہ ابلیس تھا۔

ما ہے مردن ہے دہ ابی ھا۔ گفت نار از خاک بیشک بہتراست ہمن زنارو او زخاک اکرراست کہنے سگا کہ اس بین کیا شک ہے کہ آگ مٹی سے بہترہے میں آگ سے بیبرا ہوا بول اور

وہ خاک نادیک سے پیدا ہواہے۔
پس قیامی فرع بر اصال کنیم بوان کی اصل مادہ ظلمات ماز نور روشنیم
پس مناسب ہے کہ ہم فرع کو اصل برقیالی کریں سوان کی اصل مادہ ظلماتی ہے اور میری اصل مادہ فورانی اور درخشانی ہے کہ آگ بے ابلیس نے یہ قیالی کیا اور غلط کیا -اول توالی پر کیاد بیل ہے کہ آگ مٹی سے بہتر ہے دونوں ہی عنصر النر کی مخلوق ہیں عُنصر سیت میں دونوں برابر ہیں اور اگر حقیقت پر نظر کی جائے تومٹی آگ سے بہتر ہے اس لیے کہ مٹی میں متانت اور ذوار ہے ادر صلم اور حیا راور صبر کا مادہ ہے اسی وجہ سے حضرت آدم تا توافع اور تقرع کی طون مائل ہوتے اور عفو او رمغفرت اور اجتبار سے سرفراز ہوتے اور آگ کی طبیعت میں خفت اور حد سے دو ایری لعنت اور اشفاوت کا مورد بنا۔
مثیر طان تک کی طبیعت میں خفت اور حد سے وہ ایری لعنت اور شفاوت کا مورد بنا۔
مثیر طان تک تراور مقابلہ بر آیا جس کی وجہ سے وہ ایری لعنت اور شفاوت کا مورد بنا۔
مثیر طان تک تراور مقابلہ بر آیا جس کی وجہ سے وہ ایری لعنت اور شفاوت کا مورد بنا۔
مثیر طان تک تراور مقابلہ بر آیا جس کی وجہ سے وہ ایری لعنت اور شفاوت کا مورد بنا۔

الفت على العالم المال الساب لتر بد الربارو عوى فقل را حراب سلام عن المال الما

ز براور لقوى سے . كما قال تعالى إن أكتى مكت عِنْدُ اللهِ القَلْكُ وَ اوربر وصف أدم مي سے تحومس منس -

این ندمیات جهان فانی است به که بانسایش بیابی جهانی ست بنفنيلت كوئى دنيوى مبارث نهيس كرجع نم نسب كے ذريعے ماصل كرسكو بلكريد درحانى مبراث مے۔ بلكراس ميراث بائے انبيارامرت ، وادت اين جانبا نے القياامرت بلکہ یہ نفیلت انبیار کرام کی میراث سے اور اس کی وارث متی اور برہیر گاروں کی

ادواح بي -

پورآل بوجهل شرمومن عیال بر بورآل نوح نی از گرهال ابوجهل كابياليني عكر يمزموا بنے باب كي ظرح مشبور جنگو اور آنخضرت صلے الله عليه وسلم كا شرميز نرين دشمن تھا وہ نواسلام سے بہرہ ور ہو گیا اور فتح مکے میں شرف باسلام ہوکر مؤمنین مخلصین میں سے بن گیا۔ حالا نکراس كى اصل كا زينے اور حضرت نوح عليہ سلام كا فرزند كنعان گرا ہوں میں سے ہوگيا جس كى اصل پاك اور برگزيده ہے۔ معلوم ہواکہ اصل مادہ کا اعتبار نہیں۔ یُخر ج الحی مدن المیت و يُخِيُ جُ الْمُبْتَ مِنَ الْحِيِّ-

زادة خاکی منورستر یج ماه ب زادة آتش توتی اے روسیاه اسى طرح سمجه لوكه ايك خاك ذاده بيني أدم عليالسلام جاندكي طرح انواد اللي سعيمنور اور درك موكيا اور اسے شیطان تو آنٹس زادہ مے اےروسیاہ نو تاریک ریا مادہ ناری کی ظلمت اور دخان نے جھ کو

ناريكي مي دال ديا \_

این قیاسات و تح ی روز ابر به یالشب مرد قبله را کردست جم اس متم کے تباسات اور النگل کی باتیں اس وقت چلتی میں کرجیب ابر جھا یا موا مو بادات کاوقت ہو کہ تبلہ نظر نہ آیا ہوائس وقبت اس قتم کے قیامات اور شخینے قبلہ کا جبرات تباہ اور بدل بن سکتے ہیں۔ لیک با خور شید و کعیم بیش رو ایس تیامس وایس تحری دا مجو يكن السي حالست ميس كرجب آفرآب طلوع كيم موقع مواور خانه كعبه سامن مع موتواس وقست تحرى

اورقیاس سے نماز مرگز جائز بہیں۔

کعبہ نا دیرہ مکن زور و متاب برادہ میں اللہ اعلم بالصواب دور دوشاں اللہ اعلم بالصواب دور دوشن مو اور کوبہ سامنے مہوایسی حالت میں ادھرادھ دیکھنا اور تحری اور قیالس کر نا ابسا ہے کہ تجھے کعبہ نظر نہیں آنا۔ اسی حالت میں جبکہ کعبہ سامنے ہو اور دن کی دوشنی ہو بحض فیاس اور نحری کی بنا ریاس سے من ہوئے باکب جائز ہے اس طرح وجی خدا و ندی اور ارشا د نبوی بمنزلہ طلوع آفتا ب اور حضور کعبہ ہے اسکے ہوتے ہوئے والٹر اعلم بالصواب ۔

اولاد آدم کی نے اپنے باب دادول کو اورالٹرنے ممکویے مکم کیا۔ تو

رونن النزكي جو پيرا ایمان والول کے واسطے دنیا



### رقی الفواجش ما ظهر منها وما بطن والانم منع کیا ہے سو بے جان کے کام جو کھے بین ان بی اور جو بھیے اور گناہ اور والبعنی بغیر الحق و آن تشرکوا بالله ماکم زیادتی ناحق کی اور یہ کہ شریک کرو الله ماکہ گزار بہ سلطنا وان تقولوا علی الله ماک یزار بہ سلطنا وان تا مجوب بولو اللہ یہ جو تم کو تعکمون ہیں آبادی اور یہ مجوب بولو اللہ یہ جو تم کو معلوم ہیں ۔ اور ہم ذیتے کا ایک وعرف خاذا جائے اجائی اس کا دعرہ کر بیستا خرون ساعت واکہ بیستقیل مون ش

## تى زازفت ئى شطانى دربارة بى حيانى وعربانى

 ندار اوّل

ا سے اولاد اُدم ہم نے کو بے سنری کی شرمندگ سے بچانے کے بیے تم پر بدانعام کیا کہ تحقیق ہم نے تم پر
ایک باس آبادا ہو تہمادی شرمگا ہوں کو چھپا تاہے اور تہماد سے بیے ہوجب ذینت تھی ہے اور اس ظاہری بباس
کے علاوہ جس سے صرف بدن کانستہ اور نزین ہوجا آبے ایک معنوی بباس بھی ہے وہ نفذی اور پر ہیز گاری کا بباس
ہے اور پہ لباس سب بباسوں سے بہتر ہے ۔ نقوی سے مراد خون خداو ندی ہے جس میں ایمان اور اعمال صالحہ
سب داخل ہیں ۔ اور لباس پر ہمنے گاری سب بباسوں سے بہتر ہے ایک نناء کہنا ہے ۔

اخذا اُنٹ کٹھ تَلْبُسُ نِیْنَا بُنَا هِ مِن التّقیٰ ﴿ عَیْ ہُیْنَ وَ وَرَحَفَیٰ قَتْ بَر بِسْنَہ ہے ۔ اگر چی ظاہر میں کر تہ پر
ربینہ ہے ۔ اگر چی ظاہر میں کر تہ پر
کہ تہ ہو)

انزال کے معنی اوپر سے نیجے آفار نے کے ہیں ہو نکہ لباس کی پیرائٹ کا مبدب بارش ہے فی افران سے دوئی پیرانہیں ہونی جو اسمان سے بارش نم مو توزین سے دوئی پیرانہیں ہونی جس سے بباس نما ہے۔ اس بے بباس کے بیرا کرنے کو آثار نے سے نجیہ کیا گیا۔ بہلینی ممالاتم پر بباس طاہری و باطنی کو آثار نا خدا کی نشا نیول میں سے ہے جواسکے فضل ورجمت پر دلالت کرتی ہیں ناکہ لوگ ان میں عور کریں اور نصبحت بحرایں اور اسکی نعمتوں کا شکر بجالا میں اور برسنگی سے اپنے آبکو محفوظ رکھیں۔

ندام دوم اینے باپ کا فقد س چکے بورٹ بار رسنا کہیں شیطان نم کو فریب نہ دے دہے۔ جیسا

كه اس نے تنبهار سے باب آدم وحوا كوجت سے نكلوا ديا تھا۔ بعني بين بطان تنبارا جدى اور بدري دسمن سے اس سے احتیاط رکھنا بہ ننگے طواف کرنا اور نقویٰ کے بیاس سے خالی ہونا بہ شیطانی حرکت ہے اسی نے تہادے ماں باپ کوجنت سے ایسی حالت میں نکلوایا کہ ان کالباس ان سے اس غرض سے آثارا تھا کہ تکی ترمیکامیں دکھلائے ناکہ وہ اس مترم وہرامین کی حالیت میں جنب سے علیمہ ہوں تحقیق وہ اور اسکاجھا کایسی طرح سے دیکھنا سے کہنم انکونہیں دیکھتے بعنی شیاطین تو آدمیوں کو دیکھتے ہیں اور آ دمی شیاطین کو نہیں دیکھتے ایسے دشمن سے بچنا ہم ن مشکل سے کہ ہو ہم کو تو دیکھتا ہوا ور ہم اسے نہ دیکھتے ہول ایسے دشمن سے بچاؤ ایمان اورتقوی سی کے لباس سے ممکن ہے تھین ہم نے نیاطین کو انہی لوگوں کا رفیق اور دوست بنایا ہے ہو ایمان نہیں لاتے بعنی انکانستط اور زور ہے ایمانوں ہی برہسے ہواسکے دوست ہیں اور جوکوک ایمان اور تقویٰ کا بیاس زمیب نن کیے ہوئے ہیں وہ اس کے داؤگھات سے محفوظ ایسنے ہیں اور جولوگ ایمان نہیں لائے اورشیطانوں کے دوسیت سے ہو تے ہیں جس وقبت ہے جانی کاکام کرتے ہیں۔ عسے نوانہ کعہ کا ننگے طواف کرنا اورکوئی انگواس سے منع کرتا ہے توابنی اس بے حیائی کے عذر میں یہ کہتے ہیں کہ ہمنے اپنے باب دادوں کواسی طرافیز مربایا ہے اور الترنے ہم کو بیچم دیا ہے۔ بعنی ابنے افعال نبیجہ اور اعمال شنبعہ کے جوازا وراسنخسان کے بیوت میں اینے بروں کوپیش کر تے ہیں اوران افعال کوفرمودہ خداوندی بنلا نے میں اسے بنی آب ان سے کمد بی کی تم خدا تعالے برقعض افزار کرتے ہوکہ التر نے ہمیں اس کام کا حکم دیا ہے یہ بالکل جھوط سے ۔ تحقین الٹر نعا لئے بڑی بانوں کے کر نے کا حکم نہیں دینا عقلاً یہ نامکن اور معال سے کہ اللہ تعلقے بے حیاتی اور بڑی باتوں کا حکم دے اللہ تو انصاف کرنے کا اور نماز پڑھنے کا حکم دناہ کیاتم الترکی طرف وہ بان منسوب کرنے ہوجسکا تہیں کوئی علم نہیں لعینی تم اپنی ہے علمی سے التر ہر بہتان باند صنے ہو۔ یہ بہابین سخت گنافی اور ہے باکی سے آپ کھر یخنے کرمیار پر ورد گاراس سے منزہ ہے كروه كسى امرتبع كاحكم دے بمرے بروردگارنے توانصاف كاحكم ديا ہے اور انصاف كى بات يہے كم اسكے ساتھ كسى كوئشر كيا الے استے خدا كے ساتھ كسى كوئشر كيك كردا ننا مرامر ظلم اور ہے انصافی ہے اور مبرے بروردگارنے برحم دیلہے کہ سرنمازے وفنت ا بنے منہ سیر ھے فرای طرف منوج کرو اورائتر کو یسے یکارو کہ خالص اسی کی اطاعت کرنے والے ہو۔ یعنی عبادست اور دعامیں بنوں کومنز میک نہ کرومحض اللہ رمی کی اطاعت کرواور سیم بھھ لوکہ ایک دن نمکو اینے اعمال کا حساب دینا ہو گا · <del>جس</del>ے خدا نے تم کو بهلی ماریداکیا اسی طرح نم بالآخر اسکی طرف لوٹو گے لیعنی ننگے بین اور ننگے بدن اور ننگے یا وُں اورغبر مختون اور خدا کے روبر وہی موسکے - اور تم سے اعمال کی بازیر سس ہوگی اور اس وفدن بیش آنے والے دو گروه ہونگے ایک امل سعادت کا اور ایک امل شقاوت کا لعنی مومن اور کا فر۔ ان میں سے آیک فران كوالله نے بدایت دی جونی آخرالنه ماج برایمان لایا اور ایک فریق بیر گرایس ور بدبختی نا بت موتی جس نے شیاطین کو اپنا دوست بنایا اس وقت مرا یک کی سعادت اور شفاوت ظام مروجائے گی کیونکہ ان

لوگوں نے خداکو جھوار کر مشیاطین کوا بنا دوست بنایا اور ان کے کہنے پر جلے اور توجید کی بجائے بت برش اختیار کی اور بیجیا نی کے کام کیے اور گیان بہ کرتے ہیں کہ ہم مرابت پر ہیں ۔ حشر کے بور معلوم ہوجائیگا کہ د نیامیں کون حق بر نھا اور کون باطل بر نھا بعنی ایسے ا مذھے ہو گئے ہیں کہ گرامی کومرابیت سمجھتے ہیں ۔

### ندارسوم

اسے اولا دِ آدم تمام احوال میں اور خاص کر نماز کی حالت میں اینے بدن کی زیزت اور رونق کولینی لباس کو صرور کے لیا کرو۔ جو تمہاری زمینت اور آرائش کے بیے بیراکیا گیا اور لنزائد اور طیبات سے کھا ڈاور میو تاکه عبادین اورا طاعتِ خدادندی کی قوت نم میں بیرا ہو اور کھانے اور بینے اور بیننے میں حدور تركيب سے باہر نہ نكلو- اس ليے كم التر نعالے صر سے تكلنے والوں كوليت منہيں كرتے ، زمانہ جامليت س دستورتها ككفار برمنه موكر خانه كعبه كاطواف كرنے نفح مرد - دن مين اورعور تين دان مين - نيز ايام جع مين كها نائهي كم كها ني اور برمزه كها ياكرني نقي - اس مين كهي وَعزه نه دا لن نفه - اس آيين مين حق تعاليه نے ان لغویا سے کارد فرمایا اور آئزہ آیا سے میں بھی اسی کار دہمے۔ بینانجہ فرمانے ہیں آ ب ان لوگوں سے ہوایا م جے میں پاکنرہ غذاؤں سے اجتناب کرتے ہیں اور برمہنہ طوان کرنے کوعبادت سمجھنے ہیں یہ کمدیجئے کہ مثلاد نس نے حوام کیا سے انٹر کی زینت کو بعنی لباس اور لیونٹاک کوجس کو انٹرنے ابنے بندوں کے بلے بیبرا کیا ہے اورکس نے حوام کیا ہے کھانے کی پاکیزہ جزوں کو بعنی کسی نے بھی حوام نہیں کیا یہ نتہاری جمالت ہے کہ تم طواف من كير مينت و تهار سے ليے موجب زينت بلي اور كوسنت اور جربي نهيں كوائے جو تنهاد ليے باعث لذّت وراحت بین برتمام لذا مز وطیبات ننهادے می نع کے لیے بیرا کیے بین - آب ان سے یہ کمہ در کئے کہ بہ ملبوسات اور لذائیز وطبیبات کی نعتبی دنیادی زنرگی میں دراصل ایمان والوں کے واسطے میں ۔ تعنی کھانے سنے اور مہننے کی نمام نعمنیں دراصل سلمانوں کے بیے بیدا کی گئی ہیں اور وہی ان کے اصل سنحق ہیں ۔ تاکہا مثار نے رزق سے اللہ کی طاعت اور عبادت کی قوت حاصل مو۔ نیکن دنیا میں کا فریمی ان کے منز مکی کریئے سنے ہیں بلکہ بطوراسترراج واجهال انکو زیادہ دے دیا گیاہے تاکہ ان پر حجست پوری ہوجائے۔ دزق کے صل منتی اہل ایمان میں اور کافران کے طعنلی میں ۔ ان نعمتوں سے مقصود بالا نعام اہل ایمان ہیں ۔ جوالتر کے محرم اورمكم مندي بين جواسكارزق كهاكرات كاطاعت كرنے بين اوراسكے دسمنوں كامقابله كرتے بهی اور خلاکے نافرمان اور مرکش اگر جیر دنیا دی رزق میں بنظام را بل ایمان کے مشر بک بہیں لیکن در برده و طفیلی اور تابع بین کفار خلائے ای نظر میں بمنزلہ جو یاؤں کے میں ۔ اُو اَلِمَاتُ کَالَا نُعَامِرِ بَلْ هُو مُو اَصَلَ إِنَّ شَيَّ الدُّولَتِ عِنْدُ اللهِ الَّذِيْنَ حَمَّ وَل جِي طرح جوان كوانسان كي طفيل میں کھا نے کو بہت زیادہ مِل جانا ہے اسی طرح کفارکو اہل ایمان کے طفیل اور صدقہ میں خوب مِل رہا ہے اور قیام سے کے دن تمام ہمتنیں خالص اہل ایمان ہی کے بلے ہونگی ۔ آخرت میں کقارکو بطور تکطفیل اور لطور تبعیت مجھی ان فعنوں میں سے لونی حقتہ نہیں ملے گا کیونکہ جت اور جنت کی نعمتیں کا فروں برحرام میں الٹر تعلیٰ نے اپنی حکمت اور صلحت سے دنیاوی زنرگی میں کا فرول کو نعمتوں میں نشر میک کردیا مگریہ نشرکت اصالتًا نہیں بلکہ تبالوض سے لقولہ تعالیے و کھن گھنگ فاکم تعید قبل اللہ المشرق المسلم اللہ عنی میں کہ دنیا میں مؤمن اور کا فرسب شریک ہیں

جہ قسمن بریس خوانِ بغاجہ دوست مگر فیامن کے دن نعتیں خاص ایمانداروں کے حصد میں آئیں گی اور کفاران سے محروم رہیں گے اسی طرح مہم اپنے احکام کو تفقیل کے مماتھ بیال کرتے ہیں اس گروہ کے بیے جو جانتے اور اور جھتے ہیں اور جو جہالتوں اور جافتوں میں مبتلاہی ان کے بلے بتلانا اور نہ بتلانا مرب برابر سے۔

### تفصيل محرّمات

گذشتہ آیات میں جاہلیت کی لغویات کا در فرمایا اب آگے محوات کی قدر سے تفصیل فرما نے ہیں۔ آپ

کید بیجیے کہ جزایں نیست کہ الشرائے حرام کیا ہے تمام ہے جائی کے کاموں کو جوان میں سے کام بہ بہ انکو

علی جیسے بر بر خواون کرنا اور جوان میں سے جھیے ہیں انکو ہی جیسے بدکاری مطلب یہ ہے کہ مؤالولئے
نے عمدہ باس اور عمدہ غذاؤں کو حوام نہیں کیا بلک بے جائی کے کامول کو حوام کیا ہے جن عمر بر الور کے اس طور پر داخل ہے گئے مرکب ہو اور

انڈ نے برقسم کے گناہ کو حوام کیا ہے ۔ جس میں سزاب اور جوا خاص طور پر داخل ہے گئے اقال تعالیہ فیلے ما انڈ کے حوام کیا ہے اور اس بات کو الشرنے حرام کیا ہے کہ تم النڈ کے مان تک کو الشرنے کے النڈ نے کوئی جمیت اور اس بات کو الشرنے حرام کیا النڈ نے اس بات میں سے مان النڈ کے اس بات کی مورث کر وجسکا تمکو علم نہ ہو دینی اپنی جہالت سے النڈ پر بہتان با مذھنا حوام ہے کہ النڈ کی حرام کیا النڈ نے اس بات میں ہوئے ہے ہوئے النہ کہ تم النڈ کی طوف ایسی جوزی سے النڈ پر بہتان با مذھنا حوام ہے کہ بین گناہ کے تحست میں داخل میں ہوئے کے مان کی بیا کہ انکی ہوئے ہوئے کے موام ہوئے کہ ہوئے ہوئے کی میں ہوئے کے مان کو میں میں اس بات کو علی ہوئے کے میں حوام ہیں مان کی بیا کہ انکی ہوئے کہ ہوئے کی ہوئے کو میں اس کو کہ ہوئے کہ ہوئے کی ہوئے کو میں کیا ان کو ہوئے کہ ہوئے کے ایک وقت مقرد ہے کہ ہوئے کہ ہوئے

۱۰۹ اللی میں جلدی کرنا بیکار سے ہرشخص کے لیے ایک فاص دقت مقرر سے جبوہ دفت آجائے گا تو پھرا بک لمحہ كى تقدم و ناخير نهين موسكتي . الكيشتَقْدِ مُون كا ذكر من اكيراورمبالف كيس مع جيس ابك خربيار دكاندارس ا قیمت بتلانے کے وقت کنا سے کھو کم وبیش، تودکا ندار کہا ہے کم وبیش کھو بیس ۔ دونوں جگہ کم کا ذکر مفصور سے اور بیش کا لفظ محض تاکیراور مبالغہ کے لیے تبعًا اوراستطراد از دکر کرد دیاگیا إس طرح يهال مفصور بيرم كرجب ضراكا وعره أبيني توجعر الل سے ايك منبط كى تقريم والير بہنں ہوسکتی مفصور ما خیر کی نفی کرنا ہے۔ لقدیم کی نفی تو جیلے ہی سے طا ہر سے امکی نفی کا ذکر محض تاکیداور ينبئ المراسا المالية والمالم المراد والمواد المراد والمالية المراد المراسان المالية المراد والمالية المراد والمراد وال الماولادآدم کی انجوں ہمنیاں تم ہاس رسول نم میں کے سادیں تم کو الماد دیں استحقی و اصلح فلا خوف علیہ ولا آیتیں میری ، تو جس نے خطرہ ابکائی کیا اور سنوار پکڑی ، نہ ڈر ہے ان بر اور نہ و و مرد ہور و استار و استاروا وہ عنم کھاویں - اور جہنوں نے جھوٹ جانیں آنییں ہماری اور یجر کیا ان عَنْهَا أُولِيْكَ أَصْلَحْبُ النَّارِهُمْ فِيهَا خُلُدُونَ ﴿ کی طرف سے وہ میں دوزخ کے لوگ اس یں رہ بڑے فَمَنْ أَظْلَمُ مِسِّنَ أَفْتَرِي عَلَى اللهِ كَنِيًا أَوْلَنَابَ بكر اس سے ظالم كون ؟ جو جھوٹ باند سے التربر ، با جھٹلاوے

اً عُونَ مِنَ دُونِ اللهِ طَقَالُوا ضَا



وارت ہو کے تم اسکے ۔ برلہ لینے کاموں کا

قال تعالى ينبي ادم إمَّا يَأْتِينُ كُوْرُسُلٌ مِنْكُو ... إلى ... أُورِثَتُمْنَ هَا بِمَاكُنْتُو تَعْمَلُونَ -( وليط) گزشته آیات میں۔ بن آ دم کے لیتے مین نداؤں کا بیان ہواجن میں عقا مرواعمال میں ابلیس کے ابناع اورموا فقت سے اوراحکام البیہ کی مخالفت سے جما نعت فرمائی اب آئندہ آیات میں ندار جہارم کا ذکر بعيض سے بني دم كوا بنا عبر قديم باد دلاتے ہيں اور بتلاتے ہيں كرتم كو اس صمون كاخطاب كوئى جدير امر نہيں بلکہ عالم ارداح میں تم سے برعہد نے بیا گیا تھا کہ دیکھو ہم دنیا میں اپنے رسول کھیجیں گے اور ان کے ذریعہ سے ہم تم کورا و برایت اورصاطمتقیم سے آگاہ کریں گے کہ اس راہ برجل کرتم ہم مک بہنے سکو کے اور وہانے رسولوں کا تباع کریگا۔ اسکویہ جزار ملے گی اور جوان کے احکام سے انحراف کر سے گا اور شیطان کی راہ پر صلے كاسكويه سنرا بمكتني يرك كرجيساكه سورة بغره بي كزرجكا - فيلنا القبطف منها جميعًا فامّا يأتيك كم مِّنِي هُدًى فَمَنْ بَعِ هُمَاىَ فَلَا يَعُنُونَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْنَرُنُونَ الايات غرض یہ کہ ان آیات میں اُس عہد قدم کا یاد دلا نامفصور سے جواولادِ آدم سے عالم ارواح میں لیا گیا تھا جو توجید اوررسالت اورقیامت اورمبراً و معاد کے بیان پراجمالاً منتمل تھا چنا نجہ فرماتے ہیں۔ اسے اولاد آدم ہم نے تم سے روزازل میں یہ کہریا تھا کہ اگر تنہار سے یاس تم می میں سے بعنی تہماری جنس سے رسول آ میں جوتم یرمیری آینیں بڑھیں بس جوانکی مرابت اور نصبحت کوس کر الٹرسے در سے اوراین حالت کو درست کرنے لعنی اوری طرح سے الکا تباع کر ہے توالسوں پر تبامت کے دن زر کھ خون سے اور نہ وہ عمکین ہونگے۔اورجنہوں نے ایکے آنے کے بعد ہمارے احکام کوجھٹلا با اور انکے قبول کرنے سے تجرکیا توالیعے ہی لوگ دوزخی ہیں وہ

واضع ہو کہ قادیانی جماعت نے سیار قادیان کا ایک ھاڑیاں کے اثبات بوت کے بیے قرآن میں تحریف کا بیٹرا کھا دکھا ہے جنانچہ اس آبت کے بعد بھی دسول آسکتے ہیں۔

جواب اوریهاس دفت کامیم میسے کہ بین بلکہ بر آئین حضرت آدم کے فقتہ سے متعلق ہے۔
عوامی اور یہاس دفت کامیم ہے کہ جب دنیا کی ابندار نفی اور زمین پر کوئی بنی معوف نہمیں ہوا
تھا جیسا کہ ابن حریر نے ابولیسا کہ اسلمی سے نقل کیا ہے کہ بین طاب یعنی میں بینی آدکھ اِما کیا تیک ہے کہ جب اللہ نعالے نے آدم اور انکی ذریب کو ایسے دست ورت میں فرما یا تھا ( روح الموانی صوف ج ۸)
میں لیکر عالم ارواح میں فرما یا تھا ( روح الموانی صوف ج ۸)

جبساً کم سورہ اِقرہ کے سیاق سے ظاہر ہونا ہے قُلُنا اَھْبِطُیْ مِنْ اَلْاَ جَمِیْعًا فَامّا یَا تِلِنَدُ کُومِ مِنْ اِللّٰہِ کُومُ اِللّٰہِ کُومُ اِلْاَ الفاظ مِن خطاب فرمایا ہے۔
قال اھیطا مِنْ اللہ جمیعًا بعض کے راب خوص عدی فی اَلما یاتیک کے قری اُلما کی کہ میں خطاب فرمایا ہے۔
قال اھیطا مِنْ اللہ جمیعًا بعض کے راب خوص عدی فی اس ان آبات نے واضح کر دیا کہ یہ فقہ حضرت آدم کے وقت کا ہے اور یہ خطاب خاص اولاد آدم کو ہے کہ اے اولا دِآدم خوب یادرکھو کہ یہ شیطان تہاداد میں بھنسا کم سے اور یہ خطاب خاص اولاد آدم کو ہے کہ اے اولاد آدم خوب یادرکھو کہ یہ شیطان تہاداد میں بھنسا کہ بعدی میری میراث (لعنی جنت ) سے خودم کرد ہے۔ ہم تذکیر آخرت کے لیے وقتاً فوتنا تہادی طون اپنے دسول اور بینم بھیم بھیمیں کے جوصاحب شریعت اورصاحب آیات بینا نہونکے اور وہ نمکو اپنے کا اور جوا نکی میراث یعنی بینم بھیمیوں کے جوصاحب شریعت اورصاحب آیات بینا کا کا تا کہ کا اور جوا نکی نکر بیب بعدت کے حاصل کرنے کی ترغیب بینی نکر بیب میں اور میں بڑا ہے اولوالد می بینم اور میں سے میکن اور میں بڑے ہوئے اور وہ بلک اور جوا نکی نکر بیب صاحب شریعت اورصاحب آیات بینیا کہ میات کا میات کا اور جوا نکی نکر بیب صاحب شریعت اورصاحب کی بیان میں کہ ماتم الا نبیا رمبعوث تہوئے اور اور واضح ہے کہ ورسالت کا دروازہ بند مو کیا جیسا کہ آبات قرآ نبہ اور احاد میث مواتم الا نبیا رمبعوث ہوئے اور واضح ہے کہ ورسالت کا دروازہ بند مورکی اسلام محدرسول اسٹر صلے اسٹر علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نی مبعوث نہ ہوگا۔

قادیان کے دہنقان نصوص قطعیہ صریحہ کے خلاف قیامت تک کے لیے انبیا رورسل کی آمرکا درواذہ کھولنا چاہتے ہیں اوراس قئم کی آیتوں سے استدلال کرتے ہیں کہ انٹر تعالیے نے قیامت تک رسولوں کے بھیجنے کا وعرہ کیا ہے یہ بالکل غلط ہے یہ وعرہ اولاد آدم سے بسے خاتم الانبیار کی امت سے یہ وعرہ نہیں فرآن کریم ۔ خاتم النبیین کے بعد کسی بنی اور رسول کی بعث یہ کوجا کر نہیں رکھتا نیزم زاغلام احمد کے نز دیک مجمی خاتم النبیان کے بعد نورت تا مدرسول کی بعث یہ کہ خاتم الانبیار کے بعد قیامت تک نہوئی جدید شریعت آسکتی ہے اور نہ کوئی صاحب کتاب دسول آسکتا ہے سیلم قادیان کے نزدیک خاتم الانبیار کے بعد صرف غراشر لیبی بنوت کا دروازہ کھلا مجواسے اور تشریعی بنوت کا دروازہ اسکے نزدیک بھی مند ہے اور آسکت نے نزدیک بھی مند ہے اور آسکت نہوں کی دروازہ اسکے نزدیک بھی مند ہے اور آسکت نہوں کی سے میں بنظا ہران رسولوں کا آنام اور میں جو صاحب سرلیت اور صاحب معزات موں یس اگر بیا آبیت بنا ر بنوت پر دلیل ہے تو اس سے تو ہر ضم کی نبوت ورسالت کی بقار تا بمت ہو جائے گی ۔ خواہ اگر بیا آبیت بنا ر بنوت پر دلیل ہیں۔

وه ښوت تشريعي سوياغېرتشريعي -

قادیان کے دہقان یہ کتے ہیں کہ نبوت ایک نعمت سے . اُمتِ محدید باوجود خیرالا مم ہونے کے اس نعمت سے کیسے محروم رہے نوجواب میں کانشرامی نبوت سب سے ہی اعلیٰ اور اکمل نعمت سے نوج ب مالقرامنوں کونشانعی نبی اور رسول ملتے رہے نویہ امت تشریعی نبوت ورسالت کی نعمت سے کیول محروم مہے اس بیے قاد با بنوں کو جا سنے کہ کھل کر سے اعلان کر ہی کہشر لعی نبوت کا دروازہ بھی کھلا ہوا سے اور خاتم الا نبیار کے بورسنقل رسول اور صاحب مشرلعین اور صاحب کما ب نبی بھی آسکتے ہیں نظلی اور مروزی نبوت کا نام لینے کی ضرور منہیں عرض بیکہ بیر آبیت اگر بالفرض والتقدیم لقا رنبوت بردلالت کرتی ہے نو اس آبیت سے ہرقسم کے نبوت کے بفاركا مكان نابت م وجلئے گا فواه وه نبوت نشريعي موياغ رنشري سويه آببت بهائي فرقه والول كے ليے دليل مو گیجواین اعتقادین قرآن کومنسوخ میصفی میں - اور برکنے ہیں کداب بہارالٹر کی بنوت ورسالت کا دور منروع مونگیا اوراسی این سے وہ دلیل بجراتے ہیں۔ نیزاگر خاتم النیتین کے بعد کوئی نبی ہوسکتا ہے نوم زائے قادبان کے بعد بھی نی آسکتا ہے اور مرزا کا بھی ظل اور بروز موسکتا ہے۔

## فقصل سنام مكتبين ومتكبرين

كزرت اين مي حب عهد كا ذكركيا كياس مين نعيم وهيم كا جالًا ذكر نفا اب قدرك المكي تفصيل كرتے ہیں۔ اول اہل جمیم كا حال بیان كرتے ہیں بھرا ہل نعبم كاحال اور مآل بیان كریں گئے۔ جنانچہ فرما تے میں اس شخص سے بڑھ کرکون ظالم مو گا۔ جس نے اللہ بر مجبوط باندھالینی ہو بات فدا نتی لئے لئے ہیں کمی وہ اسکی طریب منسوب کی مثلااسکا نشریب تھے ایا ی<u>ا اسکی آبنوں کو حیطلایا تع</u>نی جو بات خدانے کہی تھی اسکا انگار كرديا ايس لوگوں كونوت نه خوا دندى سے حصتہ مہينے كا ليني خواتها الح الح الح يعراور مال وجاه مقدركيا سے وہ انکو دنیامیں مل جائے گا اور ایک وفت نگ انکوملنار ہے گا۔ بہاں نگ کر جب ہمارے بھیجے ہو نے فریضتے انکی روحیں نکالنے آئیں گے تووہ ان سے کہیں گے بنلاق کماں ہیں وہ جنکونم اللہ کے سوایکار كرتے تھے۔ ليني انكو پكارو اور بلاؤ كه تمہارى مردكر مي اورتم كوعزاب سے بچائيں گفار جواب دہی گے كہ وہ معبودتو ہم سے غائب ہوگئے۔ واقعی کوئی ہمارے کام نہیں آیا اوراس وقب مجور ہو کر وہ کافراین جانوں يركوابي دي گے۔ كربے ننگ وہ كافر تھے بعنی دہ اپنے كفر كا اقرار كريں گے اور بعض آیات میں جویہ آیا ہے كہ وہ ابنے کفراور نترک کا انکارکریں گے۔ سووہ اس آبیت کے منافی نہیں اس لیے کہ قیامت کے دن مختلف مواقف اور نترک کا انکارکریں گے۔ سووہ اس آبیت کے منافی نہیں اس لیے کہ قیامت کے دن مختلف مواقف اور نختلف اور

بہلے زمانوں کے کفار جن وانس ہمی نم بھی انہی میں داخل ور ننا مل م دجا وّا وراس وقت کیفیت یہ مہو گی کہ جسد نبھی کوئی جماعت داخل ہوگی نولعنت کرنے گی ابنی دو کر سری ہم جنس جماعت پر بیمودی بیرو دبوں پر لعنہ ت کریں گے۔ عبسانی عیسابتوں بر۔ مجوسی مجورب وں برغرض بیر کہ اس مفییبت میں ایک دوسرے کی ممرری تو کیا ہوتی ایک دوسرے پر لعنت کر بی گے یہاں تک کہ جب وہ سب دوزخ میں گر کر ایک دوسم سے سے ال جائس کے توانی پچھلی جاعت جوبعد میں داخل موتی موگی انکی بہلی جاعت کے حق میں یہ کہے گی ہے کھلی جاعث سے عوام الناس مراد میں جوابینے مرداروں کے نابع تھے اوران کے حکم پر جلتے تھے اور پہلی جماعت سے ان عرداراور رؤساءمرا دمیں۔ اسے ہمارے بروردگارانہی لوگوں نے ہم کو گراہ کیا تھا لینی یہ ہمارے مقتراراور بیشواتھے ہو داہ انہوں نے ہمادے لیے نجویز کی ہم اس مرصلے ہم انکو بڑا سمجھتے تھے ہمیں کیا خرتھی کہ یہ خود کھی گراہ ہیں اور سم کو بھی گراہ کرر سے ہیں غرض یہ کہ ہماری گراہی کا سبب یہ لوگ ہوئے ہیں مواب ال لوگوں کو برنسبت مارے دوزخ کا عزاب دویترد بجنے کبونکرانکا دھراقصورسے یہ تودیمی گراہ تھے اور ممکو بھی گراہ كيا۔ خوا تعالے فرمائے كا دونوں كو دونا عزاب سے بہلى جماعت كواس بيے دكنا عزاب سے كەخود عى كراه ہوئے اور دوسروں کے لیے گراہی کی ماہ ڈالی۔ اور پھیلی جماعت کواس لیے دوگنا عذاب ہے کہ خود بھی گراہ ہوئے اور باوجود اسکے کہ انبیا راور ان کے وارنوں نے براہین فاطعہ اور دلائل ساطعہ سے تم برحق کاحق ہو نا اور باطل کا باطل ہونا واضح کر دیا۔ بھر بھی تم نے ان گرا ہوں کا اتباع کیا اور اہل جن کو جبور کر اُن کے بیجھے ہوئے اور انبیار اور انکے وار نول نے مجھیل قوموں کی نبامی اور بربادی کا حال تم کو سنا دیا۔ بھر تھی تم نے عبرت حاصل نہ کی وسكن نم جانتے نہيں كرم فريق كس درجه عذاب كاستى بسے اور الندہ جل كراسكے عذاب مس كس فدرزيادتى موگی اور سی نعالے کے اس جواب کے بعد انکی پہلی جماعت انکی پھیلی جماعت سے یہ کہے گی بس اس ساب سے تونم کوم پرکوئی نضبالت اور فوقبیت نہ ہوئی ہم دوجیند عذاب میں مبتلا ہوئے اسی طرح تم بھی دوجیند عذاب میں مبتلا ہوئے۔ گرامی اور کفرمیں ہم تم دونوں برا بر ہیں۔ اجھانواب ہماری طرح تم بھی عذاب کا مزہ جھو بدلہ میں اس کفرکے ہوتم کیانے تھے۔ الغرض ہرایک اپنے کرنون کا مزہ چکھے گا۔ اس میں ننگ نہیں کہ جن لوگول نے ہماری آبیوں کو جھٹلایا اور ان کے قبول کرنے سے نجر کیاان کے لیے اسمان کے درواز ہے بہیں کھولے جائیں گئے۔ بعنی انکی زنرگ میں اُ بکے اعمال وا فعال اسمان برنہیں چڑھیں گے۔ بعنی انکے اعمال کوا سمانی فبول ورفعیت حاصل نہ ہو گی اور نہ مرنے کے بعد انکی رومیں اسمان پر چرط ه سکیں گی کیونکہ ان کے اہمال گند ہے بې اورانکى دومین نجس بې اور الترکی طرف اعمال صالحه اور کلمات طیته اورپاک رومیں می بیر هتی بین. آسمان کا دروازہ ان لوگوں کے بیے کھلنا ہے۔جنہوں نے انبیار کرام کی ہے ہون جیرا تقسریت کی اور مرتسلیم ان کے سلمنے فم کیا۔ اور جنہوں نے بجائے نفسدین کے ابنیار کی تخدیب کی اور بجائے تواضع کے ان سے تکر کیا ان کے ایسے اسمان کا دروازہ نہیں کھل سکتا جیسا کہ احادیث ہیں تفصیل کے ساتھ مذکور سے کرفر شتے جب کافر کی روح کو فنبض کرکے اسمان کی طنے ریم طفتے ہیں تو اسمان اور زمین کے درمیان رہنے والے زنتوں

ی جس جماعت برگذر نے ہیں تووہ جماعت برگہتی ہے کہ بیضیت دوح کس کی ہے جس سے مرداد کی بداداری سے نورہ جواب دیتے ہیں کہ یہ فلال بن فلال سے اور دنیا میں جواسکا بہت برا نام تھا وہ لیکر بتلتے ہیں بعنی اس خبیت کااسم اورسمی دونول می گذره اور ملید میں جب اسمان بر سختے میں تواس کے لیے دروازہ کھولنے کی در نواست کرنے ہیں۔ مگراس کے لیے دروازہ نہیں کھولاجا نا اور اسکی ردح کو آسمال سے سجین کی طن بھینک دیاجاتا ہے اور مومن کی وح کے لیے اسمان کا دروازہ کھول دیاجاتا ہے اور مرآ سمان کے مقرب فرضتے دوسرے آسمان تک اسکے ساتھ جاتے ہیں۔ تفصیل کے لیے اصادبیث کامطالعہ کریں۔ عرص یہ کہ کافروں كارداح كے ليے اسمان كے درواز ہے نہيں كو بے جاتے يانوم نے كے بعد كامال ہواادر تيامت كے حساب د کتاب کے بعد یہ لوگ جنت میں داخل نہیں مونگے۔ یہاں تک کے اونوط موئی کے ناکہ میں داخل موجاتے اور ظاہر سے کریہ نامکن اور محال سے لمذا انکاجنت میں داخل مونا بھی نامکن اور محال ہے۔ اس سمے کلام کوتعلین بالمحال کہتے ہیں حاصل می<u>ہ سے کہ جس طرح اونرٹ</u> کا سوئی کے ناکہ میں داخل ہونا محال سے۔ اسی طرح ان کا جنست میں داخل مونا بھی محال سے اور اس طرح ہم مجرموں کو سزا دیا کرنے ہیں بعنی کفار کو ہوئم نے برسزادی کر جنت میں انکا داخل ہونا ناممکن اور محال منا دیا وجہ اسکی یہ سبے کہ وہ مجرم ہیں اور مجرم کی یہی سزا ہے اورجرم یہ ہے کہ احکام ضراد ندی کی تکزمیب کی اور ان کے تبول کرنے سے بجر کیا مقصور بہ سے کہ کا فر دخول جنت سے قطعًا مایوسی اور ناامیر سوجائیں انکی تکزیب اور کھر نے مہیتہ ہمیشہ کے لیے ان پرجنت کا دروازہ بند کر دیا۔ اور عذاب محیط کوان برایسامسلط کردیا کہ ان کے بلے دوزخ می کافرش ہو گا اوران کے اوپر اسی کے بالاپوش موں گے بعنی اگ می انکا و را مطااور بچھونا ہوگی ۔ جس طرح دنیا میں انکو کفر اور تکزیب اور نگراحاط کیے ہوئے تھااسی طرح آخرت میں انکو عذاب خداوندی احاطر کیے ہوئے ہوگا اوراسی طرح مم ظالموں کو سزاد باکرتے جیں اور اس سے بڑھ کر کون ظالم سے جوالٹر برجھو ط بولے یا اسکے احکام کو جھٹالاتے جس کا ذکر فکمن ٱظْلَيْ مِمْنِ افْتُرَى عَلَى اللّهِ كَنِهُ اللّهِ كَامِ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ عَلَى اللّهِ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ براسكاافتتام بواء

لفصيل جزام فونين صالحين

سے بڑھ کراس پر بوجھ نہیں ڈالتے مطلب بہ ہے کہ ایمان اور عمل صالحے کی نکلیف ایسا بوجھ نہیں ہو نا قابل بر دانشت ہواور طاقت بنٹری سے با ہر ہوسوا یسے لوگ بہت تی ہیں بہشت میں داخل ہو بگے وہ ہمینہ بہندے ہی میں رہیں کے عمل انکا اگر جیہ می ودیھا مگر اسکی جزار غیر می ودر ہوگی اور جنت میں داخل ہونے کے بعد اہل جنت کے مابین امل نار کی طرح با نمی عداوت اور ایک دوسرے برلعنت اور ایک دوسر سے سے نفرت نہ ہوگی بلا<u>ر ان موناین</u> صائحین کے بینوں میں ہو ایک دو مرسے کی طرف سے دنیا میں بمقتضا نے بنٹر مین کسی غلط فہمی کی منا دیر کسی قسم ی کوئی خفائی اور رنجش اور نا خوننی مېرگی نوجندن میں جانے کے بعد اسکو ہم انکے سینوں سے کھینچ کر باہر نکال ہو مح جنت میں بہنے جانے کے بعد نہ ایک کو دو سے عراوت موگی اور نہ فکوہ وفت کا بہت سب بھائی بھائی بن كرربين كے كيونكەر نج دغم عيش كومكرركرديتا ہے اورجنت ميں نكرركا نام دنشان نه ہو كا اس آيت سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کبھی اس درجہ سے نیکوں میں بھی باہم رنخش اور کرورت میش انجایا کرتی ہے جو خدا مے نزدید مجى الَّذِينَ المَنْولْ وَ عَمِلُولَ الصَّالِحَاتِ اور اصَّحَابُ الْجَنِّية كامصراق بوسن بين اورانكي اس بالمي رنجش سے التار کے نزدیک انکے مرتبر میں کوئی فرق نہیں آتا کیونکہ انکی رنجش اور کدورت کی بنیا دسمیراور طبع ير بنهي موتى بلكه محض لِلله اور في التربهوني ب كونفس الامر بس ان دونوں ميں سے ايک خطابر موتا سے اسی وجہ یہ سے کہ وہ لوگ اپن طن سے طلب حق بین کسی قسم کی کوتا ہی نہیں کرتے ان سے جوخطا وا در غلطی موتی سے وہ اجتمادی موتی سے جس پر کوئی مواخرہ نہیں جیسا کہ خن تعالے کا ادشاد سے لا سکلف کفس إلاً وُسْعَهَا عِلَمُ اس براج ملتا مع جياكه مرسيف مين سع من اجتهد فاصاب فله اجل و من اخطا عله اجرف احد - جس نے اجتماد کیا اور صواب کو بہنیا اسکو دواجر ہیں اور جس نے اجتمادیں خطاکی اسکوایک اجر سے حضرت علی کرم التروجم، فرماتے میں کہ یہ آبیت مم امل بدر کے بارہ میں ناذل مونی - نیزا ب یر بھی زمایا کرنے تھے کہ مجھے امید سے کہ میں اور عثمان اور طلح ادر زمیر قیامت کے دن انہی لوگوں ہیں سے ہونگے جن کے بارہ میں اللہ تعالیے نے بر فرما باسے۔ وَ نَزَعْنَا مَا فَيْ صُدُورِهِ مِهُ مِنْ عِلْ (نفسراب كيرصه ٢٠٠١ وتفر قرطبي صر١٠٠ جه)

کُتے ہیں کہ جننی جب جنت کی طرف دوڑیں گے تواس کے دروازے کے یاس ایک درخت با میں گے جسکے بنچے دو چشمے جاری ہونے جس میں سے ایک چشمے کا بانی وہ بیس گے قوان کے سیوں کا کینہ دور ہو جا کیگا ۔ وہی شراب طہور سے کما قال تعالیٰ ف سَعَاها نے کر جُھُٹُ شکرا بًا طَہُوں کا دوس سے وہ عسل کریں گے جس سے ان پر نازگی اور خوشی لی اَجائے گی ۔ (دوح المعان صح الح جم و تفسیر اِن

اور لعض علماء نے و ذن عنا ما فئ صد ور هید تو من رغیل کے یہ عنی بیان کیے ہیں کہ باوجود کی جنت اور دی میں کے میان کے ہیں کہ باوجود کی جنت اور کی ایک درجہ میں موگا اور کوئی ادنی درجہ میں مگر باایں ہمہ انکے دلوں میں ایک دو مر سے بر حسد نہ ہو گا ہرا میں این درجہ میں نوش ہو گا اور سب ایک دو مر سے کے ساتھ محبت اور افلاص دو مر سے بر حسد نہ ہو گا ہرا میں این درجہ میں نوش ہو گا اور سب ایک دو مر سے کے ساتھ محبت اور افلاص

رکھیں گے بخلاف دوز خیوں کے کہ وہ ایک دو سے دیرلعنت کریں گے۔ (نفیر قرطبی صفی ج) انکے مکانات کے بہریں جاری ہونگی اوروہ لوگ غایت مرت سے حق تعالیٰے کے شکر میں یہ کہیں گے کہ سیاس بے تیاس کے بہری جاری ہونگی اوروہ لوگ غایت مرت سے حق تعالیٰے کے شکر میں یہ کہیں گے کہ سیاس بے تیاس فراوند کریم کے لیے حس کے ایک سے اس فراوند کریم کے لیے حس کے بیاض کے تو فیق دی ہوئی اور ہم بذات ہو جو درکہ بیاب نہ ہو نے اگرانگر جس کی برولت آج ہم کو جنت کی برعزت وکرامت نصیب ہوئی اور ہم بذات خود رکہ بیاب نہ ہو نے اگرانگر ہم کو تو فیق اور عنایت سے ہم کو ہدا ہیت میں مروق سے

والله لولا الله ما اهندينا ولا تصدفنا ولا صلينا والله لولا الله ما اهندينا وغين عن فضلك ما التنينا فانزلن سكينة علينا از راه توبيح كس نكردد آگاه وربيح كس نكردد آگاه آنكه بره رامند و بايد رفتن تونين رفين نشد و او يلاه!

ا ہل ایمان دنول جنت کے بعد اوّل حق تعالیٰ کی نعمت ہدا ہے اور نعمت توفیق کا ننکرا دا کریں گے بعد اذال حضارت انبياء ورسل كاذكركر من محيج فدا اور بندول كے درميان ميں واسطه في البداست اور واسطه في الانعام میں اور یہ کہیں گے البتہ تحقیق ہمارے پر ورد کا رکے رسول عن لیکر آئے تھے اگر یہ حضارت ہماری رمبری اور رہمائی نركرنے توسم ضلا تك بنس ممنع سكتے تھے يہ نعمن وكرامن جو كھ م ديكھ دسے بيں وہ سب انكافيض عبت اورانكاتباع كى بركت ب اوران حضرات في ايمان اورعمل صالح اور اتباع سراور وعرب مم سے ليے نفے دہ سب سے سکے اور نعائے آخرت کی جو بشار تیں ان حضارت نے ہم کو دی تقبیل آج ہم نے ان کا ا بنی آنکھوں سے مثابرہ کر لیا۔ ہم کو ہو کچھ ملاوہ حضات انبیار کے واسطے سے ملا بغیر انبیار کرام کے توسط کے بارگاہ خداوندى س رمائي مكن نهس - صلوات الله وسلامه عليه اجمعين وعلى خاتع الانساء والمرسلين وعلى اله ف اصحابه اجمعين وعلينا معهم يا الحم الراحماين-خلاصة مطلب يركم بحض حق نعلط كي نوفيق اور دسنگيري سے اور بجرحظارت البيا و كرام كي دمنهائي اور رمبري سعيم كوبباعلى مقام نصبب بواورنهم كهال اوربيه مقام كهال أورابل جنت جب ان تمام نعمنول اوركرامتول كوالتر تعالی كی توفیق اور مرامیت اوراسكے لطف وعنامیت كا كرشمه مجد كراسكا شكركر بس گے اور اسكو اپنے ایمان اورعمل صالح کا تمرہ اورصلہ بہیں مجھیں گے۔ تو اس وقت انکو خدا کی طن سے ندار دی مانے گا۔ مر برجنت مع جسكے تم اپنے عملوں مے عوض وارث بنائے گئے ہولینی یہی وہ جنت سے جسكاتم سے دنیا میں رسولوں نے و عدہ کیا تھاا ب تم اسکے مالک مو گئے ۔ حق تعالیے کے فضل سے اور کھرا میان اور عل صالح كى بركت سے نم نے اپنے باب ادم كى ميات بميند كے يعے ماصل كرلى . اورب نداء كرنے والا خداكى طرن سے كوئى فرشتہ ہوگا جيساكة تفيير درمنتور ميں الومعاذ بھرى ف سيم فوعًا منقول مصحيك الفاظ يربي فيذهب الملك فيقول سد على على المعنة اورثموها بماكنتم تعملون -

مر الم جنت نے اپنے اعمال کو حقر اور سیے سمھاا در جنت کو بحض النز کا نفسل سمھا اور اسکانٹکر كيا اس يرالتُرتعالي كيطن سي آوازه برا كريوبكه نم نے اعمال كوحقر اوربيج سمجها اورانكو قابل جزا ادرانعام نه جانا ادر مهاری بارگاه میں تذلل اور نواضع اورادب کو طحوظ رکھا اس کیے اعلان کیاجا ما ہے کہ یہ جنت بہاری عملی جدوجبد کا ترہ اور تیجہ سے اور مہینے کے لیے نم اسکے مالک بنا دیکے گئے۔ إِنْ الْكُنْ تَنْ عُوْ لَكُونَ - سے بنظا ہر یہ علوم ہوتا ہے کہ عمل صالح و نول جنت كاسبب سے اور ایک حربیت میں برآیا ہے كد كوئي شخص كببب عمل كے جنت میں نہ جا نبگا بلکہ رجمت اللی کے سبب سے جنت میں جائیں گے سوجا نا سنے کہ آبیت اور صربت میں کئ تعارض بنس دخول جنت كامبب ظاہرى بنده كاعمل سے اورسبب عقیقی الترتعا لے كافضل سے آبت میں سبب ظاہری کا ذکر سے اور مدسیت میں سبب تقیقی مراد ہے ہیں آبیت اور صدبیت میں کوئی تعارض بہس و نادى صلى الجنالة اصلى الناران قالوجال نا تحقیق بولے ہاں۔ بھر پکارا ایک بکارنے والا انکے یکے یک کردنت ہے اللہ کی

کو دی النرنے۔ بولے النرنے یہ دونول



تو بماری سفارش کریں با بھی پھرجانا ہو تو ہم کام کریں سو



معارث القرآن جلدم

## الرجن اورابل دوزخ اورابل عاف كى بالمى گفتگو كا ذكر

قال تعالى و نَادَى اصحب الجَنْةِ اصحب النَّارِ.. الى .. وَصَلَّ عَنْهُمُ مَا كَانُوا لَفْ تَرُولَ ‹ دبط ، گزشته آیان میں اہل جنت اورا ہل نا د کی جزار وسنا کا بیان تھا اب ان آیات میں ان مخاطباً اورمکالمات کا ذکر سے بودنول جنت وجہنم کے بعرجنتیوں اور دوز نیوں کے مابین ہونگے اور انکے ساتھ ا بل اعراف کابھی ذکر فر ما باجنگی حالت ابتدا میں بین مین ہوگی اور بعد میں انکو جزنت میں داخل ہونے کا حكم موجائے گا وراس نمام مذكره سيمقصود بر بنلانا محكم اس روزامل ايمان كوسوادت كاملير حاصل موگى اور اسلام کے دشمنوں کوانتہائی رہے وغم اورانتہائی حرب بیش آئے گی جبکی کوئی ملاقی مکن بہیں جو کچھ کرنا ہے۔ وها بكرلوجنانيد فرملتے ميں اور جب بحنت والے جنت ميں اور آگ والے آگ ميں ما جيس گے اور ا بنے اپنے ٹھ کا نہ بر مہنج ما بنی گے نوجنت والے آگ والوں کو بکاریں گے اور یہ بکارنا محض خبر دینے مے لیے نہ ہو گابلکہ اپنی حالت بر اظہار مرب کے بیے اور آنگی تو بنے اور حربت بڑھانے کے لیے ہوگا۔ اور وہ ادر اور بکار ہم ہوگی کر تحقیق ہم سے جو دنیا میں ہمار سے برور دگار نے اپنے رسولوں کی زبانی ایمان اور عمل صالح بر بہننت کا دعرہ کیا تھا اسکو ہم نے تھیک یا یا بعنی وہ وعد ہے جو ہمار سے ساتھ کیے گئے تھے وہ یورے کرد بنے گئے سوتم بتلاؤ کرتم نے اس دعرہ کو تھیا۔ یا یا جو تبہار سے برور دگارنے تم سے کیا تھا بعنی خدا کا وعدہ تم سے کفر پر عذاب الیم کا تھا جس کی خبرتمکو انبیار کرام دیا کرتے تح بتلاو کہ تم بھی اپنے وعدہ عذاب كربيج يأنهس اورانبيار نعض جيزك خبردى تقى اب عى اسكالقين أيا يانهس ابل دوزخ جواب من کس گے کہ ہاں سم نے بھی اس وعدے کو تھیا۔ یا باہو ہمار سے بروردگارنے دسولوں کی معرفت ہم سے کیا تھااسی وعرہ کے بنار برہم عذاب میں بڑسے ہیں جنبوں کا دوز خوں سے برسوال بطور تقریع وتو سخ کے ہوگا کہ ہم نے تواینے رب کا و عدہ سجایا یا تم کہو کہ تم نے بھی سجایا یا یا نہیں جھک مارکر کہیں مر ال مم نے سیایا با جیسا کہ سورہ صافات میں ہے کہ ایک شخص اپنے کافریاد سے کے گا۔ فاطَّلَحُ فَرَاهُ فِيْ سَعَاءِ الْجَحِيْمِ قَالَ تَا لَيْهِ إِنْ كِذُتَّ كَثْرُ دِيْنِ وَكُولًا نِعْمَةً رَبَّيْ الكُنْكُ مِنَ الْكُضِي أَنَ الْحَنْ الْحَنْ الْحَنْ الْمُعَلِّينَ اللَّهِ مَنْ تَتَنَا الْلَاقِ لَى وَمَا تَكُنْ اللَّوْلَ وَمَا تَكُنْ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ اللَّمَا تَجُدُرُونَ مَا كُنْدَهُ لَعُمَلُونَ - اوراسى طرح أنحضرت صلى الله وسلم نے بدر كے دن كنوس بركم المساح موكر مرداران فريش كونام بنام بكاركر بطور توبيخ اورسم زنش فرمايا-ا سے ابوجهل بن مضام اسے عتبہ بن رہیجہ اورا سے شیبتہ بن رہیم اور اسے فلال اور اسے فلال صل وجد تعر

### ابل عراف كا ذكر

معنی بلندهگہ کے بیں ہونکہ وہ و بواراونجی ہے اس لیے اسکا نام اعراف رکھا گیاجس کی بلندی برسے جنتی اور دوز خی سرب نظرا میں گے اور اس دلوار اعراف بر مجھ مرد سو بھے جنگی نیکیال اور مبریاں برابر ہونگی۔ اس لیے بہلوگ زمیزن کے منفق ہی اور نہ دوزخ کے اس لیے فی الحال اور مردست اعراف میں رکھے جائیں گے بهرآخري الترتعاك انكوابن نفل سع بهنست من داخل فرملت كاعرض بدكه امل اعراف جنت اورجهنم ورمیان میں ایک ملند دلوار مہونے کی وجہ سے جنتیوں اور دوز خیول میں سے مرایک کوانکی علامت اور چہ لے ك نشانى سے بہجان ليں گے ہونكہ بہ لوگ بلندى بر مہونگے اس ليے دونوں فرلغوں كو آسانی سے ديكھ سكيس كے جنتبول کوان کے سفیدا در نورانی چرول سے اور دوز خول کو انکے چرول کی مدرد تی اور سیامی اور مدرو نفی سے بہجانیں گے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اہل اعراف جنتیوں کو انکے جہروں کے سفیدی سے پہچانیں گے اور دورخو كوانكى روساى سے جيساكہ قرآل كريم ميں ہے۔ قُجُقْ يَقْ مُعْذِرِ مُسْفِلَ وَ صَاحِكَ اللَّهِ مُسْتَبْسِينَ وَوُجُوٰهُ يَنْ مَيْدٍ عَلَيْهَا خَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولِيَّكَ هُمُ الْكُفَى أَا الْبَحَدَةُ ادر برامل اعران جب جنتبوں کی طرف رکھیں گے توجنتیوں کو بکار کرکہیں گے سلام علیکم بعنی تمکو مبارک مو الترنوالي كي سلامني تم برقائم اور دائم رب اتبي نك به امل اعران جنت بين داخل زبوع مونگے اور وہ امبداور توقع رکھنے ہو نگے بعنی اہل اعراف جس وفدت بیشتیوں کو بطور مبارک بادسلام کریں گے تو اس وقت تک وہ خود بہشت میں ہمیں ہو نگے مگر انکو بہشت میں داخل ہونے کی توقع ہوگی کیونکہ وہ اپنے اعراف میں ہونے ک وجہ سے جان جا میں گے کہ دوزخ سے تو ہم نجات یا ہی جکے ہیں اب ہم بہشت میں ضرور داخل ہوجا میں گے۔ اس لیے کہ اعراف کوئی دائمی مقام نہیں - آخرست میں دائمی قیام کی حگہ دوز خرمے یا جہشت نیز عجب نہیں كه اصحاب اعراف كي نظرا نثر كے لطف وكرم برہ و اور دل ميں يہ طبع ہوكہ اگرجبر ہمارى حسنات اور كسيئات کے دونوں یلے برابر ہیں میکن جنات کا یلہ بھاری ہوجاتے حافظ نزرازی فرمانے ہیں۔ سے بسدت اميرم على رغم عدو روز جزا ب فيض عفوش نه نهد بار گنه بردوشم اورجب ابل اعراف کی نظری دوزخیوں کی طرف پھیری جائیں گی اور اسکے عذاب اور انکی روسیای کو دیجھیں گے تو کہیں گے اسے ہمار سے ہرور د کار سم کوان طالم لوگوں کے ساتھ دوزخ میں شامل نہ کر- انتی ہمانی مرامر نباہی ہے اہل اعراف کی مالت حسنات اور سکیات کے برابر ہونے کی وجہ سے اور دوزخ اور جرنت کے درمیان میں ہونے کی وجہ سے خون اور رجا راور طبع اور یاس کے ملن بین ہوگی ۔ادھر دیجیس کے تو امبر کریں گے اوراد هرنظ رئیسے گی تو خدا سے ڈرکریناہ مانگیں گے کہم کو ان دوزخیوں میں شامل نہ کیجئے مگر بلہ رجارا ورطع بعنی امبر کا غالب ہو گا بالاً خرانکی امبر لیری موجائے گی اور انکو جنت میں جانے کاعکم ہو جائے گا۔ جیساکہ صربیت میں آیا ہے۔ اہلِ اعراف کا منہ جہنم کی طفراس لیے بھیرا جاد سے گا اللّٰر کا لنگر کریں کہ مکت اس عذاب سے خلاصی ہی بہت بڑی نعمت ہے۔

مافظابن کثیر فرما نے ہیں کہ دوزخ اور ہوئت کے درمیان ہو جاب ہے اس کانام اعراف ہے جات میں مانیاں ہو ہوں پر غالب ہونگی انہیں جمنت ہیں جانے کا حکم ہو جائیگا۔ دوسر ہے وہ جنی برائیاں انئی نکوں پر غالب ہونگی انہیں دوزخ میں جانے کا حکم ہو جائیگا۔ اور نبر ہے وہ وہ جنی برائیاں اور بدیاں برا بر ہو نگی انہیں اس مقام میں جسکا نا ماحوان ہو جائیگا۔ اور نبر ہے وہ لوگ ہو جگے جن کی نیکیاں اور بدیاں برا بر ہو نگی انہیں اس مقام میں جسکا نا ماحوان ہونے کا حکم ہو گا بہاں کہ کہ جب اللہ کومنظور ہو گا تو انہی خطا بیس معاف کرد سے گا اور انہیں جنت کی داخل ہونے کا حکم ویکا ور انہیں جنت میں خاصا ہوں کون ہیں کہا کہ وہ لوگ ہیں جن کے حساس اور ہیں ۔ سیات نے جزئی میں جانے سے دکا اور حساس نے وہ لوگ ہیں جن کے حساس اور سینیاں ترام ہونے کی سے بچایا مووہ اس دیوار پر ٹھم رہی گے جب سے کہ اللہ تعالی انگر بی سے بچایا مووہ اس دیوار پر ٹھم رہی گے جب ناک کہ اللہ تعالی انگر بی سے دیا یا مووہ اس دیوار پر ٹھم رہی گے جب سے کہ اللہ تعالی انگر بی سے اس طرح منقول ہے وہ اللہ بن سے بچایا مودہ اللہ بن عباس اعراف وہ لوگ ہونے کی جب اس طرف گئے ہیں کہ اصحاب اعراف وہ لوگ ہونے کے جو جہا دیمی بغیر والدین کی اجازت کے بچا اور بیمی امران طرف گئے ہیں کہ اصحاب اعراف وہ لوگ ہونے کے جو جہا دیمی بغیر والدین کی اجازت کے بچا اور بھی اقوال ہی تعصی سال اگر در کار ہوتو تقسیر فرطبی صدال ہے جو کہ اور اور بیمی اور اس طرف گئے ہیں کہ اصحاب اعراف وہ لوگ ہونے کے جو جہا دیمی بغیر والدین کی اجازت کے بحد کی اور وہ لوگ ہیں تنہ بدیر وہ نے اسکے علاوہ اور بھی اقوال ہی تفصیل اگر در کار ام ہوتو تقسیر فرطبی صدالات جو براور وہ کو اور کھی اور اس میں تنہ بدیر وہ کیا کہ اور کیاں مواقع کے اور اور کھی اور اس کیا کہ اور کیاں مواقع کی اور کیاں مواقع کی وہ اور کیاں مواقع کیا دو اور کھی اقوال ہی تفصیل اگر در کار اس کو تقسیر فرطبی صدالات جو براور کیاں مواقع کیا دو اور کیاں مواقع کیاں کیا کھی کی دور کیاں مواقع کی دور کیاں مواقع کیاں کیا کیا کہ کو دور کیاں مواقع کی دور کیاں مواقع کیا دور کیاں مواقع کیاں مواقع کیا کی کیا کے دور کیاں مواقع کیاں مواقع کیا دور کیاں مواقع کیاں مواقع کی کیاں کیاں کیاں کیاں م

اور جیسے اہل اعراف نے اہلے اور یہ ہیں۔

اور جیسے اہل اعراف نے اہلے جنسے سے سلام وکلام کیا اسی طرح یہ اہل اعراف دوزنیوں میں سے کھم مران گویونی کا فروں کے مرداروں کو جہیں وہ ان کی علامت سے بچائتے ہوئے پکاریں گے اور یہ ہیں کے اور یہ ہیں کے کیا کام آیا تبدار مال جو کرنا اور وہ جو تم دنیا میں تجرکر نے تھے۔ اور ابنیا دکرام کی اتباع اور یہ وی کو اپنے کے لیے عار سمجھتے تھے بینی تبہدارے مال وو و لیت اور تبرنے آجتم کو نفع نہ پہنچا یا آخرتم اس علاب اور وہ بال کام آیا تبدار مال جو جو جو جو بین کے میں بھنسے یا جمع سے جویت یعنی لاکر چاکر اور برادری اور فوج اور لئسکر مراد سے ترجی جتھے برتم کو گھٹ تا تھا وہ کی کو میں نے کہ کو کھٹ تا تھا کہ کو کھٹ تا تھا کہ کو تھٹ کو گھٹ تا تھا کہ کو تھٹ کو کھٹ انسادہ کر کے ہو جو جو بین سیال کو کو کام نہ آئی بعد از ان میں اعراف اور پر بیاں کہ جنسی کے کیا بیغو برب سامان وی لوگ بہیں کہ جہیں کہ جو جو بیاں کو اس ویکھٹ کو اور نہ تھٹ کو اور نہ تھٹ کو کہ اور نہ تھٹ کو کہ کو کہ اور نہ تھٹ کو کہ کو کہ کو کہ اور نہ تھٹ کو کہ کام کو کہ کو کو کہ کو کو کھٹ کو کہ کو کو کھٹ کو کہ کو کھٹ کو کہ کو کھٹ کو کھٹ کو کھٹ کو کھٹ کو کہ کو کو کھٹ کو ک

## دوزخبول کا ال جنت کے سامنے دست سوال

الزشة أيات من ابل جنت كي لفتكوكا إلى جهنم سعة ذكر تها اب ال أيات من دوز خيول كي جنتيول سع گفتگو کا ذکر کرتے ہیں اور دوزح والے بھوک اور بہاس سے برہواس موکر جنت والوں کو بکاریں کے کرخوا را مانی کاکوئی فطرہ مم پر ڈال دو با جوروزی التر نے تمکودی ہے اس میں سے کھر ہم کو کھی د سے دو جن فقرار مونین كے بارہ من قسم كھاكر كماكرتے تھے۔ لاينكالهُ عُو اللهُ بن حَميةِ اور تكركى وجرسے ان سے بات كرنا بى يسندنه كرتے تھے آخرت ميں بہنج كراً ن كے مامنے دسيت سوال دراز كريں گے۔ اہل جنت جواب میں کہیں گے کہ تعقبت الٹر تعالے سے ان دونوں چیزوں کو کا فروں برحوام کر دیا ہے یہ کا فرو ہی تو ہیں جنہوں نے (دنیامیں) اینے دین کو نماٹنا اور کھیل بنا رکھا نفااور دنیاوی ذندگانی نے انکوالیا فربب دیا كة خرن كوبالكل بعول كي بس آج مم بهي انكو بهول جائيس كي جيسا كروه دنيا مين اس دن كي بيشي اورطنے کو بھو لے ہوئے تھے۔ خدا تعا کے نسیان سے منزہ سے بہال مجازاً اسکو خداکی طرن نسوب كرديامطلب برب كراج مم الكوابن رحمن سے نظرانداز كرديں مع بحول جانا كناب ہے بالتفاتی اور بے توجہی سے اوراس کے راحت وارام کی خرنسلنے سے ورزنسبان کے عینی معنی جناب باری تعالے مين منفور نهيس موسكة بس حس طرح بيالوك مارى مي دى موى نعمتون مي مست موكر مهم كويجول كية - اور يغبرول كے ذریعے ہم نے احكام تھے انكاخيال بھى نہ كيا اور ہمار ہے دین كاكھيل اور تماشه بنا بااسى طرح آج ہم بھی ان کا خیال نہ کریں گئے اور جن لوگوں نے ہمادے دین کا کھیل اور تما شہ بنایا آج ہم ان کی ذایت و خواری کا تما شه د کھلائیس کے اور جیسا کہ یہ لوگ ہماری اینوں کا انکار کرتے دہتے تھے۔ اسی طرح ا جهم بم بم انکی درخواست تبول کرنے سے انکار کرتے ہیں اوران لوگوں کا انکارکسی شبہ برملنی نہ تھا بلکہ عنا د کی بنار پر تھااس لیے کہ تحقیق ہم نے ان کفار کے باس ایس کتاب بہنجادی جس میں تمام عقائر اور احکام اورامور آخریت کو تفصیل کے ساتھ میان کر دیا جوا بسے علم لقینی اور قطعی برمشنمل ہے جس میں سہر اور خطار کا احتمال بھی نہیں اور یہ کتا ب ایسے عجیب وغرب علم بیٹ تمل ہے کہ اس جنبیا علم کسی اور کتاب میں نہیں (روح المعانی صراب ہے) اور اس مفصل کتاب کو ہم نے اس لیے ناذل کیا تا کہ سب برحق واضح ہو جائے اور ہر کتا ب ان لوگوں کے لیے ذریعیر ہوا میت اور رحمت ہے جواسکو سن کر ایمان لاتے ہیں اور ایمان لاکراسی برکتوں سے حصتہ ماتے ہیں برخلاف ان برهیبوں کے کہ جنکے دل بکر اور نون اور مال ودولت کی مجست سے بھر سے ہوئے اور لذات نفسا نبہ بر فرلفند ہیں وہ اسکا سننا بھی لیسند نہیں کرتے ان کی عالت سے بنظامِرانیا منز شح ہوتا ہے کہ یہ کافر ہوگ نہیں انتظار کرر ہے ہیں مگراس وعدہ عذاب کی حقیقت ا درمصان کے ظاہر مروجلنے کا بعنی یہ کا فرجو اس فرآن کی نکزیب بر السے ہوئے ہیں کیا وہ اسی بات کے منتظر میں کہ قرآن میں ہو عذاب کے وعد سے کھے گئے ہیں وہ وفوع اور ظہور میں آجائیں اور اپنی انکھوں سے انکو دیکھ لیں نتب ایمان لائیں نونوب سمجھ لوجس دن اس وعدہ عذاب کی حفیقت سامنے اً جائے گی بعنی نیامت کے دن جب اس تکزیب اور نکر" کا نتیجہ آنکھول سے دیکھ لیں گے مووہ لوگ جو اس دن کو بہلے سے بھولے ہوئے تھے اوراس برا بمان نہیں لاتے تھے اس دن کو دیکھ کریہ کہیں گے کہ بے ننگ ہمادے رہے کے رسول دنیا میں حق لیکر آئے تھے ہم نے اپن حماقت اور نکر سے انہیں ناحق جھٹلا بس کیا ہمازے لیے بہاں کوئی سفارشی موسکتے ہیں کروہ ہمارے لیے الترسے سفارش کریں یا یہ موسکتا ہے كہ ہم دنیا میں بھروالیس لوٹا دیسے جائیں۔ لیس و ہاں جاکر ان عملوں کے خلاف عمل کریں جو ہم مہلے کرتے تھے تعنی ہم یسلے بڑے مل کرتے تھے اب اچھے عمل کریں گے۔ عذاب خداد ندی کو دیکھ کریہ تمنا کریں گے۔ الترنعاك فرمات بي كداب نجات كى كوئى صورت نهيس جوذفست تم كو آخرت كى تجادت كے ليے دیا گيا تھا وہ سب تم نے اپنے تکر اور جمافنت سے صالع کردیا ہے تنک ان لوگوں نے انبیاری تکزیب کرکے اپنی جانوں کوخسارہ میں ڈالا اب اسکانینجے بھگنیں اور ان سے وہ سب کھے گم ہو گیا جورہ دنیا میں افرار کرتے رہنے بھے سوائے عزاب کے کھونظر مراکیا" فود غلط بور آنچہ ما بنداسٹ بتم" عجیب عجیب باتیں کرتے تقي حبب أنكه كهلى توكيمه اورسي ديها-كم الله الذي خلق السّموت و الأرض (1) اورها ناہے



### عُلِدًا النابك نصرف الزيت لِقوم يشكرون

ناقِص ابول پیمر پیمر بتا نے ہیں ہم آبتیں سی ماننے والے لوگول کو

### المخلوع المرامات ربوسيت الورسيت برازانات فيامت

قال الله تعالى إنّ رَبِّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَق السَّمِولِتِ وَالْارْضَ. الى. كَذَٰ لِكَ نُصِّرُفُ اللَّالِ ا

رلقَّهُم يَّتْ كُرُونَ ا

(رلط) گرشته آیات میں معاد اور جزاراور سزا کا بیان تھا جسکام ترکین انکارکر نے تھے اب ان آیات مب تخلین عالم کا ذکر فرماتے میں جو حق جل شانه کی دلوبریت اورالومریت اور کمال قدرت کے دلائل برم شخل معجم اوات اورارضین کی تخلیق معے شروع فرمایا اور بارش اورارض میتة کی جیات لینی مردہ زمین کی ذنر گی پر کلام کوختم فرمایا کہ بارس سے س طرح زمین زنرہ موجاتی ہے جس سے مردول کے دو بارہ زنرہ مو نے براسترلال فرمايا اورب فرمايا - كَذَالِكَ نَحْرَجُ الْمُؤْتِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّوُوْنَ - تَاكُمْنُكُونِ خشر کا استبعاد رفع ہو جائے اورا سکے بعربعض شہور پینمبروں کے حالات اور وا قعاست ذکر فرما سے۔ تاكم معلوم موجائے كه انبيام كوام كى تصديق اور نكزىيب كا قيامت كے آنے سے پہلے ہى دنيا ميں كيا انجا م سروا نقریبًا بارہ نہم کے نصف مک میم مفہون جلا گیا ہے غرض بیرکہ ان آیات میں او لا مبدار اور معاد کے دلا کل کو بیان کیا اور بعدازال حضرات انبیار کے واقعات سے دلائل نبوت اور براہن رسالت کو بیان فرمایا ادراسی طرح توجیرا ور رسالت اور قیامت کا بیان یکے بعددیگرے اخرسورت تک چلاگیا تاکہ ان فائری رجبهوں نے اپنے دین کولہو ولعب بنار کھا ہے (جیسا کہ اِن الله کے رَّمَ ہُمَا عَلَی اُلكافِر ہُون الدِينَ الْمُحَدُولُ حِينَ مِنْ عُولِ لَهُ مِن كُورًا المعادت اور ثقاوت فلاح اور خران كا هيقت واصَّع مروجائے بینانچہ فرمانے ہیں تحقیق اسے توگو حقیقت میں تمہمارا رہے وہ اللہ ہے جس نے اسمانوں اور زمین کوچھ دن میں بیبا کیا اوران مشرکین نے جومنر کا راور ارباب تراش رکھے ہیں ان میں کوئی بھی تہادا رہ نہیں انہوں سے آسمان اور زمین کا کوئی ذرہ بھی بیدا تہیں کیا بہ چھ دن میر میں مکشنبہ دوشنبہ سرت نبہ جہار شنبہ تن نبر۔ جمعہ اور جمعہ کے دن حصرت اوم علیالسلام کو بیدا کیا اور مبغتہ کے دن کوئی بیز بیرانہ بیں کی بہ دن بدائش سے فالی رہا اسی وجہ سے اس دن کو یوم سبت کتے ہیں بدت کے معنی قطع کے ہیں لینی اس دن أفر منش منقطع موضى في مطلب يرب كمالله تنعاك العرب المانون اور زمين كواتني مدت اوراتني وقت میں پیدا کیا جور نیا کے جھ دنوں کے برابرتھا کیونکہ زمین اور آسمان کی بیدالت سے بہلے بہمتمادن وقت میں پیدا کیا جور نیا کے جھ دنوں کے برابرتھا کیونکہ زمین اور آسمان کی بیدالت سے بہلے بہمتمادن ون اور داست می نہ تھے کہ جو طلوع آفیاب سے عزوب تک اور عزوب سے طلوع آفیاب تک ہے اس پر زما نہ حال کے بعض فلا معفراعتراض کرنے ہیں کیونکہ انکی تحقیق برہدے کہ یہ کا نتات آہستہ اور بتدر بجے لاکھوں اور کروٹرول برسس میں بیدا ہوئی ہے لیکن نیے قبیق خودشکوک ہے جس بر کوئی دہیل بہیں مگر جو لوگ کے بیں وہ تواسکو وہی آسانی سے بھی ذیا دہ جھتے ہیں اور دا آن کریم کی خبر کہ آسان اور ذمین چھ دن میں بیدا ہوئے اسکو غلط سجھتے ہیں حق یہ سے کہ خواتعا لئے نے جو خبر دی ہے وہ حق اور صدق سے کہ اللہ تعالی اور ذمین کو چھ دن میں بیدا کیا اور ایک اللہ تعالی اور زمین کو چھ دن میں بیدا کیا اور ایک اور بینے اللہ اللہ تعالی کہ کا نما نت عالم آہستہ آہستہ اور بتدار بح لاکھوں اور کروڑوں برس میں بیدا ہوئی برخیال خام اور بینے کہ ان دھر بول کا جوزی کروٹروں برس میں بیدا ہوئی برخیال خام ان دھر بول کا جب کہ جو خوا کے منکو ہیں اور سلسائر عالم کو قدیم اور از لی مانتے بہیں اور یہ الکل غلط ہے ان دھر بول کا سے کہ جو خوا کے منکو ہیں اور سلسائر عالم کو قدیم اور از لی مانتے بہیں اور یہ الکل غلط ہے کہ بردہ سے نکل کر دیود میں آبا ہے بھر لوبرا زاں انٹر توا لئے بلائسی نقل و حرک سے اوا دھا دو قدرت سے عرم اور بلائند اور منا نام معالی خوا میں اور کی ان خوا می بیدا ہوئی نے بین ہو اور کی ان نہیا ہوئی بر بلائسی طول کے بردہ اور منا اور میل ان تو بین اور بلائند توا سے نکل کر دیود میں آبا ہو جو اجبرا دور تو نیاں کے لائق اور میں اسب تھا اور حکم ان ن خوری کی ادر خوری کی کہ دور میں گائی تو بیر اور نے دور کی ہوئی ان کو ایک ان کو ایک میں ہوئی ہوئی کوئی کہ دور کی بردہ کی کہ دور کی کہ دور کی کے اور دور کی کے دور کی کہ دور کی کی دور کی کا کوئی کی دور کی کی کوئی کی دور کی کیا گوئی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کی کروٹر کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کروٹر کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کروٹر کی کی کروٹر کی کی دور کی کی کروٹر کی کی دور کی کروٹر کی کروٹر کی کی کروٹر کی

مراد ہے اور یہ جملہ (لینی استوا علی العرش) قرآن کریم میں سان جگہ آیا ہے ایک توبہ جگہ کہ آب کے سامنے ہے دوم سورہ اونس میں سوم سورہ دعرمیں جہارم سورہ طلع میں بینجم سورہ زمان میں سفتہ سورہ سجرہ میں بہتم سورہ صدیدس اورسب جگر اسی شان منہنشامی اور تدبیراور تصرف کو بیان کرنامقصود ہے کہ وہی سارے عالم كاخالى معاوروى تمام كائنات كامر براوران من متصرف ہے يبى فى الحقيقت بنهادارب مے جسكا عکم امهانوں اور زمینوں میں جاری مرد ناسے۔

اوراس قسم كى تمام أيني اور حديثين جن مسے بظاہر يه وسم ہؤنا ہے كمالتدتعاليٰ منتابهات کسی مکان یاجهت میں ہے جیسے آیات استوار علی اور احادیث نزول

باری تعالے اس قتم کی آیات اوراحاد میث کو متشابهات مجتنے ہیں انکی تفییر میں علمار کا اختلاف میں۔

اس قسم كى أيات اور احاديث كوظام ي اور حسى معنى ير محمول كرتكب اورب كناسه كماستوار على العرش ك

معنی تخدت پر بیٹھنے کے ہیں ادر جس طرح د بناکا باد شاہ تخدت پر بیٹھتا ہے اسی طرح التر تعالیے عش پر بیٹھاہے اس گروہ کے نزدیک استوار کے معنی تمکن اور استقرار اور قعود کے ہیں ظاہر ریست اس قسم کے الفاظ کو ظاہری اور عرب معنی میں پیکر خوا آفالے کے لیے عرش (تخت) پر میٹھنا تا بہت کرتے ہیں۔

ا امل حق بر كتي بي كم التر نف كے اس بات سے پاك اور منز وسے كروه كسى عش اور كنت الملحق إرياكسي جيم بريتمكن اورستقر بولعين جس طرح كسى بادشاه كويه كها جاسكتابيك كه وه تخدت ير مبيها مواسم با ايك جارياني برمينها مواسم مكر خدا تعالے كوايسا كهنا مركز جائز نهيں - كيونكراگر (۱) خد ا نعللے کسی جبم اور محل پرمنمکن اور مستقر مو تواسکا مقداری مونالازم ائے گا کیونکہ جو چیز کسی جبم پرمتمکن مونی ہے وہ یا تواس سے بڑی ہوتی ہے یا چھوٹی ہوتی سے یا برابر ہوتی سے ادر کمی اور بلتی اور مساوات کے ساتھ و بی شیخ موصوف ہوسی سے جومقداری ہواورالٹر تعالے کیبت اور کیفیبت اور مقدارسے باک اور منزہ ہے۔ (۲) نیز ہو چیز کسی مکان یا جہت میں ہوگی وہ محرورا ور متناہی ہوگی اوراطراف اور جوانب میں محصور موكى اورج محرود اور محصور سے وہ مخلوق اور حادث سے (٣) ينز خدا نفالے فرملتے ہيں وَهُوَ اللّهُ فِي السَّلَوْتِ وَ فِي الْلَارْضِ وَهُ وَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُ وَ سُوان آيات كواكر ظاهرى معنى بر محول کیا جائے کہ خدا کی ذات ہرمکان میں موجود ہے اور تمام اسمانوں اور زمینوں میں موجود سے تو یہ آیتایں بتوارعلی العرش کی آیت کے معارض برایس گی اس بلے کہ جیب ضراکی ذات اسمان اور زبین میں ہر جگہ موجود سے توعر ش کی خصوصیت باطل ہوئی (۲) نیز صریت میں آیا ہے ینزل اللّٰہ کل لیلہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ الله سماء الد نبا۔ فدا تعالے ہردات اسمال دنیا کی طرف انر تا ہے اگراس صربیث کو اپنے ظا ہر برجمول کیا  نمازی کے سامنے کھوا ہو جاتا ہے کیا کوئی موحد اس بات کی جرآت کرسکتا ہے کہ اس مدمیث کوظا ہری معنی برر محمول کر ہے۔

متنابهات مي ملف او خلف كي سلك كي تشريح

لمیذااس قسم کی آیات متشابهات جن سے مکان یا جہت یا تشبیہ اور تمثیل کا شبہ ہوتا ہو سلف اور خلااس قسم کی آیات متشابهات جن سے مکان یا جہت یا تشبیہ اور کلام کو اپنے ظاہر سے بہٹا نا اور پھرناای کا نام ناویل ہے کیونکہ تمام آئیس اور حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالے مکان اور جہت اور سہت کو نام میں اور حکمات ہیں اور حکمات ہیں اور تحکمات ہیں اور تربیت کے مسلمات سمت سے یاک ہے اور یہ تمام کی تمام نصوص صریحہ اور قطعیہ ہیں اور حکمات ہیں اور تحکمات کا شبہ موتا ہے مسلمات بیں جن میں تاویل کی ذرہ برابر گئے آئی نام قطعیات اور محکمات اور حسلمات کے مخالف نہ وہ ظنی الد لالدت ہیں لہذا ان بین تا ویل کی جائے گی ناکہ قطعیات اور محکمات اور حسلمات کے مخالف نہ رہیں اور حکمات اور مسلمات کے مخالف نہ وہ میں جب بطاہر تعارض نظر آئے تو محکمات کا اتباع واجب ہے ور

تاويل جمالي وتاويل قصلي

اب اس نا دیل کے دوطور ہیں ایک جمالی اور ایک تفصیلی اب اس کی تفصیل سنیئے!

ا تاویل اجالی توبہ ہے کہ یہ اعتقادر کھا جائے کہ ان آیات سے طاہری اور حتی تاول جمالی معنی مراد بہیں ادراستوار علی العرش کا بیمطلب بہیں کہ خدائے قدوس کی

ذا ت مقد سون ساوراس سے ملائی سے اور اس برمنمکن اور جا گزیں سے جس سے جسمیات لازم آئے۔ رہا یہ امرکہ پھران سے کیامراد ہے سواسکوسی نعالے کے سپرد کیا جاتے اور برکہا جاتے کا تترتعا نے جو کچھ ان سے مرادلیا ہے وہ می سے اور ہم باانتہیہ اور بلائمنبل اور بلا کیفیت اللہ کی مرادیرایمان لاتے ہیں یہ مذہب سلف صالحین اور فقمار اور محترثین اور اصولیین محققین کا ہے جبیباکہ امام مالک رح سے منقول ہے کہ آن سے کسی شخص نے استوار علی العرش کے معنی بو جھے اور سوال کیا کہ حق نعالے عرش پر کیسے سنوی سے اوراس کا استوار کیسا ہے توامام مالکت نے (سی نعالیٰ کی عظمت اور بربیب کی بناریر) مريبج جهكالياا درخوف سيليبنه ليسينه موكئ بجرمرا عفايا اور فرما باكه استوار معلوم سع اوركيفيت جهول در غيرمعقول سے اوراس برايمان لا نا واجب سے اوراس سے سوال كرنا بدعت سے اورا ہے سائل تو بلا نتبہ ایک بڑا آدی اور برعتی شخص سے بھراپنے اصحاب سے فرایا کہ اسکو یہاں سے نکال دواس برآپ كے اصحاب نے اسكونكال ديا ۔

اورا مام اعظم الوحنييفرط كابمي ميى مسلك م جيساكم مشرح فقد اكبرا ورشرح قصيده بدء الا مالي مين ملا علی فاری نے نقل کیا ہے اور امامها لکے کامطلب یے تھا کہ استوار کے معنی لغت میں معلوم میں عربی زبان مي لفظ استوارمنني ردمعني كے ليے متعلى ہو تا معے مثلاً مجھي استقرار اور نمكن اور تعود كے عني من تعمل مؤما ب اورتهی قصداورالا ده اور اقبال اور توجه اور اکمال اورانمام اوراعتدال اوراستیلاء اور قهراورغلبه کے معنی میں منعل ہو تا ہے جس میں سے بعض معنی شان خداوندی کے مناسب ہیں اور بعض غیرمناسب اور حق تعالے نے ہمیں اپنے معنی مرادی کی تعیین سے مطلع نہیں کیا ہیں ہم قطعی طور بربینیں کہدیکتے کہ یہ معنی مراد ہیں اور وہ معنی مراد منہیں اس کیے مذہب اسکم تفولیض ونسلیم ہے کمان کی مراد کو الترکے مبردكيا جائے لي استوار على الحرش مح قرآن سے نابت سے اس برا بمان لانا واجب سے مگراس معنى کے اعتبار سے ایمان لانا واجب سے بوخداکی شان تنزید و نقدنسی کے شابان ہوں ایسے معنی کے اعتبار سي استوار نا بن كرناجس بين اجسام كى طرح خدا نغلك كي يد مكان اود محل لازم آئے يہ جائز مبيس اور خدا تعالے کے ليے جس معنی كرا س  استوار سے ظاہری اور عرفی معنی مراد نہیں جولوگوں کی عقل میں آسکیں بلکہ ایسے معنی مراد ہیں کہ جوعقل اور دراک سے بالا نر ہیں اور ظاہر سے کراستوار کے معنی جلوس اور قعود اوراستقرارا و دیمکن کے لیسے معنی ہیں کہ عامتالناس کی عقلیں بھی اسکو جانتی اور جمعتی ہیں اس معنی کراستوار کو کیسے غیر معقول کہا جا سکتا ہے اورا مام مالک نے نے بیٹھنے اور مواد مہونے کے لحاظ سے استوار علی الوش برایمان لا نے کو واجب قرار نہیں دیا بلکہ اس معنی کرایمان لا نا واجب قرار نہیں دیا بلکہ اس معنی کرایمان لا نا واجب قرار دیا جو خوراوند قدر س کی شائ تنزیہ اور تقالیں کے لائق اور مناسب ہو اور انخطرت صلی انڈیلیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ان آیات منشا بھات کی ملاوت فرمائی صحابہ س کران برایمان لائے اور بلانشہ یہ و تبلیل کے ان امور کوخوا توالے کے لیے نا بن کیا اور شن کرخاموش سوکئے اور کیفیت ہونا یہ دریافت کرنے کے در پہنے حقیقت و کیفیت ہونا یہ دریافت کرنے کے در پہنے مقیقت و کیفیت ہونا یہ دریافت کرنے کے در پہنے مقیقت و کیفیت ہونا یہ

اور ناویل تفصیلی میر میسے کہ جب ان تمثنا بہات کو بوجہ آیات تنزیہ و تقدیس ماویل صبلی طاہری اور سی معنی برجمول کرنا نامکن ہوا نوضرورت اس کی ہوئی کہ عنی مجازی کی

تعیین کی جاتے کرجواس آبیت سے قواعد شریدیت اور فواعر عربیت کے تحت دہ کرماد لیے جاسکتے ہیں۔
منالاً استوار علی الوش سے علوا ورار تفاع کے معنی مراد لینا یا استیلا ، وفہراور غلبہ کے معنی مراد لینا اور مثلاً وجہ
اور نفس سے ذات مراد لینا و عزہ یہ تا ویل تفصیل ہوئی یہ فرہ ہہ جہور ستکلین کا ہے اور راسخین فی العلم وہ
اور نی ہیں ہو محکمات کو اصل قرار دیکر منشا بہات میں تا ویل کرتے ہیں اور ہو شخص محکمات کو نظرا نالوا کر کے
منتا بہات کو ظاہری اور حسی اور عرفی معنی برمحمول کرے اور اسی کو حقیقت ہم چھے تو بین خص ذائفین میں سے سے لیا
کی فہم اور جا بل ہے جس کو اپنی جہالت کی بھی خبر نہیں سلف اور خلف کا حتی تعالی اور جوط هذا اور بیٹھینا مراد
ہو اور سب اس بہت ختی کو اپنی جہالت کی بھی خبر نہیں سلف اور خلف کا حتی تعالی اور جوط هذا اور بیٹھینا مراد
ہمیں دیا یہ اور کی استوا براور نزول سے ظاہری اور حسی طور پر انزیا اور جوط هذا اور بیٹھینا مراد
ہمین دیا یہ اور محلات کے سے سوسلف نے معنی مرادی کو اسٹر کے بیر دکیا اور خلف کے معنی بیان کے اور محاورات عرب میں جو محاورات کے سے نتر اس بارہ میں حضات

النوار کے معنی علوا ورار تفاع کے ہیں اور استوار علی العرش سے علوم تربت اور استوار علی العرش سے علوم تربت اور استوار علی العرش سے علوم تربت العربی اور رفعیت شانِ خدا و ندی کو بیان کرنامفصود ہے امام بخاری نے اپنی جامع میں اور رفعیت شانِ خدا و ندی کو بیان کرنامفصود ہے امام بخاری نے اپنی جامع میں بیان کرنامفصود ہے امام بخاری نے اپنی جامع میں بیان کرنامفصود ہے امام بخاری نے اپنی جامع میں بیان کرنامفصود ہے امام بخاری نے اپنی جامع میں بیان کرنامفصود ہے امام بخاری نے اپنی جامع میں بیان کرنامفصود ہے امام بخاری نے اپنی جامع میں بیان کرنامفصود ہے امام بخاری نے اپنی جامع میں بیان کرنامفصود ہے امام بخاری نے اپنی جامع میں بیان کرنامفصود ہے امام بخاری نے اپنی جامع میں بیان کرنامفصود ہے امام بخاری نے اپنی جامع میں بیان کرنامفصود ہے امام بخاری نے اپنی جامع میں بیان کرنامفصود ہے امام بخاری نے اپنی جامع میں بیان کرنامفصود ہے امام بخاری نے اپنی جامع میں بیان کرنامفصود ہے امام بخاری نے اپنی جامع میں بیان کرنامفصود ہے امام بخاری نے اپنی جامع میں بیان کرنامفصود ہے ہے امام بخاری نے اپنی جامع کے امام بیان کرنامفصود ہے کہ بیان کرنامفصود ہے امام بیان کرنامفصود ہے کہ بیان کرنامفصود ہے تا ہے کہ بیان کرنامفصود ہے تا ہے کہ بیان کرنامفصود ہے تا ہے کہ بیان کرنامفی کے تا ہے کہ بیان کرنامفصود ہے کہ بیان کرنامفی کے تا ہے کہ بیان کرنامفی کے کہ بیان کرنامفی کے تا ہے کہ بیان کرنامفی کے کہ بیان کے کہ بیان کرنامفی کے

صیحے میں اسی ناویل کو اختبار فرمایا۔ امام ابوبکر بن فورک فرماتے ہیں کہ استوار کے عنی علو اورار آلفاع کے ہیں مگر ببعلو۔ حاشا باعتبا یہ مکان اور حبت کے اور باعتبار سمت کے اور مسافت کے نہیں بلکہ باعتبار شان اور مرتبہ کے ہے اور حس مکان اور جہت کے اور باعتبار سمت کے اور مسافت کے نہیں بلکہ باعتبار شان اور مرتبہ کے ہے اور حس شخص نے استوار کو تمکن اوراستقراد کے معنی پر محمول کیا اس نے خطار کی۔ دیکھوٹ کل الحربیت صفحہ ۲۹۱۔

۔ تفعال مروزی فرماتے ہیں کہ استوار علی العرش کے معنی یہ ہیں کہ اسمان وز میں کے تاویل دوم پیدا کرنے کے بعداللہ تعالی تنام کا ننات کی تدبیراور تصرف کی طرف متوجم مِواجِيما كرسورهُ يونس مِين بِهِ إِنَّ رُبُّ كُو اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَا السَّمَا مِن وَالْارْضَ فِيْ سِنْ بِهِ ٱيَّامِرِ تُنْعُ السُّلُّولِي عَلَى الْعَيْشِ يُدَبِّنُ الْاَمْسَ مَا مِنْ شَفِيعِ اللَّهِ مِنْ كَوْلِ الْحُرْفِ اللَّالِية - مواس أيت سي استوار على العرش كے بعد تدبيرعالم كاذكر فرمايا اور بنلا یا کہ تمام عالم میں مربر اور متصرف وہی خالق سموات وارضین سے اور وہی فی الحقیقت تمہالا رہے ہے لمِذاتم اسى كى عبادت كرواوركسى كو اسكى ساته مشر بكب نه تهراو اوركى تخصيص اس بليے فرمائى كه كانات عالم میں عرش سے بڑی کوئی مخلوق نہیں۔ عرش عظیم اس قدر عظیم ہے کہ آسمانوں اور زمیوں کو محیط ہے اور خداد نبر ذوالجلال کی اقل مخلوقات سے ہے اور اسکی ننان شہنٹ می کامظر اور سجلی کا ہ سے -تمام احکام اورتدابیر کانزول عرش می سے ہوتا ہے استوار علی العرش سے دنیاوی بادشاہوں کی طرح ظاہری اور حتى طور برتخست نشبني مراد بهي بلكر بطور كنابراني شابرنشامي اوراحكم الحاكميني كوبيان كرناب كالمان وزمين يبراكر في العرتمام كاننات مي السكة مالكانه اورشامنشا مانه تعرفات اور تدبرات اوراحكام جاری ہور سے ہیں جیسا کہ سورہ رعد میں استویٰ علی العرش کے بعد پر تبر الامر کا لفظ آیا ہے سویہ جملاستوار على العرش كي تفسير ب اوراس أبيت مين استوى على العرش كے بعد ليفشى البيل النهار كالفظر أيا ہے . يه بھي تربیراورنصرف اوراً قتدار کامل بیان کرنے کے لیے ذکر کیا گیا ہے کہ آفتا ب اور ما متناب اور تمام سالے سب بی استح حکم کے سامنے مسخر ہیں اور اسکے علاوہ جہال کہیں بھی استوی علی اورش کا ذکر آیا ہے سب جگة اسكے بعد ندبیا واتصرف بی كا ذكر سے كو يا كربعد كى نمام آبني استوى على العرش كى تفيير ہيں - تفال مروزي کے کلام کی مزمرتفصیل در کارمونو امام دازی کی نفیر کرسفی ۲۲ جلد سو دکھیں نیز تفسیر دوح المعانی صال

تاویل سوم الم الوالحن اشعری فراتے ہیں کہ حق تعالیے نے آسانوں اور زمینوں کو بیراکیا بورازاں کہ خکفی الست ملی دین نعل اور تصوف فرما یا جس کا نام استوار رکھا اور فرینہ اسکا یہ ہے کہ خکفی الست ملی دین کو بھینغه ماضی اور بلفظ نم ذکر فرما یا ہے جو کلام عرب میں تراخی کے بیان کرنے کے بیے سنعل ہو تاہے ہی استوار کو فعل ماضی یعنی بلفظ اِئنگوی لانے سے معلوم ہوتا ہے کہ خلق الستوات والا رض کی طرح بہ کوئی فعل خداوندی تھا اور لفظ نم کلام عرب میں تراخی کے بیان کرنے کے بیے سنعل ہوتا ہے کہ نراخی افعال ہی میں لفظ نم کلام عرب میں تراخی کے بیان کرنے کو بیان کرنے کے بیان کرنے کو بیان کرنے کو بیان کرنے کو بیان کرنے کے بیان کرنے کہ ایک قبل دو سے متراخی اور مورن کو بیان کی تمام صفات از لی بیں ۔

مون میں میں اور کو بیان کرنے کو ایک صفت دو مری صفت سے متراخی اور مورن کو اللہ تعالی کی تمام صفات از لی بیں ۔

غض به که استوار علی العرش سیسے ق جل شانه کاکوئی فعل اور تصرف مراد ہے جواس نے عرش میں کیا اور اسكانام استوار ركها جيسے التر تعالے مرشب میں آسمان دنیا میں كوئی فعل اور تصرف فرمانے ہیں جسكا الترنے نزول نام دكها جيساكه مرسيث بن آيام ينزل رَبنا تبارك و نعالي كل ليلة سماء الدنيا (ہردات میں اللہ تعالیٰ اسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں) سویہ نزول جسکا حدیث میں ذکر ہے معاذالنربه نزول جهمانی اورحتی نہیں کہ جس طرح ایک جہم مبندی سے بنی کی طرف انر ناہے اللہ تعالیے بھی اسى طرح عرش سے آسمان دنیا کی طرف انزنا سے الله تعالی حرکت اور انتقال سے یاک اورمنزہ سے بلكه نزول سيحق تعليك كاكوئي فعل مراد به جسكاظهورا ورصرور بوقت مترب بنونا سي مثلاً نزول دحمت مراد سے یا نزول ملائکہ وغیرہ مراد سے (روح المعانی ۱۱۸جم) اور حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کراستوا مر على العراض سے الله كى كوئى خاص تجلى مراد سے بغنسى الكينى الله هار رات كودن بر وهانب يا سے یعنی ظلمت نشب دن پرمنل پرد سے کے پڑجانی ہے اوردن اس سے جھی جا نا ہے مطلب بہ ہے کہ دن کے بعرجب دات آتی سے تودن اس سے جھیب جانا ہے گویا کہ دن نے اپنے اور ظلمت شرب كالباس بين ليام اورسى طرح جب دان كابعد دن أنام حقورات غاشب بوجاتي مع-حق جل شانه نے اس آبیت میں دان کے بعد دن کے آنے کا ذکر نہیں فر مایا حالا نکہ تغییر دو نول طرف سے ایک دوسم ہے کا ہونا سے اس لیے کر رات کے بعد دن کے اُنے کاذکر دوسم کی آینوں میں فرمادیا سے عسے يُحَقِّرُ النَّلُ عَلَى النَّهَارِ وَيُحَوِّمُ النَّهَامَ عَلَى البَّيْلِ لِيُنَاسُ أيت بِينَ مِن رات کے دن کو ڈھانک لینے کے ذکر براکتفا زمایا کہ اسکا عکس اور ضر خود سمجھ میں آجائے گی نیزاسی آیت می میکرین تیس کی قرارت میں اس طرح آیا ہے کفشکی الکیل النہ کاک- امام قرطبی فرماتے ہیں۔ معناہ ان النہاں یعشی الیل رصفی ۲۲۱ جلرے) یعنی دن رات کو وصائب لیا ہے۔ يُظلُبُ عُ حَثِيثًا - طلب كرتى سِے رات دن كونها بيت مرعت اورتيزى كے ساتھ لعنى رات دن كے سعھے دوم ی علی آتی ہے دن ختم ہواتو فوراً رات آبہ نی اور رات ختم ہوئی تو فوراً دن آبہ نیا درمیان ہی ایک منط كالمجى وتفزنيس كوياكه ايك، دوك رك تعاقب من تيزى سے جلا أرباسے - والشيش والقي مكوالقود مُسَخَّى ابْ الْمُورُ الْمُلْفُ الْمُلُقُ وَالْمُدُى تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَيْنَ - اوراسى في سورج اور جانداورسنادول کو پیراکیا جواس کے حکم کے نابع ہیں۔ جسب وہ جا ہتا ہے طلوع اور جب وہ چاہتا۔ اور چاہدا در سادد میں اور انکار جوع اور انکی حرکت کی مقدار اور کیفیت سب اسکے سکے کے تابعہ ہے علوج اور جب وہ چاہا ہے ہے عرف اور انکار جوع اور انکی حرکت کی مقدار اور کیفیت سب اسکے سکے کے تابعہ ہے آگاہ مہرجاو کین اچھی طرح مین اور کہ بدیا کرنا اور بنا نا اس کا کام ہے اور اس کا حکم اور فرما نروائی ہے ۔ اس کے سوانہ کوئی بدا کرسکنا ہے اور نسک کا حکم جاری اور نا فذہ ہے ۔ یہ جو کچھ مہو رہا ہے سب فا در مطلق کے حکم سے مہدر ہا ہے اور برانفا تی اور طبعی امور نہیں ، جیسا کہ ملا حدہ اور دم رہے کا گمان ہے ۔ انہمائی بزرگی والا الند جو پروردگا رہے سب جہانوں کا اسکی عظمت اور جلال کی کوئی انتہار نہیں اور اس کے خزانے میں کسی چینر کی حجو پروردگا رہے سب جہانوں کا اسکی عظمت اور جلال کی کوئی انتہار نہیں اور اس کے خزانے میں کسی چینر کی

كونى كمى نهيں ابس الے لوگو جب بمكومعلوم مو گيا كه في الحقيقت تمهادا ربّ وہ سے جوتمام كا كنات كاخالق اوران میں مربراورمتصرف سے اور تمام کارخانہ اس کے حکم سے چل رہا ہے لہذاتم مرحالت اور سرحاجت میں اینے ایسے می پردر د گارسے دُ عاکیا کرو عاجزی سے اور چیکے چیکے۔ لعبیٰ د عاکا ادب یہ ہے کہ عاجزی اور فروننی کے ساتھ ہوا ور اسمننہ اسمننہ ہومعلوم مواکہ دعامیں اخفا ر برنسبت جمرکے اولے سے ۔ خدا تعالیے نے حضرت ذكريًا كے اوصاف میں بیان فرما بلہے۔ إِنْ فَالْمِي دَبِيكُ بِنْكُاعٌ خَفِيًّا - كماس نے اپنے يروردگاركوآممتراوريكے سے يكالا عطار كنتے بى كرآين ايك دعام اورسب كومعلوم سے كردعا كا أبهنته اورخفيه كرنا بهترب اس ليے امام الوحنيعة فراتے ہيں كه نماز ميں آمين آ بهننه كهنا بهتر بے اورجہور صحابہ و نابعین کا بھی مزم ب سے کیونکہ دعامیں اخفار اقدب الی اللادب ہے تحقیق الله تعالیٰ ان دوگوں كوليسندنبين كرنا جو د عامين صرا دب سے نكل جاتے ہيں منالا جلا چلا كرد عاما نگنا - يا منلاً به دعا مانگنا کہ اسے الٹرمجم کو جنت الفردوس کے دائیں جانب مفیر محل عطار کر اس قتم کی دعائیں خلافِ ا دب ہی اورزمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ بیصیلا و بعنی محمد رسول النرصیطے الله علیہ دسلم کی تعلیم و ملفین سے ملک كاحال درست ہو گیا نواب انکی نا فرمانی كركے ملك ميں ضاد نركرو اور نرخرا بی مجاور مطلب يہ سے كه نبی كا انباع اصلاح بسے اوراسی مخالفت فسا داورخوابی سے اورسب سے بڑا فساد کفراور ترک کاسمے باتی ہر معصیت ابنے درجہ کے مطابق فساد اور خرابی سے اور پکارداسکو امید وہم کے ساتھ لعنی قبول ہونے کی اميد رکھوا در نرتبول ہونے سے ڈرتے رہو ۔ خلاصہ ہے کہ د عاا درعباد ت نوٹ اورد جا رکے ساتھ ہونی ایخ بیشک انٹر کی رجمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے بعنی تواب آخرت کے ستی نیک ہی لوگ ہیں۔ برکار اس سے دور رہیں گے۔

### ذكرتصرفات خداوندي درعالم سفلي وارضى

گزشتہ آیات میں حق نعالے نعلیات اور علویات میں اپنی ندر بیرا در تعرف کو بیان کیا اب ان آیات میں سغلبات اورا رضبات اور کا کنات الجو میں اپنی ندا ہیرا ور تصرفات کا ذکر کرتے ہیں کرنمام علویات اور سفلبات میں وہی مرتبرا ور متصرف بسے اور سب بچھاسی کے قبضہ قدرت میں سے لہذا ہو کچھ مانگا ہے اس سے مانگو۔ چنانچہ فرمانے ہیں اور وہ (التر) وہ سے جوابی بادان رحمت سے بیلے ہوا کو کو تو تنجری ساتی میں جو بارس کی آمر کی وضخ میں ساتی ہیں میمان نک کرجیب وہ ہوا میں یافی کے بوجھ سے بھاری بادلوں کو اٹھاتی ہیں تو ہم اس بادل کو ایک مردہ شریعی مردہ اور ختاک زمین کی طرف بانک دیتے ہیں جو ایک عرصہ سے بارش نہونے بادل کو ایک مردہ شریعی مردہ اور ختاک زمین کی طرف بانک دیتے ہیں بھر ہم اس بانی سے ہرفتم کے بھل کی وجہ سے بان پڑی تھی ۔ بھر ہم اس بادل سے پانی بردیا تے ہیں بھر ہم اس بانی سے ہرفتم کے بھل کی وجہ سے جان پڑی تھی ۔ بھر ہم اس بادل سے پانی بردیا تے ہیں بھر ہم اس بانی سے ہرفتم کے بھل

زمین سے نکالتے ہیں یوں ہی ہم مردوں کو قروں سے نکالیں گے شایدتم اس متنامرہ سے نصبحت بیکواوکہ ہوالٹر خنتک اور بے جان زمین سے اس کو زنرہ کر کے اس سے ترو تازہ بھل نکا لنا سے تو وہ مردو<sup>ل</sup> کوجلانے بر فادر سے جس طرح ہم ابی قدرت کا ملہ سے مردہ زمین کو زندہ اور مرمبز کر سکتے ہیں اسی طرح ہم قبامت کے دن تمکو بھی زمین سے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر بہیں۔ اس کی قررت کے اعتبار سے مردہ انسان اور مردہ زمین کا زنرہ کمرنا سب یکسال ہے اور ہمارا یہ کلام ہرایت البیام اگر جیمثل باران رحمت کے فیض رسانی میں سکسال ہے اسکی ذات میں کوئی فرق نہیں مگر جن تلوب کی زملنوں ہر بی بارش نا زل ہوتی سے دہ ابنی استعداد دل اور صلاحیتوں کے اعتبار سے مختلف ہیں جس طرح ہرزمین اپنی صلاحیت اوراستعراد کے موافق بارش کا اثر قبول کرتی سے اسی طرح مرزمین قلب اینے استعداد اور صلاحیت کےمطابق باران برابیت کا اثر قبول کرنی سے عمدہ اور باکنرہ زمین جب اس بر مینہہ برستا ہے نوفدا کے مکم سے اسکاسبرہ نوب نکلنا سے اور ہوز مین خواب ہے بعنی شور اور بنجر ہے سواول تو اس میں سے کچھ مکلیا نہیں اور اگر نکلنے نوسوائے نا قص اور خراب کے کھونہیں نکلیا۔ عمرہ اور باکبرہ زمین سے مومن کا دل مراد ہے اور ناکارہ اور خراب زمین سے کا فرمراد ہے اور قرآن کرم بمنزلہ بادان رهمت اورآب جات سے یہ بادمش جوموس کی زمین دل بربرسی تواس سے طرح طرح کے مزات و بركات كاظهور بواإسنے قرآن كريم كے مواعظ سے خوب فائدہ اٹھايا اور كافركى زمين دل شورتھى اكس نے بادان مراست كاكونى الترقبول بهيس كما بلكماس ميس سي كفراورالحاد كے كانتے اور جما و جھنكا وي سكے -بارال که در لطافت طبعش خلاف ببست

در باغ لاله روید و در شوره بوم مس هم اسی طرح نشانبان باربار ان بوگوں کے بلے بیان کرنے ہیں بوشکر کرنے ہیں اور نعمتِ ہلایت

کی قدر کرتے ہیں اور سمجھنے ہیں کہ مردہ زمین کا زندہ کرنا اور ہر زمین سے الگ الگ نباتا ت کو اگا ناباس کی کمال فدرنت اور کمال حکمت کی دلیل ہے۔

لقال ارسلنا نوحال قومه فقال يقوم اعبلوا بم نه بعد الله ما لكر من الله عيرة طرق الله عيرة الله ما لكر من الله عيرة طرق الله عيرة الله عن ا





قال تعالى لَقَدُ ٱرْسُلُنا نُعُكًا إِلَىٰ قُوْمِهِ ... الى ... إِنَّهُمْ كَانُول قَوْمًا عَمِ يُنَ هُ



( رابط) اس سورت کے تمروع میں حق تعالیے نے حضرت ادم علیالسلام کا فصتہ بیان فرمایا اور بھر اسى ذبل مين فننهُ مشبطان مسے بحنے كى تأكير اكير فرمائى اور لبعدازاں اس عبد فديم كويا د دلايا كه حوحق تعالے نے اولادِ آدم سے عالم ارواح میں لیا تھا اب اسکے اور دیگر حضرات انبیام کرام کے قصے بر عابیت ترتیب بیان کرنے ہیں جومنی د فوا مرکومتفنمی ہیں (اوّل) یہ کرحفرات اندیارسے سرکشی اورسرنابی آنحفرت صلے الترعليه وسلم كے ساتھ مخصوص نہيں قديم ذما نہ سے يہ سلسلہ جلا آر ہا ہے كہ لوگ ابنے اپنے زمانے كے بیغمروں کی تکزیب کرتے رہے د دوم ، یہ کد انبیار کرام کے مخالفین کا انجام ہمیند خراب ہی رہا دنیا میں تھی خوار و ذلیل موسئے اور آخرست کا عزاب اسکے علاوہ رہا۔ (موم ) یہ کہ آنحضرت صلی الله علیہ سلم كا ما وجوداً في مونے كے البيار سالقبن كے واقعات اور حالات كوصح بيان كرنا براب كے ملبم من التُرمِونے كى دلبل سے بغيروى د بانى كے ہزار ہا اورصد ہاسال قبل كے وا قعان كا علم عقلاً

(۷) نیز بربتلانا ہے کہ آب جو توحیراور درسالت اور قیامت کی تعلیم دے دہے ہیں۔ انبیار سالقین بھی این امنوں کو میبی تعلیم دینے رہے جب کو امہوں نے ما ما تو انہوں نے اسکا ہمیازہ بھی بھاگتا۔ (س) نزر دُسْتَهُ أيات مِي بن أدم كويه خطاب فرمايا تقاء الليني ادكر إمّا يَا تِلِتَ كُو وسُلُ 

بان فرمانے ہیں۔

حصزت آدم علیالتلام کے بعد بہرست د نوں مک لوگ نفرلعیت اللیہ میر قائم ر سے ایک عرصہ کے بعدست پرستی منزوع موئی تونوح علیالسلام بیغیر بنا کر بھیجے گئے انکواپنی فوم سے بہت تکلیفیں بہنیاں ساڑھے نوسو برس نک آپ انکو تبلیغ کرتے رہے اور وہ لوگ آپی مگذیب کرنے رہے بالآخر الترباک نے انکی قوم پر عذاب نازل کیا پانی کا طو فان بھیجاجس سے ایک کا فربھی جا برنہ مردسکا ۔ صرف حضر ت نوح عليه السلام اورجو لوگ ان يرايمان للت تفع وه ج كئة بافي سرب ملاك اوربر باد مرسة اورنوع عليه السلام ككسنتى بنا نے اور طوفان عام كے آنے كامفصل قصلہ انشارالتُرسورة ہود يس آينگا

نوح علىالسلام جاليس سال كى عربين مبعوث موسة اور ساظ مع نوسو برس قوم كونبليغ كرت دب بہاں تک کہ طوفان آیا اور سوائے اہل ایمان کے سب غرق ہوئے طوفان کے بعد ساتھ سال زندہ رہے

یہاں تک کہ آبادی کثیر مہو گئی۔ ( تفسیر فرطبی صفحہ ۲۳۲ج مے) البتہ تحقین میم نے نوح علیہ السّالم کو انکی فوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تاکہ انکی بادا نِ موعظت سے دلوں کی زمین لفدر اپنی صلاحبت کے ذندہ اور سراور شاداب ہوسکے بس نوح علیال مام غایت شفقت سے بوت اسکے سواکوئی معبود نہیں ۔ بت پرت کی صحیح بوت اسکے سواکوئی معبود نہیں ۔ بت پرت کی کو چھوٹا کر مہمہ نن اسی معبود برحق کی طرف منوجہ ہو جاؤ۔ شخفین میں ڈور رہا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب

سے اگرتم نے میار کہنا نہ ما نا بڑسے دن سے فیامت کا دن مراد ہے یا طوفان کا دن مراد ہے۔ انکی قو م کے مرداروں نے جواب دیا اسے نوح تحقیق ہم تجھ کو کھیلی گراہی میں دیکھتے ہیں یعنی جو ہم کو بتوں کی پر سنش سے چھٹوا تا ہے اور صرف ایک ضراکی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ تبری عقل ماری گئی۔ نوح علیہ السلام کہا اے میری قوم مجھ میں ذرہ برابر گراہی نہیں۔ گرائی نے تو مجھے میں شہیں کیا معبود کے لیے بہصروری ہے کہ وہ حیطہ ادراک واحساس سے بالا تراور برنز ہوا ور استے پرسناروں کا نزائیرہ نہ ہو ولیکن میں برورد گار عالم کا فرستاده مبول جس میں کسی فنع کی گراہی کا احتمال اورا مکا ن بنیں - میں ابن طرف سے مجھ نہیں كمدر با موں- نم كواينے برورد كاركے بيغام بينجانا موں تاكه تم گراى سے نجات يادا ورمحض نهارى خرفوامى كرر ما مبول اورعقال كانقاصه سے كه خير خواه كى بات كوسنا جائے خاص كرالساخير خواه حس ميں اسكى كوئى د نيوى غون نر مروا ور علاوہ ازیں میں خدا کی طرف سے ان چزوں کو جانبا ہوں جنگی تم نہیں جا نتے لینی مجھ پر وحی آتی ہے جس کے ذریعے مجھے اُندہ میش آنے والے امور کی اطلاع ہوجاتی ہے۔ منحلہ اسکے مجھے بلررایہ وی کے پہنجہ د سے دی گئی سے کو جوابمان نہیں لائیگا اس پر عذاب المی نا زل ہو گا میں نے بحق خیر خواہی تمکو اُس آنے والے عذا ب سے خرداد کردیا کیا تم میری نبوت ورسالت اور نزول وی کے منکر ہوا ورتم کواس سے تعجب ہوا کہ تمباد سے ہاس نبہار سے پر وردگار کی طرف سے ایک مرد کی معرفت جو تبہاری ہی جنس میں سے ہے ایک نقیعت اور بدایت آگئی۔ سویہ کوئی نعجب کی بات نہیں جب تم آدمی ہونو متہار سے ڈرانے کے لیے بیغم بھی آدمیوں میں سے ہی موگا۔ اگر فرمٹ توں میں سے پیغمر ہو تا تو تم اسے دیکھ بھی نرسکتے اس لیے تہیں میں کا ایک مرد كامل ـ خدا كابيغام ليكر تهمار ب ياس أيا تاكه ده مردتم كو عذاب المي سعة درائي اور تاكه تم اسكة دران سے ڈرجار اور نقوی کو اختیاد کرو -اور تاکیم برجہر مانی کی جائے۔ نقوی رحمت اور سعادت کا ذریعہ سے کفار کی قدیم عادت سے کہ وہ اپنے بھیسے لبنتر کو وجی النی اور رسالت خدا دندی کاستحق خیال نہ کہتے تھے۔ نوح علیات ال منے اسی اعز اص کے جواب میں یہ کہامطلب یہ سے کدارسال رسل سے مقصود انذار ہے اور انذار بشریت کے منانی نہیں لیس منزر کے بشر ہونے سے تبجب کرنا جمافنت ہے۔ تم لوگ ود اورسواع اور بغوت اور لیوق اور نسر کی پرستش کرتے ہو اور با دجو دیجر سیت کے ان کی الوسميت کے قائل مو - حجرسيت ( پتھر مونا ) نوالوسميت کے منافي نر موتی عجيب بات كر بنزميت كو بنوت ورسالت کے منافی سمجھتے ہو۔ بس وہ لوگ باوجود اسس ہرا بیت اور نصیحت کے انکی مکزیب پرجے رہے اوربرابرانکو جھٹلانے رہمے ہیں اس و فنت ہم نے نوح علیالسلام کی صراقت ظاہر کرنے کے لیے وہ عذاب ہمیریا جس کی انہوں نے ہملے خرد سے دی نقی اور نوح علیہ السلام کو اور انکے صحابہ کو جو کشتی میں انکے ساتھ تھے طوفان اور عزق سے بجالیا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور ہرایتوں اور

لے یزرجرکیس بخشط لکھ کی با کاہے اس لیے کہ بادالعاق کے لیے ہوتی ہے۔ منه عفا اللہ عنه

نصيعتوں كوچھشلايا تھا ان سب كوطوفان ميں غرق كر ديا تحقيق وہ لوگ دل كے اندھے تھے انكوحق اور باطل کا فرق نظرنہ آیا۔ زجاج مجیتے ہیں کہ عیبن سے مراد بیہے کہ وہ دل کے اندھے تھے نہ کہ آنکھوں کے انكوايمان اورين نظرنه آيايا يمعنى بين كه نزول عزاب سے اندھے تھے مفصل قصتہ انشاراللہ تعاليمور ہود میں آمیگا۔

وان جاء کو ذکر مین رسی علی

### دَابِرَ النِّينَ كُنَّ بُوابِالنِّنَاوَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿

انکی جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتیں اور نہ تھے ماننے والے۔

### قصيع دوم حضرت بودعليال سلام باقوم عا د

قال الله تعالى وَ إِلَّ عَادِ اخاهُمُ هُودًا ... الى ... وَ مَا كَانُولُ مُؤْمِنِينَ هُ ﴿ وليط اب دومرا قصة نوم عاد كابيان كرتے بيں يہ قوم طوفان نوح كے بعد ملك عرب كے جنوبى حصتہ لینی بین میں آباد تھی ۔ کمین میں ایک متعام اُخفاف تھا و ہاں یہ لوگ رہتے تھے اور اس قوم کے لوگ براسے قد اور اور تنا ور تھے اور حضرت نوخ علیالسلام کے بعد مو د علیاسلام اس قوم کی طف سینبر بناکر بھیجے کے بہ قوم بت پرست بھی اور صنم ترائنی میں ماہم تھے اوراس فوم کے لوگ نہا بیت سرکش اور ظالم تھے اور انکو اپنی قوت ير ناز عظا اوريه كِهاكرت تھے كرد نيامي مم سے زيادہ كوئى قوى نہيں۔ وَ قَالُوْا مَنْ اَشَاتُ مِنَّا قُقَّ هُ ہود علیہ انسلام نے انکونصیحت کی اور مثرک اور ظلم سے منع کیا اور عذاب البی سے ڈرایا مگر کھی اثر نه مهواحسم ی طرح ایکے دل بھی سخت تھے مجھ اقل قلیل لوگ ان پر ایمان لائے اور اکثروں نے انکی نگذیب کی اور ملک میں نساد ہر ماکیا اور مشارت صدیعے گزرگئی توالٹر تعالےنے بین سال نک ان سے بارش کو روک لیا جس سے انکا ناک میں دم آگیا اس زملنے میں لوگوں کا یہ دستور نھا کہ جب ان پر کوئی بلا بامصیب نازل ہونی توسب کے سب مکمعظم مں بہت اسر کے مقام پر جمع ہوکر خدا تعالے سے اس معیب سے دفعیہ کی د عاکرتے اس دستور کے مطابق بہا ل کے لوگول نے کچھ لوگول کو مکمعظم بھیجا کہ وہاں جا کر دعاکر ہی كه الترتعالي يتفحط دوركر سے اور مانی برسائے اس زمانے میں محمعظم میں عمالفہ كى قوم كے كچھ لوك ر سنے نصے ان دنوں عمالفتہ کا مردارا ور رئیس معاویہ بن بکرتھا یہ لوگ وہاں جا کر تھے ہے معاویہ نے انکی نوب مہما زراری کی یہ تحط زرہ بھو کے جب دہاں سہنچے اور کھانے بینے کو خوب ملا تو دمعا وغرہ سب بھول گئے۔ ایک ماہ تک یہ لوگ اسکے بہال پڑے دہوں شرابیں بلنے ر سے جب معاویہ بن بکرنے دیکھا کہ یہ لوگ اسکے پہاں سے کسی طرح نکلتے ہی نہیں اور سس کام کے الیانی فوم نے بھیجا ہے۔ اس سے باسکل غافل ہوگئے ہیں تو معاویہ بوجہ رسم کے خود تو کچھ کہہ نہ سکا مگراس نے کانے والی چھوکریوں کوچندا شعار سکھا دیئے جنکامطلب بہی تھاکہ در اسے دوگو قوم عاد کے حالت الیاد دشا بدائٹر کی دحمت ان برنازل ہوتم تو یہاں عیش وعشرت میں مبتلا ہومگر قوم عاد کی حالت و بال بہت خواب اور خستہ ہے، یہ س کر دہ لوگ جو نکے اور د عاکر نے کے لیے کوبہ کے سامنے حاصر ہوئے جاکر د عاکی اس وقت میں ابر نمودار ہوئے ایک سفیداور ایک سیاہ اور ایک مرح بھر اسمان سے ایک جاکہ د عاکی اس وقت میں ابر نمودار ہوئے ایک سفیداور ایک سیاہ اور ایک مرح بھر اسمان سے ایک



(دیکھونفسیرابن کیرصفحہ ۲۲۵ جلد ۲ وصفحہ ۲۲۴ ج ۲ وروح المعانی صفحہ ۱۲ ج ۸ وصفحہ ۱۲ ج ۸ وصفحہ ۱۲ ج ۸ وصفحہ ۱۲ ج ۸ بعض علمار کہتے ہیں کہ اسکے بعد مود علیالسلام محتم میں آگر آباد ہو گئے اور ڈبٹر هسو برس کی عمر میں یہمیں انتقال ہوا اور مطانب کعبہ میں مرفون ہو سنے ۔ یہ تو عاد اولی کا انجام ہوا اور اسی قوم کی دومری شاح ہود سے جسے عاد ننا نیہ کینے ہیں اسکا ذکر آئن ۱ آبات میں آتا ہیں ۔

حضرت ہود علیال الم اگر جبر مالت اور فرم بب کے اعتبار سے اُس قوم سے بالکل جورا تھے مگر ہوگا۔
لسب اور خاندان میں ان کے نشر کیک نظے اس لیے حق تعالے نے ہود علیال سلام کو انکا بھائی کہا۔ اور تا کہ معلوم ہو جانے کہ مود علیہ السلام کی بعث ابنی نوم تک محدود زخمی عام نہ تھی جدیبا کہ و رکست و لا الاب معلوم ہو جانے کہ مود علیہ السلام فقط بنی اور ایس کی طوف مبعوث ہوئے ۔
بین اسک انڈ علیہ وسلم کی طرح ساد سے عالم کی طرف مبعوث نہیں ہوئے۔ ہود علیہ السلام میں اگرم صلے الشرعلیہ وسلم کی طرح ساد سے عالم کی طرف مبعوث نہیں ہوئے۔ ہود علیہ السلام

نے اپن قوم سے کما ہے میری قوم تمکو چا سئے کرمسے مثل فدا کے پرستار ہو جاؤ مرف ایک الٹرک عیادت کرد اسکے سوائمبالا کوئی معبود نہیں کیا تم الٹرکے عذاب سے نہیں درتے جو یوں بے باکانہ کفراور نترک کررسے مور انکی قوم کے سرداروں نے جواب دیاکہ مم بچھ کو بے عقلی اور بے وقوفی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ كر نونے آباد واجراد كے دین كو ترك كر دیاجو عفلار كا دین تھا اوراگر بالفرض ہم تجو كو كمال عقل كے ساتھ بمی موصوف دیکھتے نب بھی تیرااتباع نہ کرتے اس سے کہ ہم اپنے گمان اورخیال میں یہ سمجھتے ہیں کہ نو محدولوں میں سے سے بعنی توجو ہم کوایک خدا کے یو جنے کی دعوت دیتا ہے اور بتوں کی پر ستش سے منع كرتاب اور آباتي دين كى مخالفت كرتاب به نيرى جهالت اورهاقت ب اور به جو توپيغمى كا دعوى كرتا سے اس میں توجھوٹا سے ایک بشر کیسے بنی اور رسول ہوسکتا ہے اور تم جھوسط ہوط ممکو عذاب المی سے وراتے ہو۔ مود علیال ام اولے اے قوم محمدہ لعالے مجمد میں تو ذرہ مرابر بے عفلی اور ہے و تو فی نہیں ہے د فوٹ نوتم موکہ ا<u>بنے نور تراکث ہوہ بھروں کو اینامعبو دینا تے ہوئے مو ولیکن میں نو جہانوں سے بردردگار</u> <u>ی طاف رسے بینچمه بهو</u>ل تنهاری صلاح اور فلاح کا بیغام لیکرا یا مهول اور خدا کا فرستا ده اور پیغامبر مجھی بیعقل ہوہی نہیں سکتا میں تمکوا پنے پرور دگار کے پیغامات پہنچا تا موں تاکہ نہماری اصلاح ہو اور میں تہمار ا سیاخبرخواه موں اور ضرا کے پیغیم میں امانت دارا در عبر میوں مبری نصیحت اور خیرخوامی اورا مانت اور دماین تمکی محملوم سے کیا اس کے بعد بھی تم مجھ کو جھوٹا سمھتے ہو اور تمکواس سے تعجب سے کہ تنہمار سے یاس تنہمارے پر دردگار کی جانب سے تم بی میں کے ایک مرد کی زبانی ایک نصیحت اور مرابت آئی تا کہ تمکو عزاب المی سے درائے سوبه كوئى نعجب كى مات بنين - خدا تعليم نادل كرم اورا درسس اورنوح عليهم استلام ميروحي نازل كى جو تنہاری ہی جنس سے تھے۔ اور عزابِ النی سے ڈراتے تھے اور یاد کرونم اللہ کے اس احسان کو کراس نے تم کو توم نوح کے ہلاک کرنے کے بعد انکا جائشین بنایا اور ان سے زیادہ نم پر انعام کیا کہ جہامت میں مکو زیادہ بھیلاؤ دیا کہ جہمانی قوت اور ڈیمل ڈول اور تن توش میں نمکوان سے زیادہ بنایا کیس تم الٹر کی نعمتوں کورماد یاد کرو- اور زیاده ننگر کرو تا که تم زیاده فلاح یاد اس سے که ذکراورشکرسی فلاح اور نجات کا ذراعہ سے وہ لوگ ہوا ب میں بولے اسے مود ا کیا تو ہمار سے یاس اس سے آیا ہے کہ ہم صرف ایک ضراکی بندگی كريں اور ان بنول كو جھوڑ ديں جنگي ہما رہے آبادُ اجدا دير سنش كيا كرتے تھے۔ بس نو ہمارے ياس وہ 

تم نے بلا دلیل انکا نام معبود رکھ لیا ہے۔ بب اب تم نزول عذاب کے منتظر رہو میں بھی تمہار سے ساتھ آسکا منظر ہوں ہی چینہ بر سے انتظار کے بعد عذاب آبا اور ہم نے ہود علیدالسلام کواور ان لوگوں کو ہو آن کے ساتھ تھے لینی مومنین تھے اپنی رحمت اور مہر بانی سے عذاب سے بچا لیا اور جن لوگوں نے ہماری آبتوں کو جمٹلایا نتی جڑکا طاعل دی بعنی انکو بالکل ہلاک کوبیا اور وہ لوگ ایمان لانے والے نہ تھے ان کی قساوت قلبی انہا کو بہنچ حکی تھی بعنی اگر بالفرض وہ ہلاک بھی نر ہو نے نب بھی وہ ماننے والے نہ تھے انکی سنگری انہا کو بہنچ حکی تھی بعنی اگر بالفرض وہ ہلاک بھی نر ہو نے نب بھی وہ ماننے والے نہ تھے انکی سنگری انہا کو بہنچ حکی تھی بعنی اگر بالفرض وہ ہلاک بھی نر ہو نے نب بھی وہ ماننے والے نہ تھے انکی سنگری انہا کو بہنچ حکی تھی۔ اس لیے ہم نے بمقتضا سے حکمت انکا خاتمہ ہی کردیا اور بینچ و بنیاد سے انکی سنگری انکی کھیں کہ دیا۔

145

عَارِ مِرَامُوهِمِيهِكَ رَبِّ الْلَهِ أَنْ الْلَهِ مَا قَالَ تَعَالَى فَقُطِع دَا بِمُ الْفَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُنُ الْعُلَمُنُ اللهِ رَبِّ الْعُلَمُنُ اللهِ رَبِّ الْعُلَمُيْنَ.

وَإِلَىٰ نَمُودَ اَخَاهُمْ صِلِحًا قَالَ يَقُومِ اعْبُلُوا اللهِ عَلَمُ وَ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ ال

بھر جسے کورہ گئے اپنے گھر یس اوند سے بڑے۔

### عنهم وقال يقوم لقل العثام رسالة ربي

ان سے اور بول اسے قوم! میں پہنچا چکا تم کو پیغام اپنے رب کا

### و نصف المرو الله المرون النصيان

اور بھلا جایا نہمارا میکن نم نہیں جاستے بھلا جاستے والوں کا۔

### قصيرسوم حضرت صالح عاليسلام باقوم تمود

قال الله تعالى و إلح المُن كَافَ دَ أَخَاهُ عُرِصًا لِكًا .. الى .. وَلَكِن لَّا نَجِبُّونَ السَّجِعِينَ ه ( رابط) اب ية ميل قعته توم تمود اورحضرت صالح عليه لسلام كابيان فرملتے ہيں، ثمود- توم عاد كے بعد موتے ہیں یہ لوگ عرب کے رہنے والے تھے مدینہ اور شام کے درمیان ان کا وطن تھا۔ انحفرت صلی اللہ علیہ دسلم جب سف میں تبوک کی طرف نشراب ہے گئے تو راسترمیں انکے شہرادرمکانات پر سے گزر ہوا اور دہاں کچھ قیام کابھی اتفاق ہوا لوگوں نے ایکے کنوئٹس سے مانی بھوا اوراس سے آٹا گوندھا۔ جب تخفیر صلی الترعلیہ وسلم کو اسکی خبر ہوئی تو آب نے برحکم دیا کہ جس قدریانی بھرا گیا ہے بھینک دیا جائے بھر آ بنے وہاں سے کوچ فرمایا اوراس کنوئیس کے قریب جاکر قیام کیا جہاں سے صالح علیالسلام کی ناقہ یانی بیتی تھی۔ اس کنو نیس سے آ ب نے یانی ملینے کا حکم دیا۔ یہ توم نہایت مرزد الحال تھی گریہ برنصب بن پرسن اوربرکار تھے اور علانیہ فواحش کے مزیکب تھے انکی ہرایت کے لیے اللہ تعالے نے صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ۔ صالح علیالسلام نے جب این قوم کو توجیدا وراحکام الی کی دعوت دی تو اہنوں لے امتمانًا ايك خاص معجزه كاموال كياكه اكرتم اس صخره (سنكِ سخت لعنى جيّان) سعدايك حامله اونتني نكال دو تومم تم يرايمان اله أمين على حضرت صالح عليه السلام ني نماز بره هدكر د عاكى بكايك ده يتهر ہلا اور پھٹا اور اس میں سے ایک حاملہ ونگنی نمودار ہوتی جسکے شکم میں اس کا بجٹر بعنبش کرتا تھا اس معجزہ کے ظاہر ہونے برکھ لوگ تو ایمان ہے آئے اور اکثر لوگ کفریڈ قائم د ہے پھراس اونٹنی کے ایک بچته بیرا بوا حضرت صالح علیالسلام نے لوگوں سے کہدیا کہ دیکھواس اونٹنی کوکسی قسم کی تکلیف زہنجا نا ورنه تم برعذاب البی نا ذل بوگا۔ وہ اونٹنی نہابت قوی برمکل اور بربدن ناک نھی لوگوں کے جانور اسکو دیکھ کربھاگ جلنے تھے۔جس دن وہ یانی بینی اس دن کوئی جانور یانی نہیں بیناتھا اور ایک دن اس کے بانی بینے کا مقرر تھا اور دو ہرے دن اور لوگوں کے مواشی کا ۔ جیسا کہ قرآن کریم بیں سے کہا بیٹی ہے گا مقرر تھا اور دو ہمرے دن اور لوگوں کے مواشی کا ۔ جیسا کہ قرآن کریم بیں سے کہا بیٹی ہے گا کا کھی اور گائے کے مذاکی قدرت کے اعتباد سے ماں کا بکلن اور لکے نو بندی ہے کہ خداکی قدرت کے اعتباد سے ماں کا بکلن اور صخرہ (چان) کا باطن سب برابر ہیں۔ جوخرا اپنی فدرت سے ایک انڈے میں سے جوزہ نکال سکتا ہے۔ دہ بنظر میں سے جوزہ نکال سکتا ہے۔ دہ بنظر میں سے اور ناقہ سے اور ناقہ سے دہ بنظر میں سے اور ناقہ سے دہ بابر ہیں خوب سمجھ لوکہ ملاصرہ اور زناد قہ کے وسوسوں میں نہ بڑو۔

بونانچرانبوں نے بعب یہ نعل کیا تو پنجف نبر کی صبح کے وقت ان کے جہرے زرد ہوگئے اور جمعہ کے دن انکے جہرے مرخ ہوگئے اور شنبہ کے دوڑ انکے جہرے میاہ ہو گئے بین دن گزرنے کے بعد بچے تھے دوز بروز کیشنبہ ان پر عذا ب اس طرح آیا کہ آسمان کی طرف سے ایک میٹھ (جنگھاڑ) بنی ایک سخت ہوناک آواز آئی اور ڈمین کی طرف سے ایک رخفۂ (سخت ذلزلہ) نوداد ہوا جس سے ایک دم میں سب کی جانیں نکل گئیں ۔ کوئی شخص ان میں سے نہ بچا چوٹا بڑا مرد عورت بوڑھے جوان بیخے ۔ سب کے سب مرکر رہ گئے سب اف نوع میں کا حرف ایک شخص ابورغال نای گئے سب اف نوم میں کا حرف ایک شخص ابورغال نای بیا جو حرم میں رہ گیا تھا لیکن جب دہ حرود حرم سے باہر نکلا تو وہ بھی عذاب سے بلاک ہو گیا ۔ (تھنیر ایک شرصنی مرکز کے جم سے بلاک ہو گیا ۔ (تھنیر ایک شرصنی برائی ج ۲ تا صے ۱۲ ج ۲ می تا صے ۱۲ ج ۲ کے دروح المعانی صرف کی ج ۸ تا صے ۱۴ ج ۸

قوم نثود کی ہلاکت اور بربادی کے بعرصالح علیہ است اور ان برایمان لانے والے سلمان مکمعظم اور ان برایمان لانے والے سلمان مکمعظم ایک مختلے ہوں کے اور وہیں صالح علیہ استلام کا انتقال ہوا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نمود کی ہلاکت کے بعد انہیں است میں آیاد رہے۔

انہیں آب تیوں میں آباد رہے۔

الاس بھی تو رخفہ کا لفظ آیا ہے۔

الک جنگھا واور سخت ہولناک آواز آئی جس سے انکے دل پھی ط گئے چنا پنے سورہ ہو دمیں اس طرح آیا ہے۔

ایک جنگھا واور سخت ہولناک آواز آئی جس سے انکے دل پھی ط گئے چنا پنے سورہ ہو دمیں اس طرح آیا ہے۔

ایک جنگھا واور سخت ہولناک آواز آئی جس سے انکے دل پھی ط گئے چنا پنے سورہ ہو دمیں اس طرح آیا ہے۔

فعقرُ وَهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِي دَارِكُمْ تَلْتُهُ اَيَّامِ ذَلِكَ وَعُلَّ عَيْوُ مَكَ فَكُو مَكَ فَوْ الْمَنْ فَلَ الْمَنْ فَلَا مَعْ فَلَا الْمَنْ فَلَا مَعْ فَلَا الْمَنْ فَلَا مَعْ فَلَا الْمَنْ فَلَا مَعْ فَلَا الْمَنْ فَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

اور قوم نئود کی طرف ہم نے انکے - بھائی صالح کو پیغیبر بناکر بھیجا۔ صالح نے کہا اے میری قوم انٹر کو یو جو اسکے سوا تہمارا کو ئی معبود زہمیں انکی قوم نے ایک خاص معجزہ کی درخوا ست کی کہ آب بیتھر کی اس کھوس بطان میں سے حاطماؤ نگٹنی نکال دیں نو ہم آب برایمان سے آئیں جنانچر آب نے خدا تعالیے سے دعاکی۔ خدا تعالیٰے نوائی دعاسے ایسا ہی کر دیا کہ وہ بتھر بھول اوراس میں سے ایک بڑی اونگنی نکلی (رواہ محمد بن اسحاق) صالح علیالسلام نے قوم کو اوّل دعوتِ بھول اوراس میں سے ایک بڑی اونگنی نکلی (رواہ محمد بن اسحاق) صالح علیالسلام نے قوم کو اوّل دعوتِ

توجیردی اور بعدا زال انکی فرماکش کے مطابق ایک مجزہ ظہور میں آبا جو ان کی نبوت کی دلیل تھی۔ اس فرماکشی مجزہ مجزہ مجزہ خوم تعقیق نہمار سے برورد کا دی طرف سے مبری مجز سے مجز سے سے مبری ایک طرف سے مبری نبوت کی ایک نبشانی نبوت کی ایک نبشانی نبوت کی ایک نبشانی ایک ایک نبوت کی ایک نبشانی ایک ایک نبوت کی ایک نبشانی ایک ایک نبوت کی ایک نبشانی سے میری نبوت کی سے میری نبوت کی ایک نبشانی سے میری نبوت کی ایک نبشانی سے میری نبوت کی نبوت کی نبوت کی سے میری نبوت کی سے میری نبوت کی سے میری نبوت کی سے میری نبوت کی نبوت کی سے میری نبوت کی نبوت کی سے میری نبوت کی سے میری نبوت کی نبوت کی سے میری نبوت کی ن

ہے جو بغیر نراور مادہ کے ایک ٹھوس بھرسے نکلی ہے اور کا مل الخلقت ہے اور ابغیر حمل اور ابغیر تدریج کے ظاہر میونی ہے۔ اور میری دعا سے خدا نعالے نے غیرمعتاد طراقیہ سے امکو بتھر سے نکالا ہے۔ یس

تم اسکے حفوق کی رعابیت کرومشلاً خدا کی زمین میں مباح گھاس سے اسکو نہ روکو غرض بر کہجس نشان کو تم نے خداتعالے سے خود مانگ کر حاصل کیا ہے اسکے ساتھ برائی سے نہ بیش آؤ و ریز ہم سے اری

خرنهیں -

اسمعجزه میں اشارہ اس طف تھا کہ جو خدا اپنی قدرت سے اور اپنے دسول کی دعا کی بعد۔ اس ط علی بعد۔ اس ط علی بعد دل بقط کی طرح سخن ہو جیکے ہیں۔ بی کی دُعا و ہرکت سے اور انکی منا بعن سے ان میں بھی زندگی کے آثار نما بیاں ہو سکتے ہیں۔ بی آئی دُعا و ہرکت سے اور انکی منا بعن سے ان میں بھی زندگی کے آثار نما بیاں ہو سکتے ہیں۔ بیس تم اس اونٹنی کو جھٹا جھوٹ دو کہ وہ الترکی زمین میں جہاں جا ہے گھا تی اور جبہ تی پھرے کیو نکہ بیر اونٹنی الترکی ہے اور بیرز بین اور گھاس بھی التربی کی ہے۔ تنہیں دو سے کا داس کوئی حتی نہیں۔ اور نم اس کو بڑے الادہ سے ہاتھ بھی نہ لیگا نا ورنہ تمکو در د ناک عذا ب آئی پیمڑے ہے گا۔ اس

یے کہ جوشخص اس درجہ سنگدل ہو کہ انٹر کی نشانی کو مطانا جا ہے وہ بلا شبہ درد ناک عذاب کاسنحق ہے۔ اور اللرك اس احمال كوياد كروكه قوم عاد كے بلاكت كے بعد تمكوانكا جالشين كيا - تاكه اس جيات د نبيوبير كو جیات اخرویه کا ذریعه بنا وُ اور زمین مین تمکو تھ کانہ دیا کہ اسکی زم زمینوں میں تم محل بنا نے مرد اور میمارد ل میں تنھروں میں سے گر تراکتے ہو قوم تمود ہوای مالدار اور نوشیال اور صناع کتی گرمیوں میں رہنے کے یے نرم رمینوں میں گھر بنانے تھے اور جااڑوں کے لیے بہاڑوں میں تھرکے گھر تراستے تھے۔ نیس نم اللہ ی نعمنوں کو یاد کرو اوران کا شکر کرو ۔ اور کم از کم زمین میں فساد تو نہ بچانے بھرو ۔ اور کفراور مترک اور نی کی مخالفت مے بڑھ کر کوئی فتنہ اور فسا دلنہیں انکی قوم کے مردار وں نے جومت کرتھے اُک نا تواں اہل ا مان سے بوصعیف اور نانوال سمجھے جاتے تھے یہ کہا کہ کیا تمکویہ بقین سے کرصالح اپنے ہرورد کار کی طرف سے ہماری جانب بیغیر بناکر بھیجے گئے ہیں۔ اہل ایمان نے جواب میں کہا کہ انکی منوت میں کوئی شبہ مى نهيس تخفين مهم ان نمام جيزول برايمان ركھنے ہيں جودہ منجانب النار ديكر تصبحے كئے تم مسلم ان كى نبوت کانہ پوجھووہ نو بالکل بدیہی سے نم تومٹ ایمان کا پوجھواوران پرایمان لانے کی سوچو ہم نوان کی ہائیوں برنے یون وجرا ایمان لا چکے ہیں جاہے اُنکی بانیں ہماری عقلوں میں آئیں یا نہ آئیں۔ ہو لوگ منتجم اورمرش تھے وہ بولے کہ ہم ان نمام چیزول کے جن برتم ایمان اور اعتقاد رکھنے ہو تہم اسکے کا فر اور منکر ہیں۔ ہم ندانکی نبوت ورسالت کو مانتے ہیں اور نہ انکے اس معجزہ بینی ناقیے کے معجزہ کو مانتے ہیں اورنه اسكو ما نت بين كه نا قركو ما را دالنے سے كوئى عذاب آجائيگا كيرانبول نے صلاح اورمشور 6كركے اس اونٹنی کے بیر کا مط ڈالے اور خدا نعالے کے حکم سے سرکشی کی اور صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیااور کہا اسے صالح تواس عزاب کو لے اجسکا نوہم سے وعرہ کرنا سے اگر تو وا قعی رسولوں میں سے سے اور تیرا گان بر سے کہ فراا بنے رسولوں کی ، دشمنوں کے مقلطے میں مرد کرتا ہے ہیں جب ال کی جرآ تاس درجہ بہنے گئی کہ خدا کے بیغم کا ہر ملا مذاق ارا نے لگے توغیرت خداو مذی جوش میں آگئی اور ایک زلزلہ نے ان كوا بيرط انتجے سے ايك زلزله آيا اور ادير سے ايك صَبْحَهُ (جِنگُفار يعنى سخت اوازى آئى جس سے سب کا دم مکل گیا۔ بس صبح کے وقت اپنے گھروں میں اپنے گھٹنوں پر اوند ھے پڑے ہوئے تھے لینی جب صبح ہوئی نوجو جہاں تھا وہیں اپنے گھٹوں برمرامط نفا۔ لیس صالح علیہ السلام نے انکے مرنے کے حدان سے منہ پھے اوران مردودوں سے بطور ملامت برکہا اسے میری قوم میں نے تم کو اپنے برورد کار ا حکم پہنچا دیاتھا اور میں نے بہاری پوری نیے بنواہی کی لیکن نم خیر نواہوں کولیٹ دنہیں کرتے۔اپنے ناصح کی ایک ندشني بالآخرية روز بدد ديکھاصالح عليهسلام كااپني قوم سے بلاكت كے بعد سبخطاب ايسا تھاجيساكد نبي كريم صلے الله علم وسلم في مقتولين بدر سے كما تھا ھل وجدت ما وعد ربحوحقا-مقصود اسس دوسے وں کو سنانا تھا۔ تاکہ ماننے والوں کے ایمان میں زیادتی ہو اور دوسرے لوگ



### فصرجيام حضرت لوط علياد سالم باقوم او



مدوم کے رسنے والول کی طرف بی بناکر بھیجے گئے تھے یہ شہر مثر ق اددن کے علاقہ سے قرمیب سے یہ وك بت يرست اور منهايت مركار تھے الوكوں سے بدفعلى كياكر تنصيھے۔ مبى بدنجت قوم اس ناياك عل کی موجد تھی ان سے بہلے دنیا کی کسی قوم نے برخبیت فعل نہیں کیا تھا اور برلوگ لیڑے بھی تھے تا جروں کو لوط لیت نھے اور بے حیااس قدر تھے کہ بھری مجلسوں میں بے حیابیوں کے مرتکب موتے حضرت لوط على المسام نے النهيں برت مجھا يا اوراس بركارى اور بے جائى سے منع كيا۔ اُون كو و لِتَانَوْنَ الرِّجَالُ وَ تَقْطَعُونَ السَّبِيْلُ وَ تَأْتُونَ رِفْ لَذُكُمُ الْمُنْكُرُ مگر برنصیبوں نے کچھ نہ سنا تنب ان برعذاب اللی نازل مواا ور بیند فر مشتے حسین لو کوں کی صورت میں بن كرحضرت بوط عليالسلام كے مہمان مروتے جب انكى قوم كويى خبر ہوئى تولوط عليالسلام كامكان أكر كھر ليا اوران سے کہا کہ ابنے مہمانوں کو ہمارے حالہ کرو - لوط علبرالسلام نے کہا کہ ایساظلم نر کرومبری لڑکیا ل کوجود ہیں ان سے نکاح کر او مگرمیسے مہمانوں کو نرستاؤ انہوں نے بالکل نہ مانا تب فرشتول نے کہاا ہے لوط! تم کھراونہیں ہم خدا کے فرہشتے ہیں انہیں غارت کرنے کے لیے آئے ہیں تم اینے تمام کنے کواورسلمانوں ولیک نکل جاوی بنانچه وه نکل گئے مرگرانکی بیوی جو کافره نفی وه سجھے ره گئی اور عزاب میں مبتلا ہوئی حب وعدہ ضراونری صبح کے وفعت اس قوم بر بہ عذا ب آیا کہ وہ تمام ب تیاں الطادی گئیں اور بھر او برسے ان بر سجم ول کامینہ برسایا گیا۔ جبر مل علیالسلام نے قوم لوط کی سیوں کوجٹر سے اکھاڈا اور آسمان کی طف لے جاکرانگوادہر سے نیجے گرا با پھراو پر سے ال برہم ول کا مینہ برسایا یہ قصتہ انشارالتر تعالیے سورہ مودس تفصیل کے ماتھ آئے گا۔

حضرت لوط علیادسلام اورانکے اصحاب کوعزت اور راحت کے ساتھ صحیح وسالم ان بستیوں سے نکال لیا اور ان نكالنے والوں بر عزاب مسلط كر ديا۔ بس جب النج تسخرى نوبت يہاں تك بہني توہم نے لوط كواور نے متعلقین کو عزاب سے بچالیا مگرانگی ہوی ان لوگوں میں رہ گئی ہو عزاب میں رہ گئے تھے اور ہم نے ان برنتهم دن كالمينه برسايا اور دومرى جگه به آباسے كه وه بستيال الب دى گئيں اور سيمروں كالمينان يربر سايا كيا كما قال تعالى فَكُمَّا جَاءً المُسْرَنَا جَعَلْنَا عَالِيكُ لِمَا سَافِلْهَا وَأَمْطُنُ نَا عَلَيْهَا رجحارة من سيجيل - جو نكران لوگوں نے بھی عالی (مرد) كوسافل بنايا اور نيجے لطا كراس سے لواطن ى اس بيے اس نعل خنگيع كى منزا ميں پورى بسنى كو زير وز مرء تېمر و بالا كبا گيا امى بناء بران بستيوں كومؤ نفكات كنظ بين اسى وجرسي امام الوحنيفرج كے نزديك السي شخص كى سزاير سے كراسكوكسى بلندمقام براط يامناده وغروسے گرادیا جائے بااسے سنگار کیا جاتے اور اوبرسے بچھر مارسے جامین نا آنکہ وہ مرجائے جیساکہ قوم لوط کے ماتھ کیا گیا اور لعض علماد کے زردیک اس کی سزامثل زیا کے ہے کہ اگر لوطی محصن ہے تورجم لعنی منگسار کیا جا بنگااورا گرمحص نہیں نوسوکوڑ سے لگائے جا بین کے اور لعض علما د کے نزدیک مرف تتل كردينا كافى سب جيساكه ايك حرميث من أباسم كرجب تمكسى كو قوم لوط جيسا عمل كرنے باؤتو فأعل اورمفعول دونوں کوقتل کرڈالو۔ (رواہ احروالوداؤر والترمزی وابن ماجہ تفسیر ابن کثرص ۱۳۲ ج ۲) اوراسی طرح بہ فعل عوزوں کے ساتھ بھی بالا جماع حرام ہے۔ بس اسے دیکھنے والے دیکھ توسہی ان مجرموں کا انجام كيسا خراب ہوا اس ليے فقها رصنفيه فرماتے ہيں كربواطنت كى حرمت زنا كى حرمت سے كہيں زمادہ شديد سے اس بیے لواطن کی مزاحنفیر کے نزدیک زنا کی مزاسے بڑھ کرسے جیا کا بھی بیان ہوا۔

# قال تعالی کو الی مکدین اکه المسفر شعیبا ... و الی ... کو هو که یوالخکمین و الم کا بسے جو قوم بوط کی تبای کے بعریش ( رابط ) یہ بانجوال تفتہ حضرت شعیب علیہ اسلام کا ہے جو قوم بوط کی تبای کے بعریش

آیا یحضرت شعب علیالسلام مدین کی طوف مبحوث موتے - مدین اصل میں حضرت ابراہم کے ایک بیٹے کا نام ہے جو ملک عرب میں آگر آباد موگئے تھے انکی نسل کے لوگ اس جگر رہنتے تھے اس لیے اس بنی کو یااس قبیلہ کو مدین کہا جا تاہمے مدین کا اطلان قبیلہ اور شہر دونوں میر آ ناہمے اور یہ قبیلہ حجاز میں شام کے قریب آباد تھا یہ جاز کا آخری حصہ ہے اسی قبیلہ میں سے اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو ان کی طرف نی بناکر بھیجا حضرت شعیب کا لفتہ خطیب الا بنیا رہے کیونکہ آپ نہمایت نفیع اللہ ان اور بلیخ طرف نی بناکر بھیجا حضرت شعیب کا لفتہ خطیب الا بنیا رہے کیونکہ آپ نہمایت نفیع اللہ ان اور بلیخ البیان تھے ۔ اس لیے اس لیے اس لفتہ سے ملقب ہوئے ۔ محمد بن اسحاق نے انکانسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے شعیب بنا ہا میں جکے پائی خوت موسی علا السلام مصر سے شعیب بن میکا کی اور دس برس ان کے پاس د ہے اور ان کی صاحزادی سے نکاح ہوا کھرم می طرف میں کو ہ طور کے قربیب الدی تجی دیکھی اور شوت ملی ۔

مرین کے لوگ بڑے تشریر اور بہت برس نے مایت تول میں کمی کرنے تھے اور محاملات میں دغابازى انكاعام دستورتها، رابزن تھے راستہ جلنے والوں كولوط ليتے تھے اور كھو مے سكے چلاتے تھے التر تعالى ف انكى بدا بيت كريك شعيب علي السلام كومبعوث فرمايا - شعيب علي السلام نے اپنى قوم كوراه داست كى طرن بلايا توجيد كى دعوت دى اور حقوق التراور حقوق العباد ا داكر نے كى انكو تعليم دى توان توگوں نے بير نا شاکستہ جواب دیا کہ ہم آبکو اور آپ کے متبعین کو اپنے نئہرسے نکالدیں گے نہیں تو آب ہمارے مرسب میں آجا بینے مشعیب ملیالسلام نے انکو بیت سمجھایا . بیریت تھوڑ سے لوگ ان برایمان لائے اور اكثرابنے اعمال بدیرمُصرر سے بالآخران برالٹركا عذاب نازل مواجس سے وہ سب بلاك مو كئے اس جگر الترتعلك يه بنلاياً فَاحْدُ نَعْمَ مُ التَّرْجُفَة لِعِنَ اسْ قوم كوا بك عظيم ذار له ني بيكر ليابس سے وہ اوند سے منہ گر کرمر گئے اور دوسر سے مقام پر یہ ہے فاخذ کا خوعذاب یوم الظّلة رائے كان عَذَاب يُورِم عَظِيْمِ لِعني الكوابك سخت اور ناديك دهوئيس نے يكواليا اس قوم يرجب عذاب كا وقت قرمب آیا توالٹر کے ان پر ایک سخن اور تاریک دھواں اٹھایاجس کی گرمی اورظلمت بہابت مهرب تھی اس دھومئی کو اللہ لغالے نے طلّہ سے نعیبر کیا ہے لینی انکو بادل ولیے عذاب نے بکر لیا جس مِن آكُ فِي - اور تيسري مِكْم به آبائه و أَخَذَ بِ اللَّذِينَ خُلُمُولِ الصَّيْحَة أَ ان ظالمون كوابك سخت عذاب أور مهولناك آواز في أيكط الموجاننا جابيت كه ان مينول عذالول مين كوئي تعارضهن ز من سے ایک دلزلد آیا جس میں ہیں ہیں ناک آواز نفی اور آسان کی طرف سے ایک ابر آنشیں آیا اس میں دھواں اورجنگار بال اور بھڑکتی ہوئی آگ اور لبدطی تھی جب اس طرح اوپر اور بنجے سے عذا ب آبا توسب
کا دم نکل گیااور ا بنے گھروں میں اوندھے بڑے دوسکتے اورانٹرنے دکھلا دیا کہ جولوگ رسول کو شہر سے
نکا لئے کاارادہ کرر سمے تھے وہ سب کے سب نہما بہت ذکیت وخواری سے تباہ ہو گئے اور حضرت تنعیب علیالسّلام اورانکے متبعین اس عذاب سے محفوظ رہے (دیکھونفیرابن کثیر صفحہ ۲۲ م

تر آن کرمے میں کسی جگہ حضرت شعیب علیارسلام کااہل مدین کی طرف مبعوث ہونا آیا ہے اور مبيع كسى جيرًا صحاب الكه كي طرف مبعوث موناة بالسيالي بعض علمار دونول كوابك مي قرار دینے ہیں اور بعض علمار بر کہتے ہیں دونوں الگ الگ ہیں التر تعالے نے حضرت شعب علیمال ا کو دو فنبیلوں کی مرابیت کے لیے مبعوت فرما یا مدین کے قریب گنجان درختوں سے گھری ہوئی ایک ابا دی تھی جسکا نام ایجہ تھا اور منزک اور مت برسنی اور تو لنے اور ناپنے میں کمی کرنے کی بیماری میں دونوں منریک تھے ن عيب عليه اسلام اول امل مربن ك طرف مبعوث موت اورائكم بلاك مرف كے بعد اصحاب الكہ كى طرف مبون مو تنے اور سورہ فرفان وسورہ فاف میں اصحاب اترس کا لفظ آیا ہے کہ شعیب علیہ السلام اصحاب رس کی طرف مبعوث ہوئے میر کنوئیں والے اہلِ مدین اوراصحاب ایکہ کے علاوہ کوئی جوا قبیلہ ہے اس ليے بعض علماء كايہ نول سے كرشيب عليه اسلام بين فبليوں كى طرف مبعوث موسے اور قرآن كريم ميں جو قوم نتعبب کے لیے بین عذابوں کا ذکر آیا ہے۔ رُجْفَرُ مَصِّحَدُ اور ظلّہ بہ بین قسم کے عذاب میں فلیاں کے بیے علیمرہ علیم تھے۔ یا سب بریہ بینوں عذاب نا دل مو نے اس سے کرنٹرک اوربت برمنی اور مدمعاملي كامرض سرب مين شنزك تفادوالتراعلم (ديكيوروح المعاني صفال ج ٨) اورا بل مدین کی طرف مم نے ایکے بھائی شعب علیہ اسلام کوبیغمر بناکر بھیجا۔ مدین حفرت ابراہیم علیہ انسلام کے بلطے کا نام سے ہو فطورہ کے بطن سے تھا۔ جہال اس نے مکونت اختبادی تھی و بال رفتنہ رفتنہ ایک شہر آبا د مبو گیا نظا۔ اور وہ شہر مدین ہی کے نام سے شہور مبو گیا نظایہ شہر جازع بمیں کوہ سینا کے جنوب منٹرق میں بحرفلزم کے کنارے سے سے کسی قدر فاصلہ بر واقع تفااب وہ بالكل ويران اورغيراً باد مصالبتراسك كهنظران اورنشانات اب تك موجود بين خدالغا كله نعيب على التلام کواس شہر کے لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرما باحضرت شعیب علبہ لسلام نے انکو نصبحت کی کہا اسے قوم الترکی بندگی کروا سے سواکوئی تہما رامعبود نہیں ۔ تہمارے یاس تہمارے بروردگاری جانب سے بری نبوت کی نشانی آجی سے لعنی میسے معجزات تم دیکھ ہی چکے ہواور برسمجھ چکے ہو کہ میں غدا کا بیغمر ہوں بس بوم که دون اسکی اطاعت کرو - بیمانه ا**ور تراز و کو بورا** رکھواور ماپ نول میں لوگوں کوچیز نیں کم نه دواور ملک میں درسنی کے بعدخرابی نہ ڈالو بھنی دین ضراوندی کی فٹالفت نہ کر وہمی تمہار سے لیے بہتر سے لعنی توجید اور ا پ نول میں عدل دمین و دنیا میں نہمارے لیے نافع ہے۔ اگرتم کو آخرے اورمیری نبوت کالفین ہے اور نہ بیٹھو ہرراہ برکہ جلنے والوں کو ڈراؤ ا ورجوالٹر برایمان لائے ہیں انکوالٹر کی راہ سے روکو اورالٹر کی را ہ میں کجی نکالو ان لوگوں کی عادست تھی کہ دو دو چار جاراشخاص راستوں برمبیھ جانبے نوراہ گروں کو وراتے دھ کاتے اور جوانکے باس مونا وہ ال سے جھین بلتے اور جوشخص شعبب علیار الم کے باس جانا جا بتااس سے کہتے کہ جس کے پاکس توجانا چاہتا ہے وہ جھوٹا ہے اور خدائی مزمرب کے منعلق بكته جيني اورعب جوئي كرتے اورط حطرح كے شبهات نكالتے اور بر باور كرانے كى كومشش كرتے

کہ مذہب کا داستہ سیدها نہیں بلکہ طرح اسے اور یاد کر واس وقت کوئم ہمیت تھوا سے تھے پھر اللہ نے متحکہ خدا کی متحول سے بختی تواسکا شکر کر و اور دیکھ لوکہ ضاد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ لہذاتم کو چاہیئے کہ خدا کی نفتوں پر مغرور نہ ہو بلکہ خدا کی گونت سے ڈرنے دمو قوم نوح اور توم عاد اور قوم تمود اور قوم لوط کے حالات سے جرب بیچا و کہ ان لوگوں نے اپنے پینمبروں کی نا فرمانی کی توکس طرح ان پر عذا ب اللی نازل ہوا اور اگرتم ہیں سے ایک فریق ان باقوں پر ایمان سے آیا ہے جنکے ما تھے میں بھیجا گیا ہوں اور ایک فریق ایمان نہیں لایا تو ذرا صبر کرو بہاں نک کہ التد ہمار سے در سیان فیصلہ کرد سے بعنی بی تو پہنا کہ تم سب حیار بیان اور و کہ منجانب انڈر آنمان سے بیر برصفنی ہو جائے اور سے بیت فیصلہ کا انتظار کرو کہ منجانب انڈر آنمان سے بیر سے بیت فیصلہ کا انتظار کرو کہ منجانب انڈر آنمان سے بیر سے بیت فیصلہ کو کوئی در کر سے بیت فیصلہ کرنے واللے ہے اسکے فیصلہ میں نظام کا امکا ن

### الحداث المحوي بارسے كى تغيير كى بوتى





### لقية فصرنعيب على الصت لوة والسّالي



تغلیبی سے ۔ عام مؤمنین کے اعتبار سے یہ الفاظ استعمال کیے گئے یا یوں کہو کہ یہ لفظ انکے حق میں کفاد کے زعم کے مطابق کہا گیا کیونکہ بعثت سے مہلے حصرت شعب علیالسلام نے دعوت و تبلیغ منروع نہ کی تھی اس لیے انکی خاموشی اور سکوت سے اہل مدین یہ شمھے کہ ہم ہمار سے بی دین اور مذہب برمیں یا کیوں کہو کہ کتنے تی گئی ۔ میں عود سے مطلق صیر و رسٹ ( ہو جانے ) کے معنی مراد مہیں بعنی نم ہمار سے ہم مذ بن جاؤر شعبب عليه السلام نے جواب د ياكه كيا مم تہمار سے دين ميں داخل موجائيں ۔ اگر جبر مم تہمار سے دین سے ناخوش اور بنرار مہوں لعبنی دلیل اور جمت اور خیتم بقیرت سے ہم بریہ واضح ہو جیکا سے کہ جن كفريات مين تم مبتلا مو وه سمّ قانل بين بهر جان لوجو كربه زم كا يباله كبسه بي نس بالفرض أكر مم تمهاك دین میں داخل سو جا بیں بعدا سے کہ الندمم کواس سے بجات و سے جہا ہے تو صرور مم نے الند پر بہنان باند لعنی اگرسم منہار سے دہن میں نتا مل مو جائیں تواسکامطلب بیرمو گا کہ اب نک جوہم بغیری کادعو نے مرت تھے اور نمکو اللہ کے بیغا مات سناتے تھے اور تہمارے دین کو بڑا کہتے تھے اور لینے دین کو خدا کا دین کہتے تھے اس میں ہم نے ضرا پر بہنان با ندھا اور گویا ہم نے پرنسلیم کر لیا کہ اب مک جو تیم این حقا نیت کا دعویٰ کرہے تھے وہ سریب کاسب جھوط اورا فترار تھا۔ اور ہم سے یہ ممکن نہیں کہ کفرور شرک کی ملت میں داخل ہو جائیں۔مگریب کہ خداو ندر پروردگار می کسی کو گراہ کرنا جانب تووہ اور بات سے اسکی قضا رو تدر کو کوئی نہیں ال سکتا مطلب یہ سے کہ جب ہم کفری قباحیت اور شناعت اور اسکے انجام برسے بخوبی وافق ہیں تو پھر کفر کیونکر اختیار کر سکتے ہیں بال اگر اللہ ہی کو بھاری مرابیت منظور نہ مو اور اس نے مہاری قسمت میں کفرنکھ دیا ہو تو ہم مجبور ہیں۔ اشارہ اس طرن سے کہ ہدایت اور گراہی سب اللّٰہی کی طرف سے ہے اوراسی مثیبت انسان کے اوا دہ پر غالب سے انسان کی معادت اور شقاوت اسکے اختیار میں مرگز نہیں دل جو تمام افعال انسانی کا محرک سے وہ فدامی کے قبطنہ فدرت میں سے جس طرف جاسے اس کو يهرد ہے چاہے مرابت كى طرف اور چاہے گرائي كى طرف بادا برورد كارعلم كے لحاظ سے مرچيز كواحاطم كے مروئے سے۔ قصا و قدر کی حکتیں اور صاحتیں اسی کو معلوم میں ہم نے الٹر می بر مجھروسہ کیا وہی اپنی عنابیت سے ہم کواپنے دین پر قائم رکھے گا۔ا ہے ہمار سے پر وردگار ہمار سے اور ہماری قوم کے درمیان حق فیصلہ کر وسيخيج لعني كا فرون برعذاب ناذل فرما تاكها نكا باطل برميونا اورسمادا حق برميونا علانبه طور برواضح موجائج ب سے بہتر فیصلے کرنے والا سے۔ بہ رعاشب علیہ السلام نے اس وقت کی کہ جب وہ تو م کے ایمان سے ناامیر ہوگئے اوران کی یہ تقریبہ دلیذ برش کر انکی فرم کے مرداروں نے سلمانوں سے کہا کہ اگر تم نے دانوں میں سے ہوجاؤ کے ۔ لعنی کہا کہ اگر تم نے تعیب علیالسلام کا اتباع کیا تو تم بڑا ہے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوجاؤ کے ۔ لعنی اگر تم نے باب دادا کا دین چھورا تو بہ دین کا خسارہ ہو گا اور اگر نجارت ماب نول بورا رکھانو ہے دنیاکا خیارہ مچگا غرض برکم وہ ایسے کفرا ور طلم برجمے رہے بیں الٹرکا عذاب آبا اور انگو ایک زلزلہ نے آبکر الیس

بنهم آئي انڪ جو قائم بو-



## بيان جمالى حال مال عمر العرب المعرب والمعرب المعم حافر

 مست ہوجاتے ہیں کہ نظرع اور زاری کی طرف آنے کے بجانے اپنے حال کو یوں نا ویل کرنے مگتے ہیں کہ بہ کوئی نئ بات نہیں زمانہ کی گردست سے کبھی یوں ہے اور کبھی ووں اور بینہ سمجھے کہ یہ سب الٹرکی اُز مانٹس ہے زمانہ کے انفافات نہیں۔

بس جب لوگ غفلت كى اس منزل يرتبيخ جانيے بي نوارفت ناكها في طور بر خدا كا عذاب غافلوں كو بحالت غفلت كريكوالينا سي جبكه وه عيش وعزرت من غافل اورمست موني بين ليس الع گروه فريش تمكوم وسنبار مناجا بنتے كامم مالغه كى طرح ناكبانى عذاب البي مكونه أدبائے بدنه مجھنا كه عذاب المي صرف انبیاء سابقین کے منکرین بر ہواتھا تم بر بھی انکار و نکزیب کے بعد اسی قسم کا عذاب اسکنا ہے۔ ہونے بار موجادات ان وا قعات کے ذکر کرنے سے ہمارا مفصور ہے سے کہ نم عرب بکواو۔ یا اول کمو کہ گز نزر رکو عان میں ام مالقه کا حال اورانکی مکزیب کا عرب ناک مال ذکر کیا اب یہ بنلانے ہیں کرمنکرین اور مکز بین کے بار ہے میں سنت المبار ورط لفنہ خدا و ندی یہ سے کہ اول انکونٹی اور سخنی میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ عبر ت پر اور ہو سے میں آجائیں اور پھر ان بر رزق کے درواز سے کھو لنے ہیں اکرننگر کریں اورا طاعت کی طرف ما مل ہوں سیکن جدب ان برکسی طرح اثر نہیں ہونا تو اللہ تعالے انکو یکا یک بیکو لینا ہے۔مطلب بہ سے کہ احم سابقہ کو فقط تنبیہ فولی سے بعد ہلاک نہیں کیا گیا ملک فعلی ادرعملی تبیما نے بعد بھی جب وہ متنبہ نہ موتے ننب ملاک کئے گئے جنا نچے فرما تے ہیں اور سم نے نہیں بھیجا کسی سنی میں کوئی نبی اور اس بستی والوں من اس بی کوجھ طلایام کریے کرم نے اس سے کو بالکلیہ نباہ اور برباد کرنے سے بہلے اسکے باشندوں کو بطور تبنیہ ننگی اور سختی میں لعنی فقرا ور تنگد سنی میں اور رکتے اور بیماری میں مبتلا کیا کہ شایر وہ اس سے ور كر ممارے آگے كو كرا ابن اور ہمارے نى كى نصیحت اور دعوت كو تبول كریں ما كہ ان سے يہ بلا د فع كردى جائے بھرحب وہ ان بلاز ں اور صببتوں سے بھی متنبہ نہ ہوئے اور اسی طرح اپنے نکر اور تکزیب پر فالم سے توسم نے بطور استراج اور بطراتی سمکر ان بر مال و دولت کے درواز سے کھولد بنتے اور بجائے شدیت اور محنت کے انکوصحت اور سلامتی اور راحت دے دی بہاں تک کہ وہ لوگ مال اور اولا دیس بہت زیادہ مو گئے اورا بنی گزرٹ نہ تنگی اور سختی کو بالسکل بھول گئے اورا پنی غفلت اور سخت دلی کے باغث بہ کہنے کے کہاسی طرح کی تکلیف اور راحیت ہمارے بڑوں کو ہمنیتی رہی ہے۔ لعنی ہم جس نکلیف میں مبتلا تھے وہ کچھ م برخدا کاغناب نه نها اوراب جوم سے وہ تکلیف جاتی رہی اوراسکے بدلہ مہم کو راحت ملی وہ ہم برخدا کا کچھ انعام نہیں یرسب زمانہ کے انفاقات اور انقلابات میں قدیم زملنے سے یہی دستور جلا ا رہا ہے کہ آدی کا کچھ انعام نہیں یرسب زمانہ کے انفاقات اور انقلابات میں قدیم زملنے سے یہی دستور جلا ا رہا ہے کہ آدی کو کبھی راحت بہنجتی ہے اور کبھی تکلیف اس میں ایمان اور کفر کو کن دخل نہیں جیسے موسم کبھی اچھا آتا ہے اور کھی خواب امیں چھاور بڑے اعمال کو کوتی وخل نہیں اور یہ نہ سمجھے کہ راصت اور میسبت سب النّد کے حکم سے ہے بی جب یہ لوگ ان کی خوار المیں المی

اور ببحمرت اورار مان بيكر مرسے كه كاش اگر نزول عذاب كے كجھ آثا د ببلے نظر آجائے تو ننا بدنوبر كرينے اور بير ساری بلاکفراور تکزیب کی وجہ سے آئی اگران سبنیوں کے لوگ بیغمبروں پر ایمان ہے آئے اور انکی تکذیب اور مخالفت سے برمہر کرتے توہم صروران پر اسمان اور زمین کی برکتوں کے درواز سے کھول دیتے لیکن انہوں نے ہمانے بیٹروں کو جھٹلا یا اس سے ہم نے ان پر قہرا در عذاب کے درواز سے کھولدیتے لیس ہم نے انکو ان کے اعمال جيد شرك منزامين بيرط ليا اور عزاب بهلك سے انكو بلاك اور برباد كرديا كيا ان عبر نناك نفتوں كے سننے كے بعد کھر بھی ان موجودہ بستیوں کے رہنے والے جو نی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں موجود میں اورعیش وعظرت مين مست من اوربي اكرم صلح الدعارة سلم كى مكذمب برت ملے موتے بي بس كيا يه وجود وابستوں دالے اس بات سے نزراور بے خون ہو گئے ہیں کہ ما بغین کی طرح دات کے دفیت ان پر ہمارا عذاب ائے اور برسوتے ہوئے ہوں بعنی غفلت کے وقدت میں عذاب کانشب نون ان پر آئے کیا براب نیوں والے اس سے بے خون ہو گئے ہیں کہ دن چڑھے ان پر ہمارا عذاب آجائے در آنالیکہ وہ کھیل نما شرمی شغول موں مطلب یہ سے کہ پیغمروں کی تکزیب کے بعد عزاب سے بے نوف نہ رہنا چاہئے نہ دان کو نہ دن کو نہ معلوم کہ رات اور دن میں کس وفسن ان پر عذاب آجائے اور انکو خبر بھی نہ ہو۔ خدا سے غفلن برتی ۔ غفلت کی حالت میں پکراے گئے۔ کیا یہ مکذیب کرنے دلیے خدا کے داؤ اورم کرسے بے نوف ہو گئے ہیں عیش وعشرت اورخواب امتراحت میں یکا یک بیرالبنا کہ جہاں سے کسی هیبت کا دہم و گمان بھی نہ ہو یہ التركا مكربعني اسكاداد سے - بس نہيں ہے خوف ہوتے مكر اللي سے مگروبي لوگ جوزياں كاربين در نعصان کے مارے موتے ہیں کیا واضح نہیں ہوا ان لوگوں کے بلے کہ جوز مین کے پہلے باشندوں کے ملاک ہونے کے بعد زمین کے دارت ہور سے ہیں۔ کہ اگر ہم جا ہمی تو مسلے بلاک سندہ لوگوں کی طرح ان کوجی انکے گناہوں کی سزامیں پکولیں اور پیلوں کی طرح انکو بھی کفر کا مزہ جگھا دیں اورا صل بات یہ ہے کم ہماری سندن یہ سے کہ ہم ایسے لوگوں کے دلوں پر قبر کر دیتے ہیں ہوحق سے دیرہ و دانتہ عراض كرنے ہيں ليس ايسے لوگ حق كو منتے ہى نہيں جہ جائيكاسكى طرف توجہ اورالنفات كريں اگر دل كھلا ہو ا به ذا توحق كوسنتا اور مجهضاا ورجب دل ير مهرالك من تو گوش دل كياشند اور كياسمجه - كلام حق كامناالل كام دل كے كان كا سے اس آب وكل كے كان كا كام نہيں۔

این سخن از گوشن دل باید شنود گوش گل این جساندارد بیج سود گوش مرز این جساندارد بیج سود گوش مرز با جمله حیوان مجمرم است گوش برز سبل است گرآگنده است گوش مرز سبل است گرآگنده است اب آئنده آبات مین بون ب در الت تا بسطه الترعلیه وآله دسلم کی تسلی کے بیے فرمات بین بوتما گزشته مضمون کا خلاصه جمع به مذکوره بستیال تعنی قوم نوح اور عادو شود اور توم نوط اور توم شعب بی بستیال بین خوم نوح اور مرز کر بروا بھیسے احقان اور مجر اور مؤتفکات وغیره انگی بعض نجرس میم نجھ سے بیان کرنے بین بین کا اوپر ذکر بروا بھیسے احقان اور مجر اور مؤتفکات وغیره انگی بعض نجرس میم نجھ سے بیان کرنے بین

"ما کہ معلوم ہو جائے کہ مگذ بین کا اخبرانجام ملاکت ہے اور تحقیق انکے یاس ان کے رسول اپنی نبوت و رسا كى كھلى نشانبال ليكر آئے تھے ليس نہ تھے اليسے كرايمان ہے آئے اس بات برحبكو وہ بہلى مى بارجمثلا جكے تھے اللہ تعالے یونہی کا فردل کے دل برہم کردیتا سے جسے نمونہ دیکھنام و دوان برنجتوں کو دیکھ لے اور ہم نے ان میں سے اکثر میں عمد کی و فار اور نباہ نہیں یائی عہد سے مراد یا توعید السد ن سے یا وہ عمد مراد ہے کہ جومیبین آنے کے وقت یہ لوگ کرایا کرتے تھے۔ کہ اگر ہم نجات یا میں نوا بمال ہے آئیں کے اور شخفین میم نے ان میں سے اکثر کو برعبر اور بد کر داریا یا جب مصیب طلی نوسب عبدویمان چتم مواا در جسے بیلے تھے ویسے ہی ہو گئے الغرض مہینے سے کا فروں کا میط لیے اور شیوہ ہے اس آب اسی مكذيب اوراع اض سے اورائى عبدت كئے سے عم ندكريں۔

رْعُونَ وَمَلَابِهِ فَظَلَّمُوا بِهَا قَانَظُرُ كَيْفَ فرعون اور اسکے سرداروں پاس پھر زبردستی کی انکے سامنے سود بھ ا آخرکسا كان عَاقِبَةُ الْمُفْسِلِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى يفرغون إلى رسول من رب العليين عقيق اسے فرعوں میں بھیجا ہوں جہاں کے صاحب کا۔ قائم ہوں

اس بر کہ نہ کہوں اللہ کی طرف سے مگر جو بسے ہے کہ لایا ہوں تم

#### مِنَ الصِّدِقِينَ ﴿ فَالْقَيْ عَصَالُا فَإِذَا هِي تَعْبَانُ

تب دالا إنا عصا تو اسى دفس ده موا ادد با

## هِ وَوَنِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللللللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

صریح - اور بکال اینا باتھ نو اسی وفت دہ سفید نظر آیا دیکھتوں کو۔

## فصير منتم صرت مولى علاله الم بالبطيان وبطيان

(دبط) گزانته رکومات میں بالنے بینی دن کے تقے بیان ہوتے اور انکے بعد بطور تیبی اور خلاصہ به بتلایاکہ مكذبين كے منعلق مذت الى كيا ہے اب ان يانخ تفول كے بعرجيما قصر موسى على اسلام كابيان كرتے ہيں جوان سب انسام کے بعد نشراف لائے یہ قصتہ بظاہرایک قصتہ سے مگرانینے اندر بہرت سے قصتوں کو لیے ہوئے ہے اوربه قصته بانسبت اورنفسول کے زیادہ نفصبل سے بران کیا گیاہے جنانے اس منعام بربھی بافقته بانسبت اور تصول کے زیادہ تفصیل سے بیال کیا گیا ہے جنانچہ اس مفام پریے نفتہ نصف بارہ مک جلا گیا ہے اور صرف اس مقام برنهين فرأن مجبرمس حضرت موسى عليال ام كاذكراكترو مبنيته أيا سعا دربية قعتهمتني دميطالب ادرمخلف مقاصد کے بیان کرنے کے لیے ترآن کریم میں بہت جگہ آبا ہے اور نکرار اور تفصیل کی دہم بیسے کہ دسی علیہ السلام كے معزات انبیارس القبن كے معزات سے زبادہ قرى ہیں اور نہا بیت عظیم اور عجیب ہیں جن سے سح اورمعجزه کافرق نوب داضع موجانا سے اور فرعون اور فرعونیوں کاظلم اور عنا دا ور نجر بھی نتر پر سے جس سے ظلم کے انجام مرکا بخوبی علم ہوجا تا ہے اور بنی امارتیل کی جہالتیں بھی عجیب میں جس سے یہ واضح ہوجا تاہے كرني كے سامنے لب كتا فى جماليت اور حاقت سے اس ليے يہ اموراس قصته كى تكرير اور تفصيل كو

نبز موسى علىالسلام كاقعته انحضرت صلى الترعليه وسلم كے قصته سے بهت متنا بهب ركھنا سے عب طرح موسی علیالسلام کی برکت سے بنی اسائیل کو دین و دنیا کی عز بین ملین اور آبیجے دشمن ذلیل و نوار موسیے اسی طرح انخطرت میلے الترعلیہ وسلم کی برکت سے آمریت محمد میرکو دین و دنیا کی عزتیں ملیس اور داور داور اور سلبمان عليهما السلام جبسي بادشام ساملي

موسیٰ علیہ اسلام کا نسب نا مہ جند واسطوں سے لیفو ب علیالسلام کے بہنچہ اسے آبے والد کا نام عران خصاف خصاف کے میں اور ساکے معنی شجر بعنی درخمت کے بیں چو نکہ موسیٰ علیہ سلام بابی اور درخمت کے بیں چو نکہ موسیٰ علیہ سلام بابی اور درخمت کے درمیان یاتے گئے اس بلے ان کا نام موسیٰ موگیا۔





موسیٰ علیہ انسلام کی عمرایک سومبیں سال کی موتی اور ان کے اور بوسف علیہ انسلام کے درمیان جارسوسال كا فاصله نفيا اورا براميم عليالسلام سے مات سوسال بعدم وسئے اور فرعون اس بادنناہ كا نام نه تھا بلكه اس زمانه من سرشاه مصر كابه لفنب نها جيسا كه بادننا بإن فارس كالفب كسرى اورشا بإن روم كالفنب قيصر فعا اس طرح اس بادنشاه كالفنب تو زعون غفااوراصل نام قابوس ننها-اورلعض كيته بين كرام كانام ولبير بي معتب بن دیان تھا یہ قوم قبط کا بادشاہ تھا جومصری رہتی تھی کماجاتا سے کم سے بادشاہ نبین سوسال مک ذنرہ رہا۔ والشراعلم- فرعون مصركا بادنتاه تحاربوبيت اورالوسميت كامرعى تفيا اوركبنا تفاكمين اينصراكسي كوتمها دافدا اورمعبود منہیں جانا جب اس نے ضرائی کا دعویٰ کیا تو اہل مصرنے اسکو قبول کیا مگر بنی امرائبل نے اسس کو قبول نركبا - فرعون بن اسرائبل سے يركه تاكه نميا دا باب يوسف تفاجومبرے أبارُ اجدا د كا دُرخر بير غلام تفا اور نم سب میر سے غلام زادسے ہو ہر کہد کر منی امرائیل کو اپنا غلام بنالیا اور ان سے ذکت آمیز خدمتایں لیے لسگا۔ فرعون اپنی ظاہری مثنان وننوکت برمغرور نھاحق تعالے نے اسکی طرنب ایک بی کومبعوث کمیاجو بالکل دروش تفااورظاہری شان ونبوکت سے بالکل خالی تھا صوف کا عمامہ اور صوف کا جنبراسکا نباس تھا جیساکہ ا مام بيهني الاسمار والصفات مي كتى جكه ذكر فرما باس اورائتر فعلى في بطور معزه انكوا بك عصا عطار فرما باجس سے فرعون جیسے مرا با عصبان وطغیان کی تنبیبہ تقصود تھی اور ناکہ جب مجزة عصا ظاہر ہوتومتجر بن اورمغرورین سمجھ جامیں کہ بہضخص خوا تعالے کا،فرمسنا دہ ہے جس کے ہاتھ سے ایسے ا فعال کا ظہور مرد ما سے جو طاقبت بنتر یہ کی صرود سے باہر ہیں یہ دنیادارِامنحان سے اور حق اور باطل کے معركه كامبدان مسے اس سے من جانب الله تعالی اکثر وبلینم بنون و رسالت كالمور برنگ نقری ودرونيسى سرد ما به اورظام رى اور مادى شان وشوكت باطل كى جانب موتى سے مقصور امتحان سونا ب کہ کون ظام ری اور مادی شان وشوکست دیکھ کر باطل کی طرف جانا ہے اور کون حق کے حقیقی اور باطنی من وجمال کود کھ کرین کو قبول کرتا ہے اگر موسیٰ علیالہ اللہ کے ساتھ دنیاوی شان وشوکت ہوتی تو پھر فرعون كوكون بوحيفتا به

### وكرلعنت وملى علاليسلام ومكالمتراو بافرعون

ایمان لاتے اوران کی نصدیق سے بنی اصلاح کرتے لیکن بجائے نصدین کے انکی پکڑیب کی ۔ لیس دیدہ بھیرت اور حثیم عبرت سے دبھ کرحق کے ساتھ بےانصافی کرنے کے بور مفسروں کا کیساانجام ہوا کہ آخر کا دسب غزق مہوستے اورانکی زمین اور ملک کا ان کے دشمنوں کو دارین بنا دبا گیا۔مفسد من سے وہ لوگ مراد ہمیں جنہوں نے انبیار کرام کی نگزیب کی اوران کے آیات اور معجزات کے ساتھ ظلم کیا۔ موسی علیہ انسلام جب مصر سے روپومٹس مو نے نو مکرین میں حضرت ننیرب علیالسلام کے باس پہنچے اور و ہاں انکی صاحبزا دی صفورا سے کاح فرما ما ایک عرصه بعد مجرم مرحلنے کا فصد فرما ما انتا برراه می خلعت مینیمری ملا اور عصا اور مد سیضار کامعجزه عطار موااور حق نعالے کی طرف سے حکم موا کہ صرجا کہ فرعون کو دا ہ خدا و ندی کی دعوت دہیں اور تنجیرا ور دعوائے خدا وندی سے منع کریں جنانچے موسی علیہ انسلام مصراً نے اور مدن کے بعد جب فرعون سے ملاقات ہوئی تواسس کوحتی کی دعوبت دی اورموسیٰ علیالیسلام نے کمااہے فرعون اس میں ننگ نہیں کہ میں نمام جہانوں کے پردردگار ی طرف بغمیر بناکر بھیجا گیا موں۔ تمہماری مرابیت کے لیے آیا موں اور حوضا و ندم پرور د گار کی طرف سے ببغمیر مو کم آیا ہو۔ اس کی بات کا تبول کر ناصروری ہے۔ میں لائق اور سنرا وار سوں اس بات کے کہ ضرابیر سوائے حق اور سے بات کے کچھ نہ کہوں ۔ بعینی میری شان کے لاکتی نہیں کہ میں ضرا کی طرف کوئی غلط بات منسوب کروں اور بعض علماء بہ کہنے ہیں کہ حقیق کے معنی فائم اور تا بت کے ہیں بعنی میں ملاکسی تزلزل اور تذبیرب کے قول حق مر مضبوطی کے ساتھ فائم رموں کیونکہ میں اپٹر کا رسول موں اور رسول کھی کوئی بات خلاف حق نہیں کہدسکتا اور ندانی یائے نبان واستقامت میں بھی نزلزل آسکاہے اور بعض علمار میر کہتے ہیں کہ حقیق کے عنی حق لازم اورحق مؤکرہ اور واجب کے ہیں اور مطلب بہنے کہ میں من جانب التر قول حق برواجب اور لازم کر دیا گیام و لعنی قول حق کواس بات کا با مبند کر دیا گیاہے کہ وہ میری می زبان سے نکلے کسی اور زبان سے اسکو تکلنے کی اجاز سے بہیں اور جس کی شان بر مہو اسکی زمان سے خلافِ حق کیسے تکل مکتا ہے ير نوا سر تعالے كى الومبيت اور ربوبيت كا ذكر موا اب آگے اپنى بنوت ورسالت كا ذكر فرمانے ہيں۔ تخفیق میں تمہارے پاس نبہارے پرور دگار کی جانب سے اپنی نبوت و رسالت کی روشن دلیل ليكرآما بون بغرى كاخالى دعوى بى نبس بلكه اسك سانھ دليل اور برمان بھى معے بعض معزات بھى مبس جوميرى دسالت كي عب يركواه بن يسوج ب من رسول مع الدلسل مول اور مدون وي اللي كي يحد منس كنا تو من جوكهون اسکودل وجان سے قبول کرد جنانچہ بنجلہ ان امور کے ایک امر سے مسے تو بنی اہم بیل کوجن کو تو نے ناخی غلام بنا رکھا۔ سے اور اپنی ہیگار لینے کی وجہ سے انکو اپنے اصلی وطن ملک ننام جائے سے روک رکھاہے انکو مبرے ساتھ بھیجد ہے ناکہ میں انکوارض مقد سرجوا نیکے آباؤ اجلاد کا وطن سے و ہاں لیے جادّ فرعون نے على قال الوالسعودةولة تعطي فارسل معي مني الرائيل المي فغلم حتى يذهبوا معي الى الارض المقدسمة التي مي وطن آباء بم وكان فدامستعبدتم لعدانقراض الامباطات تعلم ويكلفهم الاعمال الشاقة فالفذيم الشرتعب الخيموسلي عليه الصلوة والسلام تغسير إلى السعود صعوب جه برعاشير تغنيركيروروح المعانى صملج ٩-

بني امرائيل كواينا غلام بنا ركها تها ان سعے اينظيں متجوا نا اور ملى وصلوا نا اور مانى بھروا نا اور طرح طرح كى خدت ب کینا اسکامب بر تھا کہ بعقوب علیہ السلام مع اپنے بیٹوں اور بونوں کے مصرمیں آئے اور دہیں آباد ہو گئے اورا ولاد بہت ہوگئی اور لیقوب علیالسلام اور بوسف علیالسلام انتقال فرما گئے اوران کے زمانہ کا فرعون حس کا نام ریان تھا وہ بھی انتقال کرگیا۔ ریان کے بعداسکا بیٹامصعب فرعون مصربوا وہ بنی اساریکل کی عزت اور توتیر کرنا نفیا وہ بھی مرگیا اسکے بعدموسی علیالسلام کے زمانہ کا فرعون ولیٹر نحت سلطنت برشکن موااور أَنَا رَبُّ اللَّهُ عَلَى - كَي رُبُّ مارى بني المرابيل نه يد دعوى قبول نركي تولولا كرتم مادي بزرگون کے زرخر بیر غلام موموسی علیالسلام نے بحکم ضراوندی فرعون کوحتی کی دعوت دی اور بیر کہا کہ اسے فرعو ن بن الرئيل كواس ظلم وسنم سے آزاد كر اور ان كومبے رساتھ كرتاكم ميں انہيں ارض شام لے جاسكوں جو انكاآبائي وطن سے فالله كام بركموسى عليالسلام كايه فرمانا۔ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِي إِسْرَاعِ سِلْ (نو بن امرائیل کوابن قید سے چھوڑ د ہے اور میر ہے ساتھ انکو ملک شام بھیجد ہے) بحکم خدا وندی تظامعا ذالتد كوئى قومى نخر مك نه تفى لعض دلداد كان قوميت وتربيت اس سے يامت راال كرتے ہيں كوسى عليالسلام كامقعىد قومی اور وطنی آزادی تھا سوبدایک مجنونانه اور مخبوطانه خیال مے - فرعون اسی ملک کا با نندہ تھا اور توم تبط تھی اسی ملک کی باستندہ تھی اورانہی کی اکثر بیت تھی اور منی امرائیل افلیدے میں تھے فومی اور وطنی نظر یہ کے فرمون کی حکومت قومی اور وطنی حکومت تھی۔ اس سے معارضہ کی کیا ضرورت تھی موسیٰ علیابسلام کی نبوت ورسالت کا وہی مقصد تھا ہوتا م انبیار كى نبوت ورسالت كامقصرر بإسم بنجلهان مفاصر كے ايك مقصد سے بھی تھا كہ بنى امرائيل (جوكہ الس زمانه کے سلمان تھے) انکو ایک ظالم کے نیجہ سے نکال کر ملک شام لیجائیں ناکہ و مال جاکر ملاکسی خوف وخطرکے خداتے وحدہ لامتر مک لئر کی عبادت کرسکیں باتی جن لوگوں کا بینجال سے کہ موسیٰ علیہ السلام كالمفصر صرف بن الرئيل كو آزادى دلانا تها سووه مرامر تخرلف بص اعاذنا الله مد

وعوں نے ہاکہ آب اگر من جا سب اوٹر اپنے دعوا تے بنوت ورمالت کی کوئی واضح اور دوشن ورمالت کی کوئی واضح اور دوشن ورمالت کی کوئی واضح اور دوشن ولیل ایک آب اپنے دعوا نے دیں ایک ایک آب اپنے دعوا نے دی ایک ایک آب اپنے دعوا نے دی ایک ایک آب اپنے دعوا نے دی میں اور اس نشانی کو دیکھ کر میں سمجھ لول کہ آب سمجے ہیں۔ بس موسی علیاسلام نے سنتے ہی فولاً آبنی اعصا زین پر ڈال دیا جو کہ لکڑی کا تھا سو وہ ڈا نتے ہی دفعہ ایک سبب کے ایک صربے افر دیا تھا جس کے اور دیا تھا دیا تھا دیا ہے افر دیا تھا دیا کے افر دیا تھا تا دیا ہے اور مثمال نہ تھا۔

ابن عباس اورسعبد بن جيراور مري اور فنادة سے مردی سے كموسى عليدسلام نے جسب وہ عصا

زمین بر طالاتو وہ ایک بارعظیم بن گیاا در منہ کھول کر فرعون کی طوف متوجہ ہوا فرعون ڈرکر اپنے تخت سے بھاگا اور ڈرکے مارسے اس کا بیشا ب اور پیخا نہ بھی خطام و گیا اور در سی علیالہ سے فریاد چاہی تب موسی علیہ انسلام نے اسکواٹھا لیا تو وہ بھر حرب سابق عصاب و گیا ۔ (دیکھو تفیہ ابن کٹر صلاح جم) اور فرعون کا نوف دور ہوا تو آگر کھرا پنے تخت نے بیم بیٹھا ۔ ابک عصانے فرعون کی ساری الومبیت کا خاتمہ کر دیا نیے ایک نشانی تو یہوئی دور ہوا تو آگر کھرا پنے نافی اس کی افرون کی دیا ہو سے دالوں اور دور مری نشانی یہ ہوئی کہ وسلی علیالہ سلام نے ابنا ہا تھر گر میبان میں طوال کر سکا لاپ وہ ناگہاں دیکھنے والوں نے دیکھا اور بلاکسی اور کر شمہ سمے اور للنا ظرین کا مطلب یہ ہمے کہ میر بیضائر کا معجزہ سب دیکھنے والوں نے دیکھا اور بلاکسی اور کر شمہ سمے اور للنا ظرین کا مطلب یہ ہمے کہ میر بیضائر کا معجزہ سب دیکھنے فوالوں نے دیکھا اور بلاکسی افریکس نشک اور شبہ کی گنجائش میں نہ رہی دیکھ کر سب بیان میں دو گئے ۔ موسی علیالہ سلام نے اینا مل تھر گر میبان میں ڈال کر نکا لا توجیسا پہلے تھا ویسائی ہوگیا ۔ ان آیتوں میں دی تعلیم کے دو معجز است ہیں جودور ہی حق تعلوہ اور کھی معجز است ہیں جودور ہی حق تعلوہ اور کھی معجز است ہیں جودور ہی ۔ حق تعلیم من نہ کر ہی میں مذکور ہیں ۔

اس آیت بین بخرهٔ عصار کے منعلق به فرایا فیاف هی نگونهائ میبیدی بعنی براالا دہا ہو کی نگونهائ میبیدی بعنی براالا دہا ہو کیا اور دور مری آیت میں کا نگھا کہائی فی فرما یا اور جائی میصوطے سائب کو ہمتے ہیں اور طلب بر سبے کہ وہ برائی میں نومثل اثر دہا کے تھا اور نیز دفتا دی میں جھوطے سائب کی ماننر تھا۔ با نثر وع میں سائب بنا پھر بعد میں اثر دہا بن کیا اللہ تعالیٰ سائر تعالیٰ نے موسلی علیار سالم کو مبخلہ دیگر معجزات کے یہ دو بر مجز سے عطار ورائے ایک عصار انکی بوت کی خارجی نشانی تھی اور معجز قرید بر بیضاران فرائے ایک عصار کا معرزہ عصار انکی نبوت کی خارجی نشانی تھی اور معجز قریب سائل میں کی بنوت کی خارجی نشانی تھی اور داخلی اور باطنی نشانی تھی جو نود انکی ذات با بر کات میں تھی کہ ما تھ ہو ہے۔ گریان میں طالکہ نکالا توروشن نکلا یہ انکے نور باطن کا نموز تھا۔

# 





ذكرم فابلة ساحران فرغون بامرسلي علالصلاة والسلام



کو بلایا اورلوچهاکداب کیاکرنا جامینے لوگوں نے یہ نیال کرے کہ موسی علیہ انسلام سے جو کرشمہ ظام ہوا ہے وہ کوئی شعبرہ یا جادد کا درکا وہ کوئی شعبرہ یا جادد کروں کو جع کیا جائے تا کہ جادد کا دہ کوئی شعبرہ یا جادد ہے اس لیے مشورہ یہ دیا کہ مقابلہ کے لیے جادد گروں کو جمع کیا جائے تا کہ جادد کا مقابلہ جادو سے کیا جائے ایجی نیا گرفت کیا جائے ایجی فلنا آیسگالی مقابلہ جادو سے کیا جائے ایجی نیا گرفت کیا جائے ایجی نیا کہ مقابلہ جادو سے کیا جائے ایجی نیا گرفت کیا جائے گرفت کی جائے ہوئی انہا ہے گرفت کیا جائے ایجی کیا جائے کہ مقابلہ جادو سے کیا جائے کا کہ مقابلہ جادو سے کیا جائے کے ایم خوال کیا گرفت کی جائے گرفت کیا جائے گرفت کی جائے گرفت کیا گرفت کیا گرفت کیا گرفت کیا جائے گرفت کیا جائے گرفت کیا جائے گرفت کیا گرفت کر گرفت کیا گرفت کیا گرفت کر گرفت کیا گرفت کر گرفت کیا گرفت کیا گرفت کر گرفت کر گرفت کیا گرفت کر گرفت

بسخر مُنْله - الآيات -اس تعتہ کے ذکر کرنے سے موسی علیالسلام کی نبوت درسالت کا اثبات فصود ہے اور فرعوں کے دعوائے الوہیت كا ابطال مطلوب سے كه فرعون كا به دعوىٰ أَنَا دَبْدُ عُولَ الْأَعْلَى بالكل غلط تھا وہ تو خدا کا بیدا کرده ایک عاجز اور نا توان انسان تھا اور اگروہ خرا ہو تا تو موسیٰ علیہ بسلام سے کیوں ڈر نا اور گھرا نا اور جاد وگروں سے کیوں مدد جا ہتا۔ غرض برکہ فرعون نے یہ دونوں معجزے دیکھ کرموسی علیالسلام کے بارہ میں مشورہ کرنے کے لیے اپن قوم کے مرداروں کو بلا باتو قوم زعون کے سرداروں نے کہا کہ بے شک برموسی بڑا دانا جادوگر سے بعنی یہ جواس نے لاتھی کو سانب بنادیا اورابنے بانھ کوسفیدد کھایا برسب المسك جادد كاكر شمه مع اورابنے فن مي ما مرسے نقط دعواتے نبوت ورسالت بري اكتفا نهيں كرنا جاستا بلکہ بہ جاہتا ہے \_\_\_\_ کرا بنے سے کے زور سے تمکی تہادے ملک سے نکال دے اور خود بادنتاہ بن جائے۔ فرعون نے کہااب تم کیامشورہ دینے مولینی کیا مدبر کریں جس سے بہنخص اپنے مقصد میں نا کامیاب موجائے اسے ارکان دولت جو مجھے مشورہ دو گے اس پرعمل کروں گا۔ انہوں نے منوره به دیا که مردست وسی کواوران کے بھائی کوذرا د صیل دواوران کے معاملہ میں جلدی نر کرو۔ اور بہ مننورہ مجبوری کا تھا۔ فرعوں کو باوجود غینط وغفنب کے موسیٰ علیابسلام کے نہ قتل پر فدرت ہوئی اور نہ انكے قير كرنے بر قررت موئى مالا نكہ فرعون نے انكو رهكى دى تقى - لا جُعَلَنَاك مِن الْسَجْنَى نِانَ اورارکان دولت نے فرعون کومشورہ دیا کہ اپنی سلطنت کے نمام شہروں میں نقیب بھی دو کہ ہردا ناجادد کر كوا ب كے ياس ليكر اللي ان سے اسكامقابلہ كرائتے وہ اسے نيجا د كھائيں گئے جنانچہ اس لاتے برعمل كاكيا- اور شهرول مي آدى بھي سے گئے اور جادوگر فرعون كے ياس آئے توبولے كم مم كو كھ صلم اورانعام بهي ملے كا- اگر سم اس شخص بر غالب آگئے اور اسكونىجا د كھا دیا فرعون بولا ہاں ضرور تم كواسكا انعام بھي معے گا اور مزید برآن یہ مہو گا کہ نم بلاننبہ بہتے رخاص مفر بین میں سے موجاد کے بعنی اگرتم غالب آگئے تو صرف انعام اور اجرت براکتفانه مبو گابلکه قرب شامی کی عزت وجام ست بھی تمکو ملے گی مال و دولت اور عرت و وجا ہرت دونوں جمع ہو جائیں گے جو دنیا میں کا ملتر بین نوش نصیبی بھی جاتی ہے اس گفتگو کے بعدایک دن مفابلہ کے لیے طے ہو گیا اور جب و فسٹ مغابلہ کا آیا تو ساحروں نے مؤسیٰ علیہ کسام سے عرض کیا اسے موسیٰ یا تو ایس یا تھم می بہلے ڈالنے والے ہو جائیں۔ انکا کمان یہ تھا کی عرض کیا اسے موسیٰ یا تو آب بہلے اپنی لاکھی ڈوالیس یا ہم می بہلے ڈالنے والے ہو جائیں۔ انکا کمان یہ تھا کرجب ہم سب ملکوا نی لاٹھیاں ڈوالیں گے توموسیٰ علیاب الام جیان اور دنگ رہ جائیں گے موسیٰ علیہ استخاص نے ازراہ خلق و کرم فرمایا اجھاتم می پہلے ڈوالو بچھے اسکی کچھ فکر اور پر واہ نہیں کہ کون پہلے ڈالے

موسیٰ علیالسلام کولفین کا مل نفعا کہ غلبہ۔انٹر کے رسول ہی کوہو گانتواہ ابندارکسی جانب سے ہوا ورسح کسی ال مبن تھی بجزہ پر غالب نہیں آسکااس بعدی علیات آل منے فرمایا اچھا میلے تم می اپنے کمال کامظام كرلوا وردل كى حرب كال لويس جب ان ساحرون نے اپن لا تھيوں اور رئيبوں كو زمين ير ڈالا تو لوگوں کی آبھوں برجادو کر دیا ۔ بعنی لوگوں کو انکی دسیال اورلا کٹیپال سانپ دکھلائی دیس ور نہ حفیقت اوراصلیت کیمہ نہ تھی اورلوگوں کواپنے جا دو سے ڈرایا اور بڑا بھاری جا دو لاتے بھے دیکھ کرلوگ اقل و بله میں در گئتے اور بیز خیال کیا کہ ایسے سے کا کون مقابلہ کرسٹن سے کہا جاتا ہے کہ نبس مزار جا دوگر تھے۔ ہرا یک کے باس عصاور سن تھاانہوں نے ایک میل طول میں اورا یک میل عرض میں سانب ہی َ سانب بهردیئے نخصے اور ممے نے موسیٰ علیہ انسلام کوحکم دیا کہ اسے موسیٰ اب توا بنا عصا زمین بر ڈالد سے جیسا کہ آب دالاكرتے ہيں ناكہ علوم ہو جائے كەاغجاز موسوى سحرفرعونى كوكس طرح نگل جا نا ہے۔ جنا بچہروسی علالسلا نے بحکم خداو ندی اپنا عصا زمین ہر ڈالائیں وہ ڈلگنے ہی از دیا بن گیا اورائیکے بنے بنائے سانگ اور ڈھونگ لونگلنے لیگادم کے دم میں عصائے موسی سانب بن کر انکی تمام لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل گیا لیس حق کا حق ہونا تا مت ہوگیااورا کیے عمل سحر کا غلط اور باطل ہو نا کا میر سوگیا اور سب نے بہتم میر دیکھ لیا کہ نی کامعجزہ سح عظیم کوکس طرح بک لخنت نگل جا نا ہے۔ بیس اس جگہ فرعون کی نمام نوم مغلوب مہو گئی اور منہا بیت دبیل وخوار سوكراينے گھروں كوواليس موسئے نكراور غلبہ كے خيال كوليكرمبدان مقابلہ ميں آئے تھے مگر ذكن اور ناکای اور نامرادی کولیکروالیس موئے اور جوں کہ جا دوگروں نے بوقت مفا بلہ موسیٰ علبہ السلام کے ا د ب کوطحوظ رکھا اورموسی علیہ السلام کو بیا ختیا ر د باکہ ڈالنے میں آب ابندار کریں یا ہم۔ نواس ادب کی برکن سے تونین ایز دی نے ان کی دستگری کی اور بکوینی طور پر بیا جادو گرجبراً و قبراً سی و میں وال دیتے گئے گویا که توفنی ایزدی نے مسر سکر اکران کوسیرہ میں ڈالدیا۔ ساحروں نے جب به دیکھا کہ موسیٰ علیرال لام کاعصا ہمارے اس سحرعظیم کو مک لخزت نگل گیا توسمجھ گئے کہ بیرام آسمانی سے سحز نہیں سح سحر مرغلبہ یاسک سے میکن معرکونیست اورنا بودنہیں کرسکتا اور موسی علیالسلام کے دست مبارک سے جو کر شمہ ظام مواسعے وہ کوئی سحرسے بالا اور برزر حقیقت ہے اور سحر کی صراور ا حاطر سے بالکل باہر سے اس لیے فورا ایمان ہے آئے اوراس خدائی نشان کودیکی کیا افتیار سجرہ میں گریٹر سے لفظ اُلْفی السّکے ق (جادو کر ڈالر بنے گئے) اس بان بر دلالن كرر ما ہے كه ان برغيبي طور بركوتي خاص حالت اور خاص كيفيت طاري موتي ك ت اور والله من خو الفضل العطبيت مع و غرض به كه جادو گراس حالت كود بكه كرسجره مين گريز سے اور بطور لذت يه كينے لگے كه مم إيمان

لا تے رب العالمين بر جورب معصور اور ہارون كاجس نے انكوبیغبر بناكر بھیجا سے جا دوگروں نے دت العلمان كے ساتھ رہت موسىٰ و ہارون كالفظ اس ليے بڑھا با ناكہ فوم فرغون میں سے كسى كويہ وہم نہ ہو كہ انہوں نے برسیرہ فرعون کوکیا ہے کیو نکہ فرعون بھی اینے آپکو رئب اعلیٰ کہنا تھا فرعون نے جب بر دیکھا كرمبادام فرب توسادا تار سوكيا نوذرا بهادر بن كربولاكم تم مبرى اجازت سيبهل بى رُب موسى اور مارون برابان اے آئے بے نگ ایسامعلوم مؤنا ہے کہ برسرب نمادامکر ہے جواس شہر میں تم سب نے (آبس میں مل کر م کیا ہے۔ لینی ایسامعلوم مون اسے کہ تم نے اس سے پہلے ہی موسی کے ساتھ سازش کر لی تھی۔ می نونم جاری سیطس برا مان لے آئے۔ براس ملعون کا صریح جھوسط نھا۔ موسیٰ علیالسلام نوابھی مرین سے آئے تھے اور سیدھے فرعوں کے یاس گئے اور اسکوعتی کی دعوت دی اور معجزے طاہر فرمائے وہ نوان جادو کروں کو پہا نتے بھی نہ تھے اور نہ ان میں سے پہلے کسی کو دیکھا تھا برسب فرعون کے مکم سے جمع ہوئے تھے فرعون نے یہ لفظ اپی کمزوری کی بردہ بوشی اور قوم کوفرسب دینے کے لیے کہا کما قال تعالیٰ فاستخف فَوْمَهُ فَأَطَاعُونَ اور تم نے برمازش اس لیے کی ہے کہ تم اس شہر سے اسکے باشندوں کو نسکال دو اورا بی سلطنت قائم کرد اجھا اب عنظریب تم این سازش کانتیجہ معلوم کرلو گئے وہ یہ کہ میں ضرور نہماد ہے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے بالال تطواؤں کا مثلاً دایاں ہاتھ اور بایاں پیر کہاس سے سارا تو ہمیں موت اورفتل سے کیا ڈرا تا ہے ہم نوموت کے شاق ہن اس لیے کی خفیق ہم تو اپنے پروردگار كى طرف جلنے والے ہيں اوراس كى لقار كے شنائى ہيں اور موت اسكا بہترين ذريعہ ہے اوراك ی نقار کے بعد ہم کوالسی پاکیزہ اورلذ بغر حیات ملے گی۔ جواس دنیوی جیات سے کہیں بہتر اور برتر ہوگی جو تجھ سے ہو سکے وہ کر گزر ہم مرنے سے نہیں ڈرتے۔

عارف رومي فرمات مين-

یعنی مرتے دم تک اسلام بر قائم رہیں اور کسی فلنہ اور ملا سے ہماد سے بلکے استقلال میں تزلزل نہ آئے۔
ابن عباس اور کلئی اور سری سے سنقول ہے کہ فرعون نے انکے باٹھ باوں کٹوا کرا نکوسو لی برجرط ھا دیااور
بعض علمار بہ کہنے ہیں کہ فرعون انکے عذاب دینے بر فدرت نہ با سکا کیونکہ خدا تعلقے نے موسی علیہ السلام سے
یہ وعدہ کیا تھا۔ فلا کیصِلُوٰ ک اِللِکُما بالیون اُنٹ ما کہ کو کس اللّٰ تککم الفہ لمبوق ک ۔ یعیٰ فرعوں
والے تم دونوں بھا یوں ہر وست درازی نہ کرسکیں گے۔ ہماری نشا نبال لیکر جاؤ۔ نم دونوں اور منہاد سے بیرو
عالب رہیں گے (روح المعانی صغیہ ۲۵ ج ۹)

اس آبت ہیں بہائے اُنُولْ علینا صُبُرًا کے اُفر ع عُکُنا صُبُرًا کے اُفر ع عکننا صُبُرًا۔ کہا گیا سو

کے ہیں اورافراغ کے معنی برتن سے اس طرح پانی بہا دینے کے ہیں کہ برتن میں کچھ نہ دہ ہے اور علی کا
لفظ استعلاء اورا حاطہ کے بیے ہے سومطلب بہ ہوگا کہ ہم پرصبر کامل کا ایسا پانی بہا دیے کہ جو مرسے
بیر تک بیصبر کا پانی ہما دے تمام مدن پرسے گزرجائے اور کوئی حصتہ مدن کا ایسا نہ دہ جائے کہ جس میں ہے می
کیکوئی کدورت باتی وہ جائے اور مرسے بیر تک صبر کے پانی میں ایسے نہا جائیں کہ کوئی جگہ خشک نہ دہ
جائے اور صبر اگرچہ بندہ کا فعل ہے مگر حق نعالئے سے درخوا مدن کرتے میں انثارہ اس طرف ہے کہ بندے کا فعال

وقال المكر مِن قوم فرعون كے كيوں چھوڑتا ہے موسى وقوم كى الكرض و الكرض و الكوسى و قوم كى الكرض و الكوسى كو اور اس كى قوم كو؟ كه دھوم الحاديں عك ييں اور يہ الكرك و اور اس كى قوم كو؟ كه دھوم الحاديں عك ييں اور يہ كارك و الهتك طفال سنقتل ابناء هم و الكام كے بيٹے اور موقف كرے بولا اب ہم ماديں گے ان كے بيٹے اور الكت كي الله كا كوقف فوق فوق فوق فوق فوق كال سنقتل الكام هم و الكام كوريں كے ان كے بيٹے اور الكت كے بيٹے الكت كے بيٹے اور الكت كے بيٹے اور الكت كے بيٹے اور الكت كے بيٹے الكت كے بيٹے اور الكت كے بيٹے اور الكت كے بيٹے اور الكت كے بيٹے الكت كے بيٹے اور الكت كے بيٹے الكت كے بيٹے



## وكراضط المصيرلتاني قبطيان ازاندلت بمغلب بطيان

فال نعالی و قال الملا من قفیم فرخون اتنگر محوسی الید. فینظر کیف تخصلون ه ه و اورجب موسی علیالسلام کا میمجره غظیمه ظاہر مواا ورحق کے اس نشان کو دیکھ کرسا حرین سجدہ بیں اورجب موسی علیالسلام کا میمجره غظیمه ظاہر مواا ورحق کے اس نشان کو دیکھ کرسا حرین سجدہ بیں گرشے اور امام طور پر قبطیوں کا میلان بھی انکی طرف ہونے لیگا تو فرعون ڈرگیا۔ اور اس کی قوم کے مزاد کی گھرا گئے اور اسی وجہ سے موسی علیالسلام سے کوئی تورش نہ کیا اور نہ در پنے آزار ہوا۔ نہ فتل کیا اور نہ قید کیا تو اور سے کہا کیا تو موسی کی قوم (بن اسلئیل) کو اس حالت بین چھوڑ ہے دیکھی گا۔ کہ وہ زبین مصرمین فساد بھیلاتے بھری بعنی تیری مخالفت اور لخاوت اسی حالت میں جھوڑ ہے دیکھی گا۔ کہ وہ زبین مصرمین فساد بھیلاتے بھری بعنی تیری مخالفت اور لخاوت پر لوگوں کو آبادہ کریں اور وہ موسی تجھے اور تیر سے مقرر کردہ معبودوں



کوچیو اور سے اور لوگ تیری عبادت سے اور نیر ہے تجویز کردہ بنوں کی عبادت سے منہ بھرلیں ۔ فرعون دہری تھا اورصانع عَاكَمْ كامنكر نھااور تا نبركواكب كا فائل نھا خود جا نداورسورج اورستاروں كو پوجنا تھا اور لوگوں سے این عبادت کراتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ زمین میں میں بی تنہارا سردار اور برورد گارا وررب اعلیٰ ہوں اور اپنی صورت کے بتن بنوا کر لوگوں میں تقلیم کرد بنے تھے اوران سے اُن کی عباد سے کرانا تھا۔ اور ا بنے کوسب كا مردار بنا يا تفا اوراسي وجه سے أنا رَبِّ حَيْثُ الْاعْلَىٰ - يعني بربت نمبار ہے جيو نے خدا ہي اورمين نتمارا برا خدام و نبرحال وه ايني آب كوبرامعبود كملوا نا تطاور ما عِلْمُ ب كُلُم مِن مِن الله غيري - كبركر وجود بارى تعليك كي نفي كرتا تفا عرض ببكه ادكان سلطنت نے فرعون كو بمشوره دیا گرموسی عکبالسلام اورانکی نوم کواس طرح بے دارو گیر حجولا نامناسب نہیں اسکا انسدا داورانتظام صروری سے۔ فرعون نے کہا ہم عنقریب ان کے بیٹوں کو تنال کریں گئے تاکہ انکی نسل منقطع ہو جائے اور ان کی بیٹوں ے۔ کواپنی خدمن کے بیے زندہ رکھیں گے۔ جیسا کہ ہم پہلے کیا کرتے تھے اور برحکم (بعنی قنل ابنا را دراسخیار نسار) ہو جندروز سے ملنوی نھا اسکو بھر جاری کردیں گئے۔موسیٰ علیابسلام کی ولا دست <u>سے بہلے</u> فرع<sup>ا</sup> نے قبال بنا راوراستجیار نسام کا حکم دیا تھا۔موسی علیاب ام کا تا بوت بوب غیبی طور بر فرعون کے گھر بہنے گیاا در فرعون کی بوی نے موسی علیال۔ مام کو اینا برٹیا بنا لیا ا ورموسی علیالسلام کو دودھ بلا نا ایک امارئیلی وت کے سپر د مہو گیا تو اس وجہ سے بنی ارائیل کی اولاد کا قنل نرک کر دیا پھر ایک عصہ دراز کے بعد موسیٰ علیہ السلام جبب بيغام رسالت ليكرات أورساحرول سعيمقا بله موا نوفرعون نع حسب سابق بإس مكم كو دو مارہ جادی کیا اور یہ کہا کہ تحفین ہم بنی امارئیل ہر غالب ہیں اور وہ مغلوب ہیں اور ہمارے زیرے کم ہیں ہم جو چاہیں کرسکتے ہیں مگر برنہیں کہا کہ ہم موسیٰ کو قتل کر ڈالیں گے کیونکہ اسکو لیتین ہو گیا تھا کہ مجھے موسیٰ کے قتل بر فدرت نہیں۔جب اس گفتگوا ورمشورہ کی خبر بنی اماریکل کو پہنچی تومضطرب اور برایشان ہوئے ور موسی علیہ لسلام سے آکرا بی پربیٹ نی بیان کی توموسی علیہ لسلام نے ابی قوم کی تسلی سے بیے فرما باکاس كے ظلم ونشر د كے مقا بله میں التر سے مدد مانگو اور صركروا ور گھرا وس بوننخص التر سے مدد مانگاہے ورصبه کرنا ہے تواسکو قہرا ورغلبہ حاصل مو نا ہے۔ اور الترصا بروں کے ساتھ ہو تا ہے۔ بیشک تمام رمین التربی کی ہے وہی وفتاً فوقتاً جس کوچا بنامے استے بندوں میں سے اس کو وارث بنا نا رہنا ہے لبھی صالح سے سیکر طالح کو دیناہمے اور کہی طالح <u>سے جھین کر صالح کو دینا س</u>ے اور وہ زمین م فی الحال اگرچہ ایک طالح کے قبضہ میں ہے لیکن نم صبر کرد اور نقویٰ بر فائم رم وعنقریب تم اس زمین ے وارث بنا د بنے جاؤ کے ۔ اس لیے کہ اُخبر کامیابی اور نیک انجام متفنوں کے لیے ہے ۔ موسیٰ علیہ السلام نے انتاری ٔ اور کنا ینزّ بنی امارئیل کوخونسخهری سنائی مگروه نه سمجھے اور حکا بات اور نشکا بات کا سلسا شروع کبا اور بو کے کہ اب ہم میں صبری طافت نہیں رہی۔ بلا اور مصیبت ہمیت مشر مداور مدید ہودیگی سے اسے موسی ہم آ سے آنے سے بہلے بھی سنائے گئے اور آب کے آنے کے بعد تھی آخرکیاں

نک صبرکریں۔

مطلب بہتے کہ دوسی علیارسلام کی پیرانس سے بہلے بھی فرعون نے بن اسارئیل برطلم دھا دکھا تھا۔ جبکہ بنجوں نے اس کو بہنجبردی تھی کہ بنی امارئیل میں ایک صاحب جاہ وجلال بڑکا بیرا مو گا ہو ہی سلطنت کے ذوال کا باعث مہو گا اس خوف کی بنار پر اس نے بیضکم جاری کر دبا نھاکہ بنی اسائیل میں جولو کا بیرا مواسكو فتل كرديا جائے اور لركيوں كو جيوار ديا جائے۔خداكي فدرت كرجب موسى علبه السلام ببدامونے اورا نکی والدہ ماجرہ نے بادشاہ کے نوٹ سے انکوا یک صندونی میں بندکر کے دریا میں ڈال دیا اور وہ صنرون بادشاہ کی مبنی کے مانخد لگا۔ اوروہ اپنی مال کے پاس لے گئی اور اس پاکیزہ بی بی نے بادشاہ کی ا جازت سے موسیٰ علیالسلام کوا بنا میا بنا لیا جنانچہ حضرت موسیٰ علیالسلام جب جوان مو سے تو بنی امرائیل سے ان مظالم کودور کردیا۔ جو پہلے سے چلے آرسے تھے۔ بادشاہ حضرت موسیٰ کی بہت خاطر کرنا تھا اوران کے احکام ملک میں شہزادہ کی طرح جاری ہوتے تھے ایک مرنبہموسی علیہ اسلام نے ایک منظلوم اسالی کی حابیت میں ایک قبطی کو مار دیا اس واقعہ کے بعد موسیٰ علیار اللہ فرعون کے ڈریسے مصر سے مدین چلے گئے اوروبال سنعیب علیال ما کے باس سینے اور انکی صاحبزادی سے نکاح ہوا جب ایک عرصہ کے بعد مدین سے والبسس موتے نو راستہ میں نبوت ورسالت کا خلعت ملا۔ اور فرعون کے یاس جانے کا حکم ہوا جنا بخہ فرعون کے باس آئے اوراسکو احکام اللی سنائے اور معجزات دکھاتے جنگو دنیکھ کر جا دو گر ایمان کے آئے اس و نست فرعون کواندلینیہ مواکہ ملک میں موسیٰ علیالسلام کا اثری زور اور فوت نہ بکرط جانے اس لیے فرعون نے سی انگلے ظلم کی دھمکی دی کردور میان میں ملتوی مو گیا تھا اور میر کہا کہ جیسے میں پہلے ننہاں ہے ارکوں کوفتل کرانا نھاا ہے بھی اسی طرح کرونگا اور فتل ابنامر کا حکم جو ایک عرصہ سے ملتوی تھا اب د دماره اسکو جاری کردو س گابن امارئیل اس ظالما نه اور سفا کا نه مجویز کوسن کردر گئے مگر موسی علیا سام نے انکونستی دی اور کہا کہ گھراؤنہیں امیر سے کہ تمہادا یہ وردگا دنتہاد سے دشمن کولعنی فرعون اور اسس کی ' قوم کو ہلاک کرے اور ا<u>نکے بجائے ن</u>م کواکس زمین میں حکمان بنا دیے بھر دیکھے کہ نم کیسے عمل کرتے ہوکہ اس نعمت كالنكركرت مع يامعصبت اورغفلت كى داه اختبار كرنے مو-

#### لطائف ومعارف

(۱) خداوند ذوالجلال کی مندن بر میسے کہ جب کسی برگزیدہ بندہ کو خلعت بنوت ورالت سے مرفرا ذ فرمانے ہیں نواس کے ہانھ برایسے خارق عاد سن افعال کا مرفر ماتے ہیں کہ جو نوت بشریہ کی حدود سے بائکل خارج ہو نے ہیں اور تمام افرا دبشر اسکے مثل لانے سے عاجز سوتے ہیں ۔ ایسے افعال کو معجزہ کہتے ہیں جیسے ماک کابراہیم علیاں سلام کے حق میں برد اور مسلام میوجا نا اور دوسی علیالسلام کے عصا کا سانب بن جانا اور عینی علیالسلام کے ہاتھ بھے دبینے سے کوٹھی اور مادرزاد اندھے کا ابھا ہوجانا اورصالح علبہالسلام کی دعا سے صخرہ میں سے ایک حاملہ اونٹنی کا برآمد ہوجانا اور آنخضرت صلے انٹر علبہ دسلم کی انگلی کے اثارہ سسے جاند کے دوٹ کوٹ سے موجانا۔

پس جب اس قسم کے افعال انبیار کوام سے صادر ہونے ہیں کہ جن کا منال صادر کرنے سے کل عاکم عاجم ہونا ہے اور وہ افعال حرابہ بین اور اسکان مخلوقیت سے بالا اور برتر ہونے ہیں تولوگوں پر یہ بات روض ہوجاتی ہے کہ یہ لوگ فرستا دگان خلا ہیں اور اس فنم کے خوارق ۔ انکی صدافت کے نشان ہوتے ہیں ۔ پس جوامر خارق للعادت بلاکسی سبب کے بحض الٹری قدرت اور منیست سے خدا کے کسی برگزید ہ بند سے کے باتھ ہراسکی صدافت نظام کرنے کے بلے طہور میں آئے اسکو معجزہ کہتے ہیں کہ کل عاکم اس کے مثل لانے سے عاجز ہو جا آیا ہے درسول اور بی چونکہ انسان ہی ہوتے تھے اور انسی صورت اور و و مرسے انسانوں کی صورت ہیں باخل ہر فرق نہیں ہونا تھا اس بے الٹر باک انکو معجزات عطار کرنا تھا تا کہ وہ ان کی صورت کی دلیل بنیں جیسا کہ الٹر نخالے نے موسی علیا لیسلام کے قسم میں فرما با ہیں۔

فَذَانِكَ بُرُهَانَانِ مِنْ رَبِلِكَ - (بِعِنى نير فرت كو طف سے تبرى بوت و

رسالین کی یے دوروش دلیلیں ہیں)

(٢) سحر كى حقيقت به جهد كرجو خارق عادت امرابسياب اب خنير كاستعال سے ظاہر موكر جسے ديكھ

كرعام طور مرعفل اور وسم حيران ره جاتے۔

جمہور علمار اہل سنت کا مذمہب یہ ہے کہ سحر کی پیند اتسام ہیں بعض قسیس وہ ہیں جن کفشی الامریس کوئی حقیقت ہو تی ہے اور بعض قسیس وہ ہیں کرجن کی واقع ہیں کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ محض خیال اور نظر بٹری ہوتی ہے اور جمہور محتنزلہ اور لبعض علمار المساندے یہ کہتے ہیں کہ سحر بالکل کی ہے جی فیت نئے ہے۔ واقع ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی وہ خض نمویہ اور تخییل ہوتی ہے کوئی حقیقت نہیں ہوتی وہ خض نمویہ اور تخییل ہوتی ہے کہ جاری اور نظر بندی ہوتی ہے ( دیکھوتفیہ قرطی صفحہ ہو ہ جلد ہو و فتح الباری صب

اور حق جل ننانه کے اس ارتباد کلگا اُلقیٰ سکوٹو آ اُعُین النّاس ۔ سے بطاہر یہ علوم ہے کہ سحرا بب بے حقیقت ننے ہے اس لیے کہ اسکے معنی یہ ہیں کہ جب اُن ساحروں نے اپنی المجبو اور رکبوں کو ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں بر جادو کر دیا۔ اس سے بطاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ساحرین فرعون نے جو شعبہ و دکھلایا فی الواقع اس سے حقیقت میں کوئی القلاب نہیں ہوا نفا بلکہ وہ محض تنیبل اور نظر نبری نفی جیساکہ دو سری جگہ آیا ہے۔ فیا نکا حبال اور نظر نبری ہی آئے گا آئے گا آئے ہوئے اس سے بیالازم نہیں کہ مرفتم کا سوم مضاف اور نظر بندی ہی ہو۔ سو جاننا جا جی کہ اس سے بیالازم نہیں کہ مرفتم کا سوم مضافیاں اور نظر بندی ہی ہو۔ سو جاننا جا جی کہ اس سے بیالازم نہیں کہ مرفتم کا سوم مضافیاں اور نظر بندی ہی ہو۔ سو جاننا جا جی تھا تنا ہی جو مضافیاں اور سے کی بیاں ہو می خیال اور ا

نظربنری ہوتی ہیں ایک قسم کے ذکر کرنے سے دو سری قسم کی نفی نہیں ہوجاتی۔ ننا بدساحرول نے سحر کی اس قسم کواس بیے اختیاد کیا ہو کہ ظاہر نظر میں یہ سح عظیم ہے اور لوگ جیب دیکھیں گے کہ درسیاں اور لا عظیماں سانب بن کر دوٹر دہی ہیں نومرعوب ہوجائیں گے اور موسی علیہ السلام اس عجیب وغرب سحر کا مقابلہ نہیں کر کر گے اور اگر بالفرض کیا بھی نو بھر مہم اس سحر عظیم سے بڑھ کر سحراعظم کا منعبرہ دکھلا میں گے مگر موسی علیال لام نے انکو جہلے ہی مورجہ پر ما بوس کن شکست وے دی آ گے مو قع ہی نہ رہا کہ مزید مقابلہ جاری دکھا جاتا۔

#### ر ٣) محراور معجز ہے بی فرق

سحرا ورسنعبرہ اورسمریزم ایک نن ہے جوسی اورسکھانے سے حاصل ہوسکتا ہے اور معجزہ کوئی فن نہیں کہ جو تعلیم ونعلم سے حاصل مورسکے حتی کہ معجز ہے ہیں بنی کا اختیار ہی نہیں اور ابسا او قات بنی کو پہلے سے اسکا علم نہیں ہونا جس طرح قلم بظام رکھنا ہوا معلی ہونا ہے لیکن فی الحقیقت لکھنا قلم کا فعل اختیاری نہیں بلکہ کا تب کا فعل ہے اسی طرح معجزہ در حقیقت فعل النڈ کا ہے مگر اسکا ظہور نبی کے ہا تھو سے ہونا ہے۔

نقش بالند بیش نقاش ون ما عاجز وبسته یو کودک در شکم

نی کے اختیا رہی نہیں کہ جب چاہیے اپنی انگیوں سے بانی کے جشمے جاری کرد سے برخلاف فون سحر بہ کے کہ وہ جس وفت چاہیں توا عدم تفرہ اوراعمال مخصوصہ کے ذریعے اسکے تنائج ظاہر کرسکتے ہیں گر آئی ہے کوئی در کا مجرہ کے دریعے اسکے تنائج ظاہر کرسکتے ہیں گر آئی ہے کوئی در کا مجرہ کے ویک اور اس کی تعلیم سے لیے کوئی در کا محول کی دریکا محول کی دریکا محول کی دریکا محول کی دریکا محول کا معجرہ عطار ہوا اور جب ساحران فرعون سے متعابلہ ہوا اور انہوں نے ایک افرانس کی افرانس کی افرانس کی اور اس کی افرانس کی افرانس کی افرانس کی اور جب ساحران فرعون سے متعابلہ ہوا اور انہوں نے ایک ایک میں دریے مصا اور ہر بیان اور وہ چلتے ہوئے سانب نظر آنے گئے تو موسی علیالہ سلام اپنے دل میں در سے ویک کوئی وجہ نرتی اس گرمونی علیالہ کا موری علیالہ کا موری کوئی کوئی اور ہونس کی موری علیالہ کا موری کوئی کوئی کوئی سے نہیں دریا اور بیانس کی موری کوئی کی انسان اپنے اختیاری فعل سے نہیں دریا اور بیانس کی موری کوئی کی ہوئی کہ ہم دریا کہ موری کوئی کی توسیح کئے کہ سے نہیں اور بے اختیار کی موری کوئی کی توسیح کئے کہ سے نہیں اور بے اختیار سیاں کوئی کی ایک کی سے نہیں اور بے اختیار کی کہ کرائی فعل اور کر شمئہ قدر رہت ہے۔ جس کے سامنے سے کی کوئی حقیقت نہیں اور بے اختیار سیاں کوئی کی تو میں گر بیوے اور چیلا آئی کے کہ ہم دریت موسی و بار وں تا ہر ایم سان

## حكايت بامزه شمل برتيان فرق درميان محروجوه

يك محابب الشنو اكنول بامزه

تابدانی فرق سحر و معجزه

عادن دوی فرس سرهٔ السّامی نے منزی کے دفتر سوم از صفحری ۹ تا صنال میں ایک عجب حکایت کھی ہے۔ ہیں سے سے اور معجزہ کا فرق واضح ہوجا تا ہے مم اس حکا بیت کا خلاصہ برید ناظرین کرتے ہیں وہ حکا ہے۔ یہ سے کہ۔

فرعون نے موسی علیہ اسلام کے مفاہلہ کے لیے تمام جادوگروں کو جمع کرنے کا حکم دیا دونوہوان جادوگر میں بہت شہور تھے انکے پاس بادشاہ کا قاصد خاص طور پر بیغیا م لیکر پہنچا کہ بادشاہ کی صیب ت فع کرنے کے بیعے کوئی تند بیر کر واس بیلے کہ دوفقیر - موسی علیہ السلام اود ماروق السلام ملک مصر میں آئے ہوئے ہیں اورانہوں نے بادشاہ اورا سکے قلعہ بیر حکہ کیا ہے - اوران دوفقی ول کے پاس سوائے ایک عصا کے بین اورانہوں نے بادشاہ اورا سکے قلعہ بیر حکہ کیا ہے - اوران دوفقی ول کے پاس سوائے ایک عصا ہے درولینس کے کچھ نہیں نہ کوئی فوج وسیاہ ہیں اور نہ کوئی لاؤلٹ کر ہے صرف ایک عصا ہے جو ایک موالیک درولینس کے کہ تھے میں ہے اور وہ عصا نہا بیت عجیب وغرب عصا ہے جو اسکے حکم سے از دیا بن مانا ہے ان دو درولینیوں سے بادشاہ اور اسکا لشکر عاجز آگیا ہے - ناصد نے بر پیغام پہنچایا اور یہ کہا جانا ہے کہ اگر تم اس صیب ت دفح کرنے کی کوئی تجو پر تد بسر کرو تو تم کو اسس صلہ بی کہا دشاہ ملے گا۔

### فرستاده فرعون برمائن درطلب ساحان

(فرعون کا ننہروں میں جا ڈو گردں کے بلانے کے لیے فاصد روا نہ کرنا) جول کم موسیٰ باز گشت واو بماند ابل لائے ومشوریت را بہض منواند

جوب حضرت موسی علیہ استام معجزہ عصا دکھا کر فرعون کے باس سے واپس آئے اور فرعون اکیلارہ گیا تواس نے مشورہ کے لیے اینے مشرول کو ملایا اوران سے کہا کہ بیٹخص بڑا دانا جا دو گرمعلوم ہوتا ہے اور تنہ کو تمہمادے ملک سے نکالنا جا ہتا ہے۔ مناسب یہ علوم ہوتا ہے کہ اسکے قتل میں جلدی نہ کی صلئے

على يه نعواس نا چيز مؤلف كى طرف سے سے جو بمنزلرعنوال كے سے ـ

معارف القرآن جلدم

اور قبل اسکے کہ اس کا جادو اور جبوط لوگوں پر جلے ملک کے جادوگروں کو بلاکر اکس کا مقابلہ کرایا جائے۔

مجتمع گفتند و به فشر دند بائے مر کسے کردند عرض فکرولائے ادکان دولت جمع ہو گئے اور مضبوطی کے ساتھ جم کر کھڑ سے ہو گئے اور مبرایک نے ابنی دائے اور تجو زمین کی .

کا تے شہ صاحب ظفر پول عم فزود ساحرال را جمع با بد محمرد زود

ا سے نتھند باد نناہ ہو بکہ بریث نی برابر برط هنی جارہی ہے اس لیے اس دروئی کے مقابلہ کے لیے جلدی ہی جادوگروں کو جمع کرنا چاہیئے۔

در ممالک ساحراں دار بم مسا ہو کے در سحر فرد و پیشوا ہم این قلم و میں بہت سے جا دو گر رکھنے ہیں جن میں سے سرایک فن سحر میں بکتا اور

برید مصلحت آنست کز اطرافِ مصر بنجع آرد شان شد و صرّان مصر مصلحت کا نقاضا به به کما طراف مصر مصلحت کا نقاضا به به کما طراف مصر سے باد نشاہ اور اس کے نائب جو اس ملک میں نفرت اور حکم ان بین جاد وگروں کو جمع کریں ۔

او بسے مردم فرستاد آل زمال نورنوای بہر جمع جسادوال ساوال فرعن میں جادوال ساوال فرعن نے کے لیے قاصر روانہ فرعن نے کے لیے قاصر روانہ کرد سنے کے ایک قاصر روانہ کرد سنے کے انکو بلا کرلا بئن۔

دو جوال بو دند ساحرمشتېر ب سحر ابنیاں در دلِ شهرمتمر دو جوان ملک مصرمین فن ساحری میں بہرت مشہور تھے اور ان کا سحرباد شاہ کے دل میں نوب لاسخ نفاء

جوں بر ایشاں آمد آل بیغام شاہ کر شا شاہ است اکنوں جارہ نواہ جا۔ خانجہ انکے پاس بادشاہ کا بیغام بہنیا کہ بادشاہ تم سے جارہ نواہ ہے اور مدد چاہنا ہے۔ از بیئے اُنکہ دو درولیش اُمرند بسیر سنہ وبر قصراو موکب زوندر اور اس کے کہ بادشاہ کے باس دودرولیش اُمرند بااور فصر شاہ کہ بادشاہ کے باس دودرولیش آئے اورانہوں نے بادشاہ اوراس کے محل پر جملہ کر دیا اور قصر شاہی میں آکرا بنا ڈیرہ جما لیاجس وجہ سے بادشاہ سخنت پریشان ہے۔

نیست با ایشاں بغیر یک عصا ب کمیمی گردد بامرس الادها الادها اس درولیس کے کم سے الادہ باس درولیس کے کم سے الادہابی کے کیم نہیں اور دہ عصا اس درولیس کے کم سے اللہ دہابن جاتا ہے۔

شاہ ونشکر جملہ بے چارہ شرند بنزیں دوکس جملہ با فغال اً مدند ان دونوں درولینوں سے سب نالال میں اور بادشاہ اوراس کانشکران کے سامنے مجبور اور لاجاریں طالانکہان درولینوں کے باس نہ کوئی نوج سے اور نہ کوئی لشکر ہے۔

جاره بویال بنده از سینس شما ب شاه ازال ارسال فرمود است تا اصد نے کہا کہ بادشاہ نے اس شکل کی چارہ بوئی کے لیے بجھے تہمار سے پاس بھیجا ہمے .

چارہ سا زیر اندر دفع سال ب گنج با بخشر عوض شر بیکرال اندر دفع سال ب گنج با بخشر عوض شر بیکرال تاکہ نم اس مشکل کو دفع کرنے میں بادشاہ کی چارہ سازی کرو بادشاہ اسکے صلم میں تم کو بے شمار خزانے کفتے گا۔

آل دو ساحر را پوایی بیغام داد به نرکس و مهرا در در نماد به سبب فاصد ان دونول ساحرول کوفرعون کا برمیغام به به با ناتو به بیغام مش کران کے دل میں موسی علالهام کا پھوخون ومراس بھی اور کچھ محبہ تن بھی دل میں میرا موئی اور خون نواکس لیے بیدا مواکم جن درولینول نے بادشاہ کوناک بعضی اور کھو میں میں میں میں میں میں ملاکی طافت موگی اور برسنگر کہ ال درولینول کا عصا آزد ہا بن جانا ہے خون درہ موگئے اور مجہد اس بے موئی کہ باوجو دررولینی اور نیزی کے بادشاہ ان سے دراں اور نیزی کے بادشاہ ان سے دراں اور نیزی کے اور مجہد نوا کے خاص مند ہے ہوئی کہ باوجو دررولینی اور نیزی کے بادشاہ ان سے دراں

یہ دونوں جا دوگراس بینا م کوش کر اپنے گھرائے اور اپنی مال سے کہا کہ اسے مال بھیں ہمار سے

ہا باکی قربتاؤ کہ ہم اسکی دوح سے بچھ ضروری با تیں دریا فت کریں۔ مال انکو باب کی قربر لے گئی۔

وہاں جاکہ دونوں نے فرعوں کے نام کے بین روز سے رکھے ، تین روز سے رکھنے کے بعد باب کی قربے باس

کھڑے ہوکر او لے اسے بابا بعنی اسے بابا کی دوح بادشاہ نے ہمارے باس بینیام بھیجا ہے کہ ان دو در در لیٹوں

میں محصرت برلینان اور حیران کر رکھا ہے اور ساد سے اشکر کے سامنے جھے ہے آبر وکر دیا ہم اور یہ

دونوں عجیب درولیش ہیں نہ ان کے پاس کوئی ہن تھیا اسے اور نہ فوج ۔ بجز ایک عصا کے اور کچھ بھی ہم ہیں اور سالا شور وہٹراسی ایک عصا کے اندر سے اسے بابا آپ سپوں کے ملک میں گئے ہیں اگرچہ بظا ہم آپ مٹی میں سوتے ہیں آگرچہ بظا ہم آپ مٹی میں اس کوئی سپوں کے ملک میں گئے ہیں اگرچہ بظا ہم آپ مٹی میں سے ہماری یہ درخواس سے ہماری یہ درخواس سے کہ آپ ہم کوان در ولیٹوں کی سپی حقیقت سے آگا ہم اس میں سوتے ہیں آب سے ہماری یہ درخواس سے ہماری بر درخواس سے کہ آپ ہم کوان در ولیٹوں کی سپی حقیقت سے آگا ہم اس میں سوتے ہیں آب سے ہماری یہ درخواس سے ہماری بر درخواس سے کہ آپ ہم کوان در ولیٹوں کی سپی حقیقت سے آگا ہم

فرما دیں۔ اگرا نکا یہ عصا کوئی جا دو ہے تو یہ بنا دیجئے اوراگر خدائی توت اور کرشمئہ ایزدی ہے تو وہ بتلا دیجئے تاکہ ہم بھی اسی خدا کے طبعے ہو جائیں جس خدانے یہ کرشمہ ان در ولٹیوں کو عطار کیا ہے اور کیمیاء خدوند سے مل کر کیمیا ہو جائیں ہم اس وقت نا امیری کی حالت میں ہیں نتا یہ کوئی امیر نظر آتے اور ضلالت کی شرب تاریک میں نتا یہ کوئی افزا سے اور ہم ہواہت پر آجائیں اور التر تعالے کا کرم ہم کواپی تاریک میں نتا یہ کوئی افزا سے میں ہیں جب طرف میں ہیں جب طرف کی میں جب کیا جو بندلا تیں گے وہ سے ہو گا۔

بوبلایں سے ازال گفتند اسے مادر بیا ہے گور بابا کو نو مارا راہ نما بیر ازال گفتند اسے مادر بیا ہے گور بابا کو نو مارا راہ نما جب بیجا نوبہ دونوں بیغام شن کراپنے گھرآئے اور اپنی میں بارسے باب کی فر بنا کہ وہ کہاں ہے اور تو ہماری رہنما ہے ماں آ اور چل کر ہمیں ہمارے باب کی فر بنا کہ وہ کہاں ہے اور تو ہماری رہنما ہے

قبر کی رہنما نی کر۔ برد نناں برگور او بنمود راہ ، بس سر روزہ دائنند از بہر شاہ بس انکی ماں انکو ایکے باپ کی قریر لے گئی وہاں جاکران دونوں نے بادشاہ کے نام کے تین روزے

بعد اذال گفتند اسے بابا بمی بناہ پیغامے فرستاد اذ وَمَا اس کے بعد اذال گفتند اسے بابا۔ باد ثناہ نے توفردہ ہو کر ہمیں ایک پنجام بھیجا ہے۔

کہ دو مرد اورا بر تنگ آوردہ اند بن آبروئیس پیش نشکہ بردہ اند کہ دوردر شوں نے اسکو تنگ کررکھا ہے اورسار سے نشکر کے سامنے ہے آبرو کردیا ہے۔

نیست با ایشاں سلاح و نشکر ہے بہ جزعما و در عصار شور ہے مشے ان کے باس کوئی ہمیا اور انتکر نہیں صرف ایک عصابے اوراس ایک عمامی سادا شور و مشر بھرا ہولہ تو بہان کوئی ہمیا اور انتکر نہیں صرف ایک عصابے اوراس ایک عمامی سادا شور و مشر بھرا ہولہ تو بہان میں چلاگیا ہے آگرچہ بنظام تو خاک میں سور باسے نوجو کے گاوہ سے ہوگا۔

آل اگر سحر است دہ مادا نجر بو در خدائی باشد اسے جان پید آلی اگر سحر است دہ مادا نجر بولی میں مور باسے میں نے بر ذیم میں نولینس دا بر کیمیائے بر ذیم بہم نجر دہ تاکہ م اسکے سامنے سجدہ کریں اور بینے آپکواس کیمیا رائی پر ساگا کر کیمیا بن جانا ہے۔

ایف آپکواس کیمیا رائی پر ساگا کر کیمیا بن جائی کیمیا کا خاصہ ہے کہ اس پر اگر تا نبے کو لگا میں تو وہ تا نہ ہم اسکے سامنے سجدہ کریں اور تیمی نیمی نیمی نیمی نیمی نے دو تاکہ بیمی اس نے سامنے سامنے سے دو رکھا میں تو وہ تا نہ ہم اسکے سامنے سے دو رکھا میں تو وہ تا نہ کہی نیمی بیمی نیمی نیمی نیمی نور کو بیکا میں بر اگر تا نبے کو لگا میں تو وہ تا نہ نہ کوئی نیمی بیمی نیمی نیمی نیمی نور بیا کہ بیمی نیمی نے دو رکھا کر تا نبے کو لگا میں تو وہ تا نہ کوئی نیمی بیمی نیمی نیمی نور نور نور نور نور کا کی تو بیا کہ بیمی نیمی نور نور نور کیا بین جانا ہے۔

المیر ا نیم امیر سے رسر نور نتیب دیجور نور مشید سے دسر مماس وقت ناامیری کی حالت میں ہیں۔ شاید کوئی امیر آن پہنچے اور جیرت کی شب تاریک

میں کوئی آفنا بم ماری رمہنائی کے بیے ہمینے۔

از ضلال آئیم در راہِ کرٹ نے اندگا نیم و کرم مارا کشر اور شاید گا نیم و کرم مارا کشر اور شاید گاری سے نکل کر راہِ راست بر آجابی اور ہم راندہ درگاہ ہیں شاید خدا کا کرم مم کو اپنی طرف کیبنے ہے۔

## جواب گفتن ساجرِمرده با فرزندان نود

مردہ ساحرکا ابنے بیٹوں کو ان کے استفسار کا جواب دینا۔
گفنت شال درخواب کلے اولادی ج نبیست ممکن ظاہرایں دا دم مزن
فاش مطلق گفتنم دستور نبیست ج لیک دانہ از پیش جٹم دورنیست
اس مردہ ساحر نے خواب میں کہاا ہے میر ہے بیٹواس داز کا صاف صاف کہنا ممکن نہیں میں اس
کام کی حقیقت سے بخوبی واقف ہول یہ دازمیری آنکھوں سے پوئشیدہ نہیں مگر مجھے صاف صاف کہنے
کی اجازت نہیں ۔

یک نشانے وا نمایم با شما ؛ تا شود پیرا شار ایس خف لیکن میں تمکو ایک نشانی اور علامت بتلاتا ہوں جس سے پر پوئٹیرہ راز تم پر ظامر ہو جائیگا۔

نور چشمانم ہو آنجا می دوید ؛ از مقام خواب شاں آگہ شوید اے میرے نورچشمو تم دونوں جاد اور اس دروئیس کی خواب گاہ معلوم کردکہ کس جگہ سوتا ہے۔

آل عما گرمیر و بگزار بیر بیم آل عصا گرمیر و بگزار بیر بیم آل عصا گرمیر و بگزار بیر بیم جب آل عصا گرمیر و بگزار بیر بیم جب آل عصا گرمیر و بگزار بیر بیم جب تم اس عصا کر میں طرح انہی عصا کو جب تم اس عصا دائے ورنہ را زمنکشف ہو جائے گا۔

گر بدز دبدس عصا آل ساحراست : جارهٔ ساحر شما را حاضر است بس اگرنم اس عصا کے جرانے میں کامیاب موگئے توسیحے لو کرموسی علبالسلام ساحر اور جادد گر ہے اور سحر کا ددا ور توانی نہار ہے ہے کوئی مشکل نہیں ہرسحر کا علاج تہاد سے پاس موج دہے۔

ورنه بنو انبر بال آل ایزدی است جو او دسول ذوالجلال و مهندی است اور آگرنم اس عصا کے شرائے میں کامباب نہ ہوسکے نوخوب سمجھ لینا کہ وہ کوئی ضرائی قوت اور غیبی کر شمہ سے اور لینا کہ وہ شخص جا دو گر نہیں بلکہ ضرا و ند ذوالجلال کا فرستا دہ اور مرایت یا فتہ ہے کوئی اسکا مفا بلہ نہیں کرسکنا۔

گر جہال فرعون گیرد سنرق وغرب بسرنگوں آید خدا را کاہ سرب

فرعون اگر منظر فی د مغرب بر بھی قبضہ کر سے ننب بھی وہ خدا سے نہیں اوا سکتا جنگ کے وقت وہ مرکے بل کر بگا۔

این نشان راست دا دم جال بأب ب برنولیس التر اعلم بالصواب التر اعلی خوب یاد کرلوآگ التر اعلی خوب یاد کرلوآگ التر بی بهتر جان به بی بهتر جان بیم مطلب به جهد کرسخ اور بها دو ساح اور جا دو کرکا ایک فعل اور تصرف به به جواس کی توجه اور مهرت پرموقون به ب جادو گرجب سوجاتا به تواس جاد و کاکوئی رابر خهیں رہتا لہذا وہ سخمطل اور بیکار موجانا به جویساکہ چروا باحب سوجاتا به تو جویط یا نثر رموجانا به جویساکہ چروا باحب سوجاتا به تو جویط یا نثر رموجانا به اس بیم که چروا به کے سونے بیار موجانا به جویساکہ چروا باحب باس شنے کے کہ جسکا محافظ اور نگیسان خدا تحالی ہو۔ و بال بھطریت کی رسائی ممکن نہیں اس لیے کمن تعالی برغفلت طاری نہیں ہوستی بیس اگرتم انسخ عصا کو نہ جُراسے تو کی رسائی ممکن نہیں اس لیے کمن تعالی برغفلت طاری نہیں ہوستی بیس اگرتم انسخ عصا کو نہ جُراسے تو معلی نشانی ب خدائی طلب اور بیا انکی نبوت کی قطعی نشانی بی اور ایسی تعلی بیس اور بیا ان کو بلندی قطعی نشانی ب و بیس نے نم کو بتادی میسے تم اسے فرائیں گے اور ایسی قطعی بالد تعلی بالتر تعالی استواب و لی برنقش کر لو۔ و التراعلی بالصواب ۔

دونوں بیٹے باب کا بہ محم سن کرموسی علیہ السلام کی تلانش میں نکلے معلوم ہواکہ وہ دونوں ایک در اللہ کے نیچے سور ہے ہیں اور عصا فریب میں رکھا ہوا ہے ان دونوں نے موقعہ غنبہ من جمانا اور عصا جرانے کے نیچے سور ہے ہیں اور عصا فریب میں رکھا ہوا ہے ان دونوں نے موقعہ غنبہ من جمانا اور عصا جرانے کے بیرے بیرے میں اور از دھا بن کر ان بر حملہ آور ہوایہ دیکھ کر دونوں بھاگ

25

مولانا بحرالعلوم نشرے نگنوی صفحہ ۱۹ جلد ۳ میں فرما نے ہیں کہ مولانا روم نے ان انتعار میں سحراور معجزہ کے فرق کو واضح فرما یا ہیں ہو تہ ہے۔ اور اسکی توجہ اور مہت بیر موتو ت ہے۔ جب ساحر اپنے سحر سے غافل ہوا توسح بھی ختم ہوا بخلاف مجزے اور اسکی توجہ اور مہت بیر موتو ت ہے۔ جب ساحرا پنے سحر سے غافل ہوا توسح بھی ختم ہوا بخلاف مجزے کہ وہ الذر کا فعل ہے۔ جب کو اس نے محض اپنی قدرت سے بلاکسی سبب کے بی کے ہاتھ پر بیبا کیا ہا کہ اسکی صدافت کا مہر ہوا اور ضدا کی بیبا کی ہوئی جز کبھی ختم نہیں ہوتی جب نک کہ الا دہ المہی الکی اسکو باتی رکھنا کی الماسکی صدافت کا اسکو باتی رسے گی رسول کی غفلت کو مجزہ کی بقا ر اور عدم بھا دمیں کوئی دخل نہیں مجزہ التر توالے کا فعل ہے اور وہی اسکا نجگبان ہے۔ دسول کے دشمنول کو عاجز کرنے لیے خوا نے بداعجاز ظاہر فرمایا ۔ معجزہ بنی کا فعل نہیں ہوتا کہ اس میں بنی کے نقر ن اور ہم تن کو دخل ہو توجہ تو در کنار بنی کو توبسا او قات اسکا علم مونی تیہ ہوئی ہیں ہوتی اسکا علم ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا التہ تعالیات اسکو زمین پر ڈالدو، وہ اڈر ہا بن گیا۔ موسی علیالسلام بمقتضائے بشریت ڈر کر بھاگے التہ نعالے انے فرمایا ڈر دمست بس اگر عصاکا سانب ہونا موسی علیہ علیالسلام بمقتضائے بشریت ڈر کر بھاگے التہ نعالے نے فرمایا ڈر دمست بس اگر عصاکا سانب ہونا موسی علیہ علیالسلام بمقتضائے بشریت ڈر کر بھاگے التہ نعالے نے فرمایا ڈر دمست بس اگر عصاکا سانب ہونا موسی علیہ علیالہ سانہ بھی ناموسی علیہ السلام بمقتضائے بشریت ڈر کر بھاگے التہ نعالے نے فرمایا ڈر دمست بس اگر عصاکا سانب ہونا موسی علیہ علیالہ سانہ بھی ناموسی علیہ السلام بھی تعلیالہ سانہ بیا کہ موسی علیہ السلام بھی تعلیالہ کا میا خور اور اندائی کی دور انداز کیا کہ دور کر بھا کے انداز تعالیہ نے فرمایا ڈر دور دیت بس اگر عصال کی سانب ہونا موسی علیہ کو انداز کیا کہ دور انداز کیا کہ دور انداز کو انداز کیا کہ دور انداز کیا کہ دور کی کو انداز کو انداز کو انداز کو انداز کا کو انداز کو انداز کیا کہ دور کو انداز کو انداز کر کو انداز کی کو انداز کو انداز کو انداز کر کو انداز کیا کہ دور کو انداز کی

انسلام کی توجہ اور مہن سے ہوتا توانکو ڈر کر بھاگنے کے سے کسی صرورت تھی۔ انبیار کرام سے میں فدر معجزات کل ہر ہوئے ان میں نبی کی توجہ اور ہم تنے کو کوئی دخل نہیں وہ سب النٹر کی فدرت کے کر شھے تھے۔ کما نال نعالے۔ قبل انسکا اللیائے عند اللہ۔

خلاصته کلام برکرسحرساحر کی خفلت کی حالت میں بانی نہیں رہنا اس بے کہ وہ اسکی ہمت اور توجہ بر مؤنون مبزنا سے اور جو چیز مخلوق کی ممن اور توجه سے ظہور میں آئے گی اسکے لیے یہ نفرط ہے کہ صماحب ہمن اس چیز سے غافل نہ ہو ورنہ وہ چیز نبیدن اور محددم ہوجائے گی بخلاف مجز ہے کے کہاس کے بانی رہنے کے بیے صاحب معجزہ کی بیراری اور عدم غفلت تشرط نہیں ۔ اس بیے کم مجزہ التّٰد کا فعل ہے ۔ التّٰد کے اوا دہ سے ظاہر ہو ناہے بی کی نوجہر اور ہمن سے اسکا ظہور نہیں ہو نالب معجزہ اس امرالہٰی کو مجتے ہیں جوامرات نعلے بی کے ہاتھ پر بغیر نبی کے کسی تصرف اور توجہ کے بیدا فرما دیں اس امر کا بیدا ہونا بی کی دعا كے بعر ہو يا بلا دعا كے بہر حال معجز ٥ محض التر تعاليے كا فعل ہو تا ہے بى كو بيمعلوم نہيں كه دريا پر عصا مادينے سے کس طرح دریا میں داستے بن جاتے ہیں موسی علیار سلام نے الٹر کے حکم سے دریا پرعصا مادا اللہ نعلا نے محص ابی قدرت سے بادہ راستے بیدا کردیئے اور وسی علبراسلام بی اسرائیل کولیک گزرگئے مكرانكور معلوانهي تفاكر كس طرح عصا مار نصيع دريا مين باره مطركيس بن كنيس - انحضرت صلى الترعليه وسلم نيالة کے مکم سے جاند کی طرف انگلی کا انزارہ کیا امٹر کی قدرت سے جاند کے دو مکرط سے ہو گئے مگر حصنور کو جاند کے دو انکوانے کرنے کا طراقبہ معلوم نہ تھا اور نہ آپکو بہ قدرت تھی کہ بذائب تو دجس وقعت جاہیں اشارہ سے چاندکے دوٹکو سے کرلیں غرض بیر کرسحر ساحر کا فعل ہے اور مجزہ الٹر کا فعل ہے۔اس میں بی کی قدر اورنصرت اورممت كو دخل نهين لساا و فات بني كوممل سعاس كاعلم بهي نهين مونا - خدات تعاليجب اورجس طرح چا ہنا ہے اسکورسول کے ہاتھ پرظام کر دبنا ہے اورسحرسا حرکا فعل اورند ترن ہونا ہے سے اس کوام کا علم مونا سے بنانچہ فرمانے ہیں۔

جانِ بابا بول بخسید ساحرے ، محر و مکرش را نبا شر رہبرے اسے جانِ بابا برزخوب مجھ لوکہ جب جا دوگر سوجا نا مسے تو بھراس کے سحرا ورمکر کا کوئی رہنا باتی نہیں رہنا جسکے مہارے سے دہ سے دہ سحرا ورمکر جبل سکے ۔

بچول کر بچو یاں خفت گرگ ایمن نئود بجونکہ خفت آں جہید آل ساکن شود جب گڈریا سوجا نا ہے نواسکی نگرانی بھی سوجاتی ہے سوالیسی حالت میں بھیٹر با بے نوف ہوجا آیا ہے۔ جب چروا ہا سوگیا تواسکی کوئشش اور نگرانی بھی ساکن ہوگئی۔

بیک جوانیکه جو بانش خداست گرگ را آنجا امید و ره کجاست

سكن جس جوان اورجانوركا دكھوالا خدا سے وبال بھيطر بنے كوكوئى امبراور طبع نهيس اورنه و بال اس

مے لیے کوئی راہ ہے۔

جاد و نیکہ حق کند حق است وراست جادو نیکہ حق کند حق است وراست جادو سے خوا ندن مرآس حق راخطااست ہو جادو حق تعالیٰ کرے وہ در حقیقت حق اور درست ہے۔ جانی با با ابس نتان تساطع است

جانِ بابا بن تشانِ ك عاملت مرد نير حفيق را فع است

ا بے جانی بدر به نشان فطعی ہے صاحب نشان اگر مربھی جائے توحق نعالے اس نشان کو مبلند کرنے والا اور فائم رکھنے والا ہے کیونکہ بیم بجزہ التر تعالیے کا فعل ہے وہ جب نک جاہے گا اسکو باقی رکھے گا اس کے بقارا ورعدم بقار میں بنی کے خواب اور وفات کو دخل نہیں کیونکہ جب اس مجزہ کے وجود اور ظہور میں بنی کی ہم سے اور تحق ن کو دخل نہیں تواسکی بقارا ور محفوظیت میں بھی بنی کے تصرف اور ہم ت و بیداری افلہ میں بنی کی ہم سے اور دیکھو حاشیہ مثنوی مولا ناروم دفتر سوم صن وصال ۔ اور دیکھو حاشیہ مغلب کو العلوم بر مثنوی صن و دفتر سوم ۔ بقیہ حکایت کے بیے نتنوی کی مراجعت کریں ۔

ولفال آخاناً آل فرعون بالسندين و اور بم لا بحرا زعون واول كو قطول بن اور انفض همن الشكرت لعالهم بين كرون الفكر الشكرت لعالهم بين كرون المعود للمعال مي المعال المع

#### عُفِلِین ﴿ وَاور ثَنَا الْقُومُ الّٰرِائِی کَانُوا یستضعفون مشارق آلادض و مغاربها الّٰتِی کرور ہو رہے تے اس زین کے مثرت کے اور مغرب کے جن یں برکنافیہا طوتہ کلمٹ کراٹ اکسنی علی برکت رسی ہے ہمنے اور پورا ہوا نیج کا وعدہ تیرے دب کا برکت رسی ہے ہمنے اور پورا ہوا نیج کا وعدہ تیرے دب کا بنی اسراءیل لا بما صاروا طود میں اور خواب کیا ہمنے ہو یصنع فرعون و قومہ و ما گانوا پھرشون ﴿

## وكرنزول مصائب عبرت برقبطيان نااخر بلاكت

قال نعالی و گفت اخذ نا ال فرعون بالسب بان سال ما این قوم سے به وعده ذکر فرایا ۔ عسلی الله الله کا این قوم سے به وعده ذکر فرایا ۔ عسلی کر الله کا گذشتہ آیت میں حق نعا لئے نے موسی علیا تسلام کا این قوم سے به وعده ذکر فرایا ۔ عسلی کر الله کا گئی اور و قتا آیا ت میں اس ا بلاک موعود کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ قوم فرعون کس طرح بناریج بلاک کر تکا ور و قتا فو قتا آپر کیا کیا مصیبتیں اور کیا کیا بلا میں یکے بعد دیگہ ہے نا ذل گئیں ۔ الله نعا لئے نے خصور ہے اور مناب کر باکا کیا ما الله کا کہ مناب ہوجا تیں اور عرب اور ضبحت بیکر این کہ انبیا دکوام کی مکذب اور مناب کا مناب کا میں کہ جب کسی طرح منابہ نہ ہوئے قو بالا خرغ ن کرد یک گئے ۔ یہ خوابی انکی بلاکت کی آخری مناب تھی ۔ ( تغیر کہ وسلام علام )

مطلب یہ ہے کہ جب فرعون اور قوم فرعون نے موسی علیالسلام کی اطاعت سے انحواف کیا توالٹر تعالیے نے تنبیہ کے لیے تھوٹر سے تھوڑ سے و قفہ سے بتدریج ان پر سات بلامیں اور صیبنیں نازل کیں

مائل ہوجانا ہے باتی تہمار سے کفراوز طلم کی اصل نحوست ضراکے پاس محفوظ ہے وہ تم کو آخرت میں جہنچے گی كين ان ميں سے اکثراس بات كوجا سے بہيں انكا گان يہ ہے كہ يہ آيات اور معجزات سب سحر بيں اور یہ انکی نحوست ہے اور بر کننے ہیں کہ اسے موسی توجب سمجی بھی ہمار سے باس کوئی نشانی میکر آئیگا تا کہ اس سے ہم بر جادد کرے تو ہم تیرہے لیے باور کرنے دالے نہیں یہ لوگ مطرت ہوسی کے معیزات کوسی سیجھتے تھے اوربطور تسخریہ کتے تھے کہ ہم ال پرایمان نہیں لائیں گے اس سے الٹر تعلیے نے ال پر اسکے علاؤہ دومری عقوبتیں نازل کیں۔ لیس ہم نے ان ہر بانی کاطوفان بھیجالینی ان ہر ایک ہفتہ متوانر بارش ہوئی۔جس سے جان اور مال اور کھینوں کی تباہی کا ندلیٹ موگیا آور جھیجی ہم نے ان پر ٹاٹریال جنہوں نے ان کے کھینوں کوخراب کر دالا اور بھیجی ہم نے ان بر جو تیں یا گھن کے کیارے انی جو تیں بیدا ہو گئیں کہ تمام کانو اور کھانے کی چیزوں میں بھرگئیں یا یہ عنی ہیں کہ التہ نے گھن کے کیڑے بیدا کردیتے کہ و غلہ ان کے مکانول میں بھا ہوا تھا اسے خدا کے حکم سے گھن کا کیڑا لگ گیا جس سے سارا غلہ تباہ ہو گیا اور بھیجے ہم نے ان پر مینژک بعنی مینوک اس قدر میرا کرد بیشے گئے کہ ہرکھانے اور برتن میں مینوک نظر آتا تھا میندگوں كى اننى كۆرىن مېونى كە كھاناا در ميناا در گھر ميں مبيھىنامئنكل مېوگيا اور ننون كا عذا ب ان پرمسلط كياليىنى التد تعللے نے قبطیوں کے حق میں تمام ملک کے بانی کو نون بنا دیا کنو نمیں سے یانی بھرتے نووہ نون اور دریا سے پانی لیتے تووہ خون قبطی جو بانی لینا وہ اسکے منہ میں جا کرخون ہوجا نا عرض برکہ برسات عذاب ہمنے ان برستط کیے درائ الیکہ برسب ماری فدرت اور فہر کی کھلی کھلی نشا نیاں تھیں جن میں سحر کا شائبہ بھی نہ تفاجيباكه وه كت نهے - لِتشكى نَا بِها - يا يمعنى مِن كه يه نشانيال جدا جدا عند ان جدا جداعذابوں میں سے ہے۔ ایک عذاب ان برایک سفتہ کک رہا ۔ اور مبر دو عذابوں کے درمیان ایک سفتہ کا وقفہ غفامطلب بر ہے کہ خُدا کی جانب سے ان پر قہر کی یہ نٹ نیال جُدا جُدا آ میں نا کہ ان بر التّر کی جمن<u> فائم</u> مو-لیس با وجود ان واضح نشانیوں کے اور مختلف قسم کے عذابوں کے بھی ان لوگوں نے ایمان لانے سے بہر کیا اور تھے ہی یہ لوگ جرائم بیشہ جرم اورسرکشی کے نوگر اور عادی ہوچکے تھے۔ کہ باوجود سختی کے بھی جرم سے بازنه آئے غرض برکہ یہ سان بلائیں موسلی علیال مام کے سات معجزے تھے اور بیر سانوں عصا اور پر سِفا كے ساتھ بل كر أبات تسعد كملانے بيں اور أن كے بحرم مو نے كى دبيل بيہ سے كرجب كبھى ال بر مركورہ بالا عذالوں میں سے کوئی عذاب نازل ہوتا تواس وقت مجبور ہو کر یہ کتے اسے موسی ہما دیے لیے اپنے دت سے عدابوں یں سے وی طرب درم ہوں وہ میں اور سے بھولیت کاعہد کیا ہے بینی خدا تعلیے نے بھوسے وعدہ کیا ہے بینی خدا تعلیے نے بھوسے وعدہ کیا ہے کہ جب نواس سے دعاکر بیگانووہ اسے قبول فرائے گا۔ البنہ ہم تبچھ سے وعدہ کرتے ہیں کما کہ نونے اپنی دعا سے اس عذاب کوہم سے ہٹا دیا توہم ضرور تبچھ بر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کوضرور کی تیرے ساتھ بھی ہوئی عذاب آئا تو موسی علیاسیام سے آگر دعا کی در نواست کرتے ہیں اور بختہ وعدہ کرتے کہ اگر یہ عذاب مل گیا توہم ضرور ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آبیجے ہمراہ کر دیں گے۔

بھرجب ہم موسیٰ علیالسلام کی دعا سے ایک خاص مدن تک کے بے جس کو وہ ہنچنے والے تھے عزاب کو ہٹا لیتے تو وہ نوراً ہی ابنے عہد کو نور ڈالنے۔اس اجل سے وہ مدّن مراد ہے جو دو عزابوں کے نزول کے درمیان گزرتی تنی - اورجس میں وہ جین اور امن سے رہتے تھے ۔ جیب وہ وقت گزر جاتا تو صب سابق مرکشی اور برعبری کرنے لگنے بس اب مک تو ہم نے تنبیہ کے لیے وقتاً فوقتاً خفوالم انفوال عذاب نازل کیا لیکن جب با دبودان سخت تنبیہوں کے بھی مرکثی سے بازنہ آئے اور برابر بدعمدی کرتے رہے تو ہم نے انکے دائمی عذاب اورا بدی ہلاکت کاارادہ کرکیا اوران بحرمین سے انکی رکشی اور بدعبدی کا بورا بورا مرلہ لے بیاسوہم نے انکو دریا میں غرق کر دیا اس لیے کرانہوں نے ہماری قدرت کی نشانیوں کو جھٹلایا اور تھے یہ لوگ ہماری آبنوں سے تغافل برتنے دالے کہ نکر کی وجہ سے ان میں عزر و نکر بھی نہ کیا اور ہم نے ان لوگوں لوجو كمزورا ورنانوال سمجه جانب تنصح لعني بن اسارئيل كواس زمين كے مشرق اورمغرب كا وارث بنا دباجس میں ہم نے برکت رکھی سے بظاہراس برکت والی مرز بین سےمعری زمین مراد سے۔ لینی فرعو نبول کو فرق کرکے ہم نے بنی امراتیل کو زمین مھر کا دار سے بنا دیا آور اے نبی تیرے پرور د کا رکا نیک وعدہ بنی امراتیل مے حق بی ایکے مبری وجہ سے پورا ہوا کہ انہوں نے شدست اورمیببتول پر مبرکبا آور بینے فراب اور برباد كرديا اس پيز كوجه كو فرعون اور اسكى قوم بناتى تقى اورجو بلند عمارت ده بنائے تھے اسكو بھى ہم نے میامید کردیا یعنی ایکے محلات اورمکانات سب کومندم کردیا خلاصہ مطلب یہ سے کہ جب انکی مرکشی کی کوئی انتہا نہ رہی اور باوج داس فررمنواتر تبدیہا نے بھی وہ متنبہ نہ ہو سے تو ہم نے انکو دریا میں عزق کر دیا اور انکے تمام ملک کا دارت بن امرائیل کو بنا دیا اور جوسیا وعدہ ہم نے ان سے کیا تھا وہ بوراکردیا اور لعض مفسریں پر کہتے ہیں کہ مشارق الارض وخارہا

# وجوزنا ببین اسراعیل البحر فاتوا علی قوم اور بار البحر فاتوا علی قوم اور بار الباری البحر فاتوا علی قوم اور بار الباری البحر فاتوا بیم نے بن الباری کو دریا سے تر در بینچ ایک لاگوں پر لیکھون علی احسارم لھم قالوا بیموسی اجعل کر بوجے میں مگر رہے تھے اپنے بنوں پر بولے الے موسی ابنا دے لیک الباری الباری کی ایک انداز میں ایک انداز میں ایک انداز میں ایک انداز میں کہ تا ہوں جسے انکے بت بیں کہا تم لوگ جہل کر تے ہو۔

سے زمین شام کے مشرق اور مغربی حصتے مراد ہیں - قداللہ اعلی -



## رنعض مهالت بني امرائيل باينهمه انعت

قَالَ الله تعالى وَجُونَ نَامِبُنِي إِسْرَاءَ نِلَ الْبَحْرَ.. الى ... وَ فَيْ ذَا كُورَ (الربط) كزشند أبات بس من امارتبل مرحق نعالے كا انعامات جليله كا ذكر تھا۔ اب ان أبنول ميسان کبعض جہالتوں کا ذکر ہے کہ بہت پرستوں کو دیکھ کردوسی علیہ السلام سے ولیسی ہی درخواست کرنے گئے ۔

موسی علیہ لسلام نے اس جا بلا نہ درخواست پر انہیں سخت سرزنش کی اور سی جل شا نہ کے انعامات اور ہے احسانات یا ور دلائے کہ با وجود ان احسانات کے تم یہ چا ہتے ہو کہ ایسے عظیم الشان منعم اور محسن کو چھوڈ کر مینوں کو اینام عبود بنا اور اور تبھروں کے سامنے اینا سر جھ کا دئے جنانچہ فرمانے ہیں اور سم نے فرعون اور اس کی قوم کے بلاک کرنے کے بعد بنی اسل کو شیجے سالم سمندر کے بار انا ددیا بیس انکا ایک ایسی قوم بھر کی جم الگ



گزر ہوا جوابینے بنوں کی پرمنش برجے بیٹھے تھے۔ کہاس بنکدیے کے مجاورا ورمعتکف بنے ہوئے تھے ان بنول کود کھ کر بنی امرائیل نے کہا ہے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک مورن اور بنت بنا دیجئے جیسے اس فوم کے لیے معبود میں کہ انہیں یہ لوگ پوستے ہیں لینی جس طرح اس فوم کامعبود مجسم سے اسی طرح سالیا لیے بھی ایک جسم عبود بنا د بجیئے۔ موسیٰ علیالسلام نے کہا تحقیق تم عجیب قوم موکہ وقتاً فوقتاً نی نی جہالتوں کاار نکاب کرنے رہنے ہو تم جاہلوں کوا نٹر کی عظمت اور جلال کی خبر نہیں کہ انٹر مېر شبیہ اور مثال سے پاک ا ورمنزه ہے۔ امام بغویؒ فرما ننے ہیں بنی اسلر تیل موصّد تھے انکو توجید میں ننگ نہ تھا مگر ابن جہالت سے به خیال کر منتھے کہ جب تک کوئی صورت اور فیسم سنتے سامنے نہ ہواس وفنت مک خدا کی عباد ن نہیں ہوسکتی اس بیے انہوں نے بر درنواست کی کہ آب ہمار سے بیے کوئی بن یا کوئی صورت بنا د بھتے جس کوہم ابنے آگے دکھ کر خدا کی عبادت کیا کریں اس بے کرانیانی طبیعت کا خاصہ سے کہ وہ ایک مجھوس چیز کی طرف زیادہ ماکل موتی ہے اوران لوگوں سے این جہالت اور حاقت سے یہ خیال کیا کہ یہ امردیا نت اوروصانیت کے منافی نہیں۔ جنانچہ شاہ عبرالقادر صاحب مکھنے ہیں کہ جاہل آدمی نرے بے صورت معبود کے عادن سے سکیں نہیں یا ناجب تک سامنے ایک صورت نہ ہو۔ (ان لوگوں نے) وہ قوم دیکھی کہ گائے کی صور ت برحتی تھی۔ انکو بھی یہ ہوس آئی آخر مونے کا بچیط بنایا اور ایو جا (موضح القرآن) بنی اماریک مقرت نک مصری مبت پر منوں کے ساتھ دسمے انکی بڑی صحبت کے انرسے بیجاللان خیال دل میں آیا۔ موسیٰ علیالسلام نے جواب دیا کہتم بڑے ہی سخت جاہل ہو جوالیسی در نواست کرتے ہوتم نا دانوں کو بیمعلوم نہیں کہ انٹر تعالیے گی کوئی صورت نہیں بن سکتی اور نہ اسکی عبادت کے وقت کسی محسوس اورجسم فتنك كوسامن دكها جامكنا سع برسب منتركانه اورجا ملانه خيالات بين -ا جاننا چاہئے کہ بر بے مودہ بات بنی امرائیل کے بعض جا ہوں کے منہ سے نکلی تھی نہ کہ تلبیم سب کی طرف سے یہ درخواست کی گئی تھی کیونکہ بنی امرائیل بیں احبار اور ربانیین تھی تھے ان کی زبان سے ایسی ہے د قوفی کی بات کا نکانا ممکن نہیں تحقیق بنت پرستوں کی یہ جماعت جس مزمر میں ملی ہوئی ہے وہ نباہ اور برباد مونے والاسے عنقرسیب من تعلیاس دین باطل کومن کے غلب تناہ دبرباد کریں گے اور جو کام یہ کرر سے ہیں دہ بھی مرتا یا غلط اور لغو سے کیونکہ منزک کے باطل اور غلط مونے میں کیا شبر سے موسی علی السلام نے کہا کیا ضرا کے سواتمار سے لیے کوئی اور معبود وصورا وال طالانکہ اس نے تمکو تمام جہالوں برفضیات دی ہے خدا تعالیے نے انواع واقعام کی جرفعتیں خاص تم کو دیں وہ اہلِ عالم بیں کسی اور کونہیں دیں بیں ایسے بحن عبود کو چھوٹ کر دوسر ہے معبود نلاش کرنے کی در نوا نست بڑی ہی عاقب ہے اور اسے بنی امرائیل وہ وقت باد کروج کے ہم نے بمکر فرعون والوں سے نجات دی کہ وہ تمکز بڑی طرح سے عزاب دینے تھے۔ نہمارے بیٹوں کو قتل کر تے تھے اور سٹیوں کو زندہ چھورنے تھے اوراس میں تہادے برورد گاری طف رسے بڑی آزمائش تھی ۔ان احیانا

کی باد دلانے سے مقصود تو بنخ اور مرزنش ہے کہ جس ضرانے تم پر ساحیا نات کیے اسے جھود کر کو کیوں نلاش کرتے ہو۔ لجبل جعلة دكاو خرموسي صعِقًا فلتا أفاق کا بہالا کی طرف کیا اسکو ڈھاکہ برابر اور گر پڑا موسی ہے ہوئس پھرجب پونکا قال سبکینائے برائد و اللہ فی انا اول المومینات بولا نیری ذات باک ہے میں نے توب کی نیرے پاس اور میں سب سے پہلے لینن لایا۔



ا نکی محنتیں وہی بدلہ یاویں گے جو بچھ عمل کرتے تھے۔

### وكرم كالمئة خداوندي بامولى عليالطساؤة واست المعطار تورات

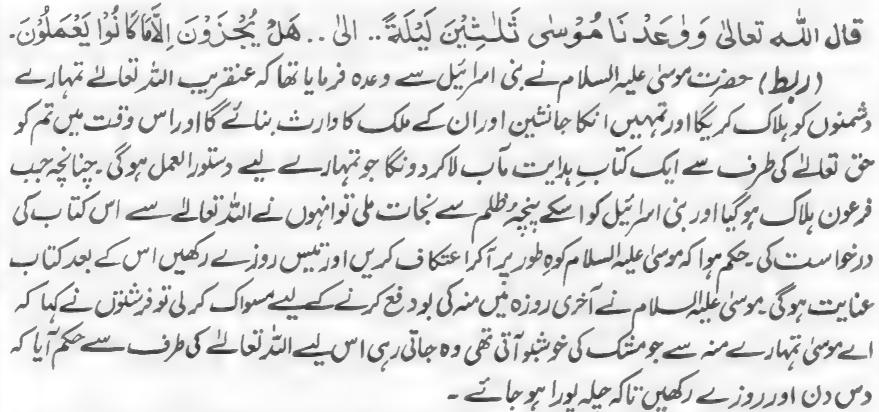



جب موسی علایدسلام بس روزے رکھ چکے توروزے میں خشکی کی وجہ سے منہ میں جو بدائر بیرا ہوجاتی ہے تووہ بوناگوا دمعلوم ہوئی اس بوئے دفع کرنے کے بلے مسواک کرلی ۔ فرشتوں نے کماا سے موسی ! ہم تہمارے منرسے مشک کی خوشبور سکھنے تھے مسواک کرنے سے وہ خوشبو جاتی ری الٹر تعالیے نے حکم دیا کہ دی روزے اور رکھنے تاکہ چلہ بورا ہو جائے ہیں اس طرح ان کے پرورد گار کامقرد کردہ وفت چالیس رات بورا ہو گیا اور دوسی علیابسلام نے کوہ طور کوجاتے وفت اپنے بھائی بارون مسے کہا کہ میں نو تور مبن لینے کے بعد طور سینا کی طرف جاریا ہوں میں جب مک دابس آؤں میری قوم میں تومیرا قائم مفام رہ اور ان کی اصلاح كرّنا رہ بعنی صلاح اور تقویٰ کے كاموں میں انكو لگائے دكھ اورمفسروں كى راہ ير نہ چلنا بعنی اگرمبر ہے بتھے يہ لوگ سی تسم کافتنه و نساد بر باکرین اورنیرا کمنانه مانین تواس و قدت توان مسے علیحرہ موجانا اورا نکی بیروی نه كرفا- اورزكسي باست بي انكى موافقت كرنا -مطلب برسے كم اگر انكى اصلاح ممكن نهم ونوان سے عليحرگى اختبار کرلینااوراسکے بعرجب موسی علیالسلام ہمار سے وعرے کےمطابق وقبت مقررہ پر مہنچے اور ا نکے پروردگارنے بلا واسطہ فراشتہ کے ان سے کلام کیا جیساکہ وہ خداو نید فدوسس جبرئبل اورمبیکا نبل سے بلا واسطه کلام کرنا ہے تو موسی علیالسلام کوغابیت حلاوت کی وجہ سے الله کا کلام میں کرنٹوق بیرا ہوا کہ اس کام کے منگلم کود مجموں تو زیاد نی شوق سے مجبور ہو کر لو ہے اسے مبر سے پرورد گار مجھے اپنے جمال بھال کاایک جملوه د کھا کہ نیری طرف ایک نظراع اسکول ۔ ناکہ کلام اور گفتا رکے ساتھ دیدار کی نعمت اور رامن بھی جمع موجائے۔ اللہ نعالے نے جوائے میں کہا کہ اسے موسیٰ توجھے اس دار فانی میں ان کمزور آنکھوں کے ساتھ ہے گزنہیں دیکھ سکے گا بعنی تھے سے میرے جمال بے مثال کا تحمل نہیں ہو سکے گا۔ انسان ضعیف البنیان سے اس دار فانی میں خدا وند ذوا لجلال کے جلوہ کوہر دانشن نہیں کرسکتا اور اس کے جمال ہے مثال کی نا ب نہمیں لاسکتا ونیکن بہاری نسلی اور تشفی کے لیے یہ کرتا ہوں کہ بہارا پر تھوڑی سی تجلی کرنا ہوں نیس تم بیار کی طف رنظ کرد کہ جو وجو دِ جہانی میں تم سے کہیں زیادہ قوی سے اور جمل کی قوت اس میں نم سے زبارہ سے بس اگر ہاری اس تجلی کے بعد بہ بہاڑ اپنی جگہ بیر فائم رہا تو قریب سے بعنی مكن سے كرتو بھى مجھے دمكھ سكے گا اور ميرى تجلى كاتھل كر سكے گا مطلب يہ سے كركسى مخلوق كا فانى اور کمزور وجود اس دار فانی میں اسکے دیدار کا تخمل بنیں کرسکتا میکن خیر ہم مفوظ ی دیر کے لیے اپنے جمال دلرباکی ایک جھلک اس بہاڈ پر ڈالنے ہیں بس اگر بہاڑ جیسی سخن اور مضبوط چیز اسکو بردات کرسکی توممكن بسے كمتم بجى اس كوبردائشت كرسكو - جيسے انسان صنعيف البنيان بناس امانست كے بوجد كوا عما ليا جبكو أسمان اور زمين نه المطاسكے . كما قال تعاليے فاكين أن يَحْمِلْنَها وَاشْفَقْنَ مِنْها

علے فرمود پر وردگار ہرگز بجشم فانی مرا نتوانی دبیر کہ قوائے عنصری تخمل آل ندادند (دیکھو تیسیرالقاری شرع بخاری صنع ج م

وَحَمَلُهَا الْإِنْسَانُ - وَقَالَ تَعَالَى لَوْ ٱنْزَلْنَا لَهَٰذَاكَ عَلَى جَبَلِ لَّبَ ٱيْنَكَ خَاشِعُ ا مُّنَصَدِّد عًا مِنْ خَشْيكةِ اللهِ-اوراكريها وجبسى قوى اورمضبوط چيز بقى نخل نه كر سكے توسمجھ ليحنيك حس جیز کا تحل بہاڑسے نہ ہوسکے نوانسان ضعیف البنیان سے اسکا تخل کسے ہوسکتا ہے۔ اس لیے کہ دبلار کا تعلن ظا ہڑی آنکھوں سے ہے اور ظاہری وجود کے اعتبار سے انسان ہمت کمزور سے ۔ عما قَالَ تَعَالَىٰ وَ يُحْلِقُ الْإِنْسَانُ ضَعِيْفًا - وَ قَالَ لِعَالَى لَخَلْقُ السَّمْولِ فِ وَالْأَرْضِ أَحُبُرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَالْكِنَّ اَحْتُومُ مِنْ لَا يَعْلَمُونَ - مطلب ير بع كم الصوسي النمال ك اعتبار سے تہمارا وجود کرور سے تم سے اسکا تحمل نہ ہو سکے گا۔ دیدار کے عن میں ہماری طرف سے کوئی مانع نہیں مانع تبہاری طرف سے سے بعنی تہارا صنعف رؤین باری کے تھل سے مانع ہے بھرجب ان کے پرور دگارنے اس پہاڑ برا بی تجلی فرمانی تعینی اس برا پنے نور کی ایک جھلک ڈالی تواس تجلی کے مبدب التر نغالے نے ہماڑے اس حصے وجس برتجلی ہوئی ریزہ ریزہ کر دیا لعنی اس تجلی کی عظن سے بہاڑ کا ایک حقیہ یارہ ہوگیا اور بہالی کا ایک حقیہ زبین کے برا مرمو گیا اورموسیٰ علیابسلا م اس ہلبت ناک منظر کود یکھ کر ہے ہوش ہو گئے بلاکتبیہ وتمثیل یوں سمھنے کہ جس جیزیر بجلی گرتی ہے وہ چیز جل کرا بک ان میں خاک موجاتی ہے اور جولوگ اسکے قریب ہوتے ہیں کم دبیش انکوصرمہ بینجیا ہے۔ بھرجب موسیٰ علیہ السلام کوموش آباتویہ بولے۔ شبطنک شبنے الباک و اَنَا اَقَالِ الْفَقِمنِانِيَ یعنی اے اللہ توباک سے اس سے کہ دنیا میں جھے کوئی دیکھ سکے اگردیکھے تومرجائے دنیا کی فافی آنگوں میں یہ طاقت نہیں کہ تیسے دو بدار کا تھل کرسکیں میں فرط شوق میں یہ در خواست کر گزرالیکن آبندہ کے یے میں توب کر ناموں کہ اس دار فافی میں آئزہ کبھی روبیت کا سوال نہ کروں گا اور میں سب سے بملے نیرے عظمت اور جلال ہریا تیر سے ارشا دِ کُنْ ترانی برایمان لانے والا ہوں یا اس بات پر ایمان لا نے والا موں کہ دارِ فانی میں کسی بشر کی یہ طاقت نہیں کہ وہ بچھے دیکھ سکے اور میں پہلا ایمان لانے والا مول کردار دنیا میں قیامت تک جھے کو کوئی نہیں دیکھ سکتا لعبی مجھ پر شہودی اور عیانی طور بیریہ امرمنکشف ہوگیا کہ اس دار فانی میں ان ظامیری آنکھوں سے تیرا دیدار ممکن نہیں اور میں مہلا موس ہوں ہواس بات کا قائل ہوا كراس دارِ فانى مين اس جينم فانى سے كوئى شخص كى قيامىت نك البنے بروردگار كونهيى ديكھ سكتا۔

مے فنارِ خود مبسر نبست دبرار شما می فروت رخونش را اقل خربرار شما

حضارت ابنیاء اسے اگر کوئی ذراسی بھی لغنرش اور سہ برائے نام خطاب ادب اور فی اور سے برائے نام خطاب ادب اور فی امر سرز دہو جانا ہے توحفارت انبیاراس بھول بوک سے گنا ہوں کی طرح توبہ اور اور است نوبہ اور معذرت بیں۔ اسی طرح موسی علیالتلام نے سوالِ دبیار سے نوبہ اور معذرت کی اور کہا کہ بہالا کے حال کے مثا برہ سے مجھ کواس بات کا ابرانِ شہر دی حاصل ہو گیا کہ لبنرگی جینم حادث میں یہ قوت اور طاقت نہیں کے مثا برہ سے مجھ کواس بات کا ابرانِ شہر دی حاصل ہو گیا کہ لبنرگی جینم حادث میں یہ قوت اور طاقت نہیں

کروہ آپکے جلوہ کا تھل کرسکے بندہ آپکواس دار فانی میں اپنی قوت اور طاقت سے نہیں دیکھ سکتا البتر جب اخرت میں آپ اسکو قوت اور قدرت سے دیکھ سکے گا۔ لاحول ولا قوق الا باللّٰ العسلی العظیہ و مروث کے قدم بادگاہ قِدَم میں برونِ خدا ونر قدیم کی ابر اور تقویت کے نہیں عظہر سکتے۔

# موسلى على الرسك الم كى تسكى الله

موسلی علیالسلام کو چونکہ لن ترانی کے جواب سے اور دیدار کی محروی سے کنے اور قلق ہوا اس بلے ب اُنُرہ آبین بیں انگ تسلی فرماتے ہیں الٹرنفا لئے نے فرمایا اسے موسئی تم ہماد سے اس جواب لن ترانی سے رنجیرہ اور ملکین نہ ہونا اکر اس وقیت تجھے میار دیار میسر نہ ہو سکا نونہ سہی کیا تیر سے نئر ف اور امتیا ڈکے لیے یہ کافی ہیں کو تخفین میں نے جھر کو اپنے پیغامات اور بلا واسطہ تجھ سے کلام کیا اور تبھ کو توریت عطار کی۔ بس کیا یہ نرف ابی نبوت ورسالت کا خلعت پہنایا اور بلا واسطہ تجھ سے کلام کیا اور تبھ کو توریت عطار کی۔ بس کیا یہ نرف مانی نبوت ورسالت کا خلعت پہنایا اور بلا واسطہ تجھ سے کلام کیا اور تبھ کو توریت عطار کی۔ بس کیا یہ نرف مانی نبوت والوں میں سے ہو جا۔ لینی خدا کے خاص اپناص شکر گزاروں میں سے ہوجا جو و بیریا اسکا شکر کرو اور جو نہیں دیا اسکے در نبج وفکر میں نہ پڑاور ہو جیئر نیری طافت اور تحل سے با ہر سے اسکا موال نہ کر اور رؤبیت کے حاصل نہ ہونے کا فسوس نہ کہ یہ نعمت صرف آخرت کے لیے خصوص ہے۔

> ے لن نرانی می رسر از طورموسیٰ راجواب سرجیہ آل از دوست آبیرسرمبنہ گردن متاب

اور علادہ رسال سے اور کلام کے ہم نے بہ نترف بخنا کہ ہم نے جند تختیوں بر ہر فسم کی نصبحت اور مرجیز کی نفصیل ککھ کر انکو دی لعینی دین کے بارہ بین جنتی فصیحتوں کی صرورت بھی دہ سب کلھ کر دی اور مرجیز میں اوا مرا و رنواہی کی تفصیل کر دی پھر ہم نے موسی علیہ لصلوٰۃ والسلام کو حکم دیا کہ ان نختیوں کو مفبولی سے بیر کو اور اپنی فوم کو حکم دوکہ صدی اور عزمیت کے ساتھ الواج توربیت میں ہو چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان ہی سے بہتر چیز کو بیر کو بیر کو بیر کو بیر کا اجرا ور ثواب دوسے کے سے برط مرا ور بیٹ ہے اس کو لیویں اور افتیا لہ کریں ۔ مبنی اور حتی الوسع رخصت اور افضل برعمل کریں اور حتی الوسع رخصت اور مفشول بین کمی کو افتیا لہ نہ کریں ۔

مفضول بعنی کمنر کواختیا دنه کریں۔ اور میں عنقر بیب بمنح نافر مانوں کے مکانات وکھلاؤں گا اور قوم تمود کی بستیاں دکھلاؤں گا۔ کہ کبسی دیران اور نباہ بڑی بہن ناکہ انکو دیکھ کر عبرت بچھ و

تطحير

بیشم عبرت بیس چرا در قصه زنبابان ننگرد به تاچه سال اذ ماد نات دُورگردول شرخرا برده داری می کند برطاق کری عنکبوت به چند نوست می دند بر قلعهٔ انسرا سیاب مطلب به به که میں عنفر بیب مجھ کو د کھلاؤں گا که فاستی اور فاجر - فسن و فبحور کر کے کس بربادی اور نتابی کے گھر میں بستے ہیں ۔

مكانات كادوسنول كوكسے دارت بناتا ہے۔

ان آیات میں اطاعت کی ترغیب بھی اب آئرہ آیات میں بجہ اور کرنی سے تر ہیب ہے جانجہ فرماتے ہیں کو عنظر بیب اپنی آینوں کے تبول کر نے اور اُنکے جمھنے سے ان لوگوں کے دلوں کو بھیر دوں گااور اپنے اسمھنے سے ان لوگوں کے دلوں کو بھیر دوں گااور اپنے اسمھنے سے ان لوگوں کے دلوں کو بھیر دوں گااور منتجہ وں کے دل پر دہر کر دیتے ہیں تاکہ وہ سی بات کو زہم میں سکا اللہ قائد کہ ہوئے اور اُنگر کہ اور اور ہوجاتے ہیں کہ اگر وہ سال کا فال آ اُل علی منتجہ اللّٰ فائد ہوئے اور اُنگر ہوئی سے اس قدر دور ہوجاتے ہیں کہ اگر وہ سال کنٹ نیاں میں آئروں کے دلوں کی بھی اور اگر موایت کی لاہ دیجھیں تو اس لاہ کو فرند میکو ایس اور اگر موایت کی لوہ دیجھیں تو اس لاہ کو کو ایس اور اگر موایت کی لاہ دیجھیں تو اس لاہ کو کو نہوں سے اور اگر موایت کی لوہ دیجھیں تو اس لاہ کو کو نہوں کے اور ایک کی اور بیرائی اس وجہ سے جہ کا نہوں نے تکہ کی وجہ سے دیوہ و دائے ہماری آیتوں سے عافل بن گئے میں یہ سزا ملی کہ انہوں نے تکہ کی اور آخرت کی ملافات اور بینی کو جبطا یا بینی جزار وسزا کے میں یہ سزا ملی کہ انہوں نے بھی اور آخرت کی ملافات اور بینی کو جبطا یا بینی جزار وسزا کے میں یہ دوہ نہیں مگر جو دنیا ہیں مگر جو دنیا ہیں مگر جو دنیا ہیں مگر جو دنیا ہیں کرتے نہے۔ ان آیات سے مقدود تبنیہ ہے کہ آبات سے مشا ہوگ کے میں ان سے خوال سے مقال میں اور آباد کی کا موجوب ہے۔

#### لطائف ومعارف

(۱) اس آیت ( دکتگر کر گیری کر گیری سے خدا و ند نعالے کا منتکلم ہونا تا بہت ہوا مگر خدا کے کلام کی اصل صفت اور کیفیت سوائے اس خدا کے جس نے جس سے کلام کیا ہو اورکسی کو معلوم نہیں ہوسکتی ۔ جس طرح خدا کی ذات ہے ہون وجگون اور ہے مثال ہے ہم نہ اس کی ذات کی گنہ کو بہن ہم سکتے ہیں اور نہ اسکی صفات کی گنہ کو بہن ہم سکتے ہیں اور نہ اسکی صفات کی گنہ کو بہن میں سکتے ہیں اور نہ اسکی صفات کی گنہ کو بہن میں میں اور نہ اسکی صفات نہ نہ در کئم ذائش رس سر بن غورت بفکر صفائی اسکی سکتے ہیں اور کئم ذائش رس سر بن خورت بفکر صفائی رس سر

اس پیدام رست ندا و الجاعت به کنتے ہیں کہ قرآن اور صدیت بلکہ تمام کتب سماویہ سے خدا ندا ہے کامتحکم ہونا تابت ہے اور کلام اسکی صفت قدیمہ اور ازلیہ ہے اور اسکے کلام میں حرف اورصو ن نہیں لٹک کا کلام انسان کے کلام کے متنا بزنہیں جو حرف اور صورت کے ذریعہ سے ظاہر ہوتا ہے اور زیان اور مونوط اور صلقوم سے نکلتا ہے۔ کیس کے متابز نہیں جو حرف اور اسکی الست میڈھ البحصی ہوئے۔ اور حنا بلہ اور القوات سے مرکب اور البان صدیب کی ایک جاعیت کا فرم ب یہ ہے کہ خدا کا کلام حروف اور الفاظ اور اصوات سے مرکب ہے اور ابل صدیب کی ایک جاعیت کا فرم ب یہ ہے کہ خدا کا کلام حروف اور الفاظ اور اصوات سے مرکب ہے اور ابل صدیب کی ایک جاعیت کا فرم ب یہ ہے کہ خدا کا کلام حروف اور الفاظ اور اصوات سے مرکب ہے اور ابلی خدا سے کہ خدا کے ساتھ قائم ہیں اور خاب کے بیا تھ قائم ہی یہ ہونے کے بیا تھ قائم ہیں اور خاب کے بیا تھ قائم ہی دوسری چیز مثلاً درخوت یا لوح محفوظ با ملکہ اسکی میں بدیا کر دیتا ہے اس کے ساتھ الفالے اپنے کلام کوکسی دوسری چیز مثلاً درخوت یا لوح محفوظ با مرکب ابنی میں بدیا کر دیتا ہے اس کے ساتھ کی تفصیل ہم نے بخاری کی کتا ب التو حید کی شرح میں کر دی ہے کہاں دیکھ لی جائے۔

حضات کلین اوراولیا را ور عارفین فرماتی بی که کلام دراصل ان حروف اوراصوات کا نام مہے بعنی جس شئے کے نہیں۔ بلکہ کلام اصل میں مکا بہہ اِ فاک ہ میا فی سے جلیم ہے۔ کا نام ہے بعنی جس شئے کے ذریعے سے اپنے علم میں آئی ہوئی چیز کا افادہ اور افاضہ کیا جائے تواسکو کلام کہتے ہیں اور ہماری ذبان سے نکلے ہوئے حروف اور اضافتہ کیا جائے گئام خواوندی کے بلیے بمنزلہ بباس کے ہیں۔ ہماری ذبان سے نکلے ہوئے حروف اور الفاظ کو اور ہمار سے ہاتھ کے تکھے ہوئے نوش کو یہ نہیں جس طرح ہماری کور نہیں کہا جاسکتا کہ یہ عین کلام فریم ہیں جو ذان باری تعالے کے ساتھ قائم ہیں جس طرح ہماری شخن اور ہماری آواز ہمار سے تصور ذہانیہ کی نرجمان سے ان کا عین نہیں اسی طرح ہمان کے حروف اور ہماری اور اس بے نشان کو یہ نہیں اور اس بے نشان کے ایک قدر ہماری اور کلام الحق قدر کیا دیا تا اور عمارات نہیں۔ کے ایک قسم کے نشان ہیں اور کلام الحق کی دلالات اور عمارات ہیں۔

صحابہ کرام نے نے قرآن کر ہم کے مرتب ہو جانے کے بعدان اورا قرمنتہ وکو جلاد یا کہ جن میں آباتِ قرآئیہ کھی ہوئی تھیں کیاکوئی شخص بہلنے کی جرا ت کرسکتا ہے کہ جب صحابہ نے قرآن کو ایک مصحف میں جمع کرنے کے بعد ندیم نوشنوں کو جلا یا قوکیا معاذ اللہ صحابہ کی ام نے عین کلام خدا و ندی کو جلا دیا یا فنا کر دیا۔ اللہ کا کلام قدیم اور غیر مخلوق ہے کہ جا ایک کہ ندیم اور غیر مخلوق کو جلا دے بلکہ یہ کہاجا گیگا کہ ہماری ذبان سے تعلیم ہوئے حوف اور الفاظ اور ہمارے قلم سے تعلیم ہوئے نفوش ہواصل کلا م تدیم کا آبگنہ اور منظم ہیں جنکے برد سے میں کلام فدیم کا جلوہ نظر آبا ہے وہ جلا دیئے گئے آبگنہ کے قدیم کا آبگنہ اور منظم ہیں جنکے برد سے میں کلام فدیم کا جلوہ نظر آبا ہے وہ جلا دیئے گئے آبگنہ کے جل جانے سے بدلازم بہیں آتا کہ جس چیز کا عکس آبگنہ میں بٹر رہا ہے وہ شکی بھی جل جائے۔ جل جانے سے بدلازم بہیں آتا کہ جس چیز کا عکس آبگنہ میں بٹر رہا ہے وہ شکی بھی جل جائے۔ اسٹر جل ننا نہ کی ذات با بر کا ت صورت اور شکل سے پاک اور منہ وہ میں مگر قیامت کے دن لوگ

اس بے پون وجگون دات کوصورت کے بردہ اور لباس میں دیکھیں گے اسی طرح النڈ کا کلام بے پون وجگون اور اور درو ف اور الفاظ کے بباس اور بردہ میں ہوتا ہے۔ النّہ کا کلام انسان کی زبان سے سنا جائے یا بلیٹوں سے سنا جائے یا کاغذیر کھا ہوا دیکھاجئے تو یہی کہا جائے گاکہ کلام کی حقیقت سب جگہ ایک ہے مگر سرجگہ صورت اور لباس مبرلا مہوا ہے لہذا نہ تو یہی کہا جاسکتا ہے کہ بی ختلف صورت اور نباس مبرلا مہوا ہے لہذا نہ تو بہا جاسکتا ہے کہ بی ختلف صورت اور نباس اس اصل حقیقت کا با لکل عین ہیں اور نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اسکا غیر ہیں تمام شکلیں اور نہا کہ بیا اسٹر کا اس براجاع ہے کہ النہ کا جو کلام انسان کی جاسکتا ہے دباکہ یہ النہ کا کلام نہیں ایسا کہنا سرگزم کر خوا کہ النہ کا جو کیا مہانسان کی ساجاد با ہے وہ بلاکٹ بدائڈ کا کلام ہے جو انسانی حروف اور اصوات کے پردہ میں ظام ہر ہور ہا ہیں۔ وم مزن چوں در اشادت نا براست عارف جای قدس سرۂ انسانی فرماتے ہیں۔

شنیر آنکہ کلامے نے باواز ن معانی درمعانی داز در راز نهٔ گامی از و کام و زبال را نه بمرای به او نطق و بیال را (۷) املسنسن والجاعب كا براجاعي عقيره سب كر آخرت مين مُومنين حق تعاليے كو ملاكيف اور بلا<sup>؟</sup> کے دیکھیں گے اور حق تعالے کے نضل و کرم سے اہل ایمان کو دیدار کی نعمت نصیب سوگی ۔ بینانچہ اس عقیدہ پر كاب اورمنت اوراجاع امت سے كانى دلائل بيان كئے كئے ہيں جونفصيل كے ساتھ على كلام كى كتابون مين مذكور بين اور مختصار لقدر صرورت بهم أبيت لا تُدرِ كم اللا بصار - كاتغيير من ال كاذكر كم ھے ہیں اورمقنزلہ اورانکے ہر وجنت میں بھی دیدارا لئی کے منکر ہیں اور اس کو ممال قرار د بنتے ہیں اوراس ا بیت (لن نرانی سے دنیا اور اخرت میں نفی رؤیت براسندلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کن نفی نا میر ك يد وضع كياكيا جد الم منت والجاعت يه كمنت بين كم يه غلط سي حنيقت يه سي كه لفظ لن كام عرب میں نفی تاکیر کے لیے وضع کیا گیا ہے نہ کہ نفی تا بید کے لیے اور اگر بالفرض برلفظ نفی تا بید کے لیے بھی موتو نفی تا بیر باعتبار دنیا کے سے نہ باعتبار آخرت کے اس لیے کہ آخرت میں مؤسین کا خدا تعالے کو دیکھنا م مات قرآ بیداورا حادیث منوازه اوراجاع صحابه و تابعین سے نیا بن ہے۔ قرآن کریم میں التُرتعالے نے ہود کے عن میں فرمایا ہے و کئ تُلَمَّنَّون کا اَبُدا یہ لوگ مجی بی موت کی اُدار و نہریں گے حالا مكروہ قيامت كے دن موت كى تمناكريں كے - كما قال تعالے و ناك قدا بلطيك ليقين عكيناً رَ يُلِكَ - وَقَالَ تَعَالَىٰ سِلَيْتُ لَهَا كَانْتِ الْقَاضِيدَ وَعَيْر ذَالِكَ مِنَ الْايَات معلوم ہوا کہ یہ دعویٰ کر نا کہ حرف کن لخت میں تا بیر اور دوام کے لیے ہے غلط ہے۔ بلکہ المہندت والجماعت اس آبت سے رؤیت باری تعالے کا جواز اور امکان نابن کرنے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آبت بعنی دہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آبت بعنی دہیں اربی انظر دیکھ اپنی ذات بابر کان دکھلا دے ناکہ تجھے آب نظر دیکھ سکوں۔ معتزلہ برجبت ہے اس لیے کہ اگر خدا تعلیے کی رؤین نامکن اور محال ہوتی تو موسیٰ علیاسلام جیسے
اولوالعزم اسکا سوال ہی کیوں کرنے یہ بات کیسے فیاس میں آسکتی ہے کہ نبی معصوم خدا تعالے سے نامکن
اور محال کی در خواسست کرے۔

اس موقعہ بریر بان بھی فا بل غور سے کہ بب سے نوح علیالسلام نے اپنے کا فر بیٹے کی جا كے بعد عالى نوخدانعالے نے انكى نىبىن برالفاظارشا دفرمائے - رانی آ اعظاے كن تكون مِنَ الْجُلِهِ اللَّهِ - (ا ب نوح مِن مُكُونْفِيعت كُرْ مَا مِول كُرْمُ مَا دا نول جنسي بات نم كرو) بخلاف اس كے كمموسى علىالسلام نے جب خدا نعالے سے رؤیت كى درخواست كى نوخدانے انكوكسى قسم كا غاب بہيں فرما یا بلکه انکونستی دی اور به فرمایا که تو مجد کوم گزنه دیکه سکے گا بعنی میری رؤیمت سرا یا عظمت و برببت کاس دار فانی میں جھ سے تحمل نہ ہو سکے گا۔ اور بیکرازاں رؤیت کو ایک امر جائز الوقوع پر معلق کیا اور نسلی کے یے یہ فرایا کے اس توبیاری طرف نظر کر اگر میری تجلی کے بعد وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو مکن ہے کہ دھی دیکھ سے ادرظام ہے کہ یہار کا بی جگہ بر فائم رہنا ممکن سے اور ہو پیز ممکن پرمونون اور معلیٰ ہوگی وہ بھی ممکن موگی معلوم ہوا کہ ئن ترانی سے مراد بر ہے کراس دار فانی میں تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ اس دارِ فانی میں جبتم فانی معے كونى بنتم مجوركو د بيكھنے كى طافنت بنين ركھنا بلكه آخرت ميں جنم باتى سے ميرے ديدار كالخمل كرسكے كا۔ كياً معتزله اپن عقل كوموسى عليه السلام كى عقل سيدزائد جا نتے بېب كەمغنزله كو تو خدا نعالے كے متعلق ممکن اور محال کا علم مو اورموسی علیالسلام کو اس کا علم نرمو ۔اگر رؤببت باری فی نفسه محال تھی نوموسی علیه السلام نے اس کا موال کیوں کیا معنزلہ کے باس بجزاسکے کوئی جواب نہیں کہ موسیٰ علیالسلام کو خدا کی رؤیب کا محال ہو نامعلوم نه نفالیکن ان بند کان خداسے کوئی ہو جھے کہ جب موسیٰ علیہ اسلام کو با وجود رسول اور کلیم ہونے کے رؤیت خدا وندی کا محال مرونا معلوم نر ہوا نو نم کوئس طرح معلوم موگیا۔ آخر نم نے اس بات کو اپنی عقل ہی سے معلوم كيا - كيا اس فراك أس برگز ميره بني كي عفل تمبهاري عقل سے كم تھي ليس موسى علىدلت لام كے سوال سے علوم ہواکہ دنیا میں رومیت ماری عقلاً ممکن ہے اورالٹر نغلیے کے جواب کن نزانی سے معلوم ہوا کہ مشرعاً مننع الوقوع ہے۔

نیز لن ترانی سے بیمعلوم موتا ہے کہ دنیا ہیں کسی بھر ہیں بے فا بلبت اور صلاحیت نہیں کہ دنیا میں خدا کود سکھ سکے ہاں اگر کئی اُری بھیغے مجہول موتا تو ممکن تفا کہ بہ خیال کیا جا سکے کہ خداکی رؤیت نہیں ہوسکتی اور آیت لا تُک دِ ک ہے الابت ال بینی اس کا ادراک نہیں کرسکتیں بمی ادراک کی نفی کی گئی ہے جس کے معنی دریا فت کرنے کے ہیں دؤیت کی نفی نہیں کی گئی ادراک رکسی چیز کو بالینا ) اور چیز ہے اگر بالغرض ادراک سے رؤیت ہی کے معنی مراد اور چیز ہے اگر بالغرض ادراک سے رؤیت ہی کے معنی مراد مولی اور مطلب میں ہوگا کہ ظامری طور یہ بید و تکھنے کی نفی مراد موگی اور مطلب میں ہوگا کہ ظامری طور یہ اور لطراتی عادت کوئی طراکو نہیں دیکھ سکتا جب تک خوا تعالے اپنے آیکو ظامر نرکر سے کوئی اس کو نہیں دیکھ اور لطراتی عادت کوئی طراک نہیں دیکھ سکتا جب تک خوا تعالے اپنے آیکو ظامر نرکر سے کوئی اس کو نہیں دیکھ

مَنَاجِيمًا كُمُ إِنَّهُ يُرَاكُ مُ هُوَ وَ وَلِيلًا مِنْ كَيْتِ لَا تَرَوْنَهُ مُ سِي شَاطِين اورجنات مے دیکھنے کی نفی کی گئی ہے سواس کامطلب بھی سے کہ عادی طراقتہ اور ظام ی طور برکوئی شخص شیطان اور جنات كونهس ديكومكنا جب تك خدا نعل ك بطورخرن عادت اينے سى برگز مدہ اورمقبول بندہ كوندد كھائے نوجنات ورشياطين اورزشنول كوكوئي شخص خود بخود ظامري طور مرنهي ديجوسكما فكربطور خرق عادت انبيام اورلعض اولیا مے لیے ن بیاطین اور ملا تکہ کا دیدار بجشم مُرزابن ہے اور مرنے و قت تو کا فریحی فریشتہ

اور سیطان کو دیکھ لیتا ہے۔ رس بعض مفرمن بركنت بين كموسى على السلام كوجوالوا حالين تختيان عطار كي كنين ومي نورميت فيرت تمانفين لعنى انبى من توريت تكمى موتى تقى كما قال تعالى كلقَدُ اتَّنيّنامُ فيسَى ٱلِكَتْبُ مِنْ بَغْدِ مَا ٱلْفَلْنَا الْقُرُونَ ٱلْأُولَى بها بشابش لِلتَّاسِ اوربعض مركة بن كريختيال توريث كعلاده تعين جونزدل توريت سي سط عطا ، و في تقين - (تفسيرابن كثر صل ٢٠٠٢) ان الواح (شختیوں) کی تعداد کے بارے میں بھی اختلاف ہے بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ دس تھیں اور تعفیٰ کہتے ہیں بات تفیں اور بعض کننے ہیں دوتھیں اور الواح ہوصیغہ جمع کا ہے اس سے افون الوا حدم ادیے۔ (تفرردح المعانی صافح جو نیزاس میں اختلاف ہے کہ وہ تختیال کس چیز کی تھیں تعض کہتے ہیں کرمبنر زمرد کی تھیں اور کبض کہتے ہیں کہ تھوس بتھر کی تھیں اور لعض کتے ہیں کہ جنت کی بیری کی ختک لکوی کی تھیں جیسا کہ لعض ضعیف روا یات سے معلوم موتلہ علامہ الوسی فی تول کوا فینادکیا ہے کہ وہ بیری کی لکری کی تفیں۔ (روح المعانی صاف ج ۹) بېرمال سې چيز کې هې مول وه آسمان سے ېې تکهي موني نا زل مونې تقبي جياکه و کتنبنا لکه سے ام ہونا ہے د ما یہ امرکہ انکی کتابست خود دست فدر ت نے کی تھی یا بھم خداو ندی سی فرننے نے کی تھی اس بارے میں مند صحیح سے کوئی بات تا بت نہیں اس بارہ میں جس قدر روایتیں کتب نفسیر میں مذکور ہیں وہ اسائیلیات ہیں اور صربیت میں ہے کہ بنی امرائیل کی روانیوں کی نہ تم تصربتی کرو اور نہ تگذیب کرو لہذا آج کل کے مصنفین نے جو قاعدہ بنالیا ہے کہ جوامرائیلی روابیت مووہ بالکل غلط اور نا قابل اعتبار ہے یہ ان کا بنایا ہوا قاعدہ غلط سے جواحاد بن صحیحہ کے خلاف سے حدیث میں سے کہ انخفرن صلے اللہ وسلم نے فرمایا۔ بنی امارئبل سے رواین کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ بال اگر کوئی اسا بنلی روایت قرآن اور صربیات کے مطابق ہوگئ تواسى تصديق كى جائبكي ا درجوقران اور حدست وراصول اسلام كيخلاف بموكى اسكى مكذب كيجأبيكي اورجوام أثبلي روابيت قرأن اورجدت کے ذموانی ہوا در زمخالف ہو بلکالیسی شئے کے متعلق ہوکہ جکے بیا ن سے کتا ب دستنت ماکت ہی توالیسی اسرائیلی روابین کی مابن میں حدمی بیوی میں بی حکم آبا ہے کہ ایسی روابین کی نہ تصدیق کرو اور نہ تک میب کرو بلکہ سكوت كرولهذا الواح تورست كے بارہے مس جب اسارئيلي روا بات سنج جلال الدين سيوطي في تنسيرد رمنثور من ذكرى بين وهسب حسب ارشاد بوى حد تواعن بنى اسرائيل ولاحرج ذكركى بين اوران كاحكم يرب لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم لعني ان برسكوت داجب بهاورزان طعن دين كادرازكرنا ناجائز بهد سه على الدر طعنه باكال برد

کے حکم سے اور ڈال دیں دہ شختیاں اور بکرا





## قصر النحاذ عجل وانجام آن

قال الله تعالی وَاتَّخَذَ قَوْهُ مُوْسِی مِنْ اَبَدِ اِمِنْ کُلِیّهِ مُوجِجُلًا. الی . یَلَّذِیْنَ هُمْ لِرَبِّهِ مُونَهُ اَبُولِ اِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

راسمجه سنجه

رلط وكر الزشة آين يبنى والدين كُذَّبُول بايلتن ولقاء اللاخرة حَبِطَتْ اً عُمَالُه فَ وَبِينَ الله امر كابيان تَهاكم مكذيب آيات كى دجه سے انكے اعمال حبط مو كئے اب ان آيات مب حبط اعمال کے ایک اورسبب کا بیان ہے وہ یہ کہ اتخاذ عجل بھی حبط اعمال کا سبب سے جنا نچہ فر ما نے ہیں ا در موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بعنی سامری اور اسکے منبعین نے موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانبكے بعرابنان زيورول سے جو انہوں نے مصرسے نكلنے وفت قبطيوں سے عيديا شادى كے بہانہ سے سنغار لیے تھے۔ بچھڑ سے گی ہیں ت پر ایک بدن بلاروح کی بنا کر کھڑا کیا جس میں سے کانے کی سی آواز سکلنی تقی تعنی حس کی حقیقت صرف اتن تھی کہ ایک فالیب ملا روح تھا جس سے بچھے کے مانزاداز نکلتی تنعی حیوان بھی نہ تھا بلکہ حیوال کے مشابہ تھا ۔ ان نا دانوں نے اسکو خدا بنالیا۔ بنی امرائیل کی ایک عبد تھی انہوں نے تبطیوں سے جا مٰری اور سونے کے بہت سے زیوران ستعار مانگ بلے تھے مگر جب نوع اوراسی قوم غرق ہوگئی تو جہال بن امار میل ان کی دیگرا ملاک کے وارث ہوئے نوان کے ذبوروں کے بھی وہی مالک اور دارے ہوئے بنی اماریکل میں سامری نامی ایک شخص بڑا کاریگر تھا اس نے بنی اساریکل سے وہ زبورات بیکر بچھٹر سے کا بہت وصال بیا اور حضرت جبرئیاع کے گھوڑ سے کے قدم کی خاک اس کو مل کئی تھی وہ اس نے اس کے شکم میں ڈال دی اس لیے اس میں میل کی آواز میرا موگئی اور بنی امرائیل سے کہا کہ تہمارا اور موسیٰ کامعبود یہ سے کہ تم اسکولیج بینانچہ سب اسکی برسنش کرنے لگے اس بچھڑ ہے کے بدن کے بارے میں تفسرین کے دوفول ہیں ایک تول توبیہ ہے کہ وہ حقیقتہ مجھ ابن گیا تھا اوراس کا د صط گوشت اور بوست والا مرد گیاتها - اور اصل گائے کی طرح وہ جاندار بن گیاتها - اور دوسرا نول بہدے کراسکا جبم نوسونے اور جاندی کا تھا لیکن اس میں روح وغیرہ کچھ نہ تھی اسکے منہ میں ہوا کی آمدو رفت سے گلنے کی سی آواز بکلنی تقی ۔ ( دیکھو تفییر نرطبی صفحہ ۲۸۴ جلد > و تفییر ابن کنبر صعبه ۲

اوردونوں صورتیں النزلنا لے کی قررت میں داخل ہیں۔ وَ مُنَ عَلَىٰ مَا يَسَاءُ قَدِيرَ -

اب آنرہ این میں انکی جالب اور جافت کو بنلاتے ہیں کیاان لوگوں نے بینہیں دیکھا کر تحقیق یہ بجھڑا ان سے بات بھی نہیں کرنا اور نہ انکوراہ دکھاناہے کہ راہ کی جگہ برتہ نجیس کسے بےعقل ہیں کہ ایک تصنوعی وصط کو خدا بنا لیا اور بڑے ہی خلالم تھے کہ ابنی عبا دن کوبے محل رکھیریا کسی جیز کو ہے موقع رکھیر بنا یہ طلم سے لہذا بجائے خدامبرحی کے مجھٹر ہے بر اپنی عباد سن کورکھدیا اس سے بطھ کرا ورکیا ظلم مو گا اورجہ نہ وہ ہوش من کتنے اورانی حاقت پرمننبہ ہوئے اوراین اس حرکت پر نادم اور کیٹیاں ہوئے گڑیا کہ ندامت اور بشمانی انکے ہانھوں میں آکراس طرح گری کہ جیسے کوئی چیز سامنے ہوا در سمجھ گئے کہ تھین وہ اس حرکت سے راہ ہو گئے نئب انہوں نے ندامت کے مار ہے برکہا کہ اگرہم برہمارے پر درد گارنے رحم نہ کیا اور ہم کو نہ بخشا توہم صرور گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جا میں گئے اور بہ نول انہوں نے اس وفنت کہا کہ جب موسیٰ علیالسلام کوہ طورسے والیس آئے اوراس جہالت اور حافت برانکو ملامت کی نوعفل اور موش تھ کا نے آئے اور گھراکر کینے لگے کہ اگر خدانے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ابری خسران اور دائمی ملاکست میں جا پڑیں گے جنا بجہ أنزه أبين مين موسى عليالسلام كي اسي تنبيه إور توزيخ ا درغصته كا ذكر فرماننے ہيں اور جب موسى عليه السلام کوہ طور سے اپن قوم کی طف روایس آئے نوعفتہ اور افسوس میں بھر سے بوت تھے۔ وجربہ بھی کہ التر نعالے نے ہوسی علیانسلام کوکوہ طور می ہر بہنجر دسے دی تھی کہ ہمنے تیر سے پیچھے نیری فوم کوفننہ میں مبتلا کر دباہے اورسام ی نے انکو بھکا کر گراہ کر دبلسے اس لیے اس خبر کوش کر عقتہ میں بھرنے ہوئے اور افسوس کرنے ہوئے لوٹے کہمیری قوم فلنہ میں مبنلا ہو گئی یہ منظر دیکھ کر حیان رہ گئے کہیے بے عقل ہیں ایک ببل کوخد ا بنا مشھے معاذ النرمعاذ التر خدانو بیل نہیں موسکتا۔ یہی بیل بن گئے ہیں نوغفتہ سے کہا کہ تم نے میر ہے عدمیری بڑی جانشینی کی کو توجیر کو چیوٹ کر گوسالہ براستی میں بڑاگئے کیا نم نے اپنے برورد گار کے تھے سے جلدی کی لعنی خدا کا تھے جو میں نہمارے یاس لانے والا تھا اسکا انتظار نہ کیا اور اس سے پہلے یں گو سالہ کوا بنامعبود بنا بنتھے اور اسکے غصنب کے مشخی موٹے اور سے کہہ کر جوش غضب میں وہ مختیال جن میں احکام الہی تکھے ہوئے تھے ایک طرف ڈالیس اور بہ غفتہ محض خدا کے بیے تھا۔ حب آ کر قوم و منرک میں مبنلا دیکھا نو دین حمیت اور غیرت جوشس میں آگئی اور جلدی میں زور سے وہ تختبال ایک طرف والدس با ایک طرف رکھدیں جس سے دیکھنے والا برسمجھے کہ یہ ڈال ریا ہے ورنہ فی الحقیقت وہ تنخنیاں پھینگی نہ تھیں ہلکہ عبلنت میں ایک طرف رکھ دیں بغرض یہ کہ موسی علالیسلام نے قوم پر غفتہ ہونے کے بعد این بعد تنخیباں ایک طرف رکھ دیں اوراس کے بعد اپنے بھائی ہارون علیالسلام کی طرف نوجہ ہوتے تاکہ ال  بطورا ہانت نہ تھی مبلکہ اس گمان اورخیال کی بناء برتھی کہ ہارون علیالسلام نے انکو بجھڑے کے بوجنے سے کیوں منہیں روکا۔

ہارون علمالسلام نے کہالے ہمری مال کے بیٹے تم یہ خیال نہ کرد کہ میں نے وعظ اور نصبحت میں کوئی کمی کی میں نے انکو سمجھانے میں کوئی وقیقہ اٹھا نہیں رکھا مگر کچھ کارگر نہ ہوا وجہ اسکی یہ مہوئی کم تحقیق ان لوگوں نے مجهے كمزور سمجھان لوگوں كى نظام ميرىوه و نعت اور بهيبن نه نھى جو آيكى تھى اور نہ آب جيسان پر رعب تھا اورجب میں نے ان برسختی کی تو فریب تھے کہ وہ مجھے مار می ڈوالیس کیونکہ میں نے انکو گو سالہ برسنی سے منع کرنے میں اس فررمبالغدا ورامرار کیا کہ وہ مبرے قتل کے دریے ہو گئے اگر زیارہ سختی کرنا تو بالکل می مار دا لتے بہرحال میں نے اپنی جا نب سے کو فی کو ناہی نہیں کی ان لوگوں کو رو کنے میں اپنی پوری طاقت فرح کردی بہاں تک کہ من مقہور اور مجبور سو گیالیں اسے میرے بھائی مجھ پرسختی کرکے دشمنوں کو منسنے کا موقعہ نہ دو اور مجھ کو ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کرومطلب برسے کہ یہ لوگ بہلے ہی سے میری نذلیل اور الإنت چاہتے تھے بلکمبرے قتل کے در لیے تھے لہذا آب میرے ماتھ البی سختی کا معاملہ نہ سے کے جس سے انکی آرزو بوری ہر اور مجھے ان ظالموں کے زمرہ میں شار نہ کیجئے میں ان سے بری اور بیزاد ہو ل برس كرموسى على السلام سمجھ كئے كم بادون على السلام معزور اور بالكل بے نصور بين اور مجھ سے اپنے بھائی کو بکڑ کر کھینجنے میں اورالواح نور بین کو ڈالدینے میں کو تاہی مہوئی اس لیے موسی علیہ السلام نے بار کا و خداد ندی میں کیا اے میر سے بر در د کا رمجھ سے جو بھول ہو گئی اور ہوکش ایمانی میں بھائی کے محامله میں باتورست کے ادب اوراحترام میں جو بے اعتدالی یا کوئی کو تا ہی باغلطی مو گئی وہ مجھے معاف را اورمبرے بھائی کو بھی معانے فرما۔ اگراس سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں کسی قسم کی کو تا ہی اور کمی ہوئی ہے اور ہم دونول کوابن رجمن میں داخل فرما کہ آئنرہ کو سہو اورغفلت سے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر من تقصیراور کونامی سے محفوظ موجائیں اورا پی غفلت اور کو تامی کی وجہ سے مہم کو تیرا غضرب اور غضه نه بہنے اور توسیب سے زیادہ رحم کرنے والاسے۔ دنیا میں جو بھی رحم سے وہ نیری ہی رحمت کا

> نوبر ابل سخف انعام کر دی کر بر بیجادگال اکرام کردند بر برجا جوئے از رجمت روان است

ز دریا ہائے جورت دام کردند بھائی کوخوش کرنے کے لیے بھائی کوبھی دعائے مغفرت ورحمت میں شریک کیا تحقیق جن لوگوں نے بچھٹر ہے کو اپنا معبود بنایا اور اسکی محبت انکے دلول میں بلا دی گئی اور وہ برابر اس کی عبادت پر نائم میں اور گوسالم پر سنی سے نوبہ نہیں کی عنفر میب انکو پہنچے گا انکے دب کا عضدب اور دنیا میں عظیم ذلت بین دنیا میں ان میں سے بہت سے قتل کے جامیں گے اور بہت سے جلاد وطن کیے جائیں گے جہاں جائیں گے ذلیل اور خوار ہو کر رہیں گے۔ اور کچھا نہیں کی خصوصیت نہیں۔ ہم اسی طرح افتراریر دا زوں کو سزا دیا کرتے ہیں کہ ان پر خدا کا عضر ب نا زل ہو تا ہے اور خرات بھی ان پر نا ذل ہوتی ہیں اور جن توکوں نے بُرے کام کیے اور تھے بین دما نما نہ بعد کی ہو اور صحح طریقہ پر ایمان سے آئے تو اسے تو ہر بر خوالیا جین تیرا پر وردگاراس تو ہر کے بعد البتہ بڑا بختنے والا مہر بان ہے کہ تو ہر سے گزشتہ گاہ کو معاف کرتا ہوں اور آئیدہ کے لیے دھمتوں کا در وازہ کھولت ہے اور جرب موسی علیالتال مرکا غصتہ خاموش ہوگیا تو ان تخلیوں کو انتخا اس آیت میں موسی علیالسلام کے عفتہ کو ایک انسان نا طن کے ساتھ تشبیہ دی کہ وسی علیالسلام ہے کہ موسی علیالسلام ہے کہ موسی علیالسلام کا غصتہ ہو ان ہو ایک اور ان کو بہت کہ دریکھا تو ان کا خصتہ ہو ان میں آگیا اور ان کو بہت کہ دریکھا تو ان کو عضر ہو ان کو بہت کی جائے تین ہا دون علیالسلام کی معذریت سے اور قوم کی تو ہر سے خصتہ خاموش ہو ان موالی ہو ان کو ان کا خصتہ بالکل کو ان کو بہت کی عالمیہ خاموش ہو گیا تھا ۔

وان تحدید کو انتخا بلکہ خاموش ہو گیا تھا ۔

وان تحدید کو انتخا بلکہ خاموش ہو گیا تھا ۔

وان کو برکھا بلکہ خاموش ہو گیا تھا ۔

وان کو برکھا بلکہ خاموش ہو گیا تھا ۔

وان کو برکھا بلکہ خاموش ہو گیا تھا ۔

وان کو برکھا بلکہ خاموش ہو گیا تھا ۔

ا گذا الاکواح کے لفظ سے یہ علوم ہونا ہے کہ جو تختیاں موسی علیہ السلام نے والی اس طرف کئے ہیں کہ وہ تختیاں موسی علیہ السلام نے والی اس طرف گئے ہیں کہ وہ تختیاں والنے کے وقت ٹوٹ گئی ہیں یہ وہ تختیاں والنے کے وقت ٹوٹ گئی ہیں یہ وہ تعلیہ السلام نے انکو سمب سے کہ جمع کیا۔ والنہ اعلم دیکھوٹفیہ ابن کثیر صوا ۲۷ ج ۲ وروح البیان صفحہ ۲۸ ۲ ج ۳ و تفنیر قرطبی صور المالا ہے اور جو مصنا میں ان تختیوں میں لکھے ہوئے تھے ان میں ہوایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے ہوا ہتے پرور دگار سے ڈرتے ہیں۔ نسخہ ہوا بیت سے شفاء اس کو ہوتی ہے۔ حکے دل میں خوا کا نوف ہو۔

# واختار مؤسى قومه سبعين رجه

لِيقَاتِنَا فَلَتَّا إَخَلَ تَهُمُ الرَّجِفَةُ قَالَ رَبُّ لُوْشِئَتَ

لانے کو ہمانے وعراکے وقت پھر جب انکو لرزے نے بکرا اول اے رب! اگر تو چاہتا

اهلكتهم مِن قبل و ريّاي انهلكابها فعل

السَّفَهَا وَمِنَّا إِنْ هِي الدِفْتَنَاكُ مِنَا أِنْ هِي الدِفْتَنَاكُ مِنَا مَنْ

برج كيا بهانا عقول ني برسب نيرا أذمانا مع - بجلاو ( بعث كاو ) اس ميں

09

# اصرهم و الرغل التي كانت عليهم فالنبي امنوا الوجو ان ير علي وسره الله يقين المغوا البه وعزرولا و نصرولا والتبعوا النور النبي انزل اور الله وعزرولا و نصرولا والتبعوا النور النبي انزل اور الله رناقت كى اور مرد كى اور تابع ہوتے اس نور عواسے ساتھ معه اور الله علم المفلحون فلم المفلحون فلم المفلحون فلم الرائح ورب يہينے مراد كو -



قال الله تعالی و آختا رکمو مهای قفیمه که سبعی تن رجیلاً . . . اولی کی هستم المفاحی ن المفاحی ن رجیلاً . . . اولی کا فت که مرا المفاحی ن کا در بطرا کر نتر دکوع میں مینفات مناجاة و تکلیم کا ذکر کیا اور اسکے بعد گوساله پرستی کا قصته ذکر کیا اب ان آیات میں مینفات تو به ومعذرت کا ذکر ہے کموسی علیہ السلام نے متر آدمیوں کو منتخب کیا کہ وہ کوہ طور پر پہنچے تو ایک ابر نمودا رہوائی نے مارے پہاٹا کو ڈھانپ لیا۔ سب سے پہلے اس ابر میں موسی علیہ السلام ما خل مہوئے اور قوم سے کہا کہ تم تر بیب آجاد ۔ اس وقعت التارتخا لے نے موسی علیہ السلام سے کلام کیا جرب موسی علیہ السلام نے امثرے کا ما اور پیغام سے انکو خرداد کیا تو یہ کہنے گئے۔ کہ اسے بوسی گام کیا جرب موسی علیہ السلام نے امثرے کا ما ور پیغام سے انکو خرداد کیا تو یہ کہنے گئے۔ کہ اسے بوسی گام کیا جرب موسی علیہ اللہ مواقع یں خوات کی در نوارت نے امثر تو اس کیا گری جس سے سب مرکز رہ گئے۔ وہائی کی در نوارت کی ۔ اس پر انٹر تعالیہ نے انکو دوبارہ ڈ ندگی عطاء فرمائی ۔ (تعنیم کیسر)

خلاصہ کلام ہے کہ یہ مبنفات اس میتفات کے علاوہ ہے ہومن جانب اللہ عطار نورسین کے بیے مقرر مہوا تھا۔ اور آیاتِ حاض کی ترتیب سے بنظام ہی ہم مہزماہ ہے کہ یہ واقعہ کو سالہ پرسنی کے بعد پیش آیا اور یہ مبنقات ۔ گوسالہ پرسنی سے معذرت کے بیے مقرد ہوا۔ اس بیے اللہ تعالیٰ نے اولاً میقات کلام کاذکر فرما یا بھراسکے بعد قصة انتخاذ عجل ذکر کیا اور پھر گوسالہ پرسنی کے واقعہ کے بعد بیہ قصة ذکر کیا معلوم ہوا کہ یہ قصة کر کرنت ہفتہ کے مغاربے اوراسی ترتیب کے سانفہ یہ قصة اور سور نوں میں بھی مذکور مہوا ہے اوراکٹر و بلینتہ ۔ ترتیب ذکری و بیانی میں با عتبار وقوع کے ترتیب زمانی بھی ملحوظ ہوتی ہے۔



اور ہونکہ برمبنفات عبادت عجل سے معذرت کے بلے مقرد مہوااس بلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہاس مبنفات کو مبنفات التو بنز والمعذرة کے نام سے موسوم کیا جائے اور بہلے مبنفات کومینفات کلام ومناجا ہ سے تعبیر کیا جائے۔ ناکہ فرق واضح موجل تے۔

کے اور سوئی ۔

امام داری اور دیگر محققین کی دائے بیا ہے کہ میقائے۔ گزشتہ میفات کے علاوہ اور مخا کر ہے۔ تفصیل کے بینے فیر کر بیر دیکھیں اور سینے الا مملام الوالت ور گئے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ اور جولوگ امام دازی حمل کی طرح اس واقعہ کو گوسالہ پڑستی کے بعد بتلا نے ہیں وہ آبیت نسار کے منعلق یہ کہتے ہیں کہ اسس آبیت یں لینی فرق ہو آگئے گئے والے المحیفی کے بعد بتلا نے ہیں وہ آبیت نسار کے منعلق یہ کہتے ہیں کہ اسس آبیت یں لینی فرق ہو المحیفی اور نینے ہیں المائے کی دو نواست اگر جبہ ظلم عظیم ہے میکن فی موادا تن سے اعلی مکل و نے محالے المائے کی دو نواست اگر جبہ ظلم عظیم ہے میکن فی موادا تنہ دیار و نواد و مکن ہے کہ میں جو عال نہیں مگر اتخا ذعجل تو اس درجہ قبیج اور شنیع سے کرجس کی کوئی صدا در انہمار نہیں ۔ اس لیے کہ مرزی میں اور موسی علیمال اور ممتنع بالمزائ ہے کہ مختاب المائے ہیں اور موسی علیمال میں اور میں تو اسلام کے ہماد ہے مائے ہیں اور میں تاریخ میں اور میں تاریخ اختیار کی اختیار کی اختیار کی اختیار کی در کو سالہ پڑستی نہیں کی تھی تیکن گوشالہ پڑستی پر انکار بھی نے در کو سالہ پڑستی نہیں گوشالہ پڑستی پر انکار بھی اور میں تاریخ اختیار کی ۔ ناکہ کوہ کو سالہ پڑستی نہیں گوشالہ پڑستی پر انکار بھی ناکہ کوہ طور پر موسی علیہ السلام کے ہمادہ پڑستی پر انکار بھی ناکہ کوہ طور پر موسی علیہ السلام کے ہمادہ پڑستی پر انکار بھی ناکہ کوہ کی انکار بھی ناکہ کوہ کی دیا تاریخ کیا تھا اور دنہ آئی سے علیمہ گوئی اختیار کی ۔

جنائچه حضرت شاه ولی الله تدرس الله مسرهٔ اس آبیت کی تفسیر می تعنی بین یعنی دنا عذر کو مندازعبادت گوسالهٔ ابس جماعت اگر جیرعبا دن نکرده بودند برعبا دن گنندگان انسکار بهم نکرد ندلیس خدا نعالے بلاک ساخت سوالتراعلم دکذا فی فتح الرحمٰن م

اور ومِنْ بُن مَنِهُ مِسَدِيمَ قُول مِن عَمِرالسلام جب الواح نوريب ليكرآت توبي للمُل على على السلام جب الواح نوريب ليكرآت توبي للمُل على على قال ابن عباس المما اخذته والسّجفة لانها ولي ينهوا من عبد العجل و ليويضوا عبادته و قيل هُوَ لاء السبعون غير من قالوا اَدِنَا الله جَهْرَةُ الفيرة رطبي ص ٢٩٥٥ ملد) على قال البي حيان اختلفوا في هذا الميقات اهو مبقات المناجات و ني ول بان انده مع يرم

کے ایک گروہ نے ہے کہا کہ الٹر تعللے نے موسی علیارت الم سے کوئی کلام نہیں کیا اور نہ ہم کو اس بات کا لیقبین ہے کہ یہ الواج تورسیت الٹرتعالی کی عطافہ مودہ ہیں۔ ہم آپکی بات کا جسب یقین کریں گے کہ جسب آپ ہما دے بزرگوں کا ایک گروہ اپنی سافھ لیجا بین اور وہ خود جا کہ الٹرکا کلام شن لیں اور والیس آکر گوامی دیں ننب ہم یقین کریں گے۔ در یکھوتھ یا لیج المحیط صوف جم الم بی سیان ج

مطلب یہ مجے کہ توربیت لانے کے بعد قوم نے مطالبہ کیا کہ اسے دوسی ہم تہماری بات کا اس وقت بقین کریں گے جب نم ہمادے متحب اومیوں کو لیے جاکر اللّٰر کا کلام ساور جب وہ ا کر گوا ہی دیں گے نتب ہم

ایکالقین کریںگے۔

جنانچہ موسی علیہ اسلام ان لوگول کو کو و طور پر لے گئے و ہال پہنچ کرانہوں نے اللہ کا کلام سُنا تواب اس میں یہ ننا خیانہ نکالا کہ علوم نہیں بیس پر دہ کو ن کلام کر دہا ہے ہم توجیب ایمان لا میں گے کہ جب خواتعالیٰ کو کھلم کھلااپن آ نکھ سے دیکھ لیس می تا فال نعل نے ۔ حاکیا عند ہو ۔ لَن تُنُونُ مِن مَدی حَتّی اللّٰہ جَھُری فَا وَ مَدِول کُو فَرَی اللّٰہ جَھُری فَا ۔ اس پر ایک ڈلز لہ آ یا جس سے سرب ہلاک ہو گئے۔ لیس جب ان سر آ دمیوں کو دلز لہ ان پر ایک دلز لہ آ یا جس سے سرب ہلاک ہو گئے۔ لیس جب ان سر آ دمیوں کو دلز لہ نے پکوالیا جس سے وہ سب مرگئے۔ موسی علیال الم یہ دیکھ کرڈ د سے کہ بنی امرائیل مجھ پر نہمت لگا میں گئے کہ اس لئے جا کھر وا دیا۔ نو کہا کہ اے میہ سے پر دوردگار اگر آ ب چاہتے نوا نکوا در مجھ کو پہاں آ نے سے پہلے ہو گئی ہلاک کو دیتے اور بنی امرائیل مجھ کو متہم نہ کرتے کیا تو ہم کواس کا م پر ہلاک کر دیتے اور بنی امرائیل مجھ کو متہم نہ کرتے کیا تو ہم کواس کا م پر ہلاک کر دیتے اور بنی امرائیل مجھ کو متہم نہ کرتے کیا تو ہم کواس کا م پر ہلاک کر دیتے اور بنی امرائیل مجھ کو متہم نہ کرتے کیا تو ہم کواس کا م پر ہلاک کر دیتے اور بنی امرائیل مجھ کو متہم نہ کرتے کیا تو ہم کواس کا م پر ہلاک کر دیتے اور بنی امرائیل مجھ کو متہم نہ کرتے کیا تو ہم کواس کا م پر ہلاک کر دیتے اور بنی امرائیل مجھ کو متہم نہ کرتے کیا تو ہم کواس کا م پر ہلاک کر دیتے اور بنی امرائیل میں میں سے بیو قونوں

نے کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ہے وقوف اور نادان ہیں انکی خطار معاف فرماد ہے ۔ نہیں ہے یہ واقعہ مگر بچی اُر داکش اور امتحان ۔ کہ ایب نے انکو اینا کلام سنایا جس سے وہ دیوار کی طبع میں پڑے اور دائرہ ادب سے باہر نکل گئے یا یہ مطلب ہے کہ آپ نے اپنی قدرت سے انکے ایک خود ساختہ بچھڑے میں اور سے باہر نکل گئے یا یہ مطلب ہے کہ آپ نے اپنی قدرت سے انکے ایک خود ساختہ بچھڑے میں اواز پیرا کردی جس سے یہ ہے تو ف فتنہ میں مبتلا ہوگئے یہ آپ ہی کی طن سے فتنہ اور امتحان تھا۔ اس قتم کے فتنہ اور امتحان سے آپ جب کو چا ہتے ہیں گراہ کرتے جی اور جس کو چا ہتے ہیں ہوا بیت کرتے جیں آپ کی منیب اور حس کو چا ہتے ہیں ہوا بیت کرتے جیں آپ کی منیب اور حس کو جا ہتے ہیں ہوا بیت کرتے جیں آپ کی منیب اور حس کو خا کو محاف کرا در ہم پر مہر بانی کر اور کو میان کرنے والوں سے بہتر معاف کرنے والوں ہے بہتر میں معاف کرنے والوں ہے بہتر معاف کرنے والوں ہے بہتر

# موسلى على الرسك الم كى دوسرى دعا

کاکُنٹ کنا فِی الدین کے الدین کے سکنگ و کی الاخری الدین کے الدین کے الدین کے الدین کے الدین کے الدین کا الدین کا در ہوں کی در خواست ہے اور اسے اللہ اس دعا کہ عالم کی در خواست ہے اور اسے اللہ اس دعا کے ساتھ آیک دعا ہے ہے کہ مکھورے نو ہما رسے لیے اس دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی دنیا اور آخرت کی بھلائی دنیا اور آخرت کی بھلائی کی در ساتھ آیک دیا در تبالہ میری اصب کے ساتھ ایک کی در سے اس این کی در سے اس میری اصب سے میں اس سے اس میری است کے اس دیا ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہیں تجھ سے ہر خیر کے امیر دار ہیں۔

#### بواب خدادندي

حق نعالے نے ہوا ب میں فرایا میرا عذاب ہوہے اسکو میں جس پر چاہنا ہوں نا ذل کرتا ہوں کو تی مجھ پراعتراض نہیں کرسکتا سب میری ملک اور سب میر ہے غلام ہیں اور مالک کواپنے ملک پر ہرقتم کے نصرف کا اختیارہ ہے آور میری دھمت اور مہراتی مرچنے کواپنے اندر سمائے ہوئے ہے اللہ کی دھمت دنیا میں مومن اور کا فرکو و فاجرا ورکوئ نا فرمان ذندہ نہ دنیا میں مومن اور کا فرکوئ نا فرمان ذندہ نہ دنیا میں مومن اور کا فرکوئ نا فرمان ذندہ نہ دنیا میں مومن اور کا فرکوئ نا فرمان ذندہ نہ دنیا میں مومن اور کا فرکوئ نا فرمان ذندہ نہ دنیا میں مومن اور کا فرکوئ نا فرمان ذندہ نہ دنیا میں مومن اور کا فرم میں کہ آب ہے ۔ اللہ کی اس دھمت عامہ سے متومن و کا فرم سب کو حصتہ مل دہا ہے اور اس رحمت عامہ میں سے آبی امرت کو بھی حصتہ مِل رحمت عامہ میں سے آبی امرت کو بھی حصتہ مِل جہا ہے یہ درج دنے عامہ میں اس کے اور اس اس حق اور اس رحمت عامہ میں سے آبی امرت کو بھی حصتہ مِل چکا ہے یہ درج دنے عامہ میں اس کے اور میل اس حق ای کے سب کو بہنے دہی ہے۔

ا سے برادہ را کیکال صرحیتم و گوش ب نے زرشوت بخش کردہ عفل و ہوسس در عدم مامتخفال کے بدیم ، کہ بدیں جان و بدین داکش ندیم ما نبودیم و تقاضا مسا منود ب سطعت تو ناگفتن ما می سننود اور اس رخمن عامر کے علاوہ فرا تعلیے کی ایک رحمت خاصر بھی سے جسکا خاصان خاص برنزول ہوتا ہے اس رحمت خاصہ کے حصول کے لیے نمین منرطیں ہیں تفویٰ اور ایتا و زکوٰۃ اور ایمان بالایات یعنی التر کے تنام احکام کو ما نناجس میں براوصاف مذکورہ پاتے جا بئی گے وہ اس رحمت خاصہ کاسنحق موگا۔ حاصل کلام یہ کہ اے موسی مبری ایک رحمت توعام ہے جس میں کوئی تبد ومشرط نہیں اس میں سے آبی قوم کو بھی حقتہ مل رما سے اورمیری ایک رحمتِ خاص ہے جو جندر شرطوں کے ساتھ مشروط ہے لیں البتہ میں اس رحمت خاصہ کو جو دین اور دنیا دونوں کی بھلائی کو جا مع ہو۔جس کا آب سوال کرد ہے ہیں ان ٹوگوں کے لیے تکھرول گا جو فراتعا لے سے ڈریتے رہنے ہیں بینی اسکے قلوب خداکی عظمت اورجلال سے بریز ہیں اور رم) رکوا ق د بتے رہنے ہیں لینی آئے نفوسس مال کی محبت سے پاک اور صاف ہو کے ہیں اور ہماری تما م اً يتول<sup>س ب</sup>يريقين ر<u>ڪفتے ہيں</u> ايسا نه موکربعض آينوں کو مانيس اوربعض کو نه مانيس رئيس اس رحمت خاصه اور كامله ميں سے بنی امارئیل میں سے اس شخص كو محتبہ ملے گا جو متقى اور برمہنر گار موا ور زكراة كزار مواورا يما ن كا مل دكھنا مولعنى الله كے نمام احكام كوماننا موان لوگول ميں سے نہ موجئكے بار ہے ميں اُفَتَّقِي مِنْفُ فَ ببغض الكانب و تكفُّ ون ببغض - ناذل بوئى رحمت خاصه كے يہ تمرالط توان لوكوں كے العام المانديار كى بعشت سے ملے مونگے اور خاتم الا منبار كى بعثت كے بعد برحمت خاصدان لوكوں کے لیے ہو گی جو تورمین اور انجیل کی بیٹین گوئیوں کے مطابق اس نبی آخرالز مان برایمان لا میں گے۔ اور اس كى مددكرين كے انكواس رحمن خاصمين سے حقد ملے كا (ديكھوالبحرالمجيط صتابى ج م ) بينا نخه فرمانے میں کہ رحمت خاصہ اور کا ملہ جسکا آ بے نے سوال کیا ہے میں اس رحمت خاصہ کو خاص متقبول اور مومنول کے یے لکھوں گا وراخیرز مانہ میں اسکا مصداق وہ لوگ مونگے جو صدق دل سے اس رسول کی ہیردی کریں کے جو بنی اُی سے لعنی وہ بنی نہ لکھنا جا نتا ہے اور نہ پڑھنا جا نتاہے اور با وجود بے پڑھے لکھے ہونے کے علم وحکمت کے چھے اسکی زبان سے جاری ہو نگے اور بہاسکی بنوت ورسالت کی دلیل ہو گی۔مافظ منرازی نے کیا توب کیا۔

سگار من کہ بہ مکتب زفت وخطانوشت : بغمزہ مسئلہ آموز صدر مدرس شر جس کو وہ یہاں توربیت اور انجیل میں لکھا ہوا یا بیس کے بمطلب بہ ہے کہ اسے موسی جس رحمتِ خاصہ ادر دینی اور د نبوی بھلائی کا نوخواسنگار سے۔اخبرز مانہ میں اس رحمن خاصہ میں سے ان لوگوں کو حصہ ملے گا جو توربیت اورانجیل کے میش گو میول کے مطابق اس بی امی کا انباع کریں گے جس کے اوصاف وہ اپنے کے کا جو توربیت اورانجیل کے میش گو میول کے مطابق اس بی کا وقعت نک انجیل نازل نہیں ہوئی نفی استارہ و

اس طرن نها كه حبب انجبل نازل مو كى نواس مين بهي أيكا ذكر مو كا چنانچه ور نعربن نوفل اورعبدالتُّر بن سلامٌ اور مخرلق اوربجيا رابهب اورنسطورا رامهب اورنجائتي شاه حبيثه جمع فسيبين اور ربهبان بيهسب ابني بشارات كي منا برمسلمان سوئے اورضفا طررومی لعنی لبنت روم آل حضرت صلے النار علیہ وسلم کے ابلی دحیۃ کلی کے ہاتھ مربہ کہہ کرمشرن باسلام ہوا کہ میہ و میں بی آخرالز مان ہیں جنگی تور سین اور ابخیل میں بیٹنار ت دی گئی میگر رومیوں نے اسکوشہید کردیا ہر قبل شاہ روم نے بھی اسکی تصدین کی مگرسلطنت کی خاطراسلام قبول نہیں کیا مفوقس شاہ مصرنے بھی اس کا اقرار کیا اسلام نونہیں لا یامگر مار بہ قبطیرہ وغیرہ تحفے بھیجے اور وہ نبی ای انکو سرک ندیرہ كام كاحكم ديكًا اورم زالب نديده كام سے انكومنع كر ہے گا۔ اور نمام پاكبزه جيزوں كو ان كے ليے حلال كم د سگا. مرادوه پاکنره چیزی بین جو بنی اسارئبل کی نا فر ما نیون کی سنا میں توربیت میں ان پرحرام کی گئی تھیں جیسے اوس كاكونتين اور بھے اور بكرى اور گائے كى چربى اور تمام نا باك اور كندى چيزوں كوان برحرام كرد سے گا۔ جسے مردارا ور خون اور سور کا گوشت اور جسے رشون اور سود اوران سے وہ بوجھ اورمشقتوں کے طوق دورکردے گا جوموسی علالسلام کے وقت میں ان برتھے جیسے توبر میں جان کا مارنا اور قصاص کا واجب ہونااور دبیت کاممنوع مونااور مال غنیمت کا جلا دینامطلب پیرے کہ اگلی نشرلعیوں میں جو سختیاں تھیں انهيس دور كردب كا . اور منرلجبت كوان برأسان اور ملسكا كردب كاليس جولوك اس بني أمّى موصوف بصفات مذکورہ برابان لا بیں گے اور اسی تعظیم کریں گے اور اس کے دستمنوں کے مقابلہ براسکی مدد کریں گے اور اس نور ہدا بیت لعبیٰ کلا مالیٰ کی میروی کریں گے جواسکے ساتھ آسمان سے زمین بر آنا را گیاہے ایسے لوگ فلاح بانے والے ہیں اخبرزمانے میں دین ود نیا دونوں کی بھلائی ایسے ہی لوگوں کو ملے گی۔ بیصحابہ کرام اور خلفا ر لانندین کا گروه سے جن کے لیے د نیااور آخرت کی بھلائی میلے ہی سے مقدر موجی تھی د نیا میں فتح و نصرت عاصل مولی اور شام اور ایران کی سلطنتوں پر فابض مرد تے اور آخریت میں نجات اور مغفرت اور درجات عاليه كى بنارتول سے سرفراز كيے گئے۔ خدا لك فضل الله يُونيد مَن لَشًاءُ و

#### لطالف ومعارف

(۱) حضرت شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ ننا بدحضرت موسی سے اپن امست کے حق میں دنیا اور آخرت کی بھلائی جو مانگی تھی مراد بہنمی کہ میری امریت سب امتول پر منعدم اور فائق رہبے دنیا اور آخرت میں خدانفالئے نے جا اب میں فرمایا کہ میرا عذاب اور میری دھمت کسی فرقہ بر مخصوص نہیں سوعذاب نواسی پر ہے جا کو النہ جا میں فرمیت عامہ س ب مخلوق کو شامل ہے۔ سین وہ رحمیت خاصہ جو نم طلب کر د ہے ہے اور رحمیت عامہ س بے جو النہ کا ڈرر کھنے ہیں اور اپنے مال کی ذکو ق دینے ہیں یا اپنے ہو وہ ان لوگوں کے نصیب ہیں کھی ہے جو النہ کا ڈرر کھنے ہیں اور اپنے مال کی ذکو ق دینے ہیں یا اپنے

نفس کا نزکیہ کرنے ہیں اور خواکی سادی بانوں پر لقبین کامل رکھتے ہیں لینی آخری امت کو جوسرب کتا ہوں پر ایمان لاوے گی سوحصرت موسی کی امریت ہیں سے جو کوئی آخری کتا ہے پر لینین لایااس کو یہ نعمت پہنچی اور صفرت موسیٰ کی د عاان کو گئی۔ انتہا کا مئہ بتوضیح لیسیہ (منعول از تفسیم عثمانی)

چنانچابن عباس رضی الترعنها فرمانے بین کرموسی علیارت الام نے بین امن کے لیے جو مانگاتھا وہ التر نغالے نے آنحضرت صلے الترعلیہ وسلم کی امنت کو عطار کر دیا (تغییر قرطبی صری ۲۹۷/۲۹۲ ج)

معے ظالم اور فامن کوبرمنصب نہیں ملے گا۔

اسی طرح اسٹر تعلیا نے موسی علیہ اسلام کوجواب دیا کہ تم نے اپنی امت کے لیے جود نیاا ور آخرت

کی بھائی کی دعا کی ہے وہ منظور ہے مگر اس رحمت خاصہ کے حصول کے لیے تقوی اور زکوۃ اور ایمان

بالایات نٹرط ہے بیس آپ کی امت میں سے جواس رحمت خاصہ کے مورد اور محل بننا چاہئے ہیں وہ ان

اوصاف مذکورہ کو اختیاد کریں تاکہ اس رحمت خاصہ کے متحق ہوجا میں جس درجہ کا ایمان اور تقویٰ ہو گا

اس درجہ کی رحمت کے مستحق ہونے کے درحمت کا ملہ کا استحقاق المنی اطاعت کا ملہ کو ہے اسکے بعدیہ

بتلایا کہ انہے رز مانہ میں جوب نبوت مجمد ہر کا دور دورہ ہوگا اس وقت اس رحمت کا ملہ اور خاصہ کے ستحق بنا یا کہ انہے ہواس نبی ای ندا و نفی والی وامی صلے اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے اہم کت کی مستحق کا میں نبا مل ہو نبا چاہتے ہیں تو ان کے اسکی مدد کریں گے ۔ انحفرت صلے اللہ علیہ والہ میں اس دعا میں نبا مل ہو نبا چاہتے ہیں تو ان کو کہ کی اس والی کا بی کا انباع کریں گے خواہ وہ بنی اسرائیل سے ہوں یا جیول سے ہوں۔

اس جو اسطے جو نبی ای کا تباع کریں گے خواہ وہ بنی اسرائیل سے ہوں یا جیول سے ہوں۔

اس سے جو لوگ اس بنی آخراد مان کا عہد مبارک پایٹن ان کے بیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس بنی آخراد اللہ کہ اللہ ایک اس سے جو لوگ اس بنی آخراد مان کا عہد مبارک پایٹن ان کے بیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس بنی آخراد مان کا عہد مبارک پایٹن ان کے بیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس بنی آخراد دان کا عہد مبارک پایٹن ان کے بیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس بنی آخراد مان کی اعراد اسے ہول کا جو لی اس بنی آخراد مان کی آخراد مان کی آخراد مان کی اس بنی آخراد مان کی اس بنی آخراد مان کی عہد کہ دہ اس بنی آخراد مان کی اسے جو لوگ اس بنی آخراد مان کی اس بنی آخراد مان کی عہد کہ دو اس بنی آخراد مان کی عہد کے دو اس بنی آخراد مان کی عہد کے دو اس بنی آخراد مان کی جو دو اس بنی آخراد مان کی اس سے جو لوگ اس بنی آخراد مان کی عہد کی اسرائی بیا سے دولا کی سے دول کی سے دول کی اس کی سے دول کی سے دول کی اس کی سے دول کی سے دول کی سے دول کی سے دول کی دول سے دول کی سے دول کی کی دول سے دول کی دول کی دول سے دول کی دول

پرا بیان لا بئی تاکہ ان کورحمت خاصہ میں سے بقدرا بیان اور نقوی کے حقہ مل جائے۔
(۳) اس آبیت میں اس بی آخرالز مان کے نووصف توصاحة ڈکریکے اور آبیک وصف ضمناً ذکر فرما با
یعنی اس نی امی برایک کتا ہے نازل ہوگی جو نور مرابیت ہوگی اور رم روان آخرت کے بلے شعل موگی طلب
بہ ہے کہ اس بنی امی بر آسمان سے ایک کتاب نا زل ہوگی جسے وہ پڑھ کر سنائے گا توربیت کی طرح تھی
ہوئی کتاب اسکو عطاء نہ ہوگی۔ اور وہ نوصفتیں بہ ہیں۔

وہ رسول ہوگا (۲) وہ نی ہوگا (۳) وہ ای مو گا لینی نوشت و نوا ندسے نا وا فف ہو گا مگر علم اور حكمت كاجتمه اس كى زبان سے جارى مو گا۔ اوربياسكى نبوت كى بڑى دبيل موگى ورند مخالفين كويه كنجانش ہونی کہ وہ بہ کننے کہ آب کنب سابقہ کور بھر کرا گلے زمانے کے حالات بیان کرتے ہیں اور انبیا وسابقین مے صحیفوں کی مردسے اسے دین کے تواعدا وراحکام مرتب کرتے ہیں سوسزا وار دھ بن فاصہ وہی لوگ مونگے جواس نی امی کا اتباع کر ہے وہ مار میود اور نصاری اس نبی امی کو تورسیت اورا نجیل میں لکھا ہوا بائیں گے۔ نورسین اور الجیل میں آیک بالتفصیل صفات مزکورتھیں اوراس وقت کے بہوداور نصاری ان مفنامین سے واقعت تھے اور اگریے مضامین تورسیت و الجیل میں موجود نہ مو نے توتما م بہود اورنصاری متور میاتے اور قرآن کریم کی اس قسم کی آیتوں کی تکذیب کرنے اور بر کتے کہ یہ سمرامرافتراء مے اور بینیف كذا ب اورمفترى ہے تورست والجبل میں کہیں بھی آپ کا ذکر نہیں اور جن مجلسوں میں البینی الارقح الَّذِي يَجِدُ وَيَنَهُ مَكُنُونَ بَّا عِنْدُهُ مُ فَي التَّقَى كُلَّةٍ وَلَلْا يَجِدُلُ جِسِي ٱبْرُل كَي تلاوت ی جاتی کے وہاں جاکر علمار اہل کتا ب کھلم کھلا بہ کتنے ۔ کہ برسب غلط سے اور تمام بہود ونصاری مشرکین مکہ کو جو آ بکے دشمنِ خاص تھے اس سے آگاہ کرنے نیز آ بکا علمار بہود ونصاریٰ کے مدادس میں جاکم تحری کے ساتھ یہ بیان کرنا کہ میں وہی نبی ہول جس کی تورسیت اور انجیل میں خبردی گئی بیراس امر کی قطعی دلیل ہے کہ آب کوان بشارتوں کا جزم اور لینین تھا چنانجہ بہت سے علمار بہود اور علماد نصاری اور بہت سے راہب اور عابد وزاہراسی بناریر ایمان لائے جیسے شاہ عبشہ اور جوایمان نہیں لائے جیسے ہر قبل مثارہ ردم وعیرہ سوانبول نے اس بات کی تصدیق کی کراہے وہی نبی ہیں جنگی تورست اور انجیل میں خیبر

تعنی بر ہے کہ کتب سابقہ میں آپکا ذکر موجود نفا مگر معاندین نے ان میں تحراف کردی اوراکس فنم کی نمام عبارتیں توریت اورانجیل سے نکالدیں اگر جبہ اب بھی بعض اناجیل فدیمیر میں فار قلیط کا لفظ موجود ہے جو لفظ احمد کا نرجمہ ہے اورا نبیا و سابقین کی بنتا داست کے متعلق اس نا چیز نے ایک متعلق دسالہ بھی کھیدیا ہے اہل علم اسکو دیکھیں۔ جو چھیے چکا ہے۔

چنا بخد عارف رومی ندس سرم السامی فرماتے ہیں۔

بود در انجبل نام سطف ب وال سر پیغبرال بحب صفا

بود ذکر طبیها و شکل او ب بود ذکر غزو صوم و اکل او طالقة نصرا نیال بہرے تواب ، بول دسیرندے برال نام وخطاب ہوسہ داد ندے برال نام سریف ، رونہا دندے برال وصف لطیف ده) بانجوس صفت آیک به بیان کی که آپ لوگوں کوتمام نیک باتوں کا حکم دیں گئے۔ (٢) چھٹی صفت آپی یہ بیان فرمائی کہ آب لوگوں کو تمام بڑی بانوں سے منع کریں گے۔ یہ دونول صفیں اگرچینام انبیار میں مشترک ہیں مگر علی وجہ الکال آب میں پانی جائیں گی۔ آبی نعلیم امر بالمعروف اور نهی عن المنکر کی تمام جزئیات کوحاوی موگی۔ (٤) سانویں صفت آبی بر بان کی کہ آب لوگوں کے لیے پاکیزہ اور ستھری چزوں کو ملال کریں گے جس سے انسانی طبیعت کرام سن اور نفرت نہیں کرتی بلکہ انسان کے لیے موجب لنرست اورمنفعت سے اگرجہمنز کس نے این جہالت سے ان پاکیزہ چیزوں کو اسنے اویر حرام کر رکھا ہے۔ (۸) اور آٹھویں صفت آپکی بر فرمانی کہ وہ نبی گندی اور نا پاک چنروں کو حرام کریگا۔ جن کے استعمال میں سرا مرمضرت اورنقصان سے جیسے مرداراور خنر مراور قبار اور نتار ورمشاب دغیرہ اگر حیمشرکوں نے اپن جہالت سے ان جزول کوایت اوبر حلال کررکھا ہے۔ (۹) اور نویں صفت آیکی یہ بیان فرمائی کہ آپ یہو دیوں پر سے ان کے بوجھ آماریں گے اور ان کے طوقوں کو دور کریں گے لینی انکی شرابیت میں جو سخت احکام ہو انکی ہیٹھوں بر بمنزلہ بھاری اوجھوں کے تھے اور کلوں میں بمنزلہ طوقوں اور کھینرول کے تھے۔ انکو منسوخ کرکے انکی جگہ مہل احکام دیں گے بینی اس کی شراعیت سېل اود اسان موگ -مثلا توریت میں بی اماریل کورے دیا گیا تھا کہ اگر تم سے گناہ ہوجائے تواسی تورقتل سے کہتم اپنے ا بیکو قتل کر ڈالواسلام میں بیحکم منسوخ ہوگیا اور بیحکم دیا گیا کہ توبے لیے گزشتہ گناہ پر ندامت اور سرمسادی اور آئزہ کے بیے یہ عزم کر اب یہ کام نہیں کروں گا۔ نوبر کے لیے نقط اتنا کا فی ہے۔ تورسیت میں برحم تھا کہ اگر کیڑا نا پاک موجائے توجننا نا پاک مواہمے اسے کوفینی سے کا ط طوالا جائے بیصکم اسلام میں منسوخ موگیا آور کیطرے کا بانی سے دھوناکانی فرار دیا گیا۔ توریت میں قصاص فرض تھا اور دبیت حرام تھی اسلام نے اسکی جگہ یہ حکم دیا کہ اگر ورثہ قصاص معانے کردیں اور اسکی جگہ دیت پر راضی ہوجائیں تو بھر قصاص ضروری نہیں۔ توریخت میں حکم تھا کہ ہفتہ کے دن دنیا کا کوئی کاروبار نہ کرو۔ امسام م

کر دیا ۔ توربین میں حکم تھا کہ کنابسس (لینی مسجد اورمعبد) سے باہر نماز نہ بڑھواسلام نے اسس کی جگہ حکم دیا کہ نماذ ہر جگہ صبح ہے۔ (۱۰) دسویں صفت اس بی اُمی کی یہ بیان کی کہ اس بی بر ایک نور ہزایت یعنی قرآن نازل ہوگا جواس کا انباع کہ سے گا وہ فلاح بائے گا ور وَانتَبعُول النَّوْسُ الَّذِی ہُ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّ

حضرت شاہ و کی انٹر محرّت د ملوی قدرس مرہ فرماتے ہیں کہ ان آیات کا مطلب بالاختصار بہتے کہ موسی علیہ السلام نے بارگاہ اللی ہیں دعائی کہ اسے پروردگار ملاء اعلے ہیں میری امت کے لیے د نیا اور آخرت کی نیکی مقدر کر دسے - د ب الادباب سے بواب ملا بہو دایک حال پر نہ دہیں گے بلکہ ان ہیں سے بعض کومیار عذاب ہم نے گا۔ اور یہ وہ لوگ تھے جنی نسبت الٹر تعالے نے فرمایا ہے ۔ و قضین اللی بینی اللہ رخی المدر آؤیل فی المکر ضرب محرّت الله بینی اللہ تعالی کے مورد میونگ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی نسبت اللہ تعالی نے فرمایا ہے والی کو کو گوا اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی نسبت اللہ تعالی نے فرمایا ہے والی کو کو گوا اللہ تعالی نے فرمایا ہے والی کی نسبت اللہ تعالی نے فرمایا ہے والی کو کو گوا اللہ تعالی کے مورد میونگ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی نسبت اللہ تعالی نے فرمایا ہے والی کا گوئی اللہ تعالی کے مورد میونگ اللہ تعالی کے مورد میونگ اللہ تھی المعالی نے اللہ تعالی کے مورد میں انگل کے مورد میں انگل کے اور یہ وہ کو کہ کا اللہ کو کہ کا کو کہ کا کے میں انگل کے مورد میں انگل کے مورد میں انگل کی تعالی اللہ تعالی کے مورد میں انگل کو کھوں کو کی کو کھوں کو کھوں کی کہ کہ کا اللہ کو کہ کا کو کھوں کے کہ کو کو کھوں کے کہ کو کھوں کا کہ کو کی کھوں کی کہ کو کھوں کی کھوں کے کہ کو کھوں کی کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کی کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو

یعنی لیس ان توگوں کے لیے میں دنیا اور آخرت کی نیکی لکھ دو نگاجن کی صفت یہ ہے کہ وہ متنقی ہونگے ذکوٰۃ دیں گے اوراسکی نشانیوں برایمان رکھیں گے۔

پس ان آیات سے مغہوم ہوا کہ برلوگ جو مذکورہ بالا اوصاف سے موصوف ہوں زمانہ آئرہ میں پریا ہونے والے تھے دنیا میں فتح ونصرت حاصل ہوا ورد بگر سلطنتیں انکی مطبع اور باجگذار ہوں اور آخر ت میں بخات اور مخفرت حاصل ہو اور در جات اور مناصب عالیہ انکو حاصل ہوں بعد ازاں اللہ تعالیٰے نے فرمایا کہ خصوصًا یہ وہ لوگ ہونگے جو بنی ای کے نابولر ہو نگے جس کی تعربیف وتوصیف کتاب اللہ میں پائی گئی اور انبیا رسالفین نے اُنکی بعث ن فجہ دی جس سے کافٹرانا م پر جست پوری ہوئی اور من بائی گئی اور انبیا رسالفین نے اور کتب اللیہ میں الٹر نے جو اُنحضرت صلے اللہ عالیہ والہ وسلم کی تعربیف منکرین عنوان میر معذور نہ رہ ہے اور کتب اللیہ میں الٹر نے جو انکورت صلے اللہ علیہ والہ وسلم کی تعربی کی وہ یہ ہے کہ وہ بنی اُنگی نیکی کاحکم کرے گا اور میں اور گرد ن سے انکے طوق آتا ر دے گا یعنی شرائع نناتہ کو منسوخ کر دیگا اور ان کے سرسے بادگراں اور گرد ن سے انکے طوق آتا درے گا یعنی شرائع نناتہ کو منسوخ کر دیگا اور میں منظم ہوں کی درجہ اللہ سے۔

کو منسوخ کر دیگا اور میں درجمت اللہ سے۔

نبوت ورسالت کمال را فن ورحمت اللیم ہے۔ ان آیات میں صنمناً اللہ تعالیٰے نے آنجھنرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انباع کرنے والوں کی اور آ ب کے اعوال وانسار کی مرح فرمائی اوران کی صلاح کونین اور فلاح دارین کی خبر دی سے اور نشک نہیں کہ خلفاً دا شدین انخضرت صلی الشرعلیه دسلم برایمان لائے اور جان و مال سے آبی مدد کی بھر آنخضرت صلے الشرعلیہ وسلم کی و فات کے بعد نا زلیبدت اسی طرح ساعی اور کوشاں دہے اس سے زیادہ اور کیا نظیبلت ہوسکی ہے۔ و بذا ہو المقصود (ازالة الخفار)

خلاصة كلام يدكه اس فعاد موموى كافهود خلفاء واشرين كے باغفول بر بہوا اور صحابة كوام اس ديمت خاصه كے مورد بنے اور بدامر بخوبى واضح ہوگیا كركت بالبيد بين اس بنى امى كے تا بعداروں اور مرد گاروں كى ہوتنولیت و توصیف كى گئى اسكام صدا فى صحابة كرام اور خلفا نے واشرين بين جن كو د بيا كى نيكى تو يہ ملى كه ننخ و فصرت ہوئى اور د بيا كى ملطنتيں اور ريات بيں انكى با جگذار بنيں اور آخرت كى نيكى يہ ملى كہ نوشنودى اور رصاء خداو ندى اور جنت اور مخفرت اور قدم قتم كى عزبت وكرامت كا بر واندائكو د نيا بى ميں ملى كيا اور اخير آبات ميں مهاجرين اور إنصار كى خاص طور پر مرح فرمائى۔ قال نيائى المكون به وعن دوق وقت الدر تي المكون الله في تر الله في تر الله في ماله ورفياح وارين كي خردى - والدين بي الله في الله ماله الله في الله ف

# ذكرعم بعثت بي اخرالزمان في لتعليم المرام

دربط) گزشتهٔ این مین آخراز مان کی بشارت کا ذکر تھا اور به بتلا با تھاکہ فسک گذشتہ کیا لِلْزِيْنَ يَتَعَقَّىٰ الْحِرَمِينَ مَنْقِينَ كَے لِيے جِس رحمتِ خاصه كاو عدہ ہے وہ اُن تقین كے ليے خصوص ہے رہواس نبی ام کے منبع ہوں جسکا ظہور آخر زما نہ میں ہو گااب اس آبہت میں اس نبی ام کی عوم لبتت کا ذکر ہے کہ اس بی آخر الزمان کی بعثت عام موگی بعنی تمام عالم کے لیے آج بی اور رسول موں گے انبیار سالقین كى طرح أيكي بعث يسى قوم اور فبيله كے ساتھ مخصوص نہ ہوگی آ بھ كى اطاعت سب برلاذم ہوگى اہل كتاب میں سے جوشخص اس رحمن خاصہ میں شامل مونا جا ہے جس کی موسیٰ علیار سلام نے دُعاکی تھی اسکو جا ہیئے لهاس رسول برحن برایمان لائے اور سمجھ لے کہ بغیرا یکے نور کے اتباع کیے نلاح نہیں یا سکتا نیزا کرہ آیات میں یہ بنانا نا سے کہ اس بیغمبر اُخرالزمان کی صفت اگر حیہ تورسین اور انجیل میں یہ ذکر کی گئی ہے کہ وہ بی ائی موگامگراس بی ای کی بعثت فقط اُمیان لعنی عرب کے ساتھ مخصوص نہ ہوگ جیسا کہ بعض اہل کتاب کا خیال ہے بلکہ اسکی بعثت کل عالم کی طرف مو گی جنانچہ حدیث میں سے کہ جو بہودی یا نصار نی میری خبر ما کر مجھ پر ایمان نبیرائیگا ده جمنم می جانگا- (رواهسلم)

اسے بی افی آب لوگوں سے علی العموم اور علی الاعلان برکمدر سجنے کوانے و نبائے جہاں کے لوگو تھین میں نم سب کی طرف النّر کا رسول ہو کر آیا ہول بخلاف <u>پہلے پی</u>نم وں کے کہ دہ کسی خاص فرقہ با خاص امت ك طرف مبعوث بوئے تھے اور میں تمام مخلون اور كافتر الناس كے ليے دسول بناكر بھيجا كيا ہوں خواہ وہ عرب موں یا عجم- روم موں یا فارس جینی موں یا منری عرض یہ کرمیری بعثنت تمام دنیا کے لیے ہے۔ احاد سے صحیحہ میں سے کہ انخفرن صلے اسٹرعلیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ اسٹر تعالے نے مجھ کوچند بائیں السی عنا بیت کی ہیں

جوکسی اورنبی کوعناست نہیں فرمامیں ۔

ا- ہم بی خاص ابن قوم کے ہلایت کے لیے بھیجا جا نا تھا مجھ کو النگر نے مرسیاہ وسفیدلعنی عرب وعجم کے

بے بھیجا ہے مطلب یہ سے کہ بس تمام مخلوق کی طرن رسول بناکر بھیجا گیا ہوں۔
۱۱- مجھ بر نبورت ختم ہوگئی لعبی مبیکے ربعبرکسی کومنصب نبورت عطار نہیں ہوگا اور عیلی علیال لام جوا خبر زیانہ بیں آسمان سے نمازل ہو نگے انکومنصب نبوت آب سے جھوسال پہلے مِل جکا ہے انکو

٧- مرب لي غينمتين طال كردى كنين مجوس سي مهلكسي في كوليه علال نهين كي كنين -٥- تمام رونے زمین میر محلیے پاک اور موضع صلاۃ قرار دے دی گئی میری اُمن کو جہاں نماز کا دقت ہوجائے وہاں نماز بڑھ لے۔ 4- ایک جہینہ کے راہ کے فاصلہ برمیرے دخمنوں کے دلول میں میارعب ڈال دیا گیا۔ ے۔ اور مجھ کو جوامع الکلم عطار کیے گئے یعنی ایسے جامع کلمات کہ جن کے لفظ تو بہت تھوڑ سے اور معنی بہرن بیمضمون سخاری اورسلم کی روابتول سے نابن سے غرض بیر کرمبری بعث تنام جہال کے سام ہے میں نم سب کی طرف اس خدائے برحق کی طف رسے رسول بنکرا یا ہوں ۔جس کے بلے اسمان اور زمین كى بادننا ہى سے اس كے سواكوئى معبود نہيں و مي جلانا اور مارنا سے ليس اے لوگو! ايمان لاؤاس صرايرجس کی صفت نم نے سن کی اور نینرا بیان لا دُ اسس کے اُس رسول برجو نبی اُمّی سے لینی محمد رسول الشرصلے التُد علبہ والم وسلم بیرجوات ربرا وراسکی نمام کنابوں برا بمان رکھنا ہے اور بے بیون وجرا اس بی اُمی کی پسروی اور فر ما نبرداری کروتا که نم براین یا جاد معلوم بوا که جونی اُئی کا اتباع نه کرے وہ گراہ ہے کیونکہ ضرا تعالیے نے ہرایت اور نلاح کو ا ب کے انباع میں مخصر فرماد یا ہے۔ خلاصهُ کلام ہے کہ گزیشتہ آیا ت میں اسی نبی اُن میں کے اوصاف بیان کیے تھے اب ان آبات میں اس نبی کے انباع اور بیروی کامکے دیا کہ بغیراسکے انباع کے مدامیت حاصل نہیں ہوگئی۔ اور موسیٰ کی قوم میں ایک فرقہ راہ اور اسی پر انصاف کرتے ہیں اور بانط کر انکو ہم نے کیا کئی فرقے ، بارہ دادوں کے اور نے اور حکم عیما ہم



ذكرا حوال بني اسراتيل

قال الله تعالى وَمِنْ قُوْمِ مُوسِى أَمَّة يَهُدُونَ بِالْحَقِيدِ. الى . بِمَا كَانُوْ ا يَظْلِمُونَ ، وَلَا الله تعالى وَمِنْ قُومِ مُوسِى عليه السلام كه بادس مِين جِلا آد بالسح الب يه بناتي بين كه



بن امارئبل میں اب بھی بعصنے لوگ فُدا مرست اور انصاف دوست میں جولوگوں کوراہ راست کی مراست كرنے بي جيسے عبرالترين سلام وغيره كم انخضرن صلے الترعليه وسلم يرايمان لائے اور اسس بات کی شہادت دی کہ بیر وہی نبی اُمی بہاجن کی تورست اور الجیل میں خبر دی گئی سے اور ایسے ہی عقی پرست اس رحمت خاصم میں داخل ہوئے جس کی موسی علیالسلام نے وَاکْتُبْ لَنَا فِي هٰذِي الْدُنْ نَيا حَسَنَاةً قُ فِي الْأَخِدَةِ مِن دعسا كَيْتِي اورانبي ابل كتاب مي سے كھ لوك ظالم اور مرکش بھی ہیں باوجو دیکہ ان پر الٹر کے بڑے بڑے انعامات ہوئے مگر بھر بھی دن ہدن نا فرما نیال اور سرکشیاں می کرتے رہے جنا بچہ فرماتے ہیں اور موسی علیہ اسلام کی قوم میں سے آیک گروہ ایسا بھی ہے جوحت کی راہ بتانا ہے اوراسی حق کے ساتھ انصاف کرنا سے جیسے عبداللہ بن سلامٌ وغیرہ اور ہمنے ئی اسار سیل کو ہارہ فبیلوں ہر بانٹ دیا گروہ گروہ حضرت لیقوب علیالسلام کے ہارہ بیٹے تھے سر بیٹے کی نسل کورسنط کننے تھے مطلب برہے کہم نے بی اسارئیل کوایک دا دائی اولاد پر تفنیم کر دیا جس سے ایکے بارہ گردہ ہوگئے۔ اور حکم بھی اہم نے موسیٰ علالے ام کی طرف جب انگی قوم نے جنگل میں ان سے پانی مانگا کہ اے وسی توا بنی لاتھی کو ننجھ کے مارکس ان کے مارتے ہی اس بتھے سے بارہ بینکے جاری ہو گئے کیونکہ بارہ بی مِنْط تھے اس لیے بارہ جشمے جاری ہوگئے ہر سبط کے لیے علیمدہ عثیمہ منعان ہو گیا۔ سب آدمیوں نے تعنی مرسط نے اینا جُرا مُرا گھا ط معلوم کرلیا۔ ایک ببط دوسے رسط کے گھا ط سے یانی نہیں لنبا تفااور ایک انعام ہم نے ان بر برکیا کہ جنگل میں اُبرکوان برسائبان بنا دیا تا کہ بنیا مارئیل کو آفتا ب کی گرمی کی مکلیف نرمیو - اور ایک انعام ان پر بیر کیا که خزان میب سے ان برمن وسلوی آتا را۔ " من " ترجیبین کے ما نندایک میٹھی چیزتھی اورسلوی مرغ اور مٹیرے مانند کوئی جانور نھا۔ الٹر تعالے نے اُن کے لیے ہے کھاناا تا داجن میں سے ایک تثیریں اور دوسرانمکین تھااور اُن سے بہ کہد دیا کہ جو پاکٹرہ روزی ہم نے بحض اپنی عنا بیت سے بلا سبب طاہری کے نم کو دی ہے اس میں سے کھاؤ اور شکر کرو اور ذخیرہ نہ كرو اوران لوگول نے ذخیرہ كركے ہمارا كوئى نقصان نہيں كيا دليكن زمنرہ كركے وہ نورى ابني جانوں بر للم كرنے تھے نا فرمانی كر كے اپنا ہى نقصان كيا اور ما دكرو السس دفت كو كہجب بني امرائبل كو بہ صكم راگیا کہ اس سنی لینی بریت المفدس یا اربحار میں جاکر رہوا دراس کے بھلوں اور کھینی اور بربراوار کھا و جمال سے جاہو جننی رغبت ہو کھاؤ کوئی یا بنری نہیں اور بر علی حکم دیا گیا کہ جب اس خبر میں جانے اور عاجزی کے ساتھ جھکے جھکے واخل ہو آ تو ہم تہماری اس نوب اور نیاز مندی کی بنا ریر بہماری خطا ہیں۔

اور عاجزی کے ساتھ جھکے جھکے واخل ہو آ تو ہم تہماری اس نوب اور نیاز مندی کی بنا ریر بہماری خطا ہیں۔ برری بری گے اور جوتم میں سے نیکو کار اور مخلص بین انکومز مدا نعام اور تواب سے نوازیں گے لیس جو ان میں سے ظالم اور مرکش تھے وہاں بہنچ کرمرکشی کرنے گے اور جو قول اور لفظ انکو بتلایا گیا اسکو دومر سے ان میں سے ظالم اور مرکش تھے وہاں بہنچ کرمرکشی کرنے گے اور جو قول اور لفظ انکو بتلایا گیا اسکو دومر سے

قول سے بدل دیا۔ جواسکے بالکل برعکس تھا بعنی امہوں نے بجائے حظتہ کے مصلہ فی شعرہ "کہاجس کے معنی ب ہیں کہ بالوں بس گیہوں و سے اور بجائے سبی و کرنے کے سرین کے بل کھسٹتے ہوئے داخل ہوئے لیس اس سرکتنی کی منامیں ہم نے ان پر اُسمان سے عذا ب بھیجالینی طاعون آیا یا کوئی اورعذا ب آیاجس سے ایک وفت میں ستر ہزار آ دمی مرگئے اس لیے کہ وہ لوگ ظلم کرتے تھے بعنی انکا قول اور نعل مدب بے محل تھا اس کے اسمان سے ان پر بلا نازل ہوئی اوربر عل نازل ہوئی بروا تعمرہ کو افرہ میں گزر چکا ہے۔

# لقرية التي كانت حاضرة البخر إذ يعلُون في السّبات إذْ تَالِيهُمْ حِيثًانَهُمْ يُوم كَانُوا يَفْسَقُونَ ﴿ وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةً رتے ہو ایک لوگوں کو کہ النڈیا ہٹا سے انکو بلاک

#### ظلموا بعن اب بیاس بما کانوا یفسفون فلگا برے مزاب میں برار ان کی بے حکی کا ۔ پھر جب عثوا عن ما نہوا عنہ فلنا لہم کونوا فردی بڑھنے لگے جس کام سے منع ہوا تھا، ہم نے حکم کیا کہ ہو جاؤ بندر

حسین اس

#### قصع اصحاب سننت

 دیا گیا وہ بغرض حصولِ علم نہیں بلکہ اس سے مفصود میرم دایوں کو ملامت اور مرزنش کرناہے۔ اوراُن کے تمرد اور مرکش کے ایک واقعہ کو باد دلا ناہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ اسے بنی کریم آب ان میرد دیے بہبود سے دبن میں ظلم اور فنی لیشتر ہا لیشت سے جلا اُرہا ہے۔

قاعرہ ہے کہ بنت کے تمام آدمی بیساں نہیں ہوتے۔ اس بی کے آدمی بھی تین فرین ہو گئے ایک فران تووہ کہ جو بہفتہ کے دن شکار کرتا تھا۔ دو سرا فران وہ کہ جو انکو اس بر سے منع کرتا تھا حتیٰ کہ جب وہ نہ مانے تو شہر کے اندر دلوار فائم کر کے اپنا طحیا الگ کرلیا۔ تمیدا فرین وہ کہ جو نہ شکار کرتا تھا اور نہ شکار کرتے والوں کو منع کرتا تھا اور دن شکار کرتا تھا اور دن کو کہ جب بستی والوں کے ایک گروہ نے جو نہ شکار کرتا تھا اور نہ شکار کرتا تھا اور نہ کرواس و فت کو کہ جب بستی والوں کو ایک گروہ نے جو نہ شکار کرتا تھا اور نہ کار کرتے والوں کو منع کرتا تھا۔ اس گروہ سے جو اور دن کو شکار کے ایک گروہ نے موجن پر تمہاری نہ بی اور با کر نہ الکا یہ انہ کو بالک نہ کہ انٹر نہ ان کو بلاک کر نیوالا سے یا اگر بالکا یہ انکو بلاک نہ کہ انٹر نوالے انکو بلاک کر نیوالا سے یا اگر بالکا یہ انکو کرائے والے گروہ سے کہا کہ بھالا یہ نہ ورد کا دیے سامنے عذر کرنے کے بیے ہے کہ پر ورد کا دیے ہم پرام بالمعوف نے کہا کہ بھالا یہ نہ کہ نہ اس لیے فیدون کرتے ہی کہ ہم انٹر کے دو برو یہ کہہ سکیں کہ اسے اور نہی عن المنکر فرض کیا ہے سویم اس لیے فیدون کرتے ہیں کہ ہم انٹر کے دو برو یہ کہہ سکیں کہ اسے اور نہی عن المنکر فرض کیا ہے سویم اس لیے فیدون کرتے ہیں کہ ہم انٹر کے دو برو یہ کہہ سکیں کہ اسے اور نہی عن المنکر فرض کیا ہے سویم اس لیے فیدون کرتے ہیں کہ ہم انٹر کے دو برو یہ کہہ سکیں کہ ا

پروردگاریم معذور بیں اور شاید وہ کسی وقت اس فعل سے باز آ جائیں اور ہماری فعیدے کا اثر آئنہ کسی وقت میں ظاہر موکد وہ فعال سے فدر جائیں اور گناہ کوچیوٹر دیں گر وہ کسب باز آنے والے تھے ہیں بالآخر جب انہوں نے انہوں نے اس فعیدے کو بھلاد یا جوا نکو کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جوا نکو بڑے کا م سے منع کرتے تھے اور ظالموں کو سخت عذاب میں پکرٹالیا بسبب اسکے کہ وہ نافر مانی کرتے تھے ہیں جب انہوں نے مرکزی کی اور جس بات کی انکو نما لوت کی گئی تھی اس میں صد سے بڑھ کئے یعنی جھیلی کے شکار کو نہ چیوٹا او ہم کے از راہ قہروعفنب انکے لیے مکم و بے دیا کہ ہو جاؤ بندر ذلیل جنانچہ وہ بندرا ور لنگور بن گئے۔

اور شیخ جلال الدین سلوطی نے در منتور میں دوا بنین نقل کی بین کہ بین دن کے بعد یہ سب بندرم کئے اور انکی نسل نہیں جلی ۔ ان آیا ت کے ظاہری سیاق سے یہ غیرہ موجائیں اور باز آ جائیں مگر جب بد دار ہو گئے اور مکتی میں مدر سے نکل گئے توان کو بندر بنا دیا گیا۔ سویہ عذا ب سخ اس عزاب بینس کے علاوہ ہے جس اور مکتی میں مدر ہے۔

اور بعض علمار نفسیہ رہے کہنے ہیں کہ یے دومہری آبیت پہلی آبت کی نفسیراور تفصیل ہے اور گزشتہ آبیت میں جو عذا ب بنیس کا ذکر نھا اس سے یہی عذا ب مسیخ مُراد ہے۔

## لطاتف فمعارف

1- اس آیت سے معلوم ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض ہے البتہ اگر ناصح بالکل مایوس ہوجائے اور اسکونصیحت کے اثری امید نہ رہے تو بھرنصیحت واجہ نہیں رہتی مگر عزیمیت اور نصبیلت اسی میں ہے کامر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو جاری رکھا جائے اس زمانے میں جولوگ ہے باک لوگوں اور آزاد منشوں کے ساتھ خلا ملاد کھنے ہیں انکواس سے عبرت بکرانی جا ہیئے۔

ام المجاور ال

### که بریال قوی با بیر و معنوی ذر گیائے گردن نہ جحت فوی

اورمسخ كى تحقيق سورة لقره كے اس آيت كى تفسيريں ينى قُلْنَا لَهْ عُونُوْ ا فِن كَ أَ خَاسِيْنَ

ی نفسمیں گزرمی ہے۔

اس این میں حق جل شانئے طالمین کے عذاب اور داعظین اور ناصحین کی نجان کا ذکر فرمایا مگر جولوگ از اوّل نا آخر ماکت رہے ت نعالے نے انکے ذکر سے سکون فرمایا نہ انکے عذاب کا ذکر کماندان کی نجات کا ذکرکیااس لیے کہ جزاء جنس عمل سے ہوتی ہے یہ ساکتین کا گردہ نمستی مدح کا ہوا کہ ان کی مرح کی جاتی اور نه مرتکب نہی کا ہوا جو انکی مزمرت کی جانی ۔ اس لیے علماء نے اختلات کیا کہ ساکتین کا گروہ ناجین انجات پانے والول میں) رہایا ہالکین اورمعز بین بی رہا - اس لیے ادب کامقتضا یہ ہے کہ جي ذكر سيسي تعاليان كيام مي اسك ذكر سيسكوت كري - ( و يكفو تغيير ابن كثير

٧- واعظین نے اینے اور سکشوں کے درمیان شہر میں ایک دیوار فائم کر لی تھی حب سے شہراس طرح تقنیم ہو گیا تھا مگراس درمیانی دلوار میں آمرورفٹ کے لیے ایک دروازہ کھول لیا تھا۔ جورات کے وقت بند کر دیا جانا نفاجس رات کو نا فرمان لوگ ذلیل و نوار بندر بنادیشے گئے تووہ دروازہ بند خصاصیح ہوئی تودومری جانب سے کوئی اواز نہ آئی صالحبین نے ایک نفخص کو دلوار میرجرا صایل دیکھا تو دم داربندر بنے ہوئے میں اس جب میرلوگ اندر داخل مرب نے تو یہ لوگ نوا پنے کسی رشتردار کو نہیں بہجا نتے تھے مگروہ بندر اپنے ا بل ترابت کو پیجان کرآتے اور ان کے کیڑے سونگھنے اور روتے اور یہ لوگ کہتے کہ کیا ہم نے بنکو منع نہیں كيا تھا تومر ہلانے كہ ہاں بينيك تم نے منع كيا تھا۔ بالآخر بين روز كے بعد سب ہلاك ہو گئے (ديجهو تفسير قرطبي صلام ج)

۵- جمهور سفسرس كنفيس كم بني اسل يكل مين مين فرقے تھے ايك ظالمين اورفاسقين كاليني نافر مانوں كلدد وسلر واعظين اور ناصحين كا اور ميله ساكتين كا ، ابن عباس خوما نے بين كم مجھے محلوم نہيں كرجو فرقه ماكت ر ہا اس کے ساتھ کیا معاملہ موا۔ عکرمہ رضی الترعنہ نے کہا کہ وہ ہلاک نہیں مواکبونکہ اس نے ان نافر مانوں کے فنن ادر معصبت کوہرًا جانا اور انکی مخالفت کی ادر اسی دجہ سے یہ کہا کہ تعظیمی کے قبی مگا الخ ابن عبال لوعكر مه م كايه تول ليسندا يا اورخوك موكرانكو ايك خلعت بهناياً -امام قرطبي فرماتے بين كه قد اَخَذُ نَا الَّذِيْنِ اللَّذِيْنِ الْكُنْ فُلْ سِي اور كَلَقَدُ عَلِمْ مَنْ اللَّهِ يَنَ اعْتَدُوْ مِنْ عَلَيْ فِي السَّبْنَةِ سِے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ صرف فرقع عادیہ اور عاصیہ بلاک ہوتے۔ والتر اعلم ( دیکھو



## وكرتسليط عزاب ولت برهبود تاروز فيامت



اوربور می بخت نصر کے منطالم کا مختص سنے اخر میں نبی اکرم صلی الدعلیہ وسلم کے عہد مک مجوسیوں کے باجگذار رہے پھراںٹر تناکے نے انکومسلانوں کامحکوم بنا دیا اور نقریباً جودہ سوسال تک مسلمان حکومتوں سے باجگذار ر سے اورا ب بیس سال سے بوفلسطین میں برا نے نام اسرائیل کے نام سے حکومت قائم موتی ہے وہ ببودیو ی حکومت نہیں بلکہ امریحیا وربرطانیہ کی ایک جھاؤنی ہے اوراس مختصر د قبہ کے بیودی باشند سے امریکیا در برطانيه كے سہاد سے سے زندہ ہیں۔ اورامر سی حکومت کے غلام ہیں۔ اور عجب نہیں كوفلسطين ميں ميروديوں كايراجتماع خروج وتبال اور نزول عبلي بن مربم كابيش خيمه مو - كيونكه احاديث صجيحه سعة ابت سعكم د تبال قوم میود سے ہوگا اور سب وہ ظاہر موگا تو میودی اسکے مدد گار ہونگے۔ اس وقعت عیشی من مربم على السلام أسان سے مازل موسے اور د جال كو قتل كري كے اور تمام بود - حضرت عليمي السلام كے ملان دنفار کے ہاتھوں تہر نتیج کے جائیں گے جیسا کہ بیرضمون احا دسیث متوانرہ سے نابت سے جس میں نرکسی تنگ اوركت به كى كنبائن سے اور نه كسى تاويل كى كنبائش سے - سينا بخه فرماتے ہي اورا سے بني كريم وہ وقت يا د كرف ك قابل سے كدنير برورد كار ف انبيار بن امائيل كى معرفت اس بات سے اكاه كرد باكه ال يبوديوں برانكى نافر مانيوں اور سركتيوں كى سزا ميں تيامت تك ايسے لوگوں كومسلط ركھے كا جوانكو بُرى طرح كا عزاب بہنچاتے رہیں بینی انكی مثرارت اور خباننت كی وجہ سے ہمنے بر تكھد باسے كہ وہ ہمينتہ ذليل اور دوسروں کے محکوم دہیں گے بعث سے بہال سرلط کے معنی مراد ہیں کما فال الرتعالے بَعَنْ عَالَمَ عَلَيْكُ مُوعِبَادًا لَّنَا وَلِحِثُ بَأْسِ شَرِيدٍ فَجَاشُولِ خِلْلُ الدِّيَارِ خِنْ بِجَابِرا سِي لِيكِراب مَك یهودی کسی ندگسی ملطنت تے محکوم اور مقبور می جلے آنے ہیں بیشک نیرا پرورد گارجب جاہے جلد سزا وینے والا سے کہ جب گتائی اور سرکشی میں صربے گزر گئے تودم کے دم میں بندراور لنگور بنا دیا اور بیت ک وہ توبہ کرنے والوں کے لیے بخشنے والا جہر بان سے کہ مغفرت کے لید جہر بانی یمی فر ما ناسے۔مطلب یہ ہے كم الترنف لك كفار مردنيا مين عزاب نازل كرتاب اوراً بل ايمان كوابنى مخفرت اوردهمت سے نواز ماہے اور ہم نے بنی امارئیل کو د نیامیں تنفرق اور براگندہ کر دیا فرنے فرنے تاکہ انکی تنوکن بانی نر رہے دنیا میں منفرن مو گئے کوئی کسی طرف مکل گیا اور کوئی کسی طرف کوئی اجتماعی فوت اور شوکت نه رہی اور مختلف جاعتيں اور مختلف مذاہر ب بن گئے بعضے ان میں سے شائستہ اور نیکو کار تھے جنہوں نے دہن میں کوئی تخرلف و تبدیلی نہیں گی تھی بدلوگ زیادہ ترحضرت عیشی کے زمانے سے پہلے تھے اور تعض ال میں سے حری و برس کے برعکس اور برخلان تھے جہنوں نے دان موسوی کو بدل دیا تھا اور تبدیہ کے لیے ہم نے انکو واحتوں اور تنکیفوں سے آزمایا تاکہ وہ ہماری طرف رجوع کریں ۔ واحت اور معیبت دونوں میں انسان کی اُزائش ہے نعمت اور واحت کی حالت میں اللہ کاشکر کرنا چاہئے اور مصیبت کے دفت میں اللہ سے ڈرنا چاہئے یہ حال توان کے ساف کا ہموا چھران کے بعد بُرے جانشین آئے جو توربیت کے وارث ہوئے بعنی توریت کے عالم کہلائے کین حالت یہ ہموئی کے علم دین کو فروت کرنے گئے کو اس میں تبدیلی کوتے ہیں اس خورت کرنے گئے کو اس میں تبدیلی کوتے ہیں اس 771

سے انحفرن صلے اللہ وسلم کے زمانے کے جار بیود مراد ہیں اوراس درجب باک ہو گئے ہیں کہ جرم کرتے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کنتے ہیں کہ ہماری مخفرت ہوجائے گی اور ہمارے گناہ معان ہوجائیں گے ان کا لگان بیر نظا کہ ہم ابناء النزاورا جارالنز ہیں اور اسکے مقبول بند سے ہیں ہمارسے دن کے گناہ ران کو اور لا ن کے گناہ دن کومعاف موجانے ہیں۔غرض یہ کہ رشوت لینے کو گناہ جلنے تھے اور حال یہ تھا کہ اگر انکے ہاس بھراسی فنم کا حرام مال اجلئے تواسکو بھی بے دھواک کے بیس کے مطلب برکہ گناہ بر دلیے ہیں اور مجھی اسکے جھوڑنے کا خیال بھی نہیں آنا اور بایس ہمہ فراسے یہ باطل امیدلگائے بیٹھے ہیں کہ ہم ہو گنا ہ کریں گے دہ معاف موجائیں گے ۔ کیاان رشوت <u>لینے</u> والوں سے کتاب (توریت) میں برعب رنہیں لیا گیا کہ التركی طرف سوائے حق کے کوئی مان منسوب مذکر میں اور بہ لوگ دن دات التر کے کلام میں تحرایت کرتے ہیں اوراس کلام کوالٹر کی طرف منسوب کرنے ہیں حالا نکہ وہ الٹر کا کلام نہیں۔ ببربہ لوگ الٹرم یہ بہتان باند صنے ہیں کہ وہ ان برکاروں کو بخش دیگا اور حالا نکہ ان لوگوں نے اس مضمون کو پڑھا بھی ہے ہواس كنا ب مِن لكھا مواسے-مطلب برسے كما نكواس امركا بخوبى علم سے كم النزكے كلام ميں تحرليف كفر ہے اور مصیب فراوندی کو ضعیف اور حقیر سمجھنا اور بے دھواک اسکو کیے جلے جانا یہی کفر سمے اور بہ كِناكمالتربارسيان جرائم كوبخق ديكا- برالترير بهتان باندهنام بي برسب بانبن انكومعلوم ببن اور نوب منتصر ہیں۔ جابل اور ہے خبر نہیں اس بیے کہ انٹر کی کتاب لینی توریت کوبڑھتے اور پڑھاتے رہتے ہیں مگر با دبود اس علم کے دبیرہ و دالسننہ جرائم پر دلیرا ور ہے باک بنے ہوئے ہیں صرف دنیا ہی د نیاان ے بیش نظر سے اور بر نہیں سمھنے کہ دار آخرت کانواب ان لوگوں کے لیے بوحرام سے بیختے ہیں دنیائے فانی کے مال ومناع سے کہیں بہتر ہے اسے بہود کیاتم اس بات کونہیں سمجھتے کہ دارِ لقار کا نواب اس دار فانی کے مال ومناع سے بررجہا بہتر سے جسے نئے خدائی نا فرمانی کر کے حاصل کرتے ہو بڑے ہی نادان ہیں کرانجام برنظ نہیں۔ اورار تکاب معاصی برمغفرت کی امید سگا سے سٹھے ہیں۔ سے

وانگیے بندارد آل تاریک رائے نوابد آمر زیرسش آخر فداتے

اوران میں سے جو لوگ کیا ب تورمین کومضبوطی کے مانھ بچڑا ہے میو نئے بیس لعنی اس میں تحرلین نہبس کرتے اوراس کی ہراست کے مطابق نبی آخرالز مان برایمان لاتے ہیں اور نماز کو فاعم رکھنے ہیں جیسے برائل بن سلام اوغزہ تو ہم ایسے بیکو کاروں کا نواب منا کع نہ کریں گے بلکہ ان کوم مزیر انعام دیں گے۔ گز منت نہ آیا ت میں جس عہداور مینان کا ذکر کیا تھا ا ب اگرہ آبیت میں اسکی کیفیدے بیان کرتے ہیں کہ وہ کس شرو مد ایک ایک ایک ایک کے ممرول پر بہاڑ مثل سائبان کے اعظا لیا گیا اور یہ سمجھے کرا ب بہاڑ ہم پر گرا اکس وقت ان سے عہدلیا گیا مگرانہوں نے اس عہد کوبھی توڈ ڈالا۔ جنانچہ فرماتے ہیں اور وہ وقت تا بل ذکر ہے کرجب ان لوگوں نے توربیت کے عہداور مینا ف کوبس لیٹسٹ ڈال دیا تواس وقعت ہم نے پہاڑ کو اکھا لوگر ان کے مروں پراسیامعلّق کر دیا کہ گویا وہ ایک سائبان تھا اور انہوں نے گمان کیا کہ اگر انہوں نے توریت کے حکم کونہ انا تورہ پہاڑان کے مروں پر گربڑے گا اس و قن ہم نے آئہ کوئی اندوہ پہاڑان کے مروں پر گربڑے گا اس و قن ہم نے آئہ کوئی سے کہا کہ جو کتا بیعنی توریت ہم نے آئم کوئی ہے۔ اس کوشنبوطی کے ساتھ بچوا و اور جواس میں لکھا ہے اس پر عمل کروتا کہ تم پر مہنے گا رہو جا و اور گستا خول اور بیبا کوں کی فہرست سے تہما را نام کر جائے مطلب یہ ہے کہ یہ بڑے سے مرتش لوگ ہیں جو ب تک خوا کا قہر نازل نہیں ہوتا ہوت تک میں موتے اور بہتر تی جبل کا واقعہ حضرت ہوسی علیال مسلام کے عہد مبادک کا معے جس کی نفصیل سورہ کھو میں گررج کی ہے۔

مرم المان جیسے عظیم اللہ کا معان جائے کہ بہاؤ کو کسی کے سرم معلق کھڑا کردینا عقال محال نہیں جو فدا آسمان جیسے عظیم بہاڑ خواہ کتن ہی بڑا کیوں نہ ہو محکر آسمان سے نو بڑا نہیں نیز ہوسی برسان میں بسااہ تات ایسا کہرا درغلی ط بادل سرم برمعلق ہوتا ہے جو میلوں تک دکھائی دینا ہے اور اتنا کیٹر بانی بادلوں میں بھرا ہوتا ہے جس کا اندازہ ان توالے کے سواکسی کو نہیں ہے اور ایک ایک ہوتی ہے اور ایک بادلوں میں بھرا ہوتا ہے۔ بسااہ تات بلدیہ کی اور ایک ایک ہوتی ہوتا ہے۔ بسااہ تات بلدیہ کی اور ایک بادل او برسے نیچے گریؤ سے حالانکہ ایک بادل ہیں جو پانی بھرا مواجعے وہ ہزار ہا ہزار نا بلاکھو کھاٹن بانی بادل او برسے نیچے گریؤ سے حالانکہ ایک بادل ہیں جو پانی بھرا ہوا ہے کہ ہو بادل ہزار ہا بلاکھو کھاٹن بانی سے بھرا ہوا ہے اور نمین میں اور جار جارمیل تک بھیلا ہوا ہے وہ خلار میں لوگوں کے سروں برمعلق سے کیا آنا طویل عریض بادل پہاڈ سے کم ہے۔

CV2CV2CV2CV2CV2CV2CV2

## وراڈ اخل رہائے من ایمی ادم وی بیٹھ میں سے ان اور جس وقت نکالی تیرے رہ نے آدم کے بیٹوں سے ان کی بیٹھ میں سے ان کی اولاد اور اقرار کروایا ان سے اُنکی جان بیر کیا میں نہیں ہوں رہتہار قالوا بیلی شہل نا ان تقولوا یوم القیالی آگا ان تقولوا یوم القیالی آگا اس کی خبر نہ بھی کو قالون کی اور تقالون کی خبر نہ بھی کو است کے دن ہم کو است کی خبر نہ بھی کے است کی خبر نہ بھی کے است کے دن ہم کو است کی خبر نہ بھی۔ یا کہو کی شریک است کی خبر نہ بھی۔ یا کہو کی شریک

## اشرك اباون من كولت من باين شاير وه لوگ يون وين المنافق من المنافق من المنافق المنافق

## عهدالرث

قال الله تعالى وإذ اخداً ربيك مِن بني أد كرمن ظهوي هم ذريته هو. الى . ولعله ويرجعون و الله تعالى وإذ اخداً ربيك مِن بني أد كرمن ظهوي هم ذريته هو. الى . ولعله ويرجعون و ربط كرمت آيات مين من الله الله عن تعالى عالى الله على الله على الله على الله والما المي كم من الله الله على الله والما المحتمد والمن الله والما المحتى والمن المنه الما المحتمد والمن الله المحتمد والمن المحتمد الله المحتمد المن الله المحتمد والمن الله المحتمد والمن الله المحتمد والمن المن الله المحتمد الله المحتمد والمن المن الله المحتمد والمن الله المحتمد والمنا الله المحتمد والمن الله المحتمد والمن المنا المحتمد الله المحتمد والمنا المنا المن المن الله المن المنا المن المنا المن المنا الم

السكاكرات غافلو ااكرتم اسعمركوعول كت نص توكيام فاسعبركى باددبانى كعليم بغيرول كونبس بهيجا اور علادہ ازیں کا منات کا ہرہر ذرہ ہاری الوہیت اور و صرانبت کی گواہی دے رہا تھا اور تم کو یہ بھولا ہو ا سبن باد دلارہا نفا بھر بھی تم نے کوئی توجہ نہ کی نہ انبیار کرا مم کی سنی اور نہ دلائل اور برا ببن کی طرف التفات كيا ـ غرض يه كه بيرة بيت غافلول كوعبرالسب كالمجولا بروامين ماد دلانے كے ليے نازل موئى - بأتى جوبرے موشمنداور مداردل تھے وہ دنیا میں آنے کے بعداس عبد سے غافل نہیں ہو تے۔

ٱلسُّن از ازل بهجنا نش بگوستس بفریاد فالوا بلی در خروست

عالم دنیامیں انسان برسینکواوں حالات اور واقعات گزرتے ہیں اورانسان انکو بھول جا ناہے۔ انبان بسااو قات کوئی دستاویز لکھنا ہے اور عدالت میں اسکی رجیطری بھی کرالیتا ہے مگر بعض او قات مرور زمانہ کی وجہ سے بالکل مجول جاتا ہے اور ابعد میں جب عدالت میں مقدم میش ہوتا ہے اور گوا اس کو اسی دیتے ہی نواس وقت بر عذر مسموع نہیں ہوتا کہ میں بجول گیا تھا اور مجھ کو بیر بات باد نہ رہی تھی۔انسان کو ابنی ماں تے بیٹ سے بیدا مونا بھی باد نہیں لوگوں کے کینے سے مال کو مال سمجھنا ہے آگر کوئی شخص ا کائ ادانہ کرے اور عذریہ کرے کہ مجھے اپنا بدا ہونا یا د نہیں نو میں اسکو کیسے مال جانوں نوس اسکوا حق کہیں گے۔

اس طرح عبدالست كسمجهوكمالسان سے عالم ارواح ميں جوعبدلياكيا تھا وہ اس ففس عنصرى ميں تنے کے بعد اسے بھول گیاا ورجب اس ففس عنصری سے رہا ہو گااور بہ جابات جمانی مرتفع ہوجائیں کے تو وہ بھولا ہوا مبتی اسکو یاد آجائے گااور یا د داخت اور سہو ونسیان اور بھول چوک سب الٹرکے اراد سے اور مشیت سے سے اور اسکی حکمت سے سے وہ این حکمت سے ہزاروں ہیزیں ہمار سے ما نظر سے نکال دینا ہے اس طرح اگروہی خداا بنی سی حکمت سے عبدالست کو بھلا دے اور پھر اس بربازبرس کرے نواسے عی ہے مہرالست کا بہصنون ا ماد بیت صبحہ اور متوازہ سے نابت ہے اور بہی جہور اہل سنت والجاعت کا ندم ب سے معزلہ جوعفل کو نقل برترجیح دینے ہیں وہ اس وا نغمر کو بعیدان عقل سمجتے ہیں اور آبیت می نہایت رکیک ناوملیں کرنے ہیں جو مع جوابات کے تفیہ کہر میں مذکور جیدر المعلم الم

اس آبیت کی بہ تا ویل کرتے ہیں کہ

آبیت کامطلب بہہے کہ ضرا تعلیے نے انسان کی فطرت میں توحیداوردبو بہت کا قرار و دلیت رکھا ہےاورا پی ربوبریت اور وصرانیت پر بینمار دلائل قائم کر دیئے ہیں نوگویا کہ بیسب دلائل ضرا تعلیے کی طر

سے اسکی ربوبیت کے لیے بمنزلہ عہد کے ہیں۔ خدا تعالے کا ان دلائل کو تمہارہے الفس اور آفاق میں بہدا کہ كوياكه تم سے اسكا عبدلينا اورتم كواس برگواه بناناہے.

المستن والعن كا مربه ب احادبت صحح ادرمر بحد كه مريح خلاف م اوراجاع ا المسنن والجاعث بركيت مي كمعنزله كي به ناويل

صحابہ و نابیس کے خلاف ہے اس لیے کرصحابہ و تابعین سے بالانفان عالم ارداح میں عبرلینا تابت ہے

لبذامعتزله كى يه نا وبل كسى طرح بهى قابلِ النفات نهيس -

بنرمنتاق حالى مبنان قالى اورازلي كے منافى نہيں۔ مبنان حالى اور عقلى دلائل عقليه ورفطريه سے علوم ہوسکتا ہے۔مگریٹاق قالی اورازلی طورِعقل سے بالا او ربزنر ہے جہاں عقل کی رساتی نہیں اس قسم کی جیبز انبیار کرام می گاتعلیم اور مبان سے محلوم موسکتی ہے اس لیے احاد میث میں اسی میٹاتی قالی اور از لی کو بیان كياكيا جوعمل سے معلوم نہيں موسكنا غفا معتزله ميثاق حالى اور عفلى كے تو فائل بين لياس كتاب وسند نے جس مینان کی خردی سے وہ مینان قالی ہے اور دلائل ربوبین کا مینان مالی اور عقلی سے جواس میناق قالی اورازلی کامؤید اور مذرکرے - اور کتاب وسند نے اس میناق قدیم کی خبردی ہے كرجهال عقل كى رسائى بنس إورم عنزله كے نز ديك اگر منتاق قالى اورازلى كے انكار كى وجه ير سے كه وہ یا دہنیں رہا توہبہت سے لوگوں کو میٹاق عقلی اور حالی بھی یا دنہیں۔ میٹاق حالی کے دلا مل عقلیہ لعنی دلا مل أفاقيه اور دلائل انفيه انكى نظروں كے سامنے ہيں مگر دہ ان كو نظر نہيں آنے يونانچه فرماتے ہيں اور اسے بئ آپ لوگوں کو وہ واقعہ یاد ولا بئے کے جب تیرے پرورد گارنے آدم کی لیٹنت سے انکی ذریت کونکالا اور بھراولاد آدم کی شنوں سے انکو توالدا ور تناسل کی نرتبیب کے مرطابی نکالالعبی جس نرتبیب سے د نبا میں نسلاً بعدنسل بیدا ہو بھے اسی ترتیب سے انکی بیٹھوں سے انکی نسل کو نکالا اور انکوعقل وتنعورعطاء کیا اورجس فدر ملا تکہ اور مخلوقات اس و قست موجود تھے سب کے سامنے یہ عبد لیا تا کہ سب گواہ رہیں اور مجت قائم کرنے کے لیے خورانہی کوانکی ذات پر گواہ بنا با اوران سے یوچھا کہ کیا میں تہمار ا رب بنیں انہوں نے کہا کیوں نہیں بیشک نوم ارارب سے اور ہم فقط مقراور معترف نہیں بلکہ ہم اسنے اس اقرار کے خود ہی گواہ بھی ہیں اور بنی آد مسسے یہ اقرار اور شہاد ن ہم نے اس کے بیا کہ ایسا نہ ہوک قیامت کے دن بہ کنے لگو کہ شختیق ہم نیری راد ببت اور الوہرت اور و صوانیت سے بے خبر نقصے یا یہ کہنے لگو کہ نترک نوم سے پہلے ہمارے آباء داجدا دینے کیاا در ہم ایکے بعدانگی نسل تھے جیسا ہم نے انگو کرتے دیکھا ویسا ہی ہم نے بھی کیا ہمیں کیا معلوم نھا کہ تو رہ العالمین اور و صرف لا مثر کیا ہے ہے۔

یس کیا توہم کو دوز خ میں ڈال کرانس جرم کی با دائن میں بلاک کرتا ہے جو ہم سے اگلے ناحق برستوں نے کیا سواس عہدا ورا قرار اور ذاتی منہما دن کے بعد تنہما را یہ عذر ختم ہوا۔ اب نیامت کے دن نم یہ عذر نہیں کرسکتے کہ ہم سے عفلست ہوئی اس لیے کہ جب خرا تعالیٰ سے بینے بول کی زبانی اس عہد کو یا د دلا دیا تو بھر عذر کی گنجائش باتی نہیں رمی کیونکہ جب دلائل قطعیہ سے یا ددہائی کرادی گئی توبمنزلہ گنزگر می کے ہے انبیار کرام کی یا د دہائی کے بعد نہ انکار کی بحال ہے اور نہ شک وشبہ کی گنجائش ہے اور جس طرح ہم نے عمرالست کو بیان کیا اسی طرح ہم کھول کھول کرانی د بوہریت اور الوہریت کی نشا نیاں بیان کرتے ہیں تا کہ ان ہیں غورو کر کریں اور تا کہ معلوم ہو جانے کے بعد ہماری د بوہریت اور الوہریت کے افراد کی طرف رجوع کریں اور کفر ومٹرک سے باز آجائیں اور فطرت سما لقہ کی طرف لوط جائیں۔

## لطالف ومعارف

ا۔ بہ ایت عام اصطلاح میں آبیت میناق کہلاتی ہے اور جس عہد کااس میں ذکر ہے اسکو عہدِ اکندت

- سيرا

ا می جمہور مغسر میں اور محد نمین اس آبیت کی تغییہ بول بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ازل میں حضرت احدام کی نمام اولاد کو جو فیا مست نک بیدا ہونے والی نفی انکی بیٹ سے نکالا اور ان سے بوجھا کہ کیا میں تنہا دا بیرور دگار نہیں۔ سرب نے اقرار کیا اور ملی کہا کہ بے نتک نو ہما دا بیرور دگار ہے پھرانکو آدم کی بینر سن مار والیس کر دیا اور بہی ضمون بیشارا حادث صحبحہ سے نابت ہے اور بہی المسنت والجاعت کا مذم ب سے اور مقصود یہ ہے کہ انٹرکی مجرت اور اس کی معرفت انسان کی فیطر سے میں داخل سے۔

معترلہ اور مدعیان عقل اس آیت کی فنے دوسری طرح کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حکم انعالے نے
یہ ہمین فرما یا کہ مہم نے آ دم کی بیشت سے اسکی فرسیت کو سکالا بلکہ یہ فرما یا ہے کہ ہم نے بنی آدم کی بیشت
سے انکی فربات کو سکالا۔ بیس آ بیت کا صاف طلب یہ ہم نے بئی آدم کی بیشتوں سے توالد اور
تناسل کے طرفیۃ انکی اولاد کو سکالا اس طرح پر کہ انکے نطفے عورتوں کے دھم میں واقع ہوئے پھر وہ خون بنے
پھر گوشت کا لو تعظ بھر اور کئی نفیۃ اس کے بعد وہ انسانی صورت میں رحم مادر سے باہر آتے پھر جب وہ
سن تمیز کو پہنچے تو خوا تھا لئے ان میں عقل پیدا کی جس سے وہ نیک و بد میں تمیز کرنے گئے اور التا تعالیٰ
سن تمیز کو پہنچے تو خوا تھا لئے ان میں عقل پیدا کی جس سے وہ نیک و بد میں تمیز کرنے گئے اور التا تعالیٰ
کے دلائی روبریت اور و حدا نیت کو پہنچا نئے لگے اور انکے دل نے اس بات کی شہمات دی کہ بینک
ما منے تھے ان سے یہ سوال کیا کمیں تہما را بر ور دگا رنہیں۔ سب نے ہزبان حال اسکا جواب دیا کہ
مالی بے شک تو ہمالا بر ور دگا رہے اور ہم اپنے اس اقرار پر گواہ ہیں بس ان لوگوں کے نز دیک اس
میم نے منہوں بطور تمثیل ہے نہ بلطور حقیقت اور مطلب آ بہت کا یہ ہے کہ خوا تعالے نے انسانی
فرات ایسی بنائی ہے کہ اگر وہ اپن خلفت کے عجائب اور اپنی صنعت کے غرائب پر نظر کر سے جو نور اس

کے اندر موجود ہیں تو اس کومعلوم ہوجائیگا کہ بہ سب جیزیں خدا نعالیٰ کی ربوبیت اور وحدا نبیت برگراہ ہیں۔
اہل سندت والجاعت یہ کہتے ہیں کومعنزلہ کی یہ تمام تا وطات نہایت کیک اور بے معنی ہیں۔ جن تی احاد مین صحیحہ اور اجماع صحابہ و تا بعین کے مقابلہ میں کوئی حقیقت نہیں جبیرا کہ ہم بہلے بیان کر چکے ہیں۔

س- اس آیت میں بنی آدم کے بیٹنوں سے انکی اولادا ور ذربیت کا نکانا ذکر کیا ہے اور آدم علیہ السلام کاذکر نہیں کیاس لیے کرسب کومعلوم ہے کہ آدم علیالسلام سب کے باپ ہیں اورسب انہی کی پنت سے نکلے ہیں اور مندا حراور نسائی اور سندرک حاکم ہیں بامنا دصح عبداللہ بن عباس نسے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا کہ اللہ تن السے نے حضرت آدم کی پنت سے ان کی ذربیت کو نکالا اور مرامنے بھیر دیا جیسے چونلیاں اور بھر ان سے بالمشافہ کلام کیا اکند می برکہ برگر دسب سے جواب میں بلی کہا ۔ الی آخر الا یہ (دیکھو تفیہ ابن کیر صلاح می) اور یہی مضمون حضرت عرف اور حضرت عبداللہ بن مسعود رصی اللہ عنہ کی احاد بیث میں آیا ہیں۔ (دیکھو تفیہ قرطی صلاح ہے)

اور ابوہروہ رضی النّر عنہ سے مردی ہے کہ رسول النّر صلے النّر علیہ وسلم نے ارثا دفر ما یا کہ جب النّر نغالے نے آدم علیالسلام کی ایشت پر ہاتھ پھرانو قیامت تک پیدا ہونے والی ذربیت ان کی پشت سے مکل بڑی اور سرشخص کی دو آنکھوں کے ورمیان نور کی ایک چیک رکھی پھر سب کو ادم علیالسلام پر بیش کیا گیا دم سے عرض کیا کہ اسے رب برکون ہیں فرمایا یہ نیزی ذربیت ہے پھر آدم علیالسلام کی ایک انسان پر نظر پڑی جس کی آنکھوں کے درمیان کا نور بہت جھک رہا تھا پوچھا کہ اسے پر وردگا دیہ کون ہے فرمایا کہ یہ ایک آدئی ہے۔ جو تیری ذربیت کے پھیلی امتوں ہیں ہوگا اسکانا م داوُدُّ ہے عرض کیا کہ اسے پر وردگاراس کی عرکتی مقرد کی ہے فرمایا سال عرض کیا اسے پر وردگار میری عربیں سے اسکو چالیس سال دے کی عرکتی مقرد کی ہے فرمایا سال عرض کیا اسے پر وردگار میری عربیں سے اسکو چالیس سال دے وریکی ۔ اللّ آخر الحد میث رواہ التر مزی د تال بذا

لعدازال الثرنعائے نے ان ارواح کواصلاب آبار بیں لوطا دیا جیساکہ ابن عباس سے مردی ہے تنہورد مصرد فی اصلاب آباء هم حنی اخرجهم قین احسی جسم ابعی الشدید ۔ ا

٧- بعض دوایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صنرت اُ دم کے دائیں جانب سے بوذریت انکالی گئی وہ سفیدا ور نورانی تھی اور بائیں جانب سے جو ذریت نکالی گئی وہ سیاہ اور طلماتی نفی اور آیت یُوھر

تَبْيَضٌ وَجُولٌ وَ لَسْعَى وَجُولٌ مِن اسى طرن ا تاره مع دائيں جانب سے بونكالے گئے وہ اصحاب الشمال ہيں - ابوطا ہم قزونی فرطنے اصحاب الشمال ہيں - ابوطا ہم قزونی فرطنے ہمیں کہ اصحاب بین برسجلی رحمت تھی انہوں نے شوق اور دغبت سے بالی کہا اور اصحاب شمال پر سنجلی ہمیں کہ اصحاب بین میں ایموں سے جا گ و قہرًا ملی کہا اسس لیے دنیا میں آکر دومری ہمیدین و قبر نھی اسس لیے دنیا میں آکر دومری

راه بير مير کئے۔

۵۔ جمہور مفرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ عہر حضرت آدم کے بیرا ہونے کے بیرا ورجنت ہیں داخل ہونے سے پہلے لیا گیا اور لعض کہتے ہیں کہ جمنت میں داخل ہونے کے بعد بہو طمن السماد سے پہلے لیا گیا اور لعض کہتے ہیں کہ جمنت میں داخل ہونے کے بعد زمین پر لیا گیا۔ علامہ آلوسی فرما تے ہیں کہ ال اور لعض کہتے ہیں کہ بہوط لینی اسمال سے از نے کے بعد زمین پر لیا گیا۔ علامہ آلوسی فرما تے ہیں کہ دان دوایات میں نطبین و توفین مشکل ہے حضرات صوفیا تے کوام جم یہ فرمانے ہیں کہ مختلف مواضع میں

مختلف قسم كے عبدا در میناق بلے گئے والتراعلم - (دیکھوروح المعانی صر ۹ ج ۹) ٧- اگرکسی کو به ننبه سو که وه عبد نو یا د نهیس را تو پهرکیا حاصل تو اس کولیل سمجھنے که وه عبداگرجه یا دنہیں ر م مگراس کانشان نوبرایک دل میں موجود سے انسان کے دل میں قدر تی طور برحق تعالیے کی فرف ایک میلان یا یا جا آ ہے جب مجمی کوئی برلشانی مین آئی ہے تو دل خداکی طرف دور ناہے اوراس سے اسمصیبت کے دفعیہ کاطلبگاراور امیروار برزنا سے لیں انسان کا دل خوداندرسے گوای دینا سے کہ کوئی مرا ر وردگار ضرور ہے بہرطال برمیلان نمام طبیعتوں میں یا یا جانا سے کسی میں کم اور کسی میں زیادہ خواہ وہ اس میلان کے منتا رکو مجھے یا نہ سمجھے اور اسکے مقتضار برعمل کرنے کو آمادہ مج یا نہ مہوآب رہا ہے امرکاس طبعی اور فطری میلان کا منتار کیا ہے سومعلوم بول ہوتا ہے کواس بیدالنس سے بہلے انسان کوجنا ب باری تعالیٰ کی کسی تنم کی تجلی ضرور مبیر آئی سے جسکے مبیب اسکے دل میں خدا کی محبّت اس قدر عم گئی ہے کہ صدیا تکالیف اٹھا تا ہے اور پھر بھی فداہی کی طرف جھکتا ہے ورند کسی چیز کی محبت ہے دیکھے اور بھےتے بیرا نہیں ہوسکتی لبس بیطبعی میلان روز اکٹنت یا لیم میثات کا ایک نشان ہے کہاس و فت آپنے بروردگار كود بكھاسے اوراس ايك جلوه نے سب كويروردگاركا عاشق بنا ديلسے تمام افراد لبشركا اقرار راوبيت يم منفق ہونااور بقین کے ساتھ اقرار کرنا کہ کوئی ہمارا برور دگار سے سویرطبعی میلان اور فطری ا ذ مان اسی برانے عہد متیان کا دھند لا سالشان ہے کہ جو ایک لمحہ دو لمحہ یا ایک گھڑی دو گھڑی کے بیے بیش آیاسو نلا ہر ہے کہ ایک گھڑی یا دو گھڑی کے قصتہ کومرور زمانہ اورانتقال مکانی سے بھول جا ناکوئی متبعد نہیں تھوڑی دیر کے لیے عہدالسن کے وقت سرب نے اپنے ضرائے یہ وردگار کے جمال ہے مثال کو دیکھا ہے اس سے خدا کی محبت فطری طور ہے دلول میں البی دانسنے اور بختہ ہوگئی کرکسی طرح نسکانے نہیں نکلتی اور اگر کسی شخص میں یہ دیکھو کا س میں خدا کا میلان با سکل نہیں توسیجھ لو کہ اسکی انسانی فطرت مالکل مسیخ ہو چکی ہے اور خارجی انزات کی جرسے انسانی خصلتیں سا ب اور نابود ہو جانی ہیں جسے لعض او فات خارجی اثرات سے

خوا کا میلان طبیعت سے بالکل تکل جاتا ہے جو اس بات کی نشانی ہے کہ اس منکر خواکی فطرت انسانی مسخ ہو چکی ہے اکثر عالم بلکہ تمام عالم کا اس میلان پر تنفق ہو جانا اس امرکی نشانی ہے کہ بھی نہ کہمی نہ کہمی ہے الاس کان میں پڑی ہے ۔ جو ہرایک کی زبان پر آتی ہے مگر یہ امر کہ یہ بات کس موقعہ اور محل پر کان میں پڑی ہے وہ یاد نہیں رہا مگر اسکا نشان تو موجود ہے مرور زبانہ کی وجہ سے یہ عہد ما ذہبی رہا جس وفت عہد لیا گیا تھا اس وقت ذر میت چھو لے چھو سے ذوات کی مقدار میں تھی اس وقت سے میکر تولد اور تناسل بھی اس وقت در سے بہاں میکر تولد اور تناسل بھی ایک وفت سے بہاں میکر تولد اور تناسل بھی ایک ایک طویل عرصہ گرز را اور ذران مختلف اطوار اور ادواد سے گز رہتے رہے بہاں کہا ہم عہد بھول گئے ۔ او بھو البوا قبیت و البیت و البوا قبیت و البوا البوا قبی

اور حق جل شانهٔ کا بیار تا دو کی کی فیات البدکی این منفع الموفیمین کی کی فی کی این البدکی المنفع الموفیمین کی کی کا بین می کی کی کا بین می کی کی کا بین کی کا کامی دیا گیا ہے اور تذکیر کے اصل معنی نفت میں بھولی ہوئی بات کو یا د دلانے کے ہیں اسی طرح سمجھو کہ عبدالسن کے بھولے ہوئے سبن کو انبیار کرام نے یا د دلا یا اس وجہ سے علما دی ایک جاعت یہ کہتی ہے کہ کا فرکا جو بچہ شور اور ادراک سے جہلے مرجائے وہ جنت میں جائیگا اس لیے کہ اس کے عہدا در میناق میں کوئی تغیر نہیں آیا البتہ کا فرکی جو اولا د بالغ ہوکر یہودی یا نصافی ہو جائے اوراسی پر وہ مرجائے نو وہ جہنم میں جائے گی اس لیے کہ اس نے دوز اول کے میناق کو توڑ دیا۔

ے. اور عہدالدت میں سب سے پہلاخطاب ت تعالے کی طرف سے یہ تھا۔ اکسٹ برجھ م دبوبیت کے منعلق سوال تھااسی طرح مرنے کے بعد قرمیں پہلاسوال الٹر تعالے کی دبوبیت ہی کے متعکق ہوتا ہے قرمیں منکر نکے سب سے پہلے بہی سوال کرتے ہیں مئن ڈبک نیرا دب کون ہے ازل میں بھی اکشہ ہے۔ برکہ ہے کا فرط ایا اور قبر میں بھی دب ہی کے منعلق سوال موا۔

۸۔ نفات میں مذکورہ کے کہ علی ہیں اصفہانی فدس سرہ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپکو روز ملی یاد ہے تو فرایا کیوں نہیں مجھے دوز ملی ایسا یاد ہے جیسے کل گزشنہ کسی نے پر کلام شیخ الاسلام خواجہ عبدالنرانسادی کی سے ذکر کیا تو فرایا کہ اس جاب میں نفضان ہے جو کل گزر گئی یا جو کل آتے گی اس سے صوفی اور درولیش کو کیا مطلب اس روز کی تواجی شام بھی نہیں ہوئی اور صوفی اور درولیش تواجی ای دن میں ہے۔ دوز امروز است اے صوفی و شان ن کے بود از دی واز فردا نشان است ولیس آئکہ از حق نمیست عن فل مکنفس ن ما سنی و مستقبلش حال است ولیس مسامات کی داد ہو ای جو اس کے اور اور مالی کے دریعے سے جاب مسامات کی داہ سے نکالا پھران سے کہا کہ کیا میں نہمارار تب نہیں ہول انہوں نے گویائی کے ذریعے سے جاب دیا اور مالی کہا اور وہ اس حالت کی داہ دورہ اس حالت کی داد ہو تھے اور خفلا یہ امر محال نہیں کہ ادلی تھا لئے ا

انہیں باوجواس قرر جھوٹے ہونے کے جیان اور عقل دید ہے۔ آخروہ جیوا نات جو بذر لیے نور دبین نظرات بین کسی قدرا دلاک اور شوران کو بھی حاصل ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے رزق حاصل کرنے کی سعی کرنے ہیں اور ان اسل بھی ہے اور وہ ایڈارسال چیزوں سے پہتے بھی ہیں اور اگر کوئی ان کی راہ میں ہو اور ان ان ان کی راہ میں ہو جانا ہے نواس سے کر اجانے ہیں نو جب باتیں اہل رائیس کے نز دیک بھی سلم ہیں تو عہدالسد ن کے واقعہ سے کون تعجب کرتے ہیں۔ خواکی قدرت کے لیا طسے اس میں کوئی استبعا دنہیں اور ظاہر ہہ ہے واقعہ سے کیون تعجب کرتے ہیں۔ خواکی قدرت کے لیا طسے اس میں کوئی استبعا دنہیں اور ظاہر ہہ ہے کہ وہ ذرات انسان کی صورت برمہونگے اس لیے کہ انٹر تولئے نے ذریت کالفظ استعمال فرمایا ہے۔ ذرات کا فداید کا فلا نہیں فرمایا اور لفت میں ذریت کا اطلاق اس چیز برآتا ہے جب کی صورت بن جی ہو باہمی امتباز کا ذراید کی صورت اور شکل ہے۔

ا۔ امام دازی فرما نے ہیں کہ بدن انسانی میں دوقعم کے اجزار ہوتے ہیں کیونکہ ہے امرمشاہرہ اور بداہت سے نابرت ہے کہ ابتدار ولادت سے لیکر اخبر عمر نک بدن کے اجزار میں کی اور ذیا دفی ہوتی رہتی ہے ابتدار ولاد کے وقت بدن دو بالنئت نکا اور اخبر عمر میں سات آٹھ بالشت کا ہو گیا۔ بدن کبھی فر بہ ہوتا ہے اور کبھی لنخ منگر ہر حال میں ہیں یہ شخص و ہی کہ بلا نا ہے کہ جو ابتدار ولادت کے وقت تھا پس جواجزار اول عمر سے اخبر عمر کی سات آٹھ بالشت کا ہو گیا۔ بدن کبھی فر بہ ہوتا را وال عمر سے اخبر عمر کس باقی دہتنے ہیں وہ اجزار اصلیہ ہیں اور جن اجزار بدن میں کمی اور زیا دفی ہوتی رہنی ہے وہ اجزار اسلیہ بیں بس اس آبیت اور جن احاد سے میں بنی اوم کی ہنتوں سے انئی اولاد کا نکالنا آبا ہے سووہ اجزار اصلیہ کی بانکان مراد ہے اور اصلیہ کے ساتھ مہتا کی احرار اصلیہ کے ساتھ موتا کی احرار اصلیہ کے اور قبامت کے دن در حقیقت انہی اجزار اصلیہ کو دوبارہ ذیرہ کیا جائے گا اور انہی اجزار اصلیہ کے ساتھ دوح کا اصلیت کے اور قبامت کے دن در حقیقت انہی اجزار اصلیہ کو دوبارہ ذیرہ کیا جائے گا اور انہی اجزار اصلیہ کے ساتھ دوح کا اصلیت کے دن در حقیقت انہی اجزار اصلیہ کے دفت بھی ذا کر اجزار ان کے ساتھ مالیت انہی اجزار اصلیہ کے دفت بھی ذا کر اجزار ان کے ساتھ مالیت حیا میں جائی گاجی گار دا کی کا کا م ختم ہوا)

اا - حکمت جدیده نے کلال بلیول اور مائیکر و میطر سے (جو باریک اجمام کی مقدار معلوم کرنے کا آلہ ہے)
یہ دریا فٹ کیا ہے کہ بانی کے ایک چھوٹے قطرہ میں انتے جوانات ہوتے ہیں کہ تمام روئے زمین پراتنے
ادمی نہیں ہوتے اوران میں توالدا ور تناسل بھی جاری ہے اور با وجود اس کثرت کے نہ ان میں الدہام معلوم
ہوتا ہے اور نہ کوئی کسی سے محراتا ہے حالا نکہ انکی حرکت نہا بیت سریع ہے اور یہ وہ جوانات میں جوموجودہ
کلال بلیوں سے نظر آنے ہیں اگران کلال بلیوں سے زیادہ قوت والی کلال بین ہو تو معلوم نہیں کہ اور کتنے
محروس سونگے ( دیکھو اسمقا صدالا سلام حقتہ سوم صلاح جس وحصتہ ہفتم صوح جی ۔ مصنعہ مولا نا الوار اللہ خوان صاحب حدر آلادی ۔)

نيز حكت جديده كي دُوسي ايك تخم مي كرور الم كرورمنايز اجزار موجود موتي جو آئنده درخول

کانخم بنتے ہیں اورا یک قطرہ منی میں کروڈ البسے منا تراجزار موجود ہوتے ہیں جوصہ ہا سال کی آنے والی نسول کا مادہ بنتے ہیں بد دلراد گان مغربیت یہ سب کچھ بلا دلیل مانٹے کے لیے تیار ہیں مگر خداً تعالیے نے جو صفرت آدم کی لینست سے ذربیت نکالنے کی خبر دی ہے اسکے ماننے کے لیے تیار نہیں۔

### 0000000000000000

زمین بر اور جلاایی جاو بر - نو اس کا

09 راہ صلتے ہیں اسکے ناموں میں میں سے ایک لوگ ہیں کہ راہ باتے اورجنبول نے جھٹلایئ ماری آیتیں انکو



## مِن حيث لايعلمون ﴿ وَأَمِي لَهُمْ وَامْلِي لَهُمْ وَالْفَ لَيْدِرِي

جہاں سے وہ نہ جانیں گے۔ اور ان کو فرصن دونگا۔ بے ننگ مبارداؤ

## متين ا

ب لا

## ديده ودانسة من سانحاف وربوايرسي كامال ورمال الحمال

فال الله نعالیٰ وَاتُلُ عَکَیْهِمُ نَبَا اللّهِ نَیْ انْیْنَا اللّهِ اللّهِ الله نعالیٰ که نو است میں ایسے ہوا پر سنوں اور کو اتین کا بیان تھا۔ اب ان آیات میں ایسے ہوا پر سنوں اور کر فقادان حرص وظمع کا حال اور انجام اور مثال بیان کرتے ہیں جوحی کو قبول کر لینے اور پوری طرح سمھے لینے کے بعد محض دنیوی طمع کی بناد پراحکام خداوندی سے خون ہوجائیں اور نیطان کے اثباروں پر چلنے لگیں اور خدا اے عہدور مثبان کی پرواہ نہ کریں الیوں کا انجام ہمین مرام و تا ہے۔ اس بیے بطور تذکیر اس سلسلہ میں ایک واقعہ ذکر فر مایا۔

اس آئیت کے شان نزول میں مفرین نے مختلف روا بنیں نقل کی ہیں اکثر مفرین مفرین کے مختلف روا بنیں نقل کی ہیں اکثر مفرین کے ایک شخص کا حال مذکور سے جسکا نام

بعم بن باعورار نفاء الترتباك نے اسے بہت كچھ علم دیا تھا اور ستجاب الدعوات بھی بنایا تھا آخر میں اس فرہ مردود ہو گیا ساری کرامتیں اسی بچین گئیں اور اسکی ذبان گئے کی طرح باہر نکل آئی اور د نیا ہیں ذلیل اورانون میں عذاب عظیم کاستی ہوا۔ ایک دوسری دوابیت ہیں یہ ہے کہ اس آبیت ہیں اُمیتہ بن ابی الصلت کی طرف میں عذاب عظیم کاستی ہوا۔ ایک دوسری دوابیت ہیں یہ ہے کہ اس آبیت ہیں اُمیتہ بن ابی الصلت کی طرف اثنادہ ہے بیشخص توربیت اور انجیل کا زبر دسست عالم نھا اور صاحب شعر و حکمت تھا اور اسکو معلوم نھا کہ اخراز مان میں یہ وعظ کہنا نظام ہوں کو گا۔ اور آنحفرت صلے اللہ علیہ دسلم کے حالات اور صفات بخوبی جانبی تھا اور انداز میں یہ وعظ کہنا نظام ہوں بنی آخرالز مان کی ظہور کی انبیار سالفین نے جردی ہے اس کے ظہور کا ذمانہ تربیب کے مرکب حضور اُیر نور کا ظہور کو انداز اوس میں آب سے برگشتہ ہو گیا اور کفار کا طرفدار بن گیا حدیث ہیں ہے کہ آب نے فرمایا کہ اُ میں تہ کا شعر تو مسلمان ہے مگر اسس کا داری کافریت ہو سے درانہ کا شعر تو مسلمان ہے مگر اسس کا داری کافریت ہو سے درانہ کا سے مگر اسس کا درانہ کا دیا ہوں کا داری کا فرمایا کہ اُ میں تہ کا شعر تو مسلمان ہے مگر اسس کا درانہ کا دیا ہوں کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی کہ آب ہے مگر اسس کا دران کا فرماد ہوں کی درانہ کی درانہ کی درانہ کی درانہ کی درانہ کی تو میں کی مربیت ہو کی کہ آب ہے میں کی سے میں اسلام کی کی اسلام کی کہ آب ہوں کی کو میں کی مربیت ہیں ہے کہ آب ہوں کی کہ آب ہوں کی کی اسلام کی کہ آب ہوں کی کہ آب ہوں کی کہ آب ہوں کی کی کی کی کرانے کو میں کی کرانے کی کرانہ کی کی کرانے کرانے کی کرانے کرانے کی کرانے کی کرانے کرانے کرانے کی کرانے کی کرانے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرانے کرنے کرانے کرنے کرنے کرنے

دل کا فرہے۔ اور بعض کتے ہیں کہ اس آبیت میں ابوعامر الہب کی طرف انتارہ ہے ہوا یک نصابی عالم تھا اس نے منافقوں کے بہکانے سے مسلمانوں میں نفر قد ڈالنے کی غرض سے مبیر ضرار بنوائی۔ حافظ ابن کیٹر جسے اپنی نفیہ

میں یہ نمام روایتیں اسکے شان نز دل کے متعلق نقل کی ہیں اور مکھا سے کہ شہوریہی سے کہ یہ بیت ملعم بن باعورا رکے بار سے میں نازل ہوئی اور یہی مناسب ہے کیونکہ اس سے مقصود بنی اسائیل کو سنا ناہے کہ ایک ابیا عالم اور صاحب تصرف درویش نبی کی مخالفت سے مردود مہو گیائیس نم نبی کی مخالفت نہ کرو در بنر تمہارا بھی نہی مال مو گا بہرحال شان نزول جو بھی مواس قصتہ میں علمار کے لیے خاص تنبیہ ہے کہ جس کو خدا نعالے علم اور مدابت سے نوازے اُسے چا سینے کہ نفسانی خواہش کا ہر گزمرگز اتباع نہ کرے اور بہ آبین اپنے عموم کے لحاظ سے مرمهوا يرسست عالم كوشا مل سے مرعالم كواس سي سبن لينا جائية اور خداسے بناه مانگني جائية الله اعوذبك من علم لا ينفع و من قلب لا يخشع و من لفس لا تشبع و من دعاء لا ليسمع اعوذ بك من شر هو لاء الاربع آمان اوراہے بی - آب ان بوگوں کونصبحت اور عبرت کے لیے اس شخص کا حال اور نفتہ سنا بیتے جسے ممنے ابن اینوں کا علم عطار کیالیں وہ ال آبات کے علم سے ایسا باہر سکل گیا۔ جس طرح سانب آبی کینیجلی سے باہر نکل آنا ہے اور بہلجلی سے اسکو کوئی تعلق نہیں رہنا ہیں تبطان اس کے بیجھے لگ گیا کہ وہ اس کو چھوڑ تا ہی نہیں سو وہ آبنوں کا عالم ایسے گرا ہوں ہیں سے ہوگیا جس کی ہداییت کی کوئی توقع نہیں رہی منہور فول کی بناریر ان آیان میں ملعم بن باعورار کا ذکر ہے جو بنی امرائیل میں ایک زبر دست منجاب الدعوات اورصاحب کرامات شخص نظااس نے بعض نثر برول کے بہکانے سے دستون سی کرھزن موسی مر برد عا کی کہ جسکا نتیجہ ہر سواکراسکی کرامت جیس گئی اور را ندہ در گاہ مہر گیا اور کتے کی طرح اسکی زبان باہر نکل آئی اور دنیا میں ذلیل اور آخرت میں عذاب عظیم کاستحق ہوا اور اگر ہم جاہتے نوان آبنول کے مبب اسکو رفعت اور ملندی مرتبه عطاء كريت يعنى أكروه ان آيتول برعمل كرنا تواسكام رنبه اوربلند ہونا اورا تنا بلند مونا كەشبىطان و بال يك نہ پہنچ سکتا۔ ولیکن وہ کجائے بلنری کے لیسنی کی طرف لینی دنیا کی طرف مامل موگیا اور نفسانی خواہش کا بیروہن گیااس سے ہم نے اسکو توفیق اور عمایت کے ملند متھام سے دناء ن اور خست کی طرف بھینک دیا۔ بیس خریت اور ر ذالت میں اسکی مثال کتے کی سی مثال سے اگر تواس پر تملہ کرسے یا اس بر کوئی ہو جھ اور مثقت وللے نووہ زبان باہرنکال دبتا ہے یا تو اسکے حال پر جھوڑ د سے نوبھی زبان باہرلٹ کا دبتا ہے اور إنبتا معطلب يرب كركنا دونول حالنول مين يكمال سي كسي حال مين اين عادت نهين جيوانا تمام حوامات کا فاعدہ مے کہ جب ان پر کوئی مشقت بڑتی ہے یا بیاس اور شنگی انکو لاحق موتی سے توا بن زبان باہر نكال دينے ہيں ورنہ جب سكون اور أدام كى حالت ميں ہونے بيں تونہيں كالنے بخلاف كے كے كه اس بر مشقت پڑے یا نہ پڑے وہ ہر حال میں اپنی زبان باہر لٹر کاتے رہتا ہے جو اسکی خِرست اور دناء ت کی نشانی ہے اور بیانسکاطبعی خاصہ ہے کتے کا زبان کولٹکا نا اور ہا نیتے رہنا یہ اسکی اندرونی حرص اور مطبع کی ظاہری نشانی ہے جوکسی و قدت زبان طبع کی ظاہری نشانی ہے جوکسی و قدت زبان لظ المعام مركام وقت زبان كولتكائے رہنا ہے اور حرص اور ظبع اور ضع اور اس سے

می عارف بالند کا قول ہے کہ ہوا ، لفریر کاعجب حال ہے کسی کومعلوم نہیں کہ حکا بیت کے سے اللہ کا قول ہے اور کیا تما فنہ دکھانی ہے اگر نفسل کی طرف سے جلتی ہے اور کیا تما فنہ دکھانی ہے اگر نفسل کی طرف سے جلتی ہے تو بہر کوالما تو ہم اور جید کوالما

کر نکتے کے برابر کردیتی ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے۔ ڈباعی
انرا بری ا ذصومعہ در دیر گبرال افکنی جو بیں لاکشی از بنکدہ سرحلقہ مردال کنی
ہجون و جرا در کار توعقل زبول را کے ربیہ جو مال دہ مطلق تو ٹی صکمے کہ خوامی آل کنی
ہجی حال اور مننال ہے ان لوگول کی جنہوں نے دبیرہ و دانستہ از راہ تکہ و عناد ہماری آبتوں کو چھٹلا یا
یعنی کچھ علما مرمی کی خصوصیت نہیں یہ منال تمام کفار معاندین اور سکذبین برصادی آئی ہے جوجی واضح
بوجا سنے بعد بھی کنے کی طرح دنیا کی حرص اور طبع میں پڑے ہے دہوے اور موا پرسنی کا نشکار ہنے دہوں

اسے بی آب انکو بہ قصتے سنا بیٹے شابد وہ مجھ غور ونکر کریں اور بڑے انجام سے ڈریں۔ بڑی مثال ہے ان کوگوں کی جنہوں نے جان بوجھ کر ہماری آبنوں کوجھٹلایا اور یہ لوگ تکذیب کرکے اپنی ہی جانوں پرطلم کر رہے ہیں ہمارا کوئی نفضان نہیں ہوا برسنی کی بناء بر بیرلوگ د نیا میں کنوں کے مشابہ بنے اور آخرت میں بھی کنوں جیسا معاملہ ہوگا۔ آگے یہ نتلا تے ہیں کہ آبات اگرچہ ہوایت کا سبب اور دراجہ ہیں۔ مگر حبب تک

تونین بردانی اور عناست رمانی دستگری نه کرے اس وقت نک مرابت نهیں موتی۔

چانچ فرمانے ہیں جسکو النہ تونین دیتا ہے وہی آبات خداوندی سے داہ باب ہوتا ہے اور جس کودہ اپن توفیق سے محروم کرد سے سوالیہ ہی لوگ ابری خیارہ میں پرط جاتے ہیں اور باوجود علم وفضل کے ان کو مہا میت نہیں ہوتی اور آبات خدا دندی مہایت ہی کے لیے آثاری گئیں اور بظاہر مہایت کا سبب ہیں بیک بیات اور گراہی کا مسبب تھنا وفدر ہے اس لیے کر تحقق ہم نے دوز خرے لیے بہدت سے جن اور انسان بیدا کیے ہیں نا کہ وہ خدا کے ننور (دوز خ) کا ایندھن بنیں جس طرح ہم جہنم کے بھی دازق ہم سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے رزق کے لیے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے رزق کے لیے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے رزق کے لیے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے رزق کے لیے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے رزق کے لیے بہدا کیا ہے بندہ کا فرض بندگی اور بے بون وچرا الماعت بیدا کیا جے ہم مالک مطلق اور خال مطلق ہیں ہو جا ہیں کریں بندہ کا فرض بندگی اور سے بون وچرا الماعت بیدا کیا جے بندہ کو چا ہیں کریں بندہ کا فرض بندگی اور سے بون وچرا الماعت بندہ کو چا ہیں کریں بندہ کا فرض بندگی اور جے بیرد کر سے ان

ابل ایمان کوصیحت اور توحید اور دعاکی ترغیب

غزی وغیرہ بناکر بنوں کے نام رکھنے ہیں دوم ہیر کہ الترکو غیر مناسب اسمار وصفات کے ساتھ موسوم کیا جاتے جیسا کہ نصاری فرانعالے کواب بین باب کہتے ہیں سوم بیکہ فرانعالے کو ایسے نام اوروصف سے یکارا جائے جو خلاف ادب ہو جیسے بول کہ کر بکارے اسے ضرر درمال اسے محروم کر نیوالے اسے بندر کے خانن اسے کیروں کے بیدا کرنے والے اگر جوت تعالے سب جزوں کے بدا کرنے والے ہیں مگر دعا میں اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرنا خلاف ادب ہے اور علیٰ ہزاجونا م اورصفت مترلعیت سے نا بہت نہیں ما نامعلوم المعنى ماس اليسے فامول كا اطلاق بھى كجروى ميں داخل مسے مثلًا خدا تعالے كو ياكريم كمنا توضيح سے اورياسخي كمناصحح نهيس - اور خرانعاك كوعالم اور حكيم كهناصحح بيدم كرعا قل اورطبب كمناصحح نهبس نزلجيت ميس خُدا نغالے بران ناموں کا اطلاق دار دنہیں ہوا عنقر بب ان ملحدین کو اپنے کیے کی منزل ملے گی کہ انٹر کے اسمار دصفات میں کیوں کچاہی کرتے تھے مشرکین عرب التریاک کو یا اباالم کارم اوریا ابیض الوجہ کہد کریکارتے تعے اور نصاری با ابالسبع اور باا با الملائکۃ کتے تھے اور حکمار فلاسفہ علمن اُولے بولتے تھے حق تعالے نے اس قسم کے ناموں کے اطلاق کی ممالعت ہیں ہے آ بیٹ نازل فرمائی اورمن جملہ ان کوگوں کے جن کو ہم نے جنت کے لیے بیراکیا ہے ایک جاءن ایسی بھی ہے جو لوگوں کو حن کی راہ بنانی سے اور حق کے ساتھ لوگو کاانصان کرتی ہے یہ مہاجرین اورانصار کی جاعت ہے اورجولوگ قیامت تک ان کے نقش قدم يرطيس كے . يرآيت امت محديد كے فق من البسى سے جيساكہ ى مِنْ قُوْمِر مُنْوسَى أَمَّة يَّهُدُونَ بالْحَقّ فَ بِهِ يَعْدِلُونَ - امن موسويه كحق من سب اورجن لوكون في عارى آينون كوجهالايا بم انکو درجہ مدرجہ لعنی اہمت اہمت اور بندر ہے ملاکت کے مفام مک بہنجائیں گے اس طرح سے کہ ان کو خبری نہو گی کہ جب کوئی معصیت کریں گئے توانکے واسطے دنیا دی تعمت اور کرامت اور زیادہ کردیں گے جس سے وہ مجھیں گے کہ خدا نعالے ہم سے نوکش ہے اور بہ نعمنیں کبھی ہم سے زائل نہ ہونگی پھرجیب نعمنوں میں توب مست موجا میں گے نب کے سے انگو یکرا لیں گے اورغفلت کی حالیت میں انکو ملاک کردیں گے ۔استراج کے معنی تاریج لعبی درجہ بدرجہ اور آہسند آسسند بکرانے کے ہیں کہ بندر کیج انکو بلاکت کی طرف ہے جایا جائے۔ امام فینری فرماتے ہیں کہ نعمت عطاء کرنا اور شکر کا بھلا دینا برات دراج سے اور میں ان توگول کو دھیل تھی دو نگا بعنی اُنکی شرارتوں پر فوراً نہیں پیرا و نگا بلکہ مہدست دو نگا کہ دل کھول کر د نباکے مزے اڑالیں اور جرم کا بھانہ ابر بر موجلتے۔ تحقیق میری تدبیر بڑی تھم اور مضبوط ہے۔ کہ اکس ندبہ

کو کہتے ہیں جوپورٹ یہ مواستراج کو کیرائی لیے فرمایا کہ ظام رمیں انعام اوراکرام ہے اور باطن میں تاذلیل و سختے ہے۔ تحقیر ہے بینی ناکامی اور رسوائی ہے۔

اگرٹ تہ آبت لینی مسکی فرن کا کانول کوٹ کوٹ کے اور کوٹ کی سال کانول کوٹ کی کوٹ کی سے اور کا کار تھااب ان آیات میں بہ بتلا یا کہ جولوگ عی جل شانہ کے نزد مک مبغوض ہوں۔ بہضر وری ہیں کہ انہیں فوراً عذا ب دیا جائے بلکہ لطور است راج انکو دہلت ملتی ہے۔

YON اعراف ، شبریہ ہے کہ اس جگہ تو یہ فرمایا وَلَقَادُ ذَرُا نَا لِجُهَاتُ وَكَالِمُ مِنَ الْجِنِّ مِنَ الْجِنِّ مِنَ الْجِنِ مہم والدائش، ہم نے ہم جَكَهُ بِدَارِشًا وَفِرَمَا يُعَلَّقُتُ الْجُنَّ وَالْإِلْسَى إِللَّا لِيعَبْدُ وْنِ - كَجَن اورانس سب كومر ف یہ سے کاس جگرا بی تقدیر اور تکوین کو بیان فرمایا کہ تکوین اور تقدیری طور بربری سوں **حواس** کواس کیے پیرا کیا کہ وہ جہنم کا ابندھن بنیں اور دوسری جگہائی کنٹر لع اور تکلیف کو بهان فرمایا که بندول کواس لید بیدا کیا که وه اینم عبود برحق کی عبادت اورا طاعت کری اور خداوند قدوسس نے جوان کوعقل اور فہم اور قدرت اورا ختیار دیا ہے اس کواسکی عبادت اورا طاعت میں خرچ کریں خرا اورول کے منابلہ میں اسکو استعمال نہ کریں دونوں آبنول می کوئی تعارض نہیں ایک جگہ غابیتِ تنزیجی کا بیان ہے اورایک عِكَهُ عَاسِبِ نَكُو بِي اور لقدمري كا سان ہے۔ او كم يتفكروا ما بصاحبهم من جناية إِنْ هُو اللَّ نَا يُرْمِينُ ﴿ أَوْلَمْ يَنْظُرُوا فِي وہ نو ڈرانے والا سے صاف ۔ کیا کاہ نہیں کی

مَلَكُونِ السَّنُونِ وَ الْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ سلطنت میں آسمال اور زمین کے اور جو اللہ نے بنائی مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قُلِ اقْتُرْبُ سے کوئی پیز اور یہ کہ شاید نزدیک بہنجا

## طعيانهم يعبهون

ان کی مشرارت میں بہکتے۔

## تهديد برغرم نظروفكرو تذكيب موت

قال الله تعالى اَوَكُ مُر يَتَنَكُ وَا مَا بِصَاحِبِهِ مُرِنِّ جِنَّ بِهِ الْى وَيَذَرُهُ مُ فِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

( دبط ) گزشته آیات میں گراموں اور آخرت سے غافلوں کی تهدید و تو بیخ کا ذکر نھااب ان آیات میں انکی غفلت اور گرامی کے سبب کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ غور و نکر سے کام نہیں لیتے اس بیے بہی نبوت و رسالت کے بارہ میں انکو شبہ لاحق ہو تا ہے اور کبھی خداو ند ذو الجلال کی الوم بیت اور دبو بیت میں ثبر پیش آتا ہے اگر بہ لوگ حضور بر نور صلی التر علیہ وسلم کے حالات اور معجزات میں غور کرتے تو خدا کی و صرا نیت میں کوئی دسالت میں انکو کشہ نہ ہوتا اور اگر آسمان و زمین کی ضلفت میں غور کرتے تو خدا کی و صرا نیت میں کوئی خدبہ نہ رہتا انکو چا ہیتے کہ اس بات میں غور کریں کہ نتاید انکی موت اور بلاکت کا وقت قریب آگیا ہے اس بلے انکو چا ہیئے کہ موت آت نے سے بیلے منبعل جائیں اور مابعدالموت کی نیادی کریں ۔

اس بھے اسو چاہیے دہوت اسے سعے بیعلے بھی جھی جائیں اور مابولہوت کی تیاری کریں۔

البط دہم کی کا جا اب ہے۔ ایک شبہ تو انحضرت سے الدورور کا بیان تھا اب ان آیات میں اسکے بیمودہ شبہات کی متعلق کرتے تھے کہ یہ مدعی بنوت کوئی دلوا نہ تحص معلوم ہوتا ہے اوردورم اشبہ فیرا توالئے کی وصائیت کے متعلق تھا۔ اب ان آیات میں انکے بیمودہ شبہات کا جواب دیتے ہیں۔ چنا نجہ فرماتے ہیں کیا یہ ناوان آنحص صلے اللہ علیہ وسلم کی طرف جنون کے نبید کرتے ہیں اورانہوں نے اس بات میں غور نہیں کیا کہ ان اور یہ فرماتے میں کو جنون سے ذرہ برابر کوئی مس بھی نہیں ہمیشہ سے آب کے ساتھ دہم مستوجہ ہیں دن والے ہیں اور الیسی علم وحمدت کی باتیں ایک جنون سے مرزد نہیں ہوسکت طور پر آئندہ کے علاب مستوجہ ہیں دن اور ہیں اورانی علم وحمدت کی باتیں اسی نہیں ہو ہیں کیا ان لوگوں نے دیرہ عقل سے آبالوں اور میں دن سے انکو بھی اور ایک علاق اور ذری سے انکو بھی تھی میں نظر نہیں کی اور انکے علاق اور ذری سے انکو بھی تھی میں نظر نہیں کی اورانکے علاق اور ذری سے میں نظر نہیں کی اورانکے علاق اور زمین کے ملک خلامی نظر نہیں کی اورانکے علاق خوالنا سے نہیں ایک نہیں دیکھا جس سے صائع کی کیان قررت اور مرمرع کی خوال میں نظر نہیں کی اور انکے علاق خوالنا سے نے تعم قرم جاتی کی بیاں انکو نہیں دیکھا جسے اور نہ ان خوالہ ہو جاتی کی خوالی درے اور نہ ان خوالی ہیں ایکو نہیں دیکھا جسے صائع کی کیان قررت اور مرم علی کی ان قررت اور مرم کی کیان ور درت اور مرم کی کیان ورت کی کیان ورت کی ملک و حدیث ان پر ظاہر ہو جاتی کیونک عالم کا ذرہ و ذرہ اسکی وصوائیت کی گواری دسے دہا ہے۔

لوگوں نے اس بات کا خیال کیا کہ شایدانکی موت قریب آگئی ہوا وراس ڈرسے قوب کرلیں کہ کہیں کفر کی حالت میں نہ مرجا میں نیس اس قرآن کے بعد کون سی بات برایمان لائیں گے اس کے بعد تو قیامت بھک کوئی تنا ب نازل ہونی ہی نہیں کیو بحد مرسول الترصلے التر علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ کی کناب آخری کتاب ہے جس سے تمام پہلی کتا ہی منسوخ موگئیں جبکو التر گمراہ کرنے اور تو فیق سے اسکو محروم کر بے بین اسکو کوئی راہ دکھانے والا نہیں اور ان معاندین کو خدا تحالے گمرا ہی سے نکا نما نہیں بلکدانکو انکی گمرا ہی اور رسم کشی میں چھوٹ دیتا ہے کہ اسی میں برا بر سرگرداں اور حیران بھر نے دہیں اور راہ والے اپنے دشمنوں پر نعتوں کے دروانے دیتا ہیں اس سے کہ التر تعالیے اپنے دشمنوں پر نعتوں کے دروانے کول دیتا ہے بہاں تک کے وہ عیش وعیش وعیش میں بھر لیتے ہیں بلکدا سکو کھلا دیتے ہیں جب غفلت کی اور جب میں جب غفلت کی اس منہ ل میں بہنچ جاتے ہیں تو پر خوا سے جاتے ہیں اور ایکو یہ معلوم نہیں کہ یہ سادا ما جرا از اقل تا آخر اس منہ را میں بہنچ جاتے ہیں تو پر خوا سے جاتے ہیں اور ایکو یہ معلوم نہیں کہ یہ سادا ما جرا از اقل تا آخر قضاء و فدر میں طے موجیکا ہے۔ اب آئیرہ آیت ہیں مشرکیں کے ایک احتماز سوال کو فرکر کرکے اس کا جواب و بیتے ہیں و

## الكيفكمون المفاق الكوائفيسي نفعا و المرابي المفيسي نفعا و المرابي المفيسي نفعا و المرابي المفيسي نفعا و المرابي المبين المحال المفاق ا

## مزكيرافرت و ذكر قيمت

قال الله تعالى كَيْسُتُكُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّالَ حُرْسُهَا. الى ... إِنْ أَنَا الْآنَدِينُ وَكَبْرِينُ لِقَوْمِ

اعراف ٢

سے کچھ دیر پہلے ایمان لے آئیں آب جواب میں کہر تیجئے کرجزاس میست کہ فیامت کا علم صرف میرہے پڑردگا می کے باس سے حس کی خبرنہ کسی ملک مفرب کو سے اور نہ نبی مرسل کو تہیں ظاہر کر سکا اسکو اس کے وقت بر مگروی جواسے جانیا ہے قیامت کا حادثہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھادی اور گراں حادثہ سے جس میں اس اورزمین سب کی فنارسے اس بیے حکمت کا تفاضا بہ سے کہ اسکو مخفی رکھا جائے نہیں آئے گی تم یہ فامن مگر ناگہاں اس لیے مکو اس سے ڈرتے رہنا چاہئے اور آنے سے مہلے اسکی تیاری کرلینی جائے ادر پہلے سے بتلا دہنے میں یہ بات نر رہے گی یہ لوگ آپ صلے الٹر علیہ وسلم سے فیامت کے متعلق اس طرح سے سوال کرنے ہیں کہ کو یا آپ اس سے پورے باخبراور وا قف ہیں آپ کہد بجئے کرا می کاعلم نوالله ي كے باس سے الله نعالے نے کسی حكرت اور صلحت سے اسكے علم كو اپنے ماتھ مخصوص كر ديا ہے حس میں ایک مصلحت بر بھی سے کرمنگرین قیامت کو اً خروقت مک قیامت کی اَمد کا ینتر نہ <u>جلے جسے</u> انسان کو اسخر و فیت مک موت کا علم نہیں کہ ک ب آئے گی اسی طرح کسی کو قیامت کے آنے کا وفت بھی معلوم بہیں لکین اکثر لوگ نہیں جانتے کہ بہت سی چیزیں السی بھی ہیں کہ جنگا علم حق تعالیے ثبا نہ کے ساتھ مخصوص سے کسی حکمت اور صلحت کی بنا دیر الٹر نعالے نے انکاعلم انبیار اور ملائلے سے بھی روک لیاسے منجملہ ا نکے ایک قیامت سے جس کا علم صرف اللہ ہی کو سے اللے سواا ورکسی کو نہیں مگر اکثر آدمی دینی کفارا بنی ے علمی کے سبب بر سمجھتے ہیں کہ بلیوں کو قیامت کا علم ی ضروری سے اور اگر کوئی نادان بیر کھے کہ بی کے یے یہ صدوری سے کہ وہ غیرب دان ہوتوا ہے بی آئ اس سے کہد یکنے کہ میں نوایی ذات کے لیے بھی جا دومروں کے لیے کسی نفع اور صرر کا مالک نہیں مگر جتنا الٹر نعالے چاہے نقط اننی مقدار مجھے اختیار حاصل ہو جاتا ہے میں نہ اختیار منتقل رکھنا ہوں اور نہ علم محیط اور اگر میں غیب دال ہوتا تو میں اپنے لیے ہمت سى بھلائى جمع كەلىنا اور مجھر كۇمھى كوئى برائى نرجينجتى لعنى اگر ميں غيب دال موتا تو بېرىت مى بھلائيال اور كاميابيال حاصل کرلینا جوعلم غیب نہ ہونے کی وجہ سے مجھ سے فوت ہوجاتی ہیں۔ نینربسااو فات لاعلمی کی وجہ سے مجد کو ناگوار حالت بھی بیش آئی سے اگر پہلے ہی مجھے علم مؤنا تو باضطراب اور پرلیٹانی مجھ کولاحق نہ ہوتی انسان کو اگر مہلے سے علم موجائے تو نہایت آسانی کے ساتھ بہت می مشکلات کی روک تھام ممکن سے میں نہ تو مجنو ن معول اور نه غیب دال مول میں توصرف عذاب المی سے درانے والا اور ایمان والوں کو نواب کی بشارت دینے والا موں لعنی میری نبوت کی خلیقت صرف اس فدرسے کہ میں احکام خدا وندی کا بشیراور ناز مرموں نه مجد علم غيب سے اور نه ميں سي نفع اور صرر کا مالک موں مشركين عرب الخضرت صلى الترعليه وسلم كى نبوت میں جہاں اور شبہات نکا لنے نصے و ہاں یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر آب سیحے نبی ہیں نو ہمیں و نیا وی مصرنوں سے بھانے کے بلے ہمیں عبر ب کی خبر ہی بتلا یہ اور آنیوالی مصائب سے ہمیں آگاہ کیجیئے تا كدان سے بخنے كى تدبيركر يبيائے ال سب مزخر فات كے جواب ميں يہ آبت نا زل معرفى كدا ہے بى آج ال سے بي ، كرد يحير كرمين ودلين ي نفع اورضرر كاافتيار نهي ركتا اور نه مي عالم الغيب بون جرتهي غيب كي بانين بتاول -

# خُون العُعْفُو و اَمْرُ بِالعُرْفِ وَاعْرِضْ عَنِ تُوب كر معان كرنا اور كه يك كام كو اور كناره كو الجُيهلين ﴿ وَاصّا يَلْزَعْنَكُ مِنَ الشّيطن نَزْعُ عابلوں ہے۔ اور كبي ابعاد دے بھى كو شيطان كى بھير فاسْتَعِلْ بِاللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

## ا تبات توحيد ابطال شرك

یعنی جواز کو بیدا کیا ناکہ آدم اس جوڑ ہے کے ساتھ سکون اورارام حاصل کرنے ۔ بینی جورت کو آدم کی لیہ بی سے بیدا کی بیلی سے بیلی کی کہ جب مردت نے ایک ملک سابوجہ اپنی بیلی نظیم نے اس کی وجہ سے وہ بیلی سابوجہ تھا۔ بیلی سے بیلی دیا ۔ اور اول اول جول کا مرابوجہ بیلی دیا ۔ اس کی وجہ سے وہ بیلی سابوجہ تھا۔ بیلی سے بیلی ہوئی اور میل کی وجہ سے وہ بیلی دیا اور بیلی ہوئی اور میل کا بوجہ بیلی دیا ہوئی ۔ جس کی وجہ سے وہ بیلی سے بیلی ہوئی آنے بیلی بیش آنے لکے جسیا کہ بیش آیا کہ بیل اور بیل کہ بیل اور بیل کہ ب

صیفہ تثنیہ کا نہیں لایا گیا معلوم ہوا کہ خود صفرت آدم اور حوار مراد نہیں بلکہ یہ ترکسی جاعت سے صادر ہوا ہے جواد اور اسلسل شرک میں گرفتار ہیں گیونکہ عمایشرکون مصادع کا صیفہ ہے جواستمرار تجددی کے لیے لایا گیا ہے معا ذالٹر جسکا حضرت آدم اور حوار کے بارہ میں تصور بھی نہیں ہوسکنا معاذالٹر اگر آبت میں حضرت آدم اور حوار کا نشرک مراد ہوتا تو فتعالی عماییشرکان بھیم بی تنظیم آبامعلوم ہوا کہ جعلالہ نشرکاء کی ضمیم تنظیم ۔ دوجنسیں یا نوعین مختلفین کی طرف راجع ہے نہ کہ آدم اور حوار کی طرف ۔

غرض بیکہ ان آبات میں خاص آدم اور ہوائر کا حال بیان کرنا مقصود نہیں بلکہ عام آدمیوں کے مرد اورعورت کا حال بیان کرنامقصود سے بے شک ابتدار کلام لعنی کھی الّذِی نکافک ف مِنْ نَفْسِ قَاحِلَةٍ قَ خَلَقَ مِنْ هَا زُوْجَها مِن بطورتمهمر أوم أور وارً كاذكر تفا مراس ے بدر مطلق مردا ور عورت کے ذکر کی طرف منتقل ہو گئے اور فر آن کر می میں بکٹرت ایسا ہے کہ شخص کے ذكر سے جنس كے ذكر كى طرف منتقل موجانے بين جيسے وَلَقَ لَ لَيَّتُ السَّدَاءُ اللَّهُ نْيَا بِمُصَالِبُهُ وَجَعَلْنُ هَا رُجُومًا لِلشَّاطِينِ مِن مِن مِن مِن مِن ادول كومها بِع فرما يا آنُده آيت وَجُعَلْنُهَا ومفی ما۔ میں ابنی کی طرف ضمیر راجع کی گئی ہے حالا نکرس سیادول کومصابیح فرمایا ہے وہ کو طنے والے نہیں جن سے شیاطین کارجم ہوتا ہے مگر شخص مصابیح سے جنس مصابیح کی طرف راجع کی گئی ۔ اب بحمدہ تعالے وَجُولاً لَهُ مُرْكارًى تغيير ميں كوئى اشكال بہيں رہا اور بعض مفسر سے اس طرف كئے ہيں كم اس آيت میں رو نے سخن اُدم اور حواظ کی طرف ہے اس لیے کہ بعض روا بنوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ بہ حضرت آدم اور جوارعليهما السلام كا عال سع حضرت جواد كے كئى بچے مرضے تھے اسكے بعد و ٥ حاملہ مو مين توشيطان نے اِن سے آکرکہاکہ اگراسکا نام عبدالحارث رکھ تویہ زندہ رہے گا۔حضرت محام شیطان کے فریب مين أكسين اوراس نام كريكف كا وعده كرليا . كيم حوار في حضرت آدم كوهبي دا ضي كرليا اورجب بجر يبدأ ہوا تو دونوں نے اسکا نام عبرالحارث رکھا اور حادث ابلیس کا نام تھا اور لبظام رحضرت حوار کواسکی نجرنہ تھی کہ حادث شیطان کا نام سے اور نہ یہ خبرتھی کہ بہمشورہ دینے والا شیطان سے یا بھیس بدل کر آیا بو گااور حضرت وائے ہے ہے! نا نہ ہو گا اوراس فنم کامکر حضرت آدم اور حوام نے نہ مجمی سناتھا اور نہ دیکھاتھا یہ بہلامو قعہ تھا بے خبری سے دھوکہ میں آگئے سوب روایت اگرجتر مذی میں مذکور سے مگرمتی و وجوہ سے محلول سے اور حضارت محرثین نے اسکی نضعیف کی سے علاوہ ازیں اسام اعلام میں لغوی معنی کالحاظ اور انفأكوني شخص البكامطلب نهبي سمحمتاتها كهوه مطلب

کے مناسب نہیں اور قرآن کریم کی عادت ہے کہ انبیاء اور مقربین کی چیوٹی سی چیوٹی باتوں اور لغز نئوں اور کجوں چوک کو بھی سخت عنوان سے تعبیہ کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ یونس علیالسلام کے قصتہ میں ہے۔ فظن آئ گئی لگر فی کو بھی سخت عنوان سے تعبیہ کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ یونس علیالسلام کے قصتہ میں ہے۔ فظن آئ گئی لگر فی کھیٹ کہ دور دو مری جگر ہے گئی ایک الشائیس التی مسلم کی طابع التی میں مثرک کا ایمام تھا آفیلطًا اس طرح یہاں بھی سمجھیئے کہ حضرت آدم علیالسلام کے رنبہ کے لیا طرح سے اس سمیہ کوجس میں مثرک کا ایمام تھا آفیلطًا ان الفاظ میں ادا فرمایا۔ و کہ تعدلاً کہ شکر گاء ۔ آخر در خت سے کھو کھا لینا وہ بلا نشبہ سہوا در انسیال سے نظا اور سہو والیان عقلاً و لقالاً قابل مؤاخذہ نہیں مگر صفرت آدم انے جو بھولے سے کھا لیا اس پر قرآن کریم میں میں میں مذرعا ب آیا۔ یہ عاب انکی شان رفیع کے لیا ط سے تھا۔

## الطال نزرك وبرت يرستى

گزشتہ آیات میں حق تعالیٰ کی صفات کا ملہ کا ذکر تھا ہواس کے سخقاق معبو دمیت کی دلیل تھیں اب آگے اً لہم اطلہ کے نفائص کا ذکر ہے جوال کی عدم عبو دمیت کی دلیل ہیں بلکہ وہ نوا بنے پر منارول سے بھی بدنر مبن نه انکے ہاتھ میں نه ان کے بیر نه انکے آنکھ نه انکے کان وہ اپنے پر ستارول کی آداز بھی نہیں مش سکتے بید یوں انکی پرستن کرنے ہیں جنانچہ فرما نے ہیں کیا یہ لوگ خالق کا منات کے ساتھ الیموں کومشر مکے تھے ہاتے ہیں ہو کھو بھی بیدا مہیں کر سے اور ملکہ وہ نو د مخلوق ہیں اور خالن کے ساتھ مشر مک کرنا کمال سے عفلی نے اورلینے مانچھ کی تراٹ یو بینے کواینامعبود بنا ما کیال ابلہی سے اورکسی جیز کا بیدا کرنا تو بڑی بات ہے بہ تواینے برکنش کرنے دالول کی کسی قسم کی مدد کھی بہیں کرسکتے کہ انکی مصیب اور تکلیف می کو دور کردس اور نراین ہی مرد کر سے میں کہ کوئی انکو تورانے بھوڑنے لگے نواہنے آبکو تورا بھوڑ ہی سے بچا لیس یاکوئی ان يرميل يا گذرگى سكانے تواسى سے اپنے آب كو دوركرسكيں ان سے بہتر تو انسان مى سے كە دور ی بھی مرد کرسکتا ہے اور اینا بھی بچاؤ کرسکتا حالا نکہ عقل کا تفاصنہ سے کمجبود عابد سے بہتر ہونا جا ہینے بہاں ماجرا برعکس سے اور اس سے بھی بڑھ کرسنو وہ یہ کہ اگرئم ان کوکسی بات کے بتلانے کے یے سکارو تو وہ مہماری میروی نہ کریں تہمارا بکا رہا اور خاموت رہنا سب برابر سمے لیں البیوں کو کیوں سکاتے ہویس جوذات اس درجہ عاجم: موکر کیار کو بھی نہ کشنے وہ کیسے معبود موسکتی ہے حالا نکہ کارکوش لینا نہایت مہل ہے اورکسی کی مرد کرنا با اپن حفاظت کرنا یہ اس سے منتکل ہے ہیں جو ذات البسی آسان چیزوں سے عاجز ہوگی وہ بیا کرنے سے بدرجہ اولی عاجز ہوگی تحقیق جنکو تم سوائے الٹر کے پکارتے ہو وہ تہمارے می ما نند عاجز بند ہے ہیں بندہ سے مرا دیہ ہے کہ وہ تہماری طرح خدا کے مخلوق اور مملوک ہیں اور ایک ممانل اورمسادی دو سے رنمانل اورمسادی کے حق میں معبود نہیں ہوسکن اوراگر بنہارا ہے گان ہے کہ وہ تنم سے افضل اور اکمل میں نوان معبودوں کو کیارو تو سہی لیس انکو چا ہیئے کہ تمہماری کیار کا جواب دیں اور متہاری

عرض معروض کو قبول کریں اگر تم اس بات میں سیتے ہو کہ وہ تنہمار سے معبود برخی ہیں اس لیے کہ معبود برخی پرلا ذم ہے کہ وہ اپنے بنرہ کی دعا کو قبول کرے اور اسکی ندا را ور دعا کا جواب دیے وہ تہماری بانوں کا کیا جواب دیے سکتے ہیں وہ نوان کمالات سے بھی عاری ہیں جوایک معمولی انسان کو حاصل مرد نے ہیں کیاان کے لیے ہیر ہیں جن سے وہ جل سکیں اورکسی تسم کی حرکت کرسکیں یا ان کے لیے ہاتھ ہیں جن سے وہ کوئی جیز میکواسکیں باان کے لیے آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ سکیں یا ان کے لیے کان ہیں جن سے وہ سن سکیں نسب ایسے تُولول اورلنگر وں اورا ندموں اور بہروں کو خرا بنا نا اعلیٰ درجہ کی حماقت ہے مطلب یہ ہے کہ تم خود قائل ہوکہ انکے نہ یاد ُ ں بين ا دريذ باته بين اوريز انكي آنكهين بين بينيا اوريز كان بين شنواا ورنمهين برسب چيزي حاصل مين توتم ان سے افضل اور بہتر ہو لہذا تہمارا بنول کے آگے جھکنا ہونم سے بہت کمنز اور عاجز ہیں کمال درجہ کی ہے وقوتی ہے آب ان سے کہد بینے کہ تم اپنے تجویز کردہ شریکوں کو بلاؤ بھرسب ملکرمیری صرررمانی کی تدبیر کرو بھر تجھے مهلت بھی نردو مجھے تنہار ہے معبودوں کی ذرہ برابر برواہ نہیں اسس لیے کر تخفیق میا کا دساز وہ الترہے جس نے برمبادک کتا بمجھ پر نازل کی وہ خاص طور برمیا کارسازا ورعین اور مددگار سے اور وہ نوعام طور پر سب نیکو کاروں کا کارساز سے اور میں تو خدا نعالے کا خاص الخاص پیغمبر ہوں وہ میری نوضروری مدد کرہے گا بھر مجھے کہاں کا ڈرہے اور جنہیں تم الٹر کے سوا بکار نے ہوا در او جتے ہولینی بتوں کووہ نہ تہما ری مدد کرسکتے میں اور نہائی میں مرد کر سے تع ہیں جب کوئی اسکے نوڑ نے اور خراب کرنے کا قصد کرے تووہ اپنی حفاظت نہیں رسکتے اور مدد کرنا نوبڑی بات سے انکو تو اگرکسی بات بنلانے کے لیے پیکا رو تو وہ سنیں گئے بھی نہیں کیونکان کے کان ی نہیں (اسے بنی ) آب ان بتوں کو دکھیں گے۔ کہ گویا وہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں۔ کیونکہ ان پر آنکھوں کی شکل مبی موئی سے حالانکہ وہ واقع میں کھے نہیں دیکھتے کیونکہ وہ حقیقت میں آنکھ نہیں رکھتے اور اگر بالغرض والتقدیراس بیان واضح اور بر بان ساطع کے بعد بھی آہے سے اپنے متر کار کے بارہ میں مجادلہ ار میں تواہے بی آ ہے ان مجادلین اورمعاندین سے بجائے غصتہ کے درگذر کواختیار کرونتا بدنصبحت قبول کرت اورا نکو نبک کام کاحکم دیجیئے اگر ذرائجی عقل ہوگی تو قبول کریں گے اور جا ہوں سے اعراض اور کنارہ کشی کرو لعنی وہ لوگ اگر جہالت سے پیش آبنی نو آت ان سے اعراض کریں نہ ان پرغفتہ کریں اور نہ ان کے در ہے ہوں اور اگر انفا تا کسی و فنت انکی جہالت پر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آ ہے کوغصتہ ہر آمادہ كرے تو آت اسكے مترسے بحنے كے ليے خارًا سے بناہ مانگئے ہے ننگ الٹرنعالے زبان كى بات كوسننے والااوردل کی بات کوجانے والا ہے جوسش اور عقتہ کے وقت اعمی فی باللہ السمیع العلیہ من الشکیطان کی بات کوجانے والا ہے جوسٹ اور عقتی ہو لوگ خدانرس ہیں جب انکوشیطان کی طرف سے تقیق ہو لوگ خدانرس ہیں جب انکوشیطان کی طرف سے کوئی ایسا خیال آ نا ہے جوان کے دل کے گرد گھوم جاتے اور انکو عقتہ پر آمادہ کر سے تووہ ہو نک جاتے

علے اس ترجم میں لفظ طالف کے اصل معنی کی طف را نارہ سے ۔ ۱۲ منہ عفا اللہ عنہ۔

ہیں پھرناگہاں اسی دم وہ بینا ہو جلنے ہیں اور راہ صواب انکونظر آجاتی ہے اوراس بینائی کے ذریعہ وسوٹہ شیطانی
کی ظلمت اور کدورت کواپنے دل سے دور کرتے ہیں اور راہ صواب پر آجاتے ہیں اور اس سے وسوسہ کا
اثر ایکے دل سے جاتا رہنا ہے اوراسکے برعکس برادرال کفار بعنی سنیا طین مشرکوں کو گراہی ہیں کھینچے چاہائے
ہیں بھرگراہ کرنے میں کچھ کر نہیں چھوٹر تے مطلب یہ ہے کہ موثن کو گناہ کا خیال آباہہ نو ضرا کو یا دکر کے
اس خیال سے باز آجانا ہے اور سنیطانی وسوس اسکے دل سے نکل جانا ہے بخلاف کفاد کے کہ ان کے
برادران بعنی سنیاطین جب انجامی کے ساتھ لگ جانے ہیں نوانکو خوب اپنے قابوس کر لینے ہیں اور سمیشرانکو
معصیدت میں مبتلار کھتے ہیں۔

خلاصہ کلام ببرکہ متقبین کو دسوسٹر سنیطانی سے اگر غفلت لاحق ہم نی ہے نو فوراً چو نکب پڑے نے میں اور ٹھو کر گئے ہی سنجھل جانے ہیں اور غفلت کا بر دہ فوراً انکی آنکھوں سے اٹھ جا تاہمے بخلاف شیطانی ہرا دری کے کہ اسکی غفلت اور مصیریت میں ہرا ہر زیادتی ہم تی رہتی ہے۔

فامر فامر فامر مسلے اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام صغائر اور کبائر سے معصوم ہیں اور سیطان کی مجال نہیں فامر فامر این برا بناکوئی دائر جلا سکے اور اس آبت لینی فر اٹھا یکٹر نے تاکھی میں الشیڈ طکان نئر خوج کا کا صفحان نبوی کے منافی نہیں اس لیے کہا ویر کی آبیت ہیں آنحفرن صلے اللہ علیہ دسلم کو صلم اور در گزر کرنے کا حکم موانھا اب اس آبیت میں یہ ارتباد فرما یا کہ اگر کسی وقت بمقتضا نے لیٹر میت جا مہوں کی در گزر کرنے کا حکم موانھا اب اس آبیت میں یہ ارتباد فرما یا کہ اگر کسی وقت بمقتضا نے لیٹر میت جا مہوں کی جہالت بر آبی و غفتہ و غیر آبات اور حکم سابق کے خلاف خیال آبیکے دل میں گزر سے تو فورا النظر پاک سے بنا ٥ مانگینے اور اکھی ڈورا اللہ بھر اللہ بھر اللہ بنا ٥ مانگینے اور اکھی ڈورا اللہ بھر اللہ بھ

## وَإِذَا لَمْ تَأْنِهِمْ بِأَيَّةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيَّتُهَا اللَّهِ وَإِذَا لَهُ تَأْنِهُمْ بِأَيَّةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيَّتُهَا اللَّهِ

اور جب تو ہے کر نہ جاوے اُن یاس کوئی آیت کہیں کھ چھانے کیوں نہ لایا؟

## قُلُ إِنْمَا أَتْبِعُ مَا يُوحَى إِنَّى مِنْ رَبِي هَٰنَا

نو کہہ میں جانیا ہوں اسی بر جو حکم آو سے مجھ کو مبرے رب سے بر سوجھ

## بصابر مِن رَّبُكُمُ وهُلُّ ى وَرَحْمَةٌ لِقُومِ

کی باتیں ہیں تہاںہ دب کو طرف سے اور راہ اور دہر سے ان ہوگوں کو ج

يومنون س

یقین لاتے ہیں۔

## بواب شيدكفار دربارة رسالت

## وإذا قِرَى الْقَرَانُ فَاسْتِمَعُوالَهُ وَأَنْصِنُوا

اور جب قرآن برها جادے تو اس طرف کان رکھو اور چپ دہو

## لعلكم لرحون ا

نابرتم بر دم مو-

## تعليم ادب قرآن

قال الله تعالى وَإِذَا قُرِي الْقُرْالِ فَاسْتَمِعُوْ اللهُ وَ انْصِتُوا لَعَلَّا لَهُ وَرُحَمُونَ ه

ر دلبط) گزشتہ آبین بین میں متی جل شانہ نے قرآن مجیر کوبھیرت اور دہمت اور مہابیت فر مایا اب اسس
آبین میں اسکے ادب کی تعلیم دیتے ہیں کہ قرآن کا ادب اوران کاحق یہ ہے کہ جب وہ پڑھا جائے تو تم ہم تن گوش بن جاؤ اور جب تک وہ پڑھا جائے اس و قت تک تم بالسمل خامون رموتا کہ تم خدا کی رحمت
اور عنا بین کے مورد بن سکو۔ قرآن جوالٹر کا کلام ہے اسکاحت یہ ہے کہ کانوں سے اسکا استماع ہو اور زبان سے انصاب لینی خامونتی ہوتا کہ تم اسکی رحمت اور دہ بانی کے متن بن سکواس لیے کہ لک کھٹر تُوجہ مُون ۔

سے انصاب لینی خامرہ کا وعرق ستمعین اور منصتین کے لیے ہے نہ کہ منازعین اور مخالجین کے لیئے ۔
میں رحمت خاصر کا وعرق ستمعین اور منصتین کے لیے ہے نہ کہ منازعین اور مخالجین کے لیئے ۔
میں دحمت خاصر کا وعرق ستمعین اور منصتین کے لیے ہے نہ کہ منازعین اور مخالجین کے لیئے ۔
میں دعمت خاصر کا وعرق ستمعین اور منصتین کے لیے ہے دکھ قال توالے اتب قوال کھٹر کو گئر کے گئری ان کا کہ کھٹر

(رلط دیگر) نیز شروع سورت بی اتباع قرآن کا حکم دیا تھا۔ کما قال تعالے اِ تَبِعُوٰل کما آئنِ لَ اِلَیْکُ مُ مِنْ وَ بِی نیز شروع سورت کے ختم پر قرآن کریم کے ایک خاص ادب کی تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ ادب بھی منحلہ اتباع کے بہے کیونکہ اس آیت میں قرآن کا حق اور ادب استماع اور انصات بتلایا گیا ہے اور قرآن کا اسماع اور انصات بہی قرآن کا اتباع ہے۔ کما قال تعالے فَا ذَا قَرَ اُنْ اُنْ فَا تَبِعُ قَرُّا اَنْ کُا اِللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

اس آیت کے ثنان نزول میں مختلف اقوال آئے ہیں اس بلے مناسب معلوم ہوتا ہے۔
منان نرول کہ اولاً ننام اقوال ذکر کرد سینے جائی تاکہ پوری حقیقت سامنے آجائے اور ترجیحاور

لتفتح من سهوك برد-

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آبین نماز میں بائیں کرنے کے متعلق نازل ہوئی لوگ نماز میں بائیں کرنے کے متعلق نازل ہوئی لوگ نماز میں اور خاموشی کا حکم ہواکہ نماز میں امام کی قراء ن سنوا ورخاموشی کا حکم ہواکہ نماز میں کلام کرنے کا سنوا ورخاموشی ہے دیا ہوئی کہ ہے اور نماز میں کلام کرنے کا نسخ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد مواا ورجس آبیت سے نماز میں سلام وکلام منسوخ ہوا وہ یہ آبیت ہے۔ وقوم والله قابت آبی ۔ جیسا کہ کنب مدین و نفیہ میں نفعیل کے ساتھ مذکور ہے۔

بعض اوگ بہ کہتے ہیں کربعض مسلمان اثناء نماز میں ایک دوسے کوسلام کرتے تھے اس قول دوم کورل کا ما آل

قول اول می کی طرف سے غرض یہ کہ شان نزول کے بارہ میں یہ دونوں قول نہاہت ضعیف ہیں۔

بعض ہوگ ہے ہیں کہ ہے آبت جمعہ کے خطبہ کے بارہ میں نا ذل ہوئی لوگ اثنا مخطبہ ہیں کو فرارہ میں نا ذل ہوئی لوگ اثنا مخطبہ ہیں مجھے نہیں فرارہ میں نا مرد (مگر) یہ تول بھی صفیح نہیں اس لیے کہ یہ آبیت مکی ہے اور عمعہ مدینہ میں ہجرت کے بعد فرض ہوا کیونکہ سورہ جمعہ بالا تفاق مدنی ہے۔ نیز خطبہ نوخطیب کا کلام ہے جب اسکاس ننا اوراس کے لیے خاموش رہنا واجب ہوا نو کلام خدا وزمری کا سننا اوراس

کے لیے خاموش رمنا بدرجہ اولی واجب موگا۔

اجعن لوگ یہ کہتے ہیں کہ آیت کنار فریش کے ہارہ میں نازل ہوئی کہ جب قرآن پڑھا

ایک اس کے اس کے بارہ میں اور کی اس قرآن کی طرف کان ناسکا کوار اسکے پڑھنے کے وقت شور مجادیا کو دیا کو دیا کہ کہ اس کا کا اسکے پڑھنے کے وقت شور مجادیا کہ اس قرآن کی طرف کان ناسکا کوار اسکے پڑھنے کے وقت شور مجادیا کہ اسے قرائ کو میں میں کھار قریش کو خطاب کیا گیا کہ اسے قریش شاید تم سلان پر غالب آجا کی کو اس بر یہ آئیت نازل ہوئی جس میں کھار قریش کو خطاب کیا گیا کہ اسے قرائ پڑھیں تو تم کا ان اسکا کو اس واور خادر خادر خس میں میں اس میا اس میں کھا دمی کو اور اس قول کی دلیل ہے جسے کہ جس طرح شروع آیات میں کھار میا طلب ہیں اس میاس سے کہ آخر آیات میں بھی کھا دمی کو اور اس کے مناسب ہیں اہل ایمان کے مناسب ہیں کہ اس کے مناسب ہیں کہ اسکے معنی یہ ہیں کہ شاید تم بردا کہ اور مور ورد رحمت بن چکے ہیں ہیں اس آئیت کا تعلق اہل ایمان سے نام اس میں جسے میا کہ اس کے مناسب ہیں اس اس آئیت کا تعلق اہل ایمان سے نہیں جسیا کہ اسکے میا ق ورب ماق سے نام ہر سے۔

اوراس قول کوامام رازی منے اپن نفسیہ میں نقل کیا ہے جیسا کہ امام رازی کی عادت ہے کہ اپن نفسیہ میں تنام صحیح اور سقیم اقوال ذکر کر دیتے ہیں ناکہ ایک مرتبہ نمام افوال نظروں کے سامنے آجا میں قطع نظراس امر

سے کہ یہ قول صحیح سے یا فاسر د کاسر سے۔

اور یہ قول ۔ بنظام راگر چید مناسب معلوم مو نا ہے مگر در حقیقت یہ قول برعت ظام رہ ہے! جماع سلف کے مرار خلاف ہے یہ قول محالیہ و نابعین اور ایم مجتمدین میں سے سے منقول نہیں بلکہ انکے خلاف ہے جیسا کرعنقریب ظام رموجائے گا .

 خاص کر نماز کی حالت میں متعتری برانصات ( بعنی خاموشس رہنا ) فرض اور نہابت صروری ہے۔ جیسا کہ میجھ سلم میں الوموسی انتحری مسے مروی سے کہنی اکرم صلے التر علیہ وسلم نے ادفتاد فرما با

(دیکھو تغیرابن کثیرصب ۲۸۰ ج ۲) (وتفسيرابن جرير صلاك ج ٩)

انما جعل الاماع ليؤت عربه جزاب بيست كرامام اس يع بنايا كياب فاذ اكبر فكبروا و اذا كماسكي اقتراركي جائے بس جب وہ التّركبر قرأ فا نصتول - اور به صریت منارهد که نوتم می التداکر کبو اورجب امام فرارت بن حنبل من بھی ہے اور اسکے الفاظ کرے تو تم بالکل خاموسش رہو۔ يرين - اذا قمت مرالي الصلاة فليت مكم احدكم و اذا قل الامام فانصتوا - امندهر

(57,5100

ابوموسی اشعری کی اسس صدیمیت مصصاف ظاہر سے کہ انحفرت صلے الترعلیہ وسلم کے اس ادشاد و اخدا قرأ فانصتى س انصات كاحكم مفتراول مى كوسم ادرصريت بي جوالفتوا كاحكم أيلب وه وى حكم مع جوقراً ن كريم كے اس آيا مين ميں آيا ہے۔ فاستم محق لك وَانْصِتُولْ قران اور مرسف دونوں كالفاظ ایک ہیں اس کا مطلب برہے کہ قرآن کریم ہے شک بھیرت اور ہدایت ہے مگراسکے دوطریقے ہیں قل يه كرتم خوداكس فرآن كويره صواورا سكے حقائق اور معانی میں غور و نكر كروا ور دومراط لفتر بيہ ہے كرجب اس قرآن كو كوئى دومار مطیصے توتم اسکو محمال توجہ اور محمال ا دب اور محمال احترام کے ساتھ خاموشی کے ساتھ سنو تاکہ تم ہر السر کی ترتیس نا ذل ہوں ۔ خاص کر نما ذکی حالت میں جو کہ مناجات خدا و نبری کی حالت ہے اس وقت تواسماع اورانصات كالزدم اور يهي يؤكد موجا ما يهي بهلي أبين من يهل طرلقه كاذكر تصااوراس أبين يعنى وَإِذَا قَبِي الْقَراكِ فَاسْتَمْ عُول لَهُ وَانْصِلُول مِن دوس عطرافة كاذكر سع امام اعدين عنبل واست بين كرنمام لوكول كا اس براجماع سے کہ یہ آبیت نماز کے بارہ میں نازل ہوئی۔ ( دیکھولے مغنی ابن قرامہ صف جرا۔ اور فیآدی ابن تيميه صابح ٢ ) اورعبدالتربي سوداورعبدالتربن عمراورعبدالتربن عباس اورعبدالتربن مغفل اورسجبدين

على قال ابن قد مد في المعنى قال احمد اجمع النَّاس على ان هذه في الصلاة وقال احمدٌ في روا بية الى دا وُد اجمع الناس على ان هذه الآية في الصلاة ا ص صف جا - الدطانظ ابن تميدًا بنے فناوی صلاح میں تکھتے ہیں و قال تعالیٰ وَ اذَا قُرِیُ القَّنِ الْ فَاسْتَمَعُول لَهُ وَ انْصِتُول كَعُلَكُ مُ تُؤْكِمُهُ فِي وقد استفاض عن السلف انها نزلت في القراة في القلاة زقال بعضهم في الخطبة و ذكراحمد بن حنبل الاجماع على انها نزلت في ذارى و ذكر الاجماع على اند لا تجتب القلءة على الما موحال

المسیب اورابوالعالیداورز میری اورزید بن اسلم اور شعبی اورا برامیم نخعی اور حن بھری اور مجاہداور ضعاک اور قتاده اور سری وغیر ہم رضی النّرعنہم سے سروی ہے کہ یہ ابیت نمازے بارہ بس نازل ہوئی تفصیل اور نخر سے کہ یہ ابیت نمازے بارہ بس نازل ہوئی تفصیل اور نخر سے کہ یہ ابیت نمازے بارہ بس نازل ہوئی تفصیل اور نخر سے کہ یہ ابیت نمازے بارہ بس نازل ہوئی تفصیل اور نخر سے کہ یہ ابیت نمازے بارہ بس نازل ہوئی تفصیل اور نخر میں ۔

جس نے امام کے بیچھے قراوت کی اس نے خلاف فطرت کام کیا .

من قرر خلف الامام فقد اخطأ الفطرة

(دواہ ابن الجب شیب تھ) کسی نے کیا نوب کھا۔

عجب است کہ بوجودت وجودی بماند بنوبگفتن اندر آئی و ماراسخن بماند اشتخ فرمیرالدین عطار رحمند الترعلیہ فرماتے ہیں۔ سے (معری میں مطبع امر باسٹس بنطوطیائے دیرہ کن از خاک باسٹس برجبہ فرماید مسطیع امر باسٹس بنطوطیائے دیرہ کن از خاک باسٹس

کے یہ ترجمہ لام اختصاص کا ہے کیونکہ فاستہ حوالہ بیں جو لہ کا باہے وہ لام اختصاص کے بیے ہے استاع کو قرآن کے لیے ابسانحصوص کردو کرکسی دومری جانب توجہ باتی نہ رہے منہ فقا سے سے استاع کو قرآن کے لیے ابسانحصوص کردو کرکسی دومری جانب توجہ باتی نہ رہے منہ فقا سے سے گزرت تہ آبیت و اِمّا کے نُن کُن کُنگے کے مِن الشّینطانِ نَنْ عُوکی طرف اشارہ ہے تاکہ ما قبل سے مزید ربط ظامر ہو جائے۔

### اوجه می گرید سخن نو گرش باش ن تا بگوید او ، سگو خاموش باش

## التماع اورانصات مين فرق

اس آبین میں حق تعالے نے تفتری کو دو تھ دبیتے ہیں ایک استماع کا دوم الصان کا اس لیے عزری بے کواستماع اور الصان کا اس لیے عزری کو دافتے کیا جائے تا کہ آبیت کا صحح مفہوم اور مدلول معلوم ہوسکے سوجا ننا چاہیے کہ کلام عرب میں طلق سُننے کو سماع کہتے ہیں خواہ وہ بالقصد والا رَادہ ہو یا بلافصد اور بلا الادہ کے ہو۔

اوراستماع اس سننے اور کا ان لگا نے کو کہنے ہیں کہ جو بالفصد والا رادہ ہو اور پوری توجہ کے استماع کا تنام ہو اور جب استماع کا صلہ لام لا یا جائے تو فائرہ اختصاص کا دیتا ہے۔ جیسا کہ حق تعالی کا ارشاد ہے فائستم فح لے ما گوٹی (اے موسی علیہ لسلام اس وحی کو پوری توجہ کے ساتھ سنو جو تہماری طرف ہم جی جارہ ہے) اور لے الیو چی میں جولام اختصاص لایا گیا ہے اسکام طلاب بیہ ہے کہ این توجہ اور ہماری وجی اور لے ما یو چی میں جولام اختصاص لایا گیا ہے اسکام طلاب بیہ ہے کہ این توجہ اور التفات کو ہماری وجی اور ہمارے کلام کے بینے کے بیے خصوص کردو کہ جب مک وحی کا نزول کہ این توجہ اور التفات کو ہماری وجی اور ہمارے کلام کے بینے کے بیے خصوص کردو کہ جب مک وحی کا نزول

بوتار بها سر المراق وقدت مك نوجرا ورالتفات كسى دومرى جانب بمنزول نربو-المى طرح وَ إِذَا قَسِرِي الْقَسِرُانِ فَاسْتَمِعُقُ اللهُ \_ كامطلب يربو كا كرجب تك امام

کلام خداوندی کی قرارت کرتا رہے تو مقدی کو جا ہیئے کہ بوری توجہ اور النفات کے ساتھ کلام خداوندی کو شنے اور این توجہ اور النفات کو قرآن کے مشننے کے بیے مخصوص کرد ہے۔

اورانصات کے معنی سکوت اور خاموشی کے ہیں مگرانصات کے معنی مطلق سکو ت اور خاموشی کے نہیں بلکہ سی شکلم کے ادب اوراحترام کی بنار پر خاموش رہینے کا نام

انصات سے خواہ وہ کلام سنائی دسے یا نہ دسے ۔ مثلاً کوئی خفص اپنی خلوت اور تہائی میں خاموض مبیعاً

یے تو لذت میں اسکوسکوت اورصموت کہیں گے مگر انصات نہ کہیں گے ۔ انصات لذت میں اس سکوت
اور خاموشی کو کہتے ہیں کہ ہوکسی تنکلم کے کلام کے ادب اور احترام میں خاموشی اختیار کی جائے عام اس سے
کرمنکلم کا کلام سن رہا ہو یا نہ سن رہا ہو جیسا کر صربیت میں ہے۔ اقیمول الصفوف و حاخوا بالمناکب
و انصافول فان اجس المنصت الذی لا بسمع کا جرالمنصت الذی یسمع روہ عبد الرزاق می سدلا،

یعنی صغوں کو بیرها کرو اورمونڈ هوں کو برابر رکھو اور نماز میں فاموٹ رہم اگر چرتم کوا مام کی قرارت سنائی نہ دیسے اس لیے کہ جومنصین (خاموش) امام کی قرارت کو نہیں سنتا اس کا اجراس منصدت (خاموش) کے برابر جیے کہ جوا مام کی قرارت میں رہا ہے) اس حدیث سے صاف نام ہے کہ انصات کے معنی مطلق خاموش رہنے کے ہیں کے خواہ امام کی قرارت سنائی دیے یا نہ سنائی دیے اِس لیے نقبار حنفیہ کہتے ہیں کو استماع خاص ہے اور انصاب عام ہے اور اس آبیت میں بوقت قرار سندامام مقتری کے لیے دو صحم مذکور ہیں ایک استماع کا یہ حکم جہری نماز کے ساتھ مخصوص ہے۔

بعے (دیکھواحکام القرآن للجصاص صوص جس)

جیساکرا حا دیمی خطبہ کے لیے انصات کا حکم آیا ہے جبکا مطلب یہ ہے کہ جب خطبب خطبب خطبہ دے رہا ہو تواس وفن انصات (خامونتی) جا ہیئے خواہ خطبہ ب کی آواز سنائی دہتی ہو یا نہ دہتی ہو تمام ائمہ مجبہدین کا کسس پراجماع ہے کہ وفتخص خطبیب کا خطبہ نہ من رہا ہوا ورخطبیب سے دور مہو تواس پر بھی انصات (خامون ) دہنا واجب یا مستحب ہے ا در مرضم کا کلام حالت خطبہ میں ممنوع ہے عوام ہوا کہ لفظ انصات کہ لفظ انصات مسموع کے مما تھ مخصوص نہیں ملکہ مموع اور غیر مسموع دونوں کو عام ہے ۔عرض یہ کہ لفظ انصات یا عنبا دلخدت کے جہرا در مرسر دونوں کو شامل ہے۔

سی جل شانہ نے آبت میں اوّل خاص جہری نماز کا حکم ذکر فر مایا فاسنہ علی لینی جرب امام قرار ن کرے توسنو۔ اور اسکے بعد حکم عام ذکر فر ما یا یعنی انصتول فر ما یا یعنی قرار نِ امام کے وقت خاموش رہو اور حکم عام ہے جو جہری اور ستری دونوں کو شامل ہے تمام علماء کا اسس پر اجماع ہے کہ خطبہ کی حالت میں سامعین اور حاصرین کو آمرہ تہ آبہ نے دکرو سیح کی بھی اجماز ن نہیں اگر جہر حاصرین خطبہ کی اواز نہ س رہے ہوں۔ ایس جبکہ خطبہ کی حالت میں بیر آ کلام ممنوع ہے نونماز میں سیّا قرار ت بدرجہ او لئے ممنوع ہوگی معلوم ہوا کہ لفظ جبکہ خطبہ کی حالت میں اور سیّری دونوں کو شامل ہے۔

ادر مالکیر اور حنابلا بر کہتے ہیں کہ استماع اور انصات دونوں کے ایک معنی ہیں اور جبار تانیہ لینی وانصتوں جملہ اولیا بینی فاستمعوا کی تاکیر ہے اور اسماع اور انصات کا حکم جہری نماذوں کے ساتھ مخصوص ہے اسماع کے بین اور انساع کے بین اور انساع اور انسات کا مآل ایک ہے اور دونوں حکم جہری نماذ کے ساتھ مخصوص ہیں . نقبار حنفید مرکمتے ہیں کہ فاستمعوا انصات کا مآل ایک ہے اور دونوں حکم جہری نماز کے ساتھ مخصوص ہیں دونوں نمازوں کو شامل میے ۔ بین جب کا حکم جہری اور سے ہیں کا دور سے بین کہ بین کہ دا اور تمام انتاع اور انصات کے معنی الگ الگ ہوئے نوجملہ وانصتول تا سیس ایعنی جدید ہمتی کے بیے ہوا اور تمام انتاع اور انصاع ہے کہ ناسیس تاکید سے بہتر ہے اور تاسیس کوچوڑ کر تاکید کو اختیار کرنا بالا جاع المئے بلاغت کا اس پر اجماع ہے کہ ناسیس تاکید سے بہتر ہے اور تاسیس کوچوڑ کر تاکید کو اختیار کرنا بالا جاع

مکروہ سے۔

اوراسی وجہ سے کہ لفظ انصات برنب نے لفظ استماع کے عام ہے اور جہریہ اور سریہ دونوں کوشامل سے سوجن ا مادیت میں مقتری کے احکام بیان کیے گئے ہیں ان امادیت میں اذا قر فی فانصقول - کالفظ أياب اوراذا قرا فاستمعوا كالفظنهس أياتاكم واذاقرا فانصتوا كاحكم جربيا اورسرب دونول نمازوں کوشا مل موجائے اور معلوم موجائے کہ مقتری برہر حال میں انصات بعنی خاموشس رہنا واجب ہے خواہ امام کی قرارت اسکوسنائی دیے یا نہسنائی دیے۔

بحرة تعاليے بمارے اس بيان سياسماع اورانصات كافرن خوب واضح بوكيا.

مشيخ جلال الدين سيوطئ فرواته بي الانصات باللسان والاستماع بالا ذنين والفسيردرمنتور صراف جرم مطلب بیرسے کہ انصات کا تعلق زبان سے ہے اور انتاع کا تعلق کا نول سے ہے اور آبیت كامطلب يرب كرجب نماز مين قرآن برط هاجائے تو كانوں سے سنو اور زبان سے خاموسنس رہوخواہ ا مام كي أواز تهيس سنائي د سے يانه سِنائي د سے قال تعليے وَ إِذْ صَرَفْنَا ٓ اِلَيْكِ لَفُلَ مِّنَ الْجِنَّ يَسْتَمِعُونَ الْقُنْ إِن قَلَمًا حَضَيُّ وَم قَالُوْلَ الْصِتُّوا- اس آيت مِي الصنول كمعنى يو ہیں کہ جب قرآن پڑھا جاتے تو بالسکل خاموسٹس رہو اور کوئی سر نب زبان <u>سے</u> نہ نکالواس لیے ا مام ابو صنیف فرماتے ہیں کہ جہری اور مسری دونوں نمازوں میں امام کے جیسے مقتری کے لیے قرادت ممنوع ہے اس لیے کہ سورہ اعراف کی اس آیت سے واضح ہوگیا کہ مقتدی براسماغ اور انصات واجب اور لازم سے اور اسکے خلاف ممنوع سے اس لیے کہ امر بانشی نہی عن صدہ کومقتصنی ہے بس جب بھی ضداد ندی مقتری پراستاع اورانصات واجب ہو گیاتولا محالہ مفتری کے لیے امام کے پیچھے قرارت کرنامطلعاً ممنوع اور منھی عنہ ہوگا۔ اور تاآخر برحکم فائم ر با اوراسکے بعد کوئی آبت اسکی ناسخ نا زل نہیں ہوئی اور ذخیرہ صربت میں ایک حدیث بھی ایسی موجود نہیں کہ جس میں صاحبۃ اسے نے مقتدی کو ا مام کے پیچھے پڑھنے کا حکم دیا ہو (بلکہ) جن لوگوں نے آہے کے بیجھے قرارت کی آئے نے ان سے بازیر سس کی اور بطور عناب بے فرایا۔ انی اراکم تقرف ود اع امامكم اورايك روايت مي سے هل تقون وراء امامكم - اور ايك روايت ميں ہے كعلك عر تقرق ن ان سب كامطلب برہے كميں تم كو ديكھتنا ہوں كہ نم اپنے امام كے يتجھے قرار ن كرتے موج منصب اقترار كے منافى ہے مقترى كافرض تويہ سے كہ امام كى قرارت سنے اور خاموسش رہے اور ایک روابت میں ہے کہ آب صبح کی نماز سے فادغ ہوئے توفر مایا هل قرأ معی منک حد احد الفاکیانم میں سے کسی نے میر سے ساتھ کچھ بڑھا سے ساری جاعت میں سے صرف ایک شخص نے کہا ہاں بارسول انٹر میں نے بڑھا ہے آب نے فرمایا حالی انازع القبل میں بھی نو کہنا ہوں کرمیرے ماتھ نماز میں قرارت قرآن کے بارہ میں منازعت کی جاتی ہے اور منا زعت کے معنی تشکش اور جھ گراہے كے ہن مطلب يہ ہے كہ عاذياں قرارت قرآن توحق امام كا ہے۔ تم مير ہے بيچھے قرارت كر كے مير ہے

اس می کوچیبنا چاہتے ہو لہذا مقتدی کو چاہیئے کہ قرادت خلف الا مام کرکے امام کے ساتھ منازعت نہ کرے ابوہر رہے ابوہر رہے ابار ہی قراستے ہیں کہ آپ کے اس خطاب سرا پاعتاب کے سننے کے بعد جہری نماز میں قرارت کرنے سنے کے بعد جہری نماز میں الناسے میں القرام ق فیما جھر فیمہ دسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علی وسلم بالقراء ق حین سمعوا خالے من الرسول صلے اللہ علی وسلم به توجہری نماز کا واقعہ ہوا۔ کہ لوگ جہری نماز میں قرادت خلف الا مام سے ماز آگئے۔

اسی طرح کا واتعہ طہری نماز میں پیش آ یا ہو سری نماز ہے کہ ایک شخص نے ظہری نماز میں آ ہے کے توادت کی تو آ ہے نے نماز سے فارغ ہو کر بطور عاب فرمایا۔ ایک عد خالجہ نیہ بھا اس وجہ سے اس صریت میں ڈالد یا اور ایک دوایت میں ہے لعد ظننت ان بعضک حد خالجہ نیہ بھا اس وجہ سے اس صریت کو حدیث نخالجت کہتے ہیں جار دو نول لفظوں سے کو حدیث نخالجت کہتے ہیں جارت سے ممانعت مفعود ہے حدیث منازعت فجری نماز کا واقعہ ہے۔ اور حدیث نخالجت فلے طہری نماز کا واقعہ ہے معلوم ہوا کہ جہری اور دسری دونوں می نمازوں میں منفذی کے لیے قرارت خلف للاما م

پس جن لوگوں نے آپ کے پیچے جہری یا متری کسی نماذ ہیں قرارت کی آپ نے اس قرارت کو منازفت
اور مخالجت قراد یا جو کرا بہت اور مالفت کی مربح دلیل ہے بیں ان روایا ت سے صاف ظاہر ہے کہ کسی مقتدی
کی قرارت خلف الا مام آپ کے صحم اور آپ کی اجازت سے ہرگز نرتھی اور نہ آپ انہیں
نہ فرماتے اور مقتدی کے پڑھنے کو آپ منازعت اور مخالجت نہ قرار دیتے ہی وجہ ہے کو صحابی نے آپ کی اس باز پرس کو نہی اور ممالوت ہم محما اسی بنا رہر ابو ہر بری آیا زہری آیہ فرماتے ہیں فائتھی الناس عن القراءة فیصا جہی فیسلہ وسلہ الله علیہ وسلہ الله علیہ وسلہ اس لیے کہ لفظ انہا را بعنی باز آجا ہا) اسی موقع پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جہاں پہلے نہی اور ممالوت آجی ہوجیے خمراور طبرکے بارہ میں فہل انت نے ممالی وجہ سے اس آبیت کر میرکوس کر حضرت عرف نے عرض کیا ۔ خمراور طبرکے بارہ میں فہل انت نے خااس وجہ سے اس آبیت کر میرکوس کر حضرت عرف نے عرض کیا ۔ کا کلام نہی اور ممالوت کے گئے آئرہ کھی تراب نہیں محابط قرارت خلف الام منہیں کر ایک کے اس خطاب سمرا باعثاب کے بعد تمام صحابط قرارت خلف الام منہیں کریں کے سے باز آگئے اور آئندہ کے لیے عہد کر لیا کہ اب مجمعی قرار ست خلف الام نہیں کریں کے سے باز آگئے اور آئندہ کے لیے عہد کر لیا کہ اب مجمعی قرار ست خلف الام نہیں کریں کے سے باز آگئے اور آئندہ کے لیے عہد کر لیا کہ اب مجمعی قرار ست خلف الام نہیں کریں کے سے باز آگئے اور آئندہ کے لیے عہد کر لیا کہ اب مجمعی قرار ست خلف الام نہیں کریں کے سے باز آگئے اور آئندہ کے لیے عہد کر لیا کہ اب مجمعی قرار ست خلف الام نہیں کریں کے سے باز آگئے اور آئندہ کے لیے عہد کر لیا کہ اب مجمعی قرار ست خلف الام نہیں کریں کے سے باز آگئے اور آئندہ کے لیے عہد کر لیا کہ اب مجمعی قرار ست خلف الام نہیں کریں کے سے باز آگئے اور آئندہ کے لیے عہد کر لیا کہ اب مجمعی قرار ست خلف الام نہیں کریں کے سے باز آگئے اور آئندہ کے لیے عہد کر لیا کہ اب مجمعی قرار ست خلف الام نہیں کریں کے سے بان آگے کو سے بان آگے کہ سے بان آگے کی سے بان سے بان آگے کی سے بان آگے کی سے بان سے بان آگے کیا کہ بار بان کر سے بان آگے کی سے بان آگے کی سے بان آگے کی سے بان آگے کی سے با

وکر مارابرب فعم ارکام در بارہ قرارت فلف اللم میں در بارہ قرارت فلف اللم میں در بارہ قرارت فلف اللم میں کا مام کے کہ وہ نالی سورہ اعراف کی اسس آیت سے امام ابو حذیقہ میں کا مسلک خوب داضح ہوگیا کہ مقتری کو امام کے دونانے موگیا کہ مقتری کو امام کے

ی جھے جہری اور متری دونوں نمازوں میں فراءت کرنا ممنوع ہے اور بقدر صرورت اجمالاً ان احادیث کوجی ذکر یہ کردیا گیا جن سے مقتدی کوام م کے پیچھے پڑھنے کی ممالغت معلوم ہوتی ہے۔ اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس سے تلامی دیگر اتمہ مجتبد ہیں کے مذاہر ہی ذکر کر دیئے جائیں تا کہ سکلہ کے نمام اطراف وجوا نب اجمالی طور پر نظروں کے سائنے آجا تیں۔ فیاقول و باللہ المنوفیق و بید کا از حمتہ المتحقیق اجمالی طور پر نظروں کے سائنے آجا تیں۔ فیاقول و باللہ المنوفیق و بید کا از حمتہ المتحقیق امام شافی جم پر فرماتے ہیں کہ جم ہی اور ستری دونوں قسم کی نمازوں میں معرب الم من افری سے معرب الم من افری اور واجب ہے اس میں دیکھی سورہ فاتحہ کا پرطرحنا فرض اور واجب ہے اس میں دیکھی سورہ فاتحہ کا پرطرحنا فرض اور واجب ہے اس میں دیکھی سے دیکھی سورہ فاتحہ کا پرطرحنا فرض اور واجب ہے اس میں دیکھی سے دیکھی سورہ فاتحہ کا پرطرحنا فرض اور واجب ہے دیں دیکھی دیک

اس لیے کہ حدسیت میں آیا ہے لا صلاق لسن الغراع بنا تھے ۔ الکت انب بعنی جس نے نماز میں فاتحہ نہیں بڑھی اسکی نماز مہیں ہوئی اوراسی کوا مام بخاری حمنے ابن جامع صحیح میں اختیار فرما با وراس بارہ میں ایک رسالہ تحریر فرما باجر جوروالقراری خلف الامام کے نام سے منہور ہے۔

امام مالك ورام المحدر جميما الشرفعك كاندس في في المام الكرام المرام المر

مقتدی کوا ا م کے بیچے قرادت کرنا قطعاً ممنوع ہے البندسری نماز میں قرادت خلف الا مام جائز بامتخب ہے

اوریمی امام شافعی م کا فول فرم سے۔

حافظ ابن تیمبیر اینے فتاوی میں فرماتے ہیں کہ جہری نماز میں قرارت خلف الامام کے منعلق امام اگر کے دوقول ہیں ایک فول تو یہ ہے کہ جہری نماز میں قرارت خلف الامام ہے اورائس سے منفذی کی نماز ہیں قرارت خلف الامام نما جائز تو ہے مگر باطل ہو جانی ہے۔ دومرا فول یہ ہے کہ جہری نماز میں مقتدی کے لیے فرارت خلف الامام نما جائز تو ہے مگر اس سے مقتدی کی نماز باطل نہیں ہوتی اور امام احمر م کا یہی قول مذہب صنبلی میں ذیادہ مشہور ہے۔ (دیکھو فتا وی ابن تیمیہ صلال ج ۲) خاص کر حضات غیر منفلہ بن طرور دیکھیں۔

بعدازاں حافظ ابن تیمبہ سنے اس برطوبل کلام فرمایا جس کاخلاصہ بہ ہے کہ آبیت اعراف اوراحادیث نبویہ سے یہ تابت ہے کہ جہری نماز میں مغندی براسماع اورانصات واجب ہے اور مفتدی کوا مام کے پیجے بڑھنا قبطعًا ممنوع سے بھر آخر میں فرملتے ہیں -

جهری نماز میں جهراً فرارت سے مفعود ب

وايضا فالمقصود بالجهى استماع

لى اصل عادت يه مع والقراة اذا سع قرأة الا ماه همل هى محرمة ال مكروهة و هل تبطل الصلاة اذا قرأ على قولسين في مذهب احمد وغيرة (احدهما) النالقراة منتئلًا محرمة و اذا قرأ بطلت صلاته و هذا احد الوجهين في مذهب احمد (والشاني) النالصلاة لا يبطل و هذا قول الا كنوين و هذا هو المشهور من مذهب احمد (فاوي ابن يتميه صلال جر)

ہے کہ مفقدی ۔ امام کی قرادت کو سنیاس وجہ سے مقدی جہری نماز میں امام کے فاتخہ ختم ہونے ہے آ میں کہتے ہیں۔ سری نماز میں امام کی قرادت کو نہ سنیں بلکہ اپنی نماز میں امام کی قرادت کو نہ سنیں بلکہ اپنی قرادت کو نہ سنیں بلکہ اپنی قرادت کو نہ سنیں بلکہ اپنی فراد سے کا کہ محالات مام کو جہرا قرادت کا حکم دیا ہے مام کو جہرا قرادت کا حکم دیا ہے ہوا اللہ کے کلام کو جہرا قرادت کا حکم دیا ہے اللہ کا کلام سننے کے اپنی قرادت کا محالی قرادت کا حکم دیا ہے ہوا اللہ کے کلام کو جہرا قرادت کا حکم دیا ہے ہوا اللہ کے کلام کو بین ایسا ہے کہ کو تی میں منتول ہیں) یہ تو اجینہ ایسا ہے کہ کو تی شخص ایسی قرم سے باتیں کر تا ہے جو شخص ایسی قرم سے باتیں کر تا ہے جو

الما مومان و لهذا يؤمنون على قراءة الامامر في الحجم، دون السر فاذا كانوا مشغولين عنه بالقراءة فقد امران يقرأ على قومر لا يستمعون لقراءته من لا يستمع لحديث و يخطب من لا يستمع لحديث و يخطب من لا يستمع لحطبته و هام من لا يستمع لحطبته و هام المذا ووحف الحديث و عنه الشريعة مثل الذي يتكلم والامام يخطب مثل الذي يتكلم والامام يخطب كمثل الحماد يحمل اسفارا فهكذا مأذا كان يقلُ والامام لقرُ عليه اذا كان يقلُ والامام لقرُ عليه

اسکی بات کی طرف کان نہیں سگانے یاکوئی شخص ایسے لوگوں کے سلمنے خطبہ بڑھنا ہے جواسکے خطبہ کی طرف
کان لگا نانہیں جا ہننے یہ تو مرامر سفا ہرت اور نا دانی ہے جس سے شریعیت منزہ ہے اور اس وجہ سے حدیث
میں آیا ہے کو اس شخص کی مثال جو کہ خطبہ کی حالت میں کلام کرنا ہو خطب تو خطبہ دے رہا ہو اور بیشخص این باتوں
میں شنول ہو گدھے کی سی مثال ہے جوابی اوپر کتا ہوں کو لا د سے ہوئے ہے یہی مثال ہے اس شخص کی جو اپنے بڑھنے
میں شنول ہو در انحالیکہ امام جہراً اسکے مرامنے قرادت کر دہا ہو (حافظ ابن تیمیہ کے کلام کا ترجمہ میں شنول ہو در انحالیکہ امام جہراً اسکے مرامنے قرادت کر دہا ہو (حافظ ابن تیمیہ کے کلام کا ترجمہ

ماصل کلام برکم اگرجہری نماز میں مفتری ا مام کی زادت کو نہ شنے اور خودا بنی قرارت میں شغول رہے تو اخراب کو یہ سے اور کو دابنی قرارت میں شغول رہے تو اخراب کو یہ سوچنا جا ہیئے کہ امام جرجہراً قرارت کر رہا ہے وہ کس کے سنانے کے بیار ہے اور کیا معاذاللہ خدا تعلیات نے اس کے سنانے ہیں جا رہی ہے جا سکا کلام مننا نہیں جا منی ۔

بھی ترادت جائز نہیں ا ما مالکٹ اورا ما ما گذائے جہری اور مری نمازوں کے حکم میں نفرلتی کی وہ ان کا اجتمادیے باتی آیت ترانیدینی و اِ ذَا قُرِی کَ القُرْانُ فَاسْتِرَمُونُ لَلْ وَ انْصِدُولُ بِهِرِیهِ اور سریہ دونوں کوشامل ہے جبریا کہ اور انصاب کا جہریا کہ واضح ہوچکا ہے اور انصاب کی طرح ہی سب جگہ استاع اور انصاب کا جہریا کہ واضح ہوچکا ہے اور انصاب کا

عام حكم آیا ہے ارتباد نبوی میں کسی جگہ جمری اور سری کا فرق ظاہر نہیں ہوتا۔ فرق واقعہ کا ہے کسی جگہ تفتری کے بطر ھنے
کا واقعہ فجر کی نماذ میں بیش آیا اور کسی جگہ ظہر ہیں بیش آیا اور سب جگہ آپ نے مقتری کی قرادت پر باز پرس کی اور
ناگواری کا اظہار فرمایا۔ کسی جگہ ناگواری کا الجہار مناذعت کے لفظ سے فرمایا اور کسی جگہ مخالجت کے لفظ سے
فرمایا ہرجگہ مطلقا مقتدی کا امام کے بیجھے برط صنا ناگواری اور باز برسس کا سبب بنا جہر اور سر کا اسس بیں
کوئی دخل نہیں۔

اوراسی طرح کا ایک واقعہ عصر کی نماز میں بیش آیا کہ آنحصر نصلے النزعلیہ وسلم عصر کی نماز بڑھا رہے تھے کہ ایک شخص نے ہوائس کے باس نصااس کو اشارہ کیا کہ خاوش کے باس نصااس کو اشارہ کیا کہ خاوش ہو جا بس جب وہ نماز بڑھ چکا تو اس نے کہا کہ تو نے مجھے کیوں ٹو کا نشا۔ اور مجھ کو اشارہ سے کیوں منع کیا تھا تو اس ٹو کئے اور روکنے والے نے بیچھے بڑھنے والے سے کہا۔

کان رسول الله صلی الله علیه وسلم قدامك فكرهت ان تقرأ خلفه فلمعم النبی صلی الله علیه وسلم قال من كان له امام فان قراته

لله قرناة بعنی اسسمنع کرنے والے نے کہا۔

جبکہ رسول خواصلے اللہ علیہ وسلم تیرے سامنے اور آگے ا مامت فرما دہمے تھے لیس میں نے مکر وہ جانا کہ تو آنحضرت کے پیچھے کچھ پڑھے لیس آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے انکی یہ گفتگوس کی یس کریے فرما باجس کے لیے امام ہولیس تحقیق ا مام کی قرار نہ اسکی قرار تہ ہے۔ ( دبیجھو موطار ا مام محمر ج صدم و کتا ب الآثا دالما مام محمد دج م

فرورت نہیں۔

پس اس حدیب میں امام کے بیجھے بڑھنے کی کرام بت اور ناگواری اور ناپبندیدگی کو آب نے بعنوان کفایت ذکر فرما با اورجس شخص نے امام کے بیچھے بڑھنے والے کومنع کیا تھا آنحضرت صلے الشرعلیہ وسلم نے اس کی تصدیق اور تا بیکہ فرمائی اور بے واقعہ عصر کا جے لینی مری نماز کا جے معلوم مہوا کہ آنحضرت صلے الشرعلیہ وسلم کومطلقاً مقندی کا امام کے بیچھے بڑھنا ناگوارا ور ناپبند تھا۔

الغرض بروانعه بهمی فجری نماز میں بیش آیا اور کبھی طہرا ورعصر میں بیش آیا اور مِرجگہ اور مرموتعہ بر آج نے کوام سے اور ناگواری کا اظہار فرمایا اس لیے اما ما بوصیفہ سے یہ ارتنا و فرمایا کہ نہ جہری نماز میں قرارت خلف المام

ہے اور نہ مسری میں۔

یہ جابر بن عبدالٹر کی صریب کا ضمون تھا جو ملائٹ بہ جع ہے اور اسی کے ہم معنی ابوالدر دار رصنی التّدعنه

کی صربت ہے کہ انحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے الراث او فرمایا ما ادی الامام اف قرراً الا کان کافیاً (رواہ الطبوانی واست ادی حسن) میں نہیں جانتا کرجب امام قرارت کرے مگریہ کہ وہ مقتری کے یہ کافی اور وافی ہے۔

مرسب علفاء وانترين وي الماعيم عندرس معلاً دواميت كياب كدرسول الترصلي الله عنهم الموابق عليه وسلم الدرا بو بحرصد لن الدرعم فاردن الورعم فاردن الورعم فاردن الورعم فاردن الورعم فاردن المورية ال

اما کے پیچھے قرادت کرنے سے منع کیا کرتے تھے (عمرۃ القاری) حافظ علیٰ فرمانے ہیں کہ یہ مرسل صحیح ہے اور عبدالرزاق اللہ کا مماع موسلی بن عقید حسے مکن ہے۔

فاروق عظم كاارشادِركى ان عمر بن الخطاب قال ليت في فعر الذي يقر أخلف الامامر جهل-

فارون اعظم المارشاد ہے کہ کاش اس شعص کے منہ میں بتھ ہوں جوا مام کے پیچھے قرار سے کرے

مصنف بن ابی خیبہ میں حضرت علی اسم وی ہے کہ حضرت علی اسم وی ہے کہ حضرت علی کم المعروب کے ارشاد فرایا من قب المعامر المعروب کے ارشاد فرایا من قب المعامر المعروب کے ارشاد فرایا من قب المعامر المعروب کے ارشاد فرایا من قب المعروب کے الم

فقد اخطاً الفطرة جس نے امام کے سیجھے قرارت کی وہ نظرت سے پوک گیا۔ لینی قرارہ خلف الامام خلاف نظرت نعل ہے۔

اب ہم اس بیان کوختم کرتے ہیں۔ ہم نے صرف تحقیق براکتفاکیا اور روایا ت کی جرح و نعد بل سے کنا رہ کشی کی اس لیے کہ اسکامی کرتے ہوگی۔ کی اس لیے کہ اسکامی کرتے ہوگی۔

### لطائف ومعارف

المم الله المنائي المنافي الله عليه و آلمه وسلم الله على الله عليه و آلمه وسلم المنائي المنائ

لبؤت مبه سے ہوا ہے معلوم ہواکہ آیت قرانی و اِخا قری الفران فَاسْتَمِعُوْل کَ اللہ وَ اَنْصِدُون اِ سَاعَ اورانصات واجب وَ اَنْصِدُون اِ سَاعَ اورانصات واجب اور لازم ہے مقتری کو ان اس کے بیجھے مقتری برمطلقاً اسماع اورانصات واجب اور لازم ہے مقتری کوامام کے بیجھے ابنی قرارت جائز نہیں۔ اور یہ کم مام ہے سورت کے ساتھ مقید نہیں۔ اور لازم ہے مقتری کوامام کے بیجھے ابنی قرارت جائز نہیں۔ اور یہ کم مورت کے ساتھ مقید نہیں۔ اور لازم ہے دہ یہ ہے کہ صورت کے مام سے انسات میں ایک لطیعت فرق ہے وہ یہ ہے کہ صورت انصات میں ایک لطیعت فرق ہے وہ یہ ہے کہ صورت انصات میں ایک لطیعت فرق ہے وہ یہ ہے کہ صورت انصات میں ایک لطیعت فرق ہے وہ یہ ہے کہ صورت انصات میں ایک لطیعت فرق ہے وہ یہ ہے کہ صورت کے انسان انسان ایک لطیعت فرق ہے وہ یہ ہے کہ صورت انصات میں ایک لطیعت فرق ہے دہ یہ ہے کہ صورت کے انسان انسان ایک لطیعت فرق ہے دہ یہ ہے کہ صورت کے انسان ایک لطیعت فرق ہے دہ یہ ہے کہ صورت کے انسان ایک لطیعت فرق ہے دہ یہ ہے کہ صورت کے ساتھ میں ایک لطیعت فرق ہے دہ یہ ہے کہ صورت کے ساتھ میں ایک لطیعت فرق ہے دہ یہ ہو کہ میں ایک لطیعت فرق ہے دہ یہ ہو کہ ایک لطیعت فرق ہے دہ یہ ہو کہ انسان میں ایک لطیعت فرق ہے دہ یہ ہو کہ میں ایک لطیعت فرق ہے کہ میں ایک لطیعت فرق ہو کے کہ مورت کے ساتھ میں ایک لطیعت فرق ہے کہ مورت کے ساتھ میں ایک لطیعت فرق ہو کے کہ مورت کے کہ مورت کے کہ مورت کے کہ سے مورت کے کا میں کی کو کی مورت کے کہ مورت کے کو کو کی کو کہ مورت کے کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ مورت کے کہ کو کہ کو کہ ک

مین منفسود نقط امامرت اورا قدار کے حکم کو بتلا نکسے - اور آبت اعراف میں اصل منفسود وارت قرآن کے حکم کو بتلانا ہے اس لیے آبت اعراف میں دوحکم ذکر فرملئے ایک استاع کا اور ایک انسا کا اس لیے کہ قرارت کے متعلق استاع کا اور ایک انسا کا اس لیے بہری قرارت کے متعلق استاع کا حکم دیا گیا اور متری قرارت کے متعلق استاع کا حکم دیا گیا اور متری قرارت کے متعلق انساع کا حکم دیا گیا اور متری قرارت کو متعلق انسات کا حکم دیا گیا کہ اگرا مام جہرا قرارت کو ردی توجہ اور انسان دہتے ہو تو اس وقت قرارت کو پوری توجہ اور انسان سے منوا ور اگرا مام برا قرارت کوری توجہ اور انسان سے منوا ور اگرا مام برا قرارت کر رہا ہوا ور تنہیں اسکی قرارت سنائی نہ دے دہی ہو تو اس میں متبادے لیے اسکے متعلق کا حکم جے لینی خاموش دہو خض یہ کہ آبیت ہیں قرارت قرآن کا حکم ہو اور جہاں امام کی قرارت کا علم نہ ہو دوحکم بیان فرطئے جہاں امام کی قرارت کا علم نہ ہو دوحکم بیان فرطئے جہاں امام کی قرارت کا علم نہ ہو

وبال محمرانسات كاس

انل ہوئی جس سے مقصود می قرارت خلف العام کی مانعت تھی کہ مقتری پراسماع اورانعات واجب ہے مقتری کے بیجے امام کے بیچھے قرارت کرنا ہرگز جائز نہیں اکا برصحابۂ میں سے کسی نے بھی آپیجے بیچھے بھی تواہ ت ہوئی ہیں ہے ہیں کہ کی بیٹ کی بیٹ بھی ناتھ باسورۃ کی قرارت کی تو نہیں کی بیٹ بھی ناتھ باسورۃ کی قرارت کی تو آپ نے نہ خلو می اور بیز فرما یا لعلک سے تقرق ن خلف المام پر معلوم ہوا کہ یہ قرارت نرا بھی کا جازت اور حکم سے تھی اور زرا بی کواس کی خبرتھی اور قرارت خلف العام پر معلوم ہوا کہ یہ قرارت نرا بوئی۔ قرارت خلف العام پر معلون قرارت قرارت نرا بوئی۔ قرارت خلف العام پر معلون قرارت قرارت نرا بوئی۔ قرارت المام پر معلون قرارت قرارت ترا بھی کو مقید لبورت نہیں فرمایا۔ اور معلون قرارت قرارت ترا بھی کو مقید لبورت نہیں فرمایا۔ اور معلی نرا مرض الوفات میں اس طرح پیش آیا کہ آپ کے تھے اور معلون نے موس کی تو مسجد میں تر بیف سے تھے اور معلون نے ایسے موس کی تو مسجد میں تر بیف سے تھے اور معلون نے اس جگر سے قرارت شرع کی جہاں ابو بکری معدلی پہنچ سے دوابت ہے کہ اور ابو بکر صدرت سے الدعلی وسلے اس جگر سے قرارت شرع کی جہاں ابو بکری معدلی پہنچ سے تھے۔ سے دوابت ہوئی جہاں ابو بکری معدلی پہنچ سے دوابت ہوئی جہاں ابو بکری معدلی پہنچ سے قرارت شرع کی جہاں ابو بکری معدلی پہنچ کے تھے اور ابو بکر صدرت اس مورت نے اس جگر سے قرارت شرع کی جہاں ابو بکری معدلی پہنچ سے دوابت ہوئی اور ابو بکر صدرت سے تھے۔

پس آنحفرت نے اس ابنی آخری نماز میں مورہ فاتحہ نہیں بڑھی اورجتنی مغدار قرارت اور سورہ فاتحہ آب سے اس نماز میں رہ گئی تھی آب لے اس کا اعادہ نہیں فرمایا جس کی وجہ سوا مجے اسکے کچھ نہیں ہوسکتی کرالو بکر صدیق اس نماز میں ابتدار سے امام نصے اوروہ سورہ فاتحہ پرطھ جکے تھے۔ انکی فرار س سب کے بیے

كا في موكني -

جیساکہ دومری صدیت میں ہے من کان لہ امام فقاءة الامام له قرادت کی دو کی قرادت مکا مقدی کی قرادت مکا مقدی کی قرادت میں ایک حقیق اور ایک محلی نظر میں ایک حقیق اور ایک محلی نظر میں امام کی قرادت حقیقی ہے اور مقدی کی قرادت میں ہیں ایک حقیق اور ایک محلی نظر میں امام کی قرادت حقیقی ہے اور مقدی کی قرادت ملی ہیں الدخ میں قرادت نا تحریم عاصب بالغرض اگر عام ہے اور امام اور مقدی دونوں کو شامل ہے تواس صدیت میں قرادت نا تحریم عاصب خواہ حقیق ہویا محلق ہیں جو مقدی ہی مقدی ہے وہی مقدی مورد مقدی ہویا محلق قرادت بھی کر رہا ہے من کان لہ امام فقل و الامام له قداء قداء قداء و اور بیم مقدی بحالت اسماع وانصات امام کے بیجھے نا تحراکت اس محمد ادرائی مقدی بحالت اسماع وانصات امام کے بیجھے نا تحراکت اسماع وانصات امام کے بیجھے فاتح الکتاب کی بھی قرادت کر رہا ہے اور جو شخص کی بیم تحرادت زیر بیدہ و انصات اور لا صلواق لمن لمد لفت کے افراد سے ادرائی مقدی بیر علی کر رہا ہے اور جو شخص وانصات کے بھی قرادت کر رہا ہے اور جو شخص امام کے بیجھے قرادت کر رہا ہے اور جو شخص امام کے بیجھے قرادت کر دہا ہے اور جو شخص امام کے بیجھے قرادت کی بی مقدرت صلی اللہ علیہ دسم نا مام کے بیجھے قرادت کر دہا ہے اور جو شخص امام کے بیجھے قرادت کر دہا ہے وہ حکم خداوندی اسماع وانصات کے بھی خلاف کر دہا ہے اور جو شخص امام کے بیجھے قرادت کر دہا ہے وہ حکم خداوندی اسماع وانصات کے بھی خلاف کر دہا ہے اور جو شخص امام کے بیجھے قرادت کی بی خواہ بھی اسمان کر دہا ہے اور جو شخص امام کے بیجھے قرادت کو مقدرت صلی اللہ علیہ دسمان کر دہا ہے اور جو سکھ نے مناز کو مقدرت سے ان خواہ میں کر دہا ہے اور دیا ہیں کہ دیا ہے دو مقدرت صلی اسمام کی بیجھ قرادت کی دو کا کہ دو اسمام کے بیجھ قرادت کی دو کو مقدرت میں دو مقدرت میں کر دہا ہے دو مقدرت میں دو مقدرت میں دو مقدرت میں دو مقدرت کی دو مقدرت کر دو مقدرت کر دو مقدرت کی دو مقدرت کر دو مقدرت کی دو مقدرت کی دو مقدرت کی دو مقدرت کر دو مقدرت

کرنے دالا بیک وقت خراا ور رسول کے حکم کے خلاف کر رہا ہے خوب سمجھ لو کہ وہ بجا نے متماع وانصات کے امام کی منا ذعب اور منحا لجست میں منتخول ہے جس سے آنحفر نصلے اللہ علیہ وسلم نے منع فرما باہمے۔ اگر آپ نے کسی وقد میں مقتدی کو فرا ون کا حکم دیا ہونا تو آپ بھی بھی بازیر سس نہ فرمانے۔

ا نماز میں قرارت قرآن سے نفسود باتوا حکام ضراوندی کا سنتا ہے یا مناجات خدادند محمد درگر مقصود ہے اگراول مفصود سے نوا مام حق تعالے کی طرنب سے خلیفہ ہے کہ وہ احکام

خدا دندی کو بہنجا و سے اور اگر مفصور منابعات اور است مار نباز سے توا مام قوم کی طرف سے وکیل ہے۔ کر سب مقتد اول کی طرف سے بادگاہ ضراو نعری میں استدعا رنیاز بیش کررہا ہے۔

اورظا مرسے کے خلافت اور دکالت کا فرلینہ ایک ہی شخص اداکرسکتا ہے اس لیے قرار ت کافرلینہ ایک امام می اداکرے گا اور مقتری اسکی قرارت پر آمین کہیں گے باتی رہی آداب عبود میت بودہ مرب بر لازم مونگے ۔ مثلاً دکوع اور معجود اور سبع و تحمید برسب بادگا و خلا وندی اور عبا دت کے آداب ہیں برسب کو بجالا نے مونگا دکو عاور معجود اور سبع و تحمید برسب بادگا و خلا وندی اور عبا دات کے آداب سے مقصود تعظیم کی خواوندی میں وکالت اور نبابت جاری نہیں موسی آلی اس لیے کہ ان آداب سے مقصود تعظیم کی خواوندی میں اور خواط تقیم کی خواوندی میں ہوت کے اس میں اور عرض طلب میں تو تو کیل جاری ہوسی کی جو کے لیوندی عراف نبیا ذریعے مقصود یہ مون کی جانت میں موندی موسی کی جانت کی طرف سے عرض مدعا کے یہ مون کی جو سے اور وہ امام ہے۔

یہ مون میں کا فی ہے اور وہ امام ہے۔

وجہ سے امرا مام ہی مار فاریر ہوجے و صدروں فی مار فار ہو ہی ہے۔ رکوع وسجود میں مفتد بول کے بیاے امام کی نماز فار رنہیں ہوتی ا مام کارترہ مقتر لول کے لیے کانی ہے رکوع وسجود میں مفتد بول کے بیاء امام سے افذیم و ناخبر منوع ہے بیتما ماحکام اس امر کے شاہر میں کراصل مسلی ا مام سے اور مقتدی ا مام سے مستفیض اور سنفید ہیں ۔ اصل عبادت یعنی نماز ایک میے جیکے ساتھ ا مام موصوف بالذات ہے اور

مقناري موصوف بالعرض ہيں۔

اور قرآن اورا ما دین می جاعت کی ناز کو ایک بی نماز قرار دیاگیا ہے۔ کما قال تعالی الحکا الحکا المحکا قال تعالی الحکا الح

يس اگرم منفترى نماز ميں اپن اپن قرارت كرے توصلافي جاعت صلاقي واحدہ نه د ہے گى بلكصلات

متعددہ فی مکان واحیر کامجموعہ موگ لینی چنداً دمیوں نے ایک جگہ جمع موکراپن اپنی علیٰی علیٰی نماز ادا کی ہے۔ نماز جاعت اور تنہا نماز میں در حقیفت کوئی فرق نہ رہا۔ نماز جاعت کا حاصل و محصول مرن اتنا رہا کہ چند لوگوں نے ایک جگہ جمع موکراپنی اپنی نمازا داکر لی جبکو ذوق سلیم قبول نہیں کرتا۔

## صريث عباده رضى الشركعالي عنه كابواب

الم منافعی کی سب سے قوی اور میں ولیل وربیت عبادہ ہے جس کے الفاظ یہ ہیں ۔ لا صلاق لمن لمن لمعر یق المنازمین فاتحہ نہ بڑھ لمان کی ماز نہیں ہوتی ۔ الکت اب دواہ البخاری و مسلم و جوشخص نماز میں فاتحہ نہ بڑھے اسکی نماز نہیں ہوتی ۔

امام نافئ کے اس استدلال کا مام البو عنی شرک کے اس استدلال کا مام البو عنی فرجی کو رف سے جواب یہ ہے کہ اس حواب اور سورہ اعزان کی ہے آیت ۔ قریف مقتری کا کوئی ذکر نہیں عض کار من کے عوم سے استدلال ہے اور سورہ اعزان کی ہے آیت ۔ قریف قریف کی خاص مقتدی کے بیجھے لاعلی اور غلط نہی سے فاتحہ یا سورۃ پڑھ فاص مقتدی کے جو ایک اورا مام نتا نعی شکے نزدیک کتاب اللہ کے عوم کی نخی البیس کی زجراور تنبیہ کے بیجے یہ آیت نازل ہوئی اورا مام نتا نعی شکے نزدیک کتاب اللہ کے عوم کی تخصیص خبر واحد سے جائز ہے تو خبر واحد کے عوم کی تخصیص کتاب اللہ کے خصوص کے ذریعہ بدرجہ اولی جائز ہوگی اورا حادیث سے حدیث میں جو فاص مقتدی کے تی میں وارد ہوئی ان میں سے ایک حدیث مؤہور یہ ہے من کا ن لاورا حادیث میں جو فاص مقتدی کے تی میں وارد ہوئی ان میں سے ایک حدیث مؤہور سے مردی ہے ایک لاورا حدیث کی وارت کی طرد رہ میں اور بہ حدیث مؤطاً امام محمد میں دوسندوں سے مردی ہے ایک سے مقتدی کو علی دو اور نی اس کی دور سے مردی ہے ایک سند میں خود امام البر صنی فرح اسے مردی ہیں اور صافظ عینی اور سے حسکو عمدة القاری اور نی الفدیر میں دی کھر لیا جائے اس حدیث کا مزط بخاری وسلے است کر دیا ہے جسکو عمدة القاری اور نی الفدیر میں دیکھر لیا جائے اس حدیث کا مزط بخاری وسلے برخان است کر دیا ہے جسکو عمدة القاری اور نی الفدیر میں دیکھر لیا جائے اس حدیث کا مزط بخاری وسلے میں دیکھر لیا جائے کے اس حدیث کا مزط بخاری وسلے میں دیکھر لیا جائے دیا سے میں دیکھر لیا جائے کی میں دیکھر لیا جائے کی میں دیکھر لیا جائے کی میں دور نہ جو ایک دیا ہے جسکو عمدة القاری اور نوج الفدیر میں دیکھر لیا جائے کے دیکھر لیا جائے کے دیکھر لیا جائے کے دیکھر لیا جائے کی خور کی میں دیکھر لیا جائے کے دیکھر لیا جائے کے دیکھر کی دیا تا بر سے میں دیکھر لیا جائے کی کو دی سے میں دیکھر لیا جائے کی دیکھر لیا جائے کے دیکھر لیا جائے کی دیکھر لیا جائے کے دیکھر لیا جائے کے دیکھر لیا جائے کی دیکھر کی دیکھر کی دی سید کی دیکھر کی دی دیکھر کی دیک

امام احمد بن صبل فرمات میں کہ ہم نے اہل اسلام میں سے کسی کو یہ کہتے نہیں ساکہ جب امام قارت کرے قدمقتہ اور کی غاز بغیر قرارت صبحے نہ ہوگ ، جنا بخدر سول النہ صلے اللہ علیہ وسلم اور آ بیکے صحابہ اور آبین اور اہل عجا زمیں امام مالک اور اہل عراق میں سفیان نوری اور اہل شام میں اوزاعی اور اہل مصر میں لیت بن سعد رحمۃ اللہ علیہ احمد میں این امر دین میں سے سی سے سی نے بھی یہ نہیں کہا کہ جب امام قرارت کر رہا ہواور تعتدی اسکے جمعے قرارت نرکے ہے نواسکی غاز باطل ہے (دیکھومنی ابن قرامة صل ہم اسکے جمعے قرارت نرکے ہے نواسکی غاز باطل ہے (دیکھومنی ابن قرامة صل ہم اسکے جمعے قرارت اہل علم اس منام کی تحقیق کے بلیے فقاوی ابن تیمیہ از صلال جم م ناصن اسے جمع دیکھیں۔

معلوم ہوا کہ جہری نماز میں مفتدی پر فراوت نعلف الامام کے وحوب کا صحابہ اور تالبین اور سلف الصالی بن میں سے کوئی قائل نہیں اسس لیے امام تر مذی حزمانے میں کہ امام شافعی نے قراوت نعلف الامام کے بارہ میں تشرد کیا کہ مقتدی بر قرارت کو واجب قرارد با حالانکہ سلف میں سے کوئی بھی اسکا قائل مل نہیں کہ

مقتری پر قرادن فرض ہے۔ اور حافظ ابن نیمیئے نے نہایت نشد ومد سے جہری نماز میں فرادت خلف الامام کا ناجائز اور حرام مونا دلائل عقلہ اور نقلیہ سے بیان کیا ہے خاص کراس زمانہ کے مدعیان عمل بالحدیث پر لازم ہے فتا دی ابن تیمیہ کوھور دیکھیں کہ جو حنفیہ اور مالکیہ اور حنا بلہ کی نمازوں کے باطل موسف کا جہرا "وسرا" نتوی دہتے ہیں۔

ایکه امام ابد حنیفه م کا مذہب غابت درجہ نوی ہے جو آبات قرآبیہ اوران احادیت خوات میں مقتدی کے بارہ میں وارد ہوئی ہیں بحضر اسل علم اور مدربین شروح ہلا ہو اور شروح بخاری کی مراجعت کریں اور اس ناچیز کی شرح مشکواۃ اور شرح بخاری کی مراجعت کریں اور اس ناچیز کی شرح مشکواۃ اور شرح بخاری کو دیجھیں انشارا سٹر تم انشارا سٹر تا مسلک عین عقل اور فطرت کے مطابق ہے۔

## خاتمته كلام

نول حق اور قرارت قرآن ذبان منكلم كا فعل سے اورسنا سامع كے كان كا فعل سے اور خاموسس رمنا برزبان ما مع كافعل ہے حق تعليے نے اس آيت ميں ية مبنول مسئے بيان فرمائے و إخا قام يوس الْقُنُ الله - زبان متكلم كے متعلق سے اور فَاسْتَمِعُول سامع كے كان كے متعلق سے اور و اُنصِتول زبان سامع کے منعلق سے جیسا کہ عارف روی فرماتے ہیں۔

تو یو گوشی او زبال نے جنس تو : گوش با راحق بغرمود اَنْصِلَقُ ا انصنوا را گوسس کن خاموش باش ، جو زبان حق نگشتی گوسش باش انصتوا بیدیر تا برجسان تو ب آید از جانان جزا کے انصنوا

(ای نُعُلکم ترجمون) یعنی رحمت خاصم خداوندی جزائے انصات دانناع است برمنازعت و مخالجت یا ا مام ایس نعمت رجمت مبسرنبابد اذافات النرط فان المنروط لبذاحكم استماع وانصات رابدل وجان فبول بايدكرد و ازمنا ذعست ومخالجت امام احتراز کلی با مدوالتراعلم المحت ومخالجت امام احتراز کلی با مدوالتراعلم المحت اختنام

ختم كن والله اعلم بالسلام

## واذكر ربك في نفسك تضرعا وجيفة ودون اور یاد کرتا رہ اپنے رب کو، دِل بی گوگراتا اور ڈرتا اور پکارسے الْجَهْرِ مِنَ الْقُولِ بِالْعَلَاقِ وَالْأَصَالِ وَلاَ کم آواز بو لنے بیں ، صبع اور شام کے وقتوں

## المنافقة الم

اسی کو سیرہ کرتے ہیں۔

## آداب ذکرخ ساوندی

قال الله تعالی و آذکر دبیک فی نفسیک تضیعگا۔الی و که کشیم وات اور احزام کا ذکر تھا جوسب سے بڑا ذکر ہے اور اسٹر کا کلام ہے کہ جبب قرآن بڑھا جائے تواسس کا اوب یہ ہے کہ کانوں سے بغور توجہ اسکو سنا جائے اور اور بان سے کہ جب قرآن بڑھا جائے تواسس کا اوب یہ ہے کہ کانوں سے بغور توجہ اسکو سنا جائے اور زبان سے سکوت اور خاموشی دکھی جائے اب ان آیا ت میں عام ذکر کرکے اواب کی تلقین قرمانے ہیں قرآن کریم کی قلاوت اور ساعیت کے بعد ذکر اللی کا درجہ سے اسکا اوب یہ ہے۔

(۱) اہمت ہو بلند آواز سے نہ ہو (۱) اور تضرع اور زاری کے ساتھ ہو۔ (۳) اور خوف دخنیت کے ساتھ ہو اور اور نوف دخنیت کے ساتھ ہو اور اور نوف دخنیت کے ساتھ ہو اور اور ہو اور سے میں خاص طور پر اسکا اہتمام ہو یہ دو وقت عالم آخرت میں مقربین کے دیار کے لیے ہیں کہ وہ روزانہ سے وشام دیوار خداوندی سے مشرف ہوتے ہیں۔ (۵) اور کسی دقت یاد خداوندی سے عافی نہونے ہیں۔ (۵) اور کسی دقت یاد خداوندی سے غافل نہوغفلت سے بڑھ کرکوئی خیارہ اور محروبی نہیں۔

یک لحظم ذکوتے بار دوری در مزمیب عاضقاں حرام است

چنانچہ فرماتے ہیں اور اسے بندہ اپنے ہروردگارکو دل میں یاد کرتا رہ زاری اور عاجزی سے اورخوت
و ہراس سے بس سے نیری عبدیت اور بندگی اور ظاکساری کا ظہور ہو اور بغیر آواز ببند کے ذکر کر فاص طور ہرجی جو من مسکو یاد کرتارہ یہ دونوں و تد فاص فبولیت کے ہیں جسے کا دفت انٹراق نورا ور بزوع شمس کا ہے اور نتا م کاو تنت اُنول اور غرب کا ہمے ان دو و قنوں میں اپنے ہروردگار کو یاد دکھنا اور النٹرا کہ رائچھنا فاص شان رکھتا ہے اور اس درمیان میں بھی تو بالکلیہ فائلوں میں سے نہ ہو آپنے پر دردگا رسے فعلت ایک فتم کا تبکر اور نخوت اس درجہ ہری چیز ہے کہ جس سے طالبان قرب خداوندی فاوردی کی نخوت ہوں اور این فرب خداوندی کے بین اور این اور این اور این کرتے ہیں اس لیے کہ تحقیق طاماع کی ہے وہ فر شنے جو تیر سے ہموردگار کے زرد کی مفرب ہونے کے النٹری عبادت اور بندگی سے کہ خور ہیں اور خاص اسی کے لیے ہود کرتے ہیں اور دن دات اسکی پاکی بیان کرتے کی النٹری عبادت اور بندگی سے دیکھر نہیں اور خاص اسی کے لیے ہودہ کرتے ہیں اور دن دات اسکی پاکی بیان کرتے ہیں اور تھی خور بندی کا سب سے کہ بند ہیں اور تھی خور بندی کا سب سے کہ بندی اور خاص اسی کے لیے ہودہ کرتے ہیں اور سجدہ می فرب فدا وزوی کا سب سے برط ذریع ہیں اور تھی خوری کا سب سے برط ذریع ہیں اور تھی تھیں اور خاص اسی کے لئے ہیں اور حدی کا سب سے برط ذریع ہیں اور تھی تھیں اور خاص اسی کے لیے ہودہ کرتے ہیں اور صدیت میں ہیں اور خور کا مدب سے برط از کر کیے ہیں۔ کہنا تھال تعالے واشہور کی واقع کردے ۔ اور صدیت میں ہے اقدی جب ما دیکون

العبد من دبده وهو ساجد - جنانجدال آبت بربی مجره کرناچا بینے. ۔ من دبده وهو ساجد - جنانجدال آبت بربی مجره کرنا در عرش بر زوجود مشرف نفس بجود المست و کرامت ببجود به برکم این دوندار در عرش بر زوجود ایر بیابیده کی بہت ام ابو عنید الربید الربید والید اور بنے دالے دونوں پر بہره واجب فی ایر اور امام شانعی کے نزدیک مندت ہے۔

وبزاآخرتفير وألاعراف ويلله المحمد والمنتة وصلى الله تعالى على خدير خلقه سيدنا محكمة وعلى الله و اصحابه اجمعين و علينا معهم يا ارجم المحمدين

المحد للله آج بروز بخشنبه لبخت م بح دن کے من منعبال معظم مسمل محوسورہ اعراف کی تغیر سے زاغت نصیب میدئی۔

دلله الحمد اولا و الخدل و المحمد لله الذعب بنعمه تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا و مولانا محمد الشرف البريات و على الله المحمد الشرف البريات و على الله الفضائل والدرجات



## يسْعُلُونَكَ عَنِ الْإِنْفَالِ قُلِ الْإِنْفَالُ بِلَّهِ وَالسَّوْلِ

شمر سے ہو بھتے ہیں مکم غیبرت کا۔ تو کہ مال غیبرت اللہ کا ہے اور رسول کا ماریک میں جو اللہ فات ہے۔ اور رسول کا فات ہے ہوا اللہ فات ہے ہوا اللہ فات ہے ہوا اللہ فات ہے ہو اللہ سے اور صلح کرو آپس میں اور ملم میں جلو اللہ کے سوڈرو اللہ سے اور صلح کرو آپس میں اور ملم میں جلو اللہ کے

ورسوله إن كننم مومين المؤمنون

ادر اسکے رسول کے اگر ایان رکھتے ہو۔ ایمان والے وہی ہیں کہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ وجلت فلوبھم و إذا تلبت اللّٰہ اللّٰہ وجلت فلوبھم و إذا تلبت

جب نام آوے اللہ کا ، ڈر جاویں دل ان کے اور جب بڑھے

## علیم این زادتم ایسانا و علی رقم یتوگون و علیم این از ادتم ایسانا و علی رقم یتوگون و اس بر اسطح کلام زیره آوے انوایان اور اپنے رب پر بردس اسطے ہیں۔ الرائن یقیمون الصلوة و مارزقنهم ینفقون و بود کھڑی رکھتے ہیں۔ بود کھڑی رکھتے ہیں۔ بود کھڑی رکھتے ہیں۔ اور ہارا دیا بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور ہارا دیا بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور بارا دیا بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور بارا دیا بھی حرب عنی و بین اپنے دب رہی ہیں پیچے ایمان والے۔ ان کو درجے ہیں اپنے دب ربھم و معفورة و برزق کریم و

یاس اور معافی اور دوزی آبرد کی-

## بسميلة الترفيز التحريم

قال تعالیٰ یستُ اُونک عَنِ الْانْفالِ ... الیٰ ... و مَغْفِی ہُ قَی رُفْ کُوئیمو،

سورة انفال کل مدنی معجنگ بدر کے بعد نازل ہوئی اسی وجہ سے اس سورت کو سورة بدر بھی کہتے ہیں اس میں پھیز با چیتر باست آیتیں اور دس رکوع ہیں -

انفال ۔ نفل بالتحریک کی جمع ہے جس سے مراد مال غنیمت ہے ۔ نفل دراصل بعنی زیادت ہے ۔ فعل دراصل بعنی زیادت ہے کہا گیا کہ وہ اسل فرض سے زائر ہے اورغنیمت کونفل اس لیے کہا گیا کہ وہ اسل فرض سے زائر ہے اورغنیمت کونفل اس لیے کہا گیا کہ وہ اسل کی طنب سے نفسل اور عظیمہ ہے مال غنیمت پہلی امتوں پر حلال نہ تھا اس امت پر بطور نفسل و زیادت حلال کر دیا گیا اورغنیمت اس مال کو کہتے ہیں جوجہا دہیں کا فروں سے حاصل ہو اور فغہا مرکی اصطلاح میں نفل کا اطلانی اسس مال بر موزنا ہے جومسلمانوں کا امیرکسی غازی کواس کا فرمقتول کا گھوڑا با ہتھیار دے دیے جس کا فرکواس غازی نے تقتل کیا ہے چوکھیوال نمازی کو ایسکے اصل حصّہ سے زائد ملنا ہے اس بے اس زا معظیم کونفل کہا جانا ہے اس بے اس زا معظیم کونفل کہا جانا ہے اور اس آبیت ہیں سے انفال سے غنائم کے معنی مراد ہیں۔

(رابط) گزاشتند سورت میں انبیار کام کا ابنی این تومول اور امنوں کے مقابلہ میں غلبہ اور کامیابی کا ذکر تھا اب اس سورت میں ذیادہ تر غزوہ بدر کا بیان سے جس میں الٹر تعالیے نے آنحضرت صلی الٹر علیہ وسلم کو محض

اسورة انفال مدنى سے بجرت کے بعد ایا م جنگ بدر میں نا زل ہوئی جب مسلمانوں کو نشاك نزول جنگ بدر میں بعنا بیت اللی فتح نصیب ہوتی اور کافروں کا بہین سامال قبضہ میں آیا تواس مال کی تقسیم میں لوگول نے کچھ اختلاف کیا جوانوں کا گروہ بر کہنا تھا کہ عنبمت کے زیادہ حفدار مہم ہیں کیونکہ ہمہ نے دشمنوں کوقتل کیا ہے اور سم آگے بڑھ کر لڑے ہیں اور سم نے انکوفکست دی سے اور بوڑھے یہ کہتے تھے كرايم زياده حقداريس اس ليك كرمم عمماري بناس برتھے - اور تم مارى قوت سے روسے مواكر خدا نؤامسند فنكست موتى توتم بهاك كرممارك باس أكردم لين نبزيركم رسول الدصل الترعليه وسلم ك حفاظت كررب تھے اس پریہ آبیت نا ذل ہوئی کہ کسی کو جی حق بہیں نتے محض الترکی مدد سے ہوئی اس فتح کو تم اپنی توست بازد كاكرشمرنة مجھو-التراس مال كا مالك سے اور رسول اس كا نائب ہے جيبيا آب مناسب مجھين كے تقييم كر دیں گے۔ جنانچہ انحفرن صلے اللہ وسلم نے وہ مال سب برابرنعتیم کردیا اور آنزہ کے لیف بحت کردی طمی كرجوبيكے مسلمان ہیں انكوچا میئے كەہرمعا ملەمین خدا سے ڈربی اور آبس لیں صلح اور آشتی سے رہیں حرص اور طبع کو دل سے نکال دیں اور خدا کا رسول جو حکم دے اس پر بے بون و جسرا عمل ىرى اورنظرالىر برركھىيىمخفرىن اور درجات عالميدانى لوگوں كوسلنے ہيں جن كىنظر**مرن ال**تربير ہوتى ہے جانج فرملتے ہیں (اے بی) یالاگ آب معنیمنول کا حکم ہو چھتے ہیں مطلب بہدے کہ یہ لوگ تو آ ہے کے اصحاب اوراجاب مبن ان كالمطمح نظر نوفقط اجرا خردي مونا جانبيت تقاء مال غنيمت أكرجيه بلاشبه حلال مع مكرا ب کے عبان بااخلاص اور باران بااختصاص کے مناسب نہ تھا کہ اس بارہ میں نزاع کرنے اور آ ہے سے اس کا عكم دريافت كرنے - اور حرف استحقاق زبان برلانے - أب انجے جاب بي كرت بحيے كر مال غينرت جہاد اور عِدُوجِهِد كا اجرا درمعا وضربهب جها د كا اجر أخرت مي ملے گا اور بيرتما م اموال عنبرت خالص الثر كي ملك میں مشرکین کی مک سے نکل کرائٹر کی ملک میں داخل موسے ہیں تم بربطورا نعام تقبیم کیے جائیں گے نہ کہ بطور معاوضہ واستحقاق اور رسول النر صلے النر علیہ وآلہ وسلم النر تعلیے کا خلیفراور نائب ہے۔ پس یہ نمام اموال رسول النر صلے النر علیہ وسلم کے دست تعرف میں ہیں جسے جا ہنا ہے بچکم خداوندی

اے گزشنہ مورت کے خاتم کے ساتھ دلط کی طرف اشارہ ہے۔

دیا اورتقبیم کرنا ہے بیطلب یہ ہے کہ اموال غنیمت سرب الذکا مال ہیں اور اسکا رمول امکا نائب ہے وہ اپنے اختیار سے جس کوجتنا چاہے دیے تہیں اسکے حکم پرچلنا چاہتے اور آیس میں نزاع نہیں کرنا چاہتے۔ بیں اللہ سے ڈرو اور نفوی کی راہ اختیار کروکراسکی ملک میں بغیراسکی اجازت کے تقرف کر و اور لینے آپس کے معاملہ کوصا اور درست کرواور بالیمی اختلاف کویاری اور غنواری سے بدل ڈوالو۔ ابسامعلوم ہوتا ہے کہ اختلاف کچھ صد اعتدال سے آگے بکل گیا تھا اس لیے التر تعالے نے اس برتنبیہ فرمائی اور انکا فیصلہ اپنے رسول کے میر د فرما با جنا نجه رسول الترصلح الشرعليه وسلم نے مال مسلمانوں بير درست طرلقة سے نقيم كرد با اور انخنلاف كرنے والوں نے اپنے اختلاف کی اصلاح کر لی اور فرمانبرداری کروخدا اور اس کے رسول کی اگرتم ایمان والے ہواس یے کہ ایمان طاعت اور لقوی کومقتضی ہے۔ اس آبیت لعنی اِن کنٹ مر می اور نقوی کومقتضی میں حرب ان شک کے لیے نہیں بلکہ ہوکش دلانے اور برانگخنہ کرنے کے لیے سے کہ جب تم مؤمن ہو تو تقویٰ کی راہ اختنار کرو اور رسول کی اطاعت کر و جز ابن نبیت کہ مومن کا ملبن ہو ایمان کے مقتضی بریطانے میں وہ وى لوگ بىن كەجىب انكے سامنے الله كا ذكر كيا جائے تواس كى عظمت اور بىبرت سے انكے دل لر ز جانے ہیں اور انکے دلوں برا نٹر کی عظمت اور میب جھا جاتی ہے اور جب انکے سامنے ہمارے کلام کی آبنیں بڑھی جاتی ہیں تو بہ آبنیں انکے ایمان کواور زیا وہ مضبوط کر دبتی ہیں مطلب بہ سے کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے تواس برایمان لاتے ہیں اور مہلی نازل ہوئی آینوں کا ایمان جب اس آبت کے ایمان کے ساتھ مل جاتا ہے تو ایمان اور زیادہ ہوجا تا ہے یا پیمطلب ہے کہ تلاون کے انواروبر کا ت سے انکے باطن میں نورلیتین زیادہ ہو جا تا ہے اور ظاہر میں طاعت اوراعمال صالحہ کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ یا پیمطاب سے کرجو اہل دل ہیں جب انکے سامنے ترآن طرطا جاتا ہے نوانکے دل کاروزن اور زیارہ وسلع اور فراخ ہوجاتا ہے اور عالم غبب کا نوراکس میں جمکنے لگنا ہے اور غیرالٹرسے نظراتھ جاتی ہے ۔اس سے به لوگ صرف اینے پر در د گار پر بھروسہ کرنے ہیں اور انکو ما سوی الٹرکی پر وانہیں رہتی۔ ایسے ہیں کہ تھیک من نمازادا کرنے ہیں۔ بعنی آدا ب عبود بیت کا بورا لیحاظ رکھتے ہیں اور جوروزی ہم نے انکو دی سے اس میں سے کچھ ہماری راہ میں خرح کرنے ہیں ایسے ہی لوگ جوصفات مذکورہ کے ساتھ موصوف ہوں سیے اور یے مومن ہیں جنکے مومن ہونے میں کسی قسم کا شک اور منب نہیں ہوسکتا ایسے لوگوں کے لیے انکے پر وردگار نے پاس بڑے درجے اورمرتبے ہیں اور انکی تقدیرات کی جنتس سے اور عمدہ روزی سے جو محنت اور شقت سے مترااور زوال اور حساب کے خوف سے خالی ہے۔ امام قنیری فرماتے ہیں کہ رز ق کرم وہ ہے۔ جومرزوق كودازق كے متابرہ سے مانع نر ہو۔

کے ایمان کی زیادتی اور نقصان کی محت تفیر آل عران زیرایت اِنَّ النَّاس قَدْ جَمَعُول کی فاخش فی فراک هُ نُو اینکانًا - میں گزرجی ہے۔

ان آیات میں اللہ تفالے نے مؤمنین کا ملین کی پانچے صفتین ذکر فرما بین۔ (اقل) اللہ تعالے کی عظمت اور مبیب سے قلوب کا معمور میونا۔ (دوم م تلاوت قرآن اور سماع کلام المہی سے ایمان میں زبادتی کا ہونا (سوم ) اللہ پر توکل اور عاد ( چہادم م آداب عبود بیت کی بجاآوری ( پنجم ) فلب کا حرص اور طبع اور نجل سے پاک ہونا یہ با نیجے محصلتین ایمان کے عظیم شجعے ہیں جس میں یہ پانچ صفتین جمع ہوجائیں اسکا ایمان ناست اور محقق ہوگیا۔ اور لیا کی مقابلہ نہیں کرسکتا ۔ ایسے بین سومؤمنوں کا کوئی مقابلہ نہیں کرسکتا ۔ ایسے بین سومؤمنوں کا تو تین لاکھ کا ذریجی مقابلہ نہیں کر سکتے ۔

## کمآ آخرجگ رہائی مِن اینیافی باکیق و آن میسے کالا بچھ کو تیرے دب نے تیرے گھ سے درست کام پر اورایک فریقاً مِن المؤمنین لکرمون کی بچادلونگ فی جاعت ایمان والی نه راضی تی۔ بچھ سے جھگھتے تھے اکھی بعدل ما تبات کا نہا یسافون الی درست بات میں واضع ہوچے پچھے گیا انکو ہانکتے ہیں ہو سے کی الموت وہم ینظرون آ

## ذكرانعامات فدوندي دروافعة بدبربركت ايمسان ولقوى وتوكل

قال تعالیٰ کُما اَخْرَجَک رَبُّكَ مِنْ بَیْتِک بِالْحِق ... الله اس سورت میں عوافعا مات کا ذکرہے اوراس ضمن میں جوافعا مات خداو نری مبندول ہوئے انکی تذکیر اور بانی مقعود ہے اور بہ بتلا نا ہے کہ دیکھو توسمی کہ با وجود بے ضداو نری مبندول ہوئے انکی تذکیر اور با د مبانی مقعود ہے اور بہ بتلا نا ہے کہ دیکھو توسمی کہ با وجود بے صرو سامانی کے جنگ بدر میں کس طرح ازادل تا آخرتا ئیر غیبی تہاری معین اور مددگار رہی یہ سب ایمان اور تقوی اور تو کل اور اطاعت خدا ورسول کی برکت تھی۔ نتروع مورت میں اجمالی طور برغزدہ بدر میں اور تو کل اور اطاعت خدا ورسول کی برکت تھی۔ نتروع مورت میں اجمالی طور برغزدہ بدر میں

مسلانوں کی کامیابی کا ذکر تھا۔ اب آئرہ آبات میں اس غیبی کامیابی کے بچھ واقعات ذکر کرتے ہیں ناکہ ان غیبی انعامات اور آسمانی نشانات کو باد کر کے دل میں نعم حقیقی کی مجست اور عظمت کا جذبہ جوشش میں آجائے اور اسباب ب نلا ہری سے بالکلید نظراً تھے جائے۔

آتے نے صحابہ سے اسکا ذکر کیا اور حال بیان کیا کہ اسس فا فلہ میں مال نوبہہت ہے اور اُ دمی تفور سے میں العصلانوا تم اس قافلہ کی طرف خروج کرو شاید الٹر تعالیے تمکوی اموال عطار کر سے آج نے اسی قافلہ کے الادے معصحات کی ایک جمعیت کے ساتھ مربنہ سے خردج فرمایا۔ ابوسیان جسب جاز کے قرب بہنیا تو اس نے جاسوس جھوڑ سے کیونکہ غزوہ بدر سے بہلے می انحضرت صلے الله علیہ وسلم کی طرف سے سرایا کاسل جاری موجیکاتھا۔ کہوہ قرابش کے تجارتی فافلوں برحملہ آور مونے تھے اسی فدشر کی بنام بر ابوسفیان نے مختلف طرف جاسوس دوانه کیے اور راستہ میں جو قا فلم ملیا اس سے حال پوچھا کہ مبادامسلمان اسکے قافلہ مرحملہ کردیں -یہاں تک کم اسکوکسی قا فلہ کے ذریعہ بر نجر ملی کہ انحضرت صلے الله علیہ دسلم تیر سے قافلہ میر عملہ کرنے کے لیے صحابۃ كى ايك جاءت كے ساتھ مدينيے روانہ ہو گئے ہيں۔ ابوسفيان نے اسى وفنت ضمضم بن عمر وغفارى كواجر ت د بجر مكم كى طرف دورا با - اور به بيغام د باكه مكة مين جاكمه ببراعلان كرد \_ كم است فرنش جلدا زجلد نم اسن فافله کے بچانے کے لیے مکلوج ب اہل مکہ کو یہ خبر بہنجی تو ابوجہل ایک بڑالشکرا پنے سا تھ لیکر فافلہ والوں کی مدد ے لیے دوا نہ ہوا مگر ابوسفیال و وساراستہ اختیار کرے تا فلہ کوسلانوں کی زد سے بھا کرنکل گیا۔ نیکن ابوجہل روائی کے ارادہ سے مقام بدر پر آبہ جا ادھر آنحضرت صلے الله علیہ دالہ وسلم اس وقت وا دی ذفران میں نظراب فرط تھے کہ جبر ملی امین وحی لیکرائے اور آنکو الوجہل کے شکرے آنے کی ساری اطلاع دی ۔ آن مضرت صلے النزعليہ وآلہ وسلم نے صحابة سے فرما باكہ حال يہ ہے كہ اوھرسے تو قا فلر آنا ہے اورا دھرسے لشكر۔ تم قافلہ سے مقابلہ لیے ندکرتے ہو۔ یا نشکر کفار سے مقاتلہ اور محارب لیند کرتے ہو بیٹ نکرمسلمالوں میں كيما ختلاف دائے ميوا۔ بعض نے آنحضرت صلے الترعليہ وسلم كي مرضى ير حجيور ديا۔ اور بعض نے يركها كم مم الأاتى كاداد ك سے نہيں مكلے تھے اور نہ اسكے ليے ہمنے كوئى تيارى كى بلكہ ہم تو قافلہ كے لوطنے كے ليے تكلے تھے وقانله سي كانعانب كرنا چاہيئے آئے اس بات سے رنجيرہ ہوئے تواس وقت حضرت ابوبكر فرا اور عرض نے اور حضرت مقداد خاور سعد بن معاذ خانے اطاعت آمبزاور جال ثالانہ نقرریں کس اور دل و جان سے روا كى براً ماد كى ظاہر كى اور سعد بن معاذ ط نے عرض كيا يارسول الله سم آيكے مطبع اور فرما نبردار بيں -السّرانے یکی جوجی دیا ہے دلیا ہی کیجئے خداکی قسم اگر آپ ہم کودریا میں گفس جانے کا حکم دیں گے تو ہم درماییں تھس پڑیں گے اور ایک آدمی بھی ہم میں سے پیچھے نہ رہے گااور تہم دشمن کے مقابلہ سے ذرہ برابر نا نوسٹ نہیں۔ ہم راالی کے وقت بڑے صابر اور تابت قدم میں اور دشمن کے مقا بلہ میں ہم صادق اور

ا بہتے ہیں کیا عجب ہے کہ افتر تعالئے آپ کو ہم سے وہ بات و کھلائے جس سے آپی انکھیں گھنڈی ہوں۔
آپ الڈرکے نام اوراسکی برکت پر چلئے آپ بیٹن کر بہت نوٹس ہوئے اور فرمایا ۔ چلو اللہ کی برکت پر اور بشارت ہو تھے وار فرمایا ۔ چلو اللہ کی برکت پر اور بشارت ہو تھے و اللہ کا گردہ اور دومرا ابوجہل کے لئے کا گروہ مجھ سے اللہ نے و عدہ کیا ہے کہ ان دو گرو ہوں بعی سے ایک گردہ تھا اور دومرا ابوجہل کے لئے کا اور تم اللہ نے و عدہ کیا ہے کہ ان دو گرو ہوں میں سے ایک گردہ تھا اللہ نے کہ ان دو گرو ہوں میں سے ایک کردہ تہمارے لیے می وجا نیکا اور تم اس پر غالب ہوگے مفصل تحتہ کتب ہر ہیں مذکور بھی سے غرض یہ کہ بعض سے ایک کردہ تہمارے لیے موجہ ہے ہم وسامانی کے اور بوجہ آسانی کے یہ خیال تھا کہ لڑائی نہ ہوا ور قافلہ کا فروں کے دل بین بیٹھو جائے اور انڈاوراسکے رسول کو یہ منظور تھا کہ کو کو زکو طرف جائے اور کہا ہوں کی دھاک کو فروں کے دل بین بیٹھو جائے اور انڈاوراسکے رسول کو یہ منظور تھا کہ کو کو زکو کو کے منظور تھا کہ کو کو کہ کو کہ کا فروں کے دل بین بیٹھو جائے گا می کو کو کہ کو کہ کو کہ کا فروں کے دل بین بین بین بین کو کو کہ کہ کو ک

## انعام اول

اسے بی جس طرح لوگوں نے اس تقسیم انفال میں اختلاف کیا اور بعفوں کو یہ تقیم طبعًا گراں گزری اور بعض اس سے نا نوٹ ن تھے مگر بوجہ مصالح کیٹرہ خبراسی میں بھی کرانٹر کے درمول نے الٹر کے حکم سے نم میں یہ مال برابر تعبیم کر دیا اور تمہاری ناگواری کا کحاظ نہیں کیا۔ تحسیمی آن تکھی گوٹ کا کھی ہے گئی گئی گئی ہے کہ بھی گئی گئی گئی ہے گئی گئی گئی ہے کہ اس خروج برد دکا دنے بچھ کو تیسے کھی سے بعنی تیری بنی سے صحمت اور صلح ہے ساتھ طرح جب تیرے پرورد کا دنے بچھ کو تیسے کے بران تھی اختراف کیا اور تحقیق اہل ایمان کی ایک جا عیت بوجہ بدر کی طرف نکالا توم لونوں سے تیاری نہ ہونے کی وجہ سے آئے کے اس خروج کو طبعت کی کراہر سے بیاری نہ ہونے کی وجہ سے آئے کے اس خروج کو طبعت کی کراہر سے کراہر ت اور یہ کو اس خروج کو طبعت کی کراہر سے کہ میں بھی تو اور یہ ہوگ آئے سے امریق کے بارہ میں جھی کو تھی بیں بحد اس کو کہ حق ظاہر ہو گیا کہ کا فروں سے جہا د اور قبال اور انکی سرکو بی اور گردن کئی ہی بہتر ہے اور جب آپ

ی بشارت سے انکو بیمعلوم ہوگیا کہ ہر حال میں دشمن پر فتح یا مئی گے نو پھراس علم کے بعد جنگ سے گریز اور پہلوتہی کیسی اور ظاہری اسباب کی بنا ریرخوف وہراس کیسا۔حق تعالیے فرمانے ہیں کہ ان لوگوں نے با وجو د علم اور لیتین کے آج سے مجادلہ اور اصار میں اس قدر مبالغہ کیا کہ گویا کہ یہ لوگ ہون کی طرف مبنکا تے جا رہے ہیں اور گویا وہ موت کواپی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ مگر بالآخر انجام اسی کا بہتر ہواجسکو وہ نابسند کرتے تھے اور اسي مين خبر مهوئي - نشڪر كفار سے مقابله كا نجام بر موا كه اسلام غالب موا اور كفر مغلوب موا اور بربات قافلة تجارت کے مقابلہ سے حاصل زہوتی مال تو مِل جا آامگر کفر ذہبل اور خوار نہ ہرتا بس جس چیز کوتم الب ندکر نے تھے اسی میں تہاری خیاور بھلائی ہوئی کہ ملا تصداور ملا ادادہ اور ملا تباری کے تم کو تمہارے دشمن سے بھٹا دیا اور بجرتم کو نتیا ب بھی کر دیا اسی طرح تمہار سے خلاف منشار اور خلان طبح ۔ انفال کی تقییم میں حکتیں اور صلحتیں میں خلاصہ طلب آبیت کا یہ مواکدا ہے بنی برر کی غنیمنوں میں سلمانوں کا اختلاف کرنا الیسا می خطار سے جیسا کہ جنگ بررکے لیے خروج کرنے میں سلانوں کا اختلان خطارتھا جو لوگ او لیے کے مصر المع منعن كتما كے مصان ہوں ان كے يہ مناسب نہيں كەابني تلت تعلاداً ور نلت اسلحاور د شمنوں کی کٹرت تعداد اورکٹرت اسلمہ سے ڈرجامیں اور انکا براختلان اگرجیں بطور مننورہ تھا مگرانس پر اصار مناسب نہ تھا۔ اور ایسے پاکبازوں کے شایان شان نہ تھا۔ الٹر تعالے نے انکی یہ دونوں غلطیاں محان كين - بهلى غلطى كامنشارية نفاكه بيالوك اين قلبت أنداد اور قلبن اسلحها وردشمنول كى كترت تعداد اوركثرت اسلمہ کی بناریر خانف تھے مگر ہونکہ یہ خوت طبعی نھا اور ظاہر اسباب کی بناریر نھا اس سے استر تعلیا نے معاف کیا اور دومری غلطی کا منشاریر تھا کہ وہ غنیمت کامتحق اس کو سمجھتے تھے کہ جودشمن کو قتل کر سے الر تعلیانے انکی اس غلطی کا زالہ فرماد ما کہتم اس مال کے مستق نہیں ۔ فتح ونصرت محض الترکی غیبی مرد سے ہوئی سے تہماری طاقیت اور زور سے یہ فتح نہیں ہوئی سویہ مال الشرتعالی کا ہے اور پغیر اس سے نائب ہیں اس کے حکے عطابی تقیم کردی کے بہرحال تہا ایسمجھنا کہ مال غنیمت کے مہم سخن ہیں یہ تبہاری علقی تھی جوالٹر تعالیے نے معانے کردی سیتے اور یکے مؤمنین کی شان کے مناسب نہیں کہ انکے دل مال حلال ( مال غنبہت) کی طرف ماً مل موں اور ظاہری اسباب بر نظر کر کے اپنی نالت سے اور کا فردل کی کٹرت سے ڈرنے لگیں یہ تو کل کے منانی ہے۔

آین مزکورہ بالا۔ بمجاحد گؤمک فی المحنی میں جن بعض صحابہ کے مجادلہ اور اصرار کی طرف اشارہ ہے۔ سووہ مجادلہ محبانہ اور خاد مانہ اور نباز مندانہ تھا بطور ناز نفا۔ جو محبت سے بیدا ہوا نفا۔ معاذ اللہ مخبانہ اور عاصیانہ نہ تھا۔ جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا قوم لوط کے بیدا ہوا نفا۔ معاذ اللہ فالفائہ اور عاصیانہ نہ تھا۔ جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا قوم لوط کے بارہ بین اللہ سے مجادلہ از راہ خدت و انبساط تھا کماقال تعالی مجادلہ فی قو مرکوط اسی وجہ سے اللہ تعالی نہا فی قو مرکوط اسی وجہ سے اللہ تعالی نہا فی المور فی المور میں اللہ میں ا

## وَاذُ يعِنَاكُمُ اللّٰهُ إِحْلَى الطَّالِفَتِيْنِ انَّهَا لَكُمْ اللّٰهُ إِحْلَى الطَّالِفَتِيْنِ انَّهَا لَكُمْ اللهُ إِحْلَى الطَّالِفَتِيْنِ انَّهَا لَكُمْ اللهِ اللهُ ال

رافنی ہوں گندگار۔

## ذكرانس دوم

کرانی باتوں سے حق کو تا بن کر و کھائے اور کافروں کی جراکا طی ڈالے تاکہ کافروں کی اس ذلت ایمبرقت کے دین اسلام کاحق ہونا اور کفر کا باطل ہونا ظاہر کر سے اکر جیے جرموں کو یہ ناگوار گزرے اب تم کواخلیا رہے کہ ان دونوں میں سے حس بات کو چا ہواخلیا رکر و بالآخر سب نے کھار سے بڑنے کواخلیار کیا اور ابوجہل کے مغا بلہ کے یہ دوانہ ہوئے کہ مطلب یہ ہے کہ سلانوں کی ایک جاعت یہ چاہئی تھی کہ تجارتی قائلہ برحملہ ہو کہ کانتا بھی نہ چھے اور بہت سامال ہاتھ آجائے اور اللہ تعالیٰ بہا ہتا تھا کہ سلانوں کی ایک جلہ ہو کہ کانتا بھی بھر جماعت کفار کے نشکہ جرار بر غالب آئے تاکہ خدا کے وعدوں کی سچائی اور اسلام کا معجزہ ظاہر ہوا ور کفر ایسا ذلیل و خوار ہو کہ د نیا اُسکی ذلیت و خواری کا نما شہ دیکھے جنا پنچہ البیا ہی ہوا کہ جنگ برمیں قریب کے ستر ردار مار سے گئے جن میں الوجہل بھی تھا جو اس امر ن کا فرعوں تھا اور ستر ہی قید ہوئے بدر میں قریب کے کہ کو طرف گئی ۔

اس طرح کفر کی کمر ٹورٹ گئی ۔

انعام سوم

قال الله تعالى إِذْ تَسْتَغِيْتُونَ رَبَّكُمْ .... الى .... واتَّ الله عَزِيْنُ حَكِيْمُ ه



یا د کرونم اس وقست کوکہ جب تم اپنے پروردگارسے فریاد کرد سے تھے کا ہے الٹر! ہم کو اپنے دہمی یرفتح د سے ۔ اور آنحضرت صلے الٹرعلیہ وسلم نے یہ دعافر مائی کہ اسے الٹر اگرمومنوں کی یہ جماعت بلاک ہوگئی تو کوئی نیری عبادت کرنے والاندرہے گاکبونکہ یہ امست آخری امست سے اور یہ نبی آخری نبی ہے سوالتر تعلیا نے تمہماری فرماد سن لی اور تمہماری د عاتبول کی۔ اور و عدہ فرما باکہ میں ایک ہزاد فرشتوں سے تمہماری مرد کروں گا جولگا ماریکے بعد دیگرے آنے والے ہونگے۔ ایک جماعت کے بعد دومری جاعت آئے گی۔ چنا نجہ اوّلًا ایک ہزار فرشتوں سے مرد کا وعدہ فرمایا بھر بین ہزار ہو گئے اور بھریا نجے ہزار سمو گئے اس آست میں پہلی مرتبہ کے ہزار کا ذکر ہے اور آل عمران کی آ بہت میں دوسری باد اور تبیسری باد کے بین ہزار اور یا نجے ہزار کا ذکر ہے اس بات برتو تمام مفسر من اور محرثین کا اتفاق ہے کہ جنگ بدر کے دن فر سنتے مسلح ہو سمر مسلمانوں کی امراد کے لیے نازل ہوئے جوبعض اوقات مسلمانوں کورکھائی بھی دینے مگر اس میں اختلان سے کانبوں نے جنگ بھی کی بانہیں ۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ فرختوں کا نزول محض سلانوں کی شمار براھانے اورانی نستی کے لیے تھا۔ مگریہ فول صحیح نہیں۔ صحیح بہے کہ فرشتوں نے جنگ بھی کی جیساکہ ظاہرا بات قرائیہ اورا عاديث صجحرا وركيره سے تابت سے اور آنے والى آيت فَاضْرِ بُولْ فَوْقَ الْاَعْنَاقِ كَاضْرِ بُقُ مِنْ وَقُورٌ كُلَّ بَنَانِ - اس بارہ مِن نص صریح ہے اور نہیں بنایا الٹرنے فرشتوں کی اس امراد کو مگر نتح ی خوشخری کہ تم خوشس ہو جاؤ کہ اسمانی امداد ہمارے ساتھ ہے اور تاکہ اس سے متبار سے دل طمئن ہو جامیں۔ اور قلبت اور ذکت کا خوف بہمارہے دلوںسے دور ہوجائے اور نہیں سے نتح اور نصرت مگر مرف المكركي طرف سے فرنتوں كے نزدل كو فتح و نصرت كى علىت نہ جانو بلكه اسكومن جانب التر محض لبشارت جانو وہ بغیر فرشنوں کے بھی فتح اور نصرت دیے سکتاہے۔ بیٹک الٹری غالب سے وہی اپنے دوستوں کو نتج اورغلبہ دینا ہے۔ حکمت والا ہے۔ ابی حکمت سے تفوری جماعت کو کثیر جماعت پر فتح دیدی لهذا نمكو ما من كدنظرالله يدركون كدفرشتول ير-

## إذ يُعْشِيلُمُ النَّعَاسَ أَمَنَكُ مِنْهُ وَ يُنْزِلُ

جس وقت ڈال دی تم پر اونگھ اپن طرف سے تنگین کو اور اتارا

## عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطِهِمُ كُمْرِبِهِ وَيُنْهِبُ

تم سے شیطان کی نجاست اور محکم رگرہ دے تہارے دل پر اور

## يُثِبُّت بِهِ الْأَقْلَامُ (الْ

تابت کرے تہمادے قدم۔

## انعام جہارم

قال الله تعالى إذْ يُغَشِّبُكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَةً. الى .. يُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَ الْمَهِ (دبط/ان آیات میں تھی ایک خاص انعام کا ذکرہے وہ یہ کہ جنگب مبرر میں سلانوں کے دل مجدا فردہ ہور سے تھے اور کیوں نر ہو نے کافرول کی فوج مسلمانوں سے دوجند بلکہ سرچند سے بھی زائد تقی ۔ اس سے انٹر تعالے نے سلاوں کے دل مضبوط کرنے کے لیے خلاف عادت ال پر نبینرطاری کردی جس سے ان کا تکان دور سوگیا اور دلول سے سارا خوف وہ اس کا فور ہوا عین جنگ کے وقت اونگھ اور میند کا آناایک خارن عادن امر سے جونی اکرم صلی الله علیه وسلم کے اعتبار سے مجزہ نھا اور صحابر کرام کے اعتبار سے کرامت تھی۔ اس لیے کہ قاعدہ بہ ہے کہ جنگ کے وفت اور خاص کرجب کہ دشمن کی كرن بوادى كونيند نہيں آئى ۔ دل مضطرب رہناہے ابل بدر برخدُ اتعالے نے براحسان كيا كرأن بر عين حالت قبال مين اونكه كومسلط كردياجس سے أن كورشمن كا ذرا اندلشيه نه ريا - اورج نكه نوم خفيف تفي اس ليے جب رشمن ان يرواركر ما نفيا تو وزراً متنبه مهو جاتے تھے ۔ بس وہ او نگھ ان برالٹر تعالے كا انعام تھا۔ عبدالله بن سعود فرمان مين كه قبال كى حالت مين اونگھ كا أناالله كى طرف سے امن ہے اور نماز ميں نبيطان كى طرف سے سے اس آبیت میں اسی انعام کا ذکر ہے جنانچہ فر ماتے ہیں یاد کرواس وقنت کو کرجب الله الله تمکی ملی نبند سے ڈھا نک رہا تھا جو اسکی طرف کے جین اورامن دینے کے لیے طاری کی گئی۔ حس طرح فرشتے تہار اطبنان کے لیے اتا دیے گئے اس طرح تہماری چین اور اس کے بیے ملک سی نبند تم پر طاری کر دی گئی اور ایسامی اونگھ کے طاری ہونے کا واقعہ جنگے اُصد میں بیش آیا کیا قال تعالے نشع آنول عَلَیْ حَدْ مِنْ بَعْثِدِ الْغَرَّةِ أَمَنَ لَمُ نَعْمَا لِمَعْشَلَى طَا لِفُنَةً مِنْكُمْ وَطَالَفَكُ فَ لَد المَعَ الْمُعَالَمُ الْفُسِلِةِ - (ديكيولفيرابن كثرصلوع م)

عرض برکہ اونگھ کا واقعہ دوبار ہوا ایک بدر میں اور ایک احد میں اس آیت میں اللہ تعالیٰے نے اپنا افعام یاد دلایا کہ دیکھ ہم نے کس طرح تم پر اونگھ ڈالدی جس کی وجہ سے تہما را وہ تمام نون جانا رہا جو دشن کی کثر ن سے تم پر طاری نظا اور اسی میدانِ تتال میں اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ انعام کیا کہ وہ تم پر آسمان سے بانی برسا رہا تھا تاکہ اسکے ذریعے تم کو حدث اصغراور اکبر سے باک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی اور نا بائی کو دور کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی اور نا بائی کو دور کر دے اور تا کہ نہما دے دوں برصبراور اطبینان کی گرہ سے کرفاڑا کی عنایت سے دل ایسے مضبوط ہوجائیں دے اور تا کہ تہما دے دوں برصبراور اطبینان کی گرہ سے کرفاڑا کی عنایت سے دل ایسے مضبوط ہوجائیں

كم تزلزل اوراضطراب كانام ندرسهے اس ليے كه غيبي الطاف وعنا بات دبيجھ كر دل مضبوط موجا نا سے اور نا كه ظاہر میں اس بارش کے ذریعے اس ریگتان میں تہمار سے قدم جاد سے کہ رمیت میں دھنسنے نہ یا میں یا بہمطلب ہے کہ تبہارے پانے استقلال اور قدم ثبات میں نزلزل نہ آنے پائے جبباکہ دوسری جگہ ارشاد ہے۔ رَبِّنا اَفْرِغُ عَلَيْنَا صَابِرًا وَ ثَبِتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِيرِينَ. بدر میں مشرکین پہلے جا پہنچے تھے اور پانی پر قبصنہ کر لیا تھا اورمسلمان بعد میں پہنچے اور ایک رہیت کے شلے کے پاس انزے جس میں باؤں و صنتے تھے اور لعض ان میں سے بے وضو تھے اور لعض کو نہانے کی حاجت ہو گئی نفی جب مسلمانوں کو بیاس نے متایا اور نماز کے دقت وضو اور عنی سے عاجز ہوئے تو شبطان نے انکے دل میں وروسہ ڈالا کہ اگر تم حق پر ہوتے اور خرُا کے مقبول ہوتے تواس پرلینانی میں نر بھنستے خدا تعالیے نے ان کے اس وہوں کو مٹانے کے لیے باران رحمت نادل کی جس سے وہاں کے تمام نالے بہم نکلے مسلمانوں نے اس سے بانی بیا اور ابنی سوار بول کو بلایا - اور وضواور عسل کیا اور ابنی مشکول کو بھر لیا -اور اتن بارش ہوئی کہ اس سے تمام رمیت جم گیاا ور کھیلن جاتی رہی اور سلانوں کے باؤں اس جگہ پر جم گئے اور ان کے دل سے شيطاني وسوسه دورسوا - اوراس غيبي امرا د مع انكولطيف خدا دندي كاجلوه د كماني ديا اوريقين سو گيا كهم صرورا پنے دشمنوں پر نتے یا بین گے۔ برخلاف کا فرد س کے کہ جس زمین میں وہ تھے وہ نرم تھی بارش کی وجہ سے اس میں کیچیط اور کیسلن مو گئی اور کا فروں کو جلنا و شوار مہو گیا الحاصل الٹر تعالے نے اپنی رحمت سے اس دینا میران میں اسمال سے پانی برسایا بحس سے انہوں نے صدست اصغرا در اکبر سے باکی حاصل کی یہ ظاہر کی تطبیب بونی اورانکے دل مضبوط مو کئے۔ اور قدم جم گئے اور دل شیطان کے وسوسوں سے پاک بہوا۔ یہ باطن کی تنظمیر مرد کی ۔

خلاصہ کلام ہر کہ جب اہل ایمان ہر کوئی خوف اور اصطراب طاری ہو ناہے توغیبی طور برس جانب اللہ انکی مدوم وتی ہے تاکہ انکے دل مطمئن ہوجا بین کبھی با دان رحمت کا نزول ہو تاہے اور کبھی ان پر نعاس (نیند) طاری ہوتی ہے اور نعاس اس بیند کو کہتے ہیں جومر میں ہوتی ہے جس سے سرنیج کو جھکنے لگتاہے یہ ایک قسم کا غیر شوری سجدہ ہے اور بدر کے روز جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عریش (چھیس) میں تھے تو انحضرت میں میں خورت سے اور بدر کے روز جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عریش (چھیس) میں تھے تو انحضرت پر نعاس (اونگھ) کے مانندایک خفیف نیند طاری ہوگئی تو آ ہے مرکزاتے سم دیے باہر تشریف لائے اور فرمایا کراسے اور جگراہ تھی کو بنارت سم کہ جبر بین ہوگئے ورانوں پر غبار تھا بھر آ ہے عریش کے درواز ہے سے مراسے بوئے سے کہ درواز ہے سے سے موئے سکے اور ایکے درواز سے سے سراستے ہوئے سکے درواز سے سے سراستے ہوئے سکے اور ایکے درواز سے سے سے سراسے موئے سکے۔

سَيْلُونُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدّبُلُ عنقريب كازون كي جاعت فكست كهلئ كاورنشت يمرك على الدّبُل عنقريب كازون كي جاعت فكست كهلئ كاورنشت يمرك على عابين كار

له كما ذكرة الامام الرازئ في تفسيرة صمم ج

## رز گوجی رہائے رئی الملائے آئی معکم فنبتوا بیب علم بیب ترے رہے نے فرفتوں کو کہ یں ساتھ ہوں تہارے سر الکرنین امنوا سا گھی ٹی فکوب الزنین مناور سا گھی ٹی فکوب الزنین مناور سا گھی ٹی فکوب الزنین تم دل تابت کردممانوں کے بی ڈال دو نگا دل بیل کافروں کے کفروا الریخان فاضی بوا فکوف الزنیناق و اضی بوا

## العام ينجم

ر در سان سان سان می اور کرواس وقت کوجب تیرا پرورد کاران فرشتون کو جومسانون کی امراد کے لیے پنانچہ فرماتے ہیں کہ یاد کرواس وقت کوجب تیرا پرورد کاران فرشتوں کو ہومسانوں کی امراد کے لیے نازل ہو نے تھے۔ بریم دے رہاتھا کر تحقیق میں سانوں کی اعانت اورا مراد میں تہارا ساتھی اور مرد گارہوں سانے دیکھوتفنہ کوبر صرف عوج ہو

سوتم ایمان والول کومضبوط اوراستوار کرولینی اینکے دلول میں یہ الغا دکرو کہ تم ضرور فتح یا دیکے جس طرح شبیطان ادی کے دل میں بڑا خیال ڈاللے سے اسی طرح فرکنے دل میں اچھا خیال ڈالنے ہیں اوّل کو دمومہ کتے ہیں اور دومرے كوبلة اورالهام كيتے بي جس طرح شيطان كود موسم وليانے كى قوت بھے اسى طرح فرشتوں كوالهام اورالقاركى قوت معصوات فرنننو! تم اس طرح کے القارا ور الہام سے سلالوں کے دلوں کو قوت بہنیا و الکہ وہ میدان میں تابت تدم رہیں اور مس کافروں کے دل میں سلانوں کی دہم شبت ڈال دونگا جس سے انکے قدم اکھ طوعا میں گے۔اندرونی طور پر ان کے دلول میں مسلمانوں کے رعب کا القاء ہوگا۔ اورظف ہر ہیں ان فرنتوں کو دیکھ کر جومسلمانوں کے امداد کے لیے مازل ہو تے ہیں خیرہ اور سامیمرم و جامیں گے برالند کی تعمیت تھی كركافرول كے دل ميں سلانوں كانون فرال ديا - أكره أين ميں فرشتوں كو ايك اور حكم ديا جا تلہ ہے كم تم فقط مسلانوں کی تثبیت اور تفومیت براقتصار نہ کرو ملکہ انکے ہمراہ مو کرانکے دشمنوں سے راو بھی بس تم ان کی گردنوں کے اوپر مارو تاکہ حق کے مقابلہ میں مرمی نہ اُٹھا سکیں اور انکی سب انگلیاں کا سط ڈالو۔ یعنی انکے ہانکھ بيكا ركرددكردة فالوار نه بيكرا سكيس جمله توكيا مرافعت كے بھي فابل نه دمين فرنشتوں كو قبال كا حكم موانو بني أ دم كى طرح فرستول كويمعلوم نه تفاكه كافرول كي قتل اور ضرب كاكياطر لفيه سے اس بيے الله تعالي نے انكو تتل اور عزب كاطرافية بتاياكه كردن كے بالائي حصته بير مارو تاكه سرفلم بوجائے اور بوروں اورانگلبول بير تاكة ملوا را وربتھيا رنه الماسكين - جنانچه اس حكم كے مطابق جنگ برزمین فرشتوں نے قتال كيا جيساكه ربيع بن انس سے مردى سے كر بدر كے دن سلانوں كے ہاتھ كے مقتول اور فرشتوں كے ہاتھ كے مقتول واضح طور مربہ جانے جاتے تھے كسى كا مرگردن سے اڑا ہواہے اور کسی کے پورول برضرب کے نشان ہی جسے آگ کے جلانے سے داغ اورنشان رط جانا بسے اسی طرح مقتولین بدر کے بانھوں اور بوروں پر دیکھے گئے۔

فاره عبرالقادر فرماتے ہیں کر کا فروں کے دل فرت توں کے الہام کے قابل نہیں۔ اس فامدہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے دل فرت توں کے الہام کے قابل نہیں۔ اس فامدہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کو ابنی طرف منسوب کیا اور فرشتوں کومسلانوں کے دل ثابت کرنے کا حکم دیا اور اس جنگ میں فریضنے ہا تھوں سے بھی لڑنے ہیں۔ (موضح القرآن)

بونکه معرکہ بدر میں خود البیس لعین کنانہ کے سردارِاعظم سراقۃ ابن مالک مدلجی کی شکل میں مہتل موسکت اور اس کویہ اطبینان دلایا کہ میر تمام تبدید متم البر میں آیا اور مشرکین کے حوصلے بڑھائے اور اس کویہ اطبینان دلایا کہ میر تمام تبدید متم اس کے ساتھ سے اور بعدا زاں البیس لعین شیاطین کا ایک بھاری شکر کی مرد کے بلیے مورک برمین حاضر بوااس لیے اللہ تقالے نے اسکے جواب میں اہل ایمان کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے فرشتوں کا لفتک نازل کیا اور ان کو حکم دیا کہ اپنے الہامات سے مسلمانوں کے دلوں کو توت بہنچا میں اور ان کی مرد کر میں اور ان کے عمراہ بوکر کا فروں سے لڑ بی ورنہ فی الحقیقت اللہ کو نہ فرشتوں کی احتیاج ہے اور نہ آدمیوں کی وہ ایک فرشتہ سے بھی بڑی سے بڑی برای کے دیست میں جانب اللہ اپنے دمول کا اور اپنے ا

## 

## میان حمدت در برمیت کفار

قال الله تعالی خواک بالنه شرافی الله و رسوله الله و رسوله الله و رسوله النار الله تعالی خواک بالنار اور البط ان آیات میں کافروں کی ذات اور منزی سے کا سبب ذکر فرماتے ہیں ان لوگوں نے النٹر اور اسکے رمول کی خالفت کی اور اسکی اطاعت سے مرشی کی جس کا دنیا میں کچھ مزاج کھا اور اصل سزانو آخرت میں طلح گی ۔ چنانچہ فرماتے ہیں یہ اس طرح سے کافروں کا مقتول اور مخذول مونا اس لیے ہے کہ انہوں نے النٹراور اسکے رسول کی مخالفت کی اور جو شخص النٹر اور اسکے رسول کی مخالفت کرے گاتو بیشک النٹر اسکوسخت عذاب دینے والا ہے ۔ اے مشرکو یہ قتل اور قید کا مزہ تو فی الحال دنیا میں جبھے لو اور جان رکھو کہ کا فروں عذاب دینے والا ہے ۔ اے مشرکو یہ قتل اور قید کا مزہ تو فی الحال دنیا میں جبھے لو اور جان رکھو کہ کا فروں کے لیے آخرین میں اسکے علاوہ دوز نے کا عذاب ہے دنیاوی سزاسے عذاب اخروی طل نہیں سکتا ۔ اسس لیے کہ اصل عزاب تو آخریت کا ہے اور دنیوی عذاب اس عذاب کا ایک نمونہ ہے۔

ان آیات میں اللہ تعالے نے کفار کے غرورا ورا نکے کفراور عداورت کو بیان کیا کہ انرائے ہوئے دیول کے مقابلہ میں آئے اور بھراہل ایمان کے استغاثہ اور فربا و کو بیان کیا ۔ کہ اللہ تعالے سے مدد جاہمی اللہ تعالیے نے ان عاجزی کرنے والے بندوں کو مغرورین اور منگہرین کے مقابلہ میں عزت دی اور نگہر اور عزور والوں کو ذلیل اور نوار کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ عزیزا ورضکم ہے اور اخیر میں بتلا دیا کہ اصل ذلیت و خواری قیامت کے دن ہوگی ۔ اور موجودہ ذِلنت و خواری تو عض سرجھ کانے کے دن ہوگی ۔ اور موجودہ ذِلنت و خواری تو عض سرجھ کانے کے یہ ہے تاکہ ہوش میں آجائیں ۔

# ایایها الزین امنوا اذا لقیتم الزانی اکنون سے الا اور الله الله و ماوره می الزانی کامنوا از الله الله اور بو کون اور الله اور بو کون ان کو سیمیان جنگ ی تو ست در انتو پیٹھ اور بو کون ان کو پیٹھ دے الله و کون ان کو پیٹھ دے الله و ماوره جها کا پیٹھ دے الله و ماوره جها کا پیٹھ دے الله و ماوره جها کی کہ ہم کرتا بولوان کا یا جا بن ہو فرج فیکٹ فیک باغ بعضیب میں الله و ماوره جها کی سی سو دہ نے پھر عفیب الله کا اور اس کا شکانه دوزی ہے و بیٹس الیمین الله و ماوره جها کی کہ ہم کرتا بولوان کا شکانه دوزی ہے و بیٹس الیمین الله و ماوره کے بھر عفیب الله کا اور اس کا شکانه دوزی ہے و بیٹس الیمین الیمین الله و ماوره کے بھر عفیب الله کا اور اس کا شکانه دوزی ہے و بیٹس الیمین الیمین کو بیٹس الیمین کی جگر جا مجمول ا

## بيان خرمت فرارازمقا بلئركفار

 دوسروں کے پاؤں بھی اکھ طہانے ہیں۔اور ہواس دن بینت بھرے سوائے اس صورت کے کہ وہ اٹوائی کے لیے بہترا بدانا ہو یاا پنی جاعت اور مرکزی طون بناہ لیتا ہو تا کہ کا طاق ہوا در وشمن ہر دوبارہ حملہ کرنے کے لیے بہندا بدانا ہو یاا پنی جاعت اور مرکزی طون بناہ لیتا ہو تا کہ ان کے ساتھ مل کر دشمن کا مفا بلہ کر ہے اورائی جاعت کے ساتھ منز یک ہوکر دشمنوں سے قبال کر سے نوال کو صور نول کے علاوہ ہو کہاں کا فرول کے مفاجلہ سے لیٹرت بھیے بیکا سودہ الٹر کے خضب کو لیکر کو فری گا اور اسکا ٹھکا نہ جہنم سے اور وہ دو زرخ بہت بری جگہ ہے ان دوصور نول کے علاوہ دشمن کے مفاجلہ سے بھائنا مہاں بلکہ لڑائی کا ایک سوام ہے اور یہ دوصور نہیں ہو جائز رکھی گئی ہیں انکی دجہ یہ ہے کہ یہ حقیقت ہیں بھاگنا نہیں بلکہ لڑائی کا ایک داور ہے ابتدار میں ذہ چند کا فرول سے مفاجلہ واجب نما احد میں حق نعالے نے تعفیف فرمادی کہ دوج بدسے مفاجلہ واجب ہواا ور سائوں کو اپنے دوچند سے بحزان دوصور نول کے پیا ہونا حوام ہے۔

بهان علت بودن قررت في وسب في واسطه بودن قررت في بها

قال الله تعالى فَكُ مُو تَقْتُلُوْهُ مُ وَلَكِنَّ الله كَتْلَهُ مُ الله كَانَ الله مُوهِ فَكُيْدِ أَنْكُونِينَ

‹ دبط ﴾ گزرشته آبات بی بھی حق تعالے کی ایک نیبی امداد کا ذکر تھا اب ان آبات میں بھی اس کی ایک غیبی امداد کا ذکر سہے جس سے یہ بنلانا ہے کہ جنگ بدر میں جو نتح ہوئی وہ دراصل قدرت خدا وندی کا کرشمہ ہے جو خدا تعالے نے تمہارے باتھوں سے ظاہر فرمایا ہے اصل علت قدرت تی ہے اور قدرت خلق محض مبدب اور واسطہ کے درجہ میں سے بعض لوگوں کی زبان سے بہ مکلانفا کہ میں نے اس رطانی میں فلاں کو مارا اور میں نے فلاں کو مارااس يربر أبيت نازل مونى جس مي يه بتلايا كياكه برسب اللركاففل وكرم نفاظام مين كفار اكرجه بنهادے ما تقد سے قتل موستے لیکن در حقیقت اور در برده دست فدرت کار فرما نفا-اور تمهادا با تصاسی فدرت اور شببت کا محض ایک روپوکش نقا- لمذا ناز کی ضرورت نہیں ۔ نیاز کی صرورت سے روپوکش پر نظر ند کر و بلکه اس روپوش

کے اندر جودست فررت چھیا ہواسے اسکی طرف نظر کرو۔

ا ان آیات کا شالِ نزول بیر ہے کہ جب جنگ بدر کی شدت ہوئی تواں حضرت منان نزول صلى الترعليه وسلم ني بين مرتبه شائر سن الوُجُوه بره كدا بك مشت خاك كاذور كى طرف بھينك دى۔ خدا تعالے كى قدرت سے خاك كے دہزے سركا فركى انھي ميں بہنے گئے جس سے كافر أنهيس طنے لگے۔ ادھر سلانوں نے متربول دیا آخر کفا ربھا گے۔ بڑے اس لیے الٹر تعالے نے اس داقعہ کو ابنی طرف منسوب فرمایا سواسے مسلاف ! تم نے ان کا فرول کونہیں مارالیکن اللرسنے مارالینی مجنگ بدرمیں نہمادا ابنے اعدار کو باوجود انکی کثرت کے اور باوجود متہاری فلت کے ستر کو قبل کرنا اور سترکو قبد کرنا یہ تہماری ول اور قوت سے بہیں ہوا بلکہ اللّٰری غیبی نصرت اور مدد سے ہواکسی کو بین بہیں کہ وہ اس فتح اورغلبہ کو اینا کا زنامہ سمجھاوراس پر فخر کرسے جو کھ کیا وہ التر میں نے کیا اگر وہ تمہماری مددنہ کرنا اور تمہمارے دلول کو ضبوط ند كرنا اور تنها رہے یا دُن نہ جمائے ر كھنا تو نم كسى ایك كونجى قتل نه كرسكتے تھے یہ اللّٰر كاتم پراحیان ہے كم اس نے تہادے مانھوں یہ کام کرایا۔

منت شناس از و که مجدمت برانتن منت منه که فدم ست سلطان یمی کنم اورانے بی اجب آب نے کافردل کی طرن خاک کی مٹھی پھینگی تعروہ در حقیقت آب نے ہیں پھینگی ولیکن در بردہ الترنے پھینگی تھی اور اسی نے اپنی قررت سے ایک مشت خاک کے تمام ریزول کو تمام کافروں کی انکھوں میں پہنچا دیا اور انکو خیرہ اور مارسیمہ بنا دیا اور کوئی منٹرک امن سے نہ بے سکا لعنی بشر میں پیطاقت تشكر جواد كى ہزيمت كاسبب بن جائے يہ حرف دست قدرت نھا جس نے ايك مشت خاك سے ايك ت کر جراری فرج کے منہ پیمردسنے اللہ تعالیے نے ابنی قدرت کا یہ کرشمہ تہمارے ہا نفوں سے اس لیے ظاہر فرمایا کہ اپنے کہ منہ پیمردسنے اللہ تعالیہ اور مرکشوں کو موت کے گھاٹ اتارے اور ناکہ اہائیان مراین کر اور مرکشوں کو موت کے گھاٹ اتارے اور ناکہ اہائیان مراین طف سے خوب احمال کر ہے کہ نصرت اور غذیمرت انکو عطار کر سے بینی اللہ مومنوں کی دعا کو مونے والا ہے اور ان کے اخلاص اور وفاداری کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ یہ نو ہو چکا اور جان رکھو کہ اللہ کا فردل کی تدبیر کو گست کرنے والا اور انکے مگر اور حبلہ کو باطل کرنے والا ہے جیانچہ اس وقت بھی کا فرول کے سب منصوبے نقائی میں مل گئے اور آئنرہ کے لیے بھی انکی تدبیر میں گست بڑگئیں اور جن لوگوں کی زمان سے یہ نکلانھا کہ میں نے فلال کو مارا اس سے اُنکے اِنجاب اور خود لیسندی کا بھی نما تمہ ہوگیا اور یہ بات دوزروکن کی طرح واضح ہو گئی کہ بیسب کیھ خدا وند ذوالجلال کے غیبی کر شمہ عنا میت سے ہوا نہ کہ ہماری حول اور توت سے۔

ندگر ہماری حول اور دون سے۔

انعل قبل کا فہوراگر جیئر کیانوں کے ہاتھوں سے ہواا در نعل دمی کا فہور انحضرت صلے الشرعلیہ

نکت

وسلم کے دست مبارک سے ہوا مگر با عتبا را لڑا در نتیجہ کے بشری طاقت سے بالا ادربرتر
تھااس بیے قبل اور رمی کو ظاہر کے اعتبا رسے بندول کی طنب منسوب زمابا اور ضبقت اورانز کے اعتبار سے
بندوں سے اسکی نفی کی گئی اور خوا وند ذوا لجلال کی طرن اسکی نسبت کی گئی کہ یہ تا تیم بحض نعیل المئی تھی۔
بندوں سے اسکی نفی کی گئی اور خوا وند ذوا لجلال کی طرن اسکی نسبت کی گئی کہ یہ تا تیم بحض نعیل المئی تھی۔

بعض دوایا ن سے علوم ہوتا ہے کہ جنگ بدر کی طرح جنگ جنبین میں بھی آب نے ایک مشت خاک ایکر دشمنوں کے لٹنگر کی طرف بینیکی اور شاہرت الوجوہ فر مایا یجس کا مطلب

یہ ہے کہ کا فروں کے چہرے خواب ہوئے والٹراعلم۔ د دیکھو تغییر بن کثرص ۲۹۵ ج ۲ و تغیر ابن جریرص ۲۰۲۷ ج ۹ وصیح مسلم صلال ج۲ باب غزوۃ حنین )

ایمان والول کے۔



#### تحبيروتعيير كفاروبيان سكب غلبارار

قال الله تعالی اِن تَسَفَحُوْ اَفَقَدُ جَاءَکُو الْفَتْحُو الْفَتْحُو الْفَتْحُ الْفَقْحُ الله هَمَ المُوْمُ مِنِينَ الله هَمَ المُورُ مِن الله اِيمان كوبطور تذكير البطاء الله الله هم المؤرد والمور تذكير البطاء الربطاء الربطاء المن الله المحديد المحتمل المحتمل

سواس آیت بین گفاد کو عاراور حرب دلانا مقصود ہے اور بطور بہم اورا متہزار ان سے خطاب ہے کہ جس فتح کے تم طلب گار نتھے دیکھ لوکہ تہماری تمنا اور د عا کے مطابق وہ فتح تہمارے ما منے آگئ لیس اگرتم ایک خیر جا ہتے ہو نوخیر میت اسی بھی ہے کہ تم ایمان لیے آ دُاور دیکھ لوکہ با دجود یکہ تہماری جاعت بہت زیادہ تھی مگراسی گثرت تہمارے کچھ کام نہ آئی ۔ وجہ اسکی یہ ہے کہ اللہ تعلیا اپنے لطف وعن بیت سے سافوں کے ساتھ ہواس پر کوئی فالیب نہیں آسکتا ۔ چنا پخہ فرماتے ہیں ۔ اب کافرد آگر تم فتح طلب کرتے تھے بس کے ساتھ ہواس پر کوئی فالیب نہیں آسکتا ۔ چنا پخہ فرماتے ہیں ۔ اب کافرد آگر تم فتح طلب کرتے تھے بس نہمارے ساتھ ہواس پر کوئی فالیب نہیں آسکتا ۔ چنا پخہ فرماتے ہیں ۔ اب کافرد آگر تم فتح طلب کرتے تھے اور لین بہمارے کے دین اور دنیا میں بہتر ہے اور لین میان کے قتل سے اور اس جمان کے عذا ہے سے بے جاؤ گے اور آگر تم دین اور دنیا میں بہتر ہے اس جمان کے قدا ہے کو اور تم بی تمہارے کچھ بھی کام نہ آگ کی گھر کوئی ہے اور تمہاری جاعت تہمارے کچھ بھی کام نہ آگ کی گھر کوئی ہے اور تمہاری جاعت تہمارے کچھ بھی کام نہت کی گھر کوئی ہے ۔ تعین انٹر نفالے ایمان وانوں کے ساتھ ہے اور ضرا اور خوا اور کی ساتھ ہوا سکا کوئی منا بھر بہیں کررکتا ۔

#### يَالِهَا الَّذِينَ امنوا اطبعوا الله و رسوله ولا

ا تخسیر محمضی حسرت دلانا اور تعییر محمعنی عاد دلانا سے .

میں سے ظالمول پر جن



رغيب برطاعت المانت وتربيب المعصرت في المعصرات وجردوتان المشابهرت دشمنان قال الله تعالى يًا يُها الله يَ المنفل اطيعُقل الله ورسوله الله ورسوله الله دُوالفَضْلِ الْعَظِيبِ



(ربط) گرشترآیت میں یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالے ایمان والول کے ساتھ ہے اب ان آیات میں اہل کیان کو ہدا ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حق جل خانہ' کی میدیت اور نصرت اور حماییت کا دار ومرار الٹرا وراسکے رسول کی اطاعت پر سے اگرتم اللہ کی معیت اور اسکی نصرت کے طلب کار ہو تو اسکی دو مشرطیں ہیں۔ اقول تو یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی دل وجان سے ایسی اطاعت کر وجس میں خیاست کا نشائہ نہ ہواس سے کہ خیاست اطاعت کا ملہ میں علی ہے۔ دوم یہ کہ اہل ایمان پر لازم سے کہ وہ اپنے آپکو خدا کے دشمنوں اور اسکے باغیوں لعنی کا فرول اور منافقوں کی مشاہرت اور ممانگل سے نفوظ رکھیں جیسا کہ مدیت میں ہے۔ مین تشہیر بھوچ اور ممانگل سے وفاداری کا دعوی دار اسکے دشمنوں کا ہمرنگ اور ہم اس فرمانروا یہ ہر داستہ نہیں کرسک کہ اسکی وفاداری کا دعوی دار اسکے دشمنوں کا ہمرنگ اور ہم اس اور ہم خورت کا اور ضرا اور رسول کی مجرت کا اور صورت اور طرزموا شرت اور ہم میں اس اور میں اور عقالہ کی نظر میں احتمانہ میں اس میں اور عقالہ کی نظر میں احتمانہ میں احتمانہ کی منا ہم در ہردہ اجتماع صندیں ہے۔ جو حکام اور عقالہ کی نظر میں احتمانہ میں احتمانہ میں ہیں خور کی دور ہردہ اجتماع صندیں ہے۔ جو حکام اور عقالہ کی نظر میں احتمانہ دعویٰ ہے۔

اس سے ان آیات میں (اولاً) حق تعالیٰ المان کوشت کا ملر کا محکی دیا اور (ٹائیاً) اعدار اسلام لینی کفار اور من نقین سے تشبہ کی جما نعرت فرائی کما قال تعسیٰ کو کا تحصیٰ نوا کا اگر بھی ہے۔ کہ مان اور میں کے ساتھ مشبہ ہر کی غرمت میں ان کوشت الدواب فرایا قاکر تشبہ بالکفار کی قباصت خوب ذہر نہنیں ہوجائے اور ٹائیاً گائیہا الّذیف المواب فرایا قاکر تشبہ بالکفار کی قباصت خوا اور رسول جیات ابری کا در بعد سے ۔ اور رالابعاً کیا ٹیہا الّذیف المنتی نیڈول اللہ تخفی اور الله کا اللہ کہ میں نیا نوب سے مانعت کی اور مال اور اولاد کے فقنہ پر تنبیہ فرائی اس سے کہ اس سے اطاعت میں خل بران فرایا اور پر تمام مصامین آبس میں غابرت درجہ قنا سب اور متجا ذب ہیں۔ جنانچہ فرائے ہیں اسے کو بیان فرایا اور پر تمام مصامین آبس میں غابرت درجہ قنا سب اور متجا ذب ہیں۔ جنانچہ فرائے ہیں اسے اور گردانی نہ کروحال نکہ تم شن رہتے ہو کہ وہ ہمارے درسول ہیں اور ان کا طاعت ہماری اطاعت ہماور کا طاعت ہما ورکردانی نہ کروحال نکہ تم شن رہتے ہو کہ وہ ہمارے درسول ہیں اور ان کی اطاعت ہماور کی اور رسول کے حکمت روگردانی نہ کروحال نکہ تم شن رہتے ہو کہ وہ ہمارے درسول ہیں اور ان کی اطاعت ہماور کیا اور دیا کی اور رسول کے حکمت مشن لیا اور دل سے نہیں سند تمینی منا فقوں کے مانند نہ نہ جو ہو ذبان سے نوسیکتے ہیں کہ مہم نے تبراحکم سے میں لیا کہ تعقیق برترین جو انات الذرک نز دیک وہ لوگ ہیں ہوحت کے اسانی سے بہرے اور سنتی ہیں اور درخی بات میڈ سے کو لئے اور درخی اس سے عقل ہیں اور نہی کو بی بات میڈ سے کو لئے اور درخی بات میڈ سے کو لئے اور درخی ایک میں بھی کو سنتے ہیں اور درخی بات میڈ سے کو بیکھی سند سے کو بیات میں میں درخی کو سنتے ہیں اور درخی بات میڈ سے کو بیات میں کو بیات میں سے میں بیات میں سند سے کو بیات میں سند میں اور درخی بی میں درخی کو میں کو بیات میں میں میں بیات میں سند میں اور درخی بی درخی کو سنتے ہیں اور درخی بیات میں سند میں بیات میں سند میں میں میں بیات میں سند میں کو بیات میں سند میں بیات میں سند میں کو بیات میں کو بیات میں سند میں کو بیات کی کور کو بیات کو بیات کو بیات کی کور کو بیات کور کور کور کور کور کور

له كُرْشته آين مِنْ أَنَّ الله مَعَ الْمُؤْمِنِ إِن كَمَا تُورِبِطِ كَا طِف الثاره بمعمد عفا الثرعنه

نکالنے ہیں اور نہ حق بات کے سمجھنے کی طرف عقل کومتوجہ کرتے ہیں ایسے لوگ بہاتم سے بھی مدتر ہیں اکس لیے کہ حیوا مات نوعقل اور ادراک سے عاری ہیں انہیں کیا ہوا کہ عقل اور شعور کے ہونے ہوئے نفس اور طبیعت كى طرن دوڑ بڑے اور اگرانٹران میں کوئی خبراور بھلائی جانتا یعنی حق کی طلب اور نبول حق کی صلاحیت جاننا توضرور انکوسی سناد بنایعنی انکوسننے کی توفیق سے آبات قرآنی سے ہدایت ماصل کرتے اور حق کو تمجھ جاتے اوراگر بالفرض خارانعالے انکو ایسی حالت میں سنا دیسے جبکہ ان میں کچھ بھی خیر نہیں اور زحق کی طلب سے بلکہ بجائے جبر کے انکے دل عناداور حق کی نفرت سے بر رنیے بہر الی مالت میں اگر خدا تعالے انکوئٹنا بھی د سے نب بھی وہ روگردانی کریں گے اور اعراض کر کے لیٹے پیر بھاگیں گے جن میں خیر کاکوئی مادہ ہی نہ ہو اور قبول حق کی صلاحیت اورانتعداد ہی نہ ہو اور نہ حق کی طلب ہو اور نہ اسکی نکر اور نلاش ہو توا بسے بر بخت سننے کے بعد بھی ہرایت پر نہیں آتے اور ظاہری کانوں سے سننے کے بعر بھی ہے دخی برستے ہیں کیونکہ نجم سے فالی مونے کی وجہ سے یہ لوگ وار ہ انسانیت سے مکل کر دارہ جوانیت میں داخل موجکے ہیں۔ بہاں تك فروم اورمردود لوگوں كا حال بيان موا اب أمنده آبيت مبن الله تعليے اپنے امل قرب اور محبين كو متابعت رسول کی راہ سے اپنے قرب اورمشاہرہ کی دعوت دیتے ہیں لہذانم کو جا سیے کہ اس کی دعوت كوقبول كرو تأكرتم كوسيات والمى حاصل مو- بينانجه فرمات بي است إيمان والوتمهما والبمان جسب محل مو كاكرب تنهادا دل زنره موجلت لبذا اگرتم جیات روحانی اورجهات جاودانی حاصل کرنا جاستے مو توانٹر اور اسکے رمول کی پکار کو قبول کروجیب الله کا رمبول روحانی زندگی بخشنے کے لیے تمکو بلانے تینی علوم حقہ اورا یمان اور اعمال صالحه کی طرن بلائے جس سے دنیا میں تمکو روحانی ذندگی ہو اور جنت میں حیات ابدی حاصل ہوغوض یر کرجس دمین کی طرف آی بلاتے ہیں وہ دل کو زنرہ کرنے والا ہے اور دل <u>کی زندگی سے بڑھ کر کوئی نعمت</u> نہیں پھر کونی وجہ نہیں کہ نم اس نعمت عظلی سے دو گردانی کرو اور ساتھ ساتھ اس بات کوجان رکھو کہ اللہ تعالیٰے آدى اوراسكے دل كے درمبان ماكل مونا ہے وہ مقلب القلوب سے دلوں كوبلاتنا رہنا ہے يعنى زندگى كو غنیمت مجھوا دراستجابت رسول میں دبر نکرونٹا پرتھوڑی دبر کے بعد دل کی یہ حالت نہ رہے دل آدی کے قبضه مين نهيس ملكه دل خدائم بإنه مي سب وه اسكو الله بلطة رسماس - ابندارً المرتعاكي ك دل كوخبرس نہیں روکن اور نہ اس پر بہر کرتا ہے البتہ اگر بندہ کا ہلی اور من اور روگر دانی کرنے لگے اور صد سے گذر ہے کے تو بھراںٹر تعلیا ہے بھی اسکی سنرااور باداکشس میں ابنی تونیق اور ہدا سیت کوروک لیننا ہے یا کوئی حق پرکسنی کو چھوڑ کم ضراور عناد براتر آئے تو پھرائٹر نغالے اسکے دل بر مہر کر دیتا ہے اور اس بر قفل ڈال دینا ہے جس سے دل کے اندر نجبر بہنچنے کا داستہ بند موج اللہ مے اپراتو شیح مانی موضح القران) اور بہنچنے کا داستہ بند موج اللہ مے اپراتو شیح مانی موضح القران) اور بہنچنے کا داستہ بند موج اللہ مانی موضح القران) اور بہنچنے کا داستہ بند موج اللہ مانی موضح القران) اور بہنچنے کا داستہ بند موج اللہ مانی موضع القران) اور بہنچنے کا داستہ بند موج اللہ مانی موضع القران کا در بہنچنے کا داستہ بند موج اللہ مانی موضع القران کا در بہنچنے کا داستہ بند موج اللہ مانی موضع القران کا در بہنچنے کا داستہ بند موج اللہ موضع القران کا در بہنچنے کا داستہ بند موج اللہ موج اللہ موضع القران کا در بہنچنے کا داستہ بند موج اللہ موج جسكاوبال نم مي سے فقط ان توكول بر نربراے كاجنبوں نے خاص كرظلم كا اد تكاب كياب م بلكه اس كا و بال عام ہو گا ظالم اور غیر ظالم سب می اسکی زویں اَجائیں گے ایت میں فننہ سے مراہنت فی الدین کا فننہ مراد سے کرجیب لوگ کھام کھلا منکرات کا ارتکاب کرنے لگیں اور اہل علم بادجود قدرت کے مراہندت برنیس اور

رنجده نه مو کا نواسکو کھی عذاب بہنچے گا۔ بس آمین کا خلاصهٔ مطلب برمواکه خود بھی خدانعالی ورسول کی اطاعت اور فرما نبرداری کرد- اور بواسكی نافرمانی كرے اسكونصيحت اور فہماتش كرو - نه مانىي تو كم از كم بېزارى اور نفرت كا المهار كرو اور صفرت ناہ عبرالقادر سنے آبیت کامطلب بر لباہے کم انوں کوالسے نتیز اور فساد اور لیسے گناہ سے بالخص بجنا جاستے جسکا خراب اثر گناہ کرنے والے کی ذات سے متوری موکر دوسرس تک بینجیا ہے پہلے فرمایا بھا کہ خدا اور رسول کے مح ما تنے میں کا ہل نہ کروکسیں ایسا نہ ہو کہ دبر کرنے کی وجہ سے دل ہرف جائے اور پھرا سکاکرنا اور شکل ہوجاتے اب تنبیہ فرمانے ہیں کداگر نیک لوگ کا ملی کریں نوعام لوگ بالسکل جھوڑ دیں گے تورسم بر مھیلے گی اسکاوبال سب پریٹرسے گا جیسے جنگ بین دلیرسستی کرین نو نام د بھاگ ہی جامئی پھرٹنگسٹ پڑے تو دلیر بھی زنھام سکیں۔آگے فر ماتے ہیں کہ لینے ضعف اور ناتوانی کی بنا مر ر حکم بر داری میں کا ملی نه کریں اور اس وقت کو باو کرو کرجب تم شمار میں بہت تھوڑ ہے تھے اور مسرز میں مكر من بجرت سے بہلے تم ضعیف اور نا نوال سمجھے جانے تھے۔ضعف كا بر حال تھا كرتم ڈرنے تھے م کا ذتم کو کبس آجک نہ ہے جامیں کیس الٹر نے تم کو مدینہ میں ٹھکانہ دیا اورایی مرد سے تم کو فو ت بختی ا در تنها را ضعف مبدل به قوت موا اورنم کواین کمزوری کی بنا ربیر جویه خدمته اسگا ر متناسے که دشمنان سلام مہم کونوچ کھسوٹ کرنے لیجامیں برخدات دور موا اور ہجرت کے بعد مکی جہاد کا حکم موا اور باکیزہ اور ستھری وں سے تہیں روزی دی اور مال غنیمت نہما رہے لیے طلال کیا جو بہلی امتوں کے لیے حلال نہ تھا۔ تا کہ تم اسکی نعتوں کا ننکر مانو جننا شکر کرو گے اسی تدر نعنوں میں زیاد نی موگی۔ آگے فر مانے ہیں کہ منعم کاحق ا دراس كانكريه جے كه اس كے حق ميں كوئى خيانت نركى جائے جنانجہ فراتے ہيں اے ايمان والوايمان كامقتضى يہ ہے کہ تم خدا اور رسول کے ساتھ خیا نت نر کرواور نہ اپنی آیس کی امانتوں میں خیانت کرواور حالانکہ تم جاننے ہدکا مانت کی حفاظت واجب سے اور خیانت کرنے کا بڑا وبال سے خیانت کے لغوی معنی نقص اور کمی کے ہیں۔ لیس کسی کے حقوق میں کمی کرنا خیانت سے اسی طرح الله کادین امانت ہے اللہ کی

#### تحذيراز فتناع مال واولاد

#### بر کات تقولے

اسے ایمان والو اگر نم ابنے ایمان کو فلنہ سے بچانا جاہتے ہو نو الترسے درتے رہو اور نقوی کو اپنا شعار بنالو تو الترسے درمیان ایک فیصلہ کرد سے گا بینی تمکو تمہمار سے دہمنوں پراسی فتح اور غلبہ دیگا کہ بچر تمہم کا فردن کی کسی د عابت کی ضرورت ہی نہ رہے گی اور فلنہ سے تم محفوظ ہوجاور کے

مطلب یہ ہے کہ فرقان سے نتج ونصرت مراد ہے اور بعض علماریہ کہتے ہیں کہ فرقان سے نور ہوایت مراد ہے بعنی نتوی کی برکست سے نئے ذرقا و وجداناً حق بعنی نتوی کی برکست سے نئے ذرقا و وجداناً حق اور باطل میں فرق کر دیا کرد گے۔ اور اسکے علاوہ نقوی کا ایک فائرہ بہ ہو گا کہ الٹر تعالے تم سے تہادی برائیاں دور کریگا اور تمکی بخش دیگا۔ اور الٹر بڑے فضل والا ہے۔ وہم و گان سے بڑھ کر

ربیا ہے۔ مناہ عمدالفادر فرمانے ہیں کہ شاید فتح بدر بین سے انوں کے دل میں آیا کہ یہ فتح الفاتی ہے، حضرت سیخفی کا زوں براحیان کریں۔ کہ مہارے گھر بار اور اہل وعیال کومکہ میں نہ سناوی سو پہلی آبیت میں خیانت کو منع فرمایا اور دوسمری آبیت میں نستی دی کہ آگے فیصلہ موجائے گاتمہار سے گھر بار کا فروں میں گر فتا ر نہ رہیں گئے (موضح القرآن)

#### 

اور جب زیب بنانے لگے کافر، کہ جھم کو بھا دیں یا

#### يقتلوك أو يجرجوك و يتكرون ويتكر

مار ڈالیس یا نکال دیں اور وہ بھی فریب کرتے تھے اور التر

#### الله والله خير البكرين

بھی فرمیب کرتا تھا اورالٹر کافرمیب سے بہتر ہے۔

#### ذكرانع إخاص

قال الله تعالی و آخ یکنگو بلک الّذین کی کو الله کاد کرتھا اب اس ایت میں انحضرت صلی الله علیہ وسلم پر (ربط) گزشتہ آبات میں عام مومنین پر انعام کا دکرتھا اب اس ایت میں انحضرت صلی الله علیہ وسلم پر اپنے خاص انعام کا ذکر زماتے میں کہ محمد محرمہ میں ہجرت کے وقت دشمنوں کے زغہ سے س طرح آب کو صحی سالم نکالا جنانچہ فرمانے میں اور یاد کر واسے بنی افس وقت کو کرجیب کافراً ب کے ساتھ محرد فرسب کرد ہے تھے اور آب پر اپنا دا وَ چلا رہے تھے ناکہ بھی کومضبوط با ندھ کر قید کر لیں اور ایک گھر میں مقید کر کے اسکا درواز ہ بندکر دیں اور مرن ایک روفتن ان کھلار ہے دیں اس میں سے آ ہے کھانے کے لیے ڈال دیا کریں بہاں بندکر دیں اور مرن ایک روفتن ان کھلار ہے دیں اس میں سے آ ہے کھانے کے لیے ڈال دیا کریں بہاں

تک کہ آیک موت آجائے یہ دانے ابوالبخری بن مشام کی تھی یا آبکو مختلف تلواروں سے قبل کردیں یہ دائے ابوجہل کی تھی۔اس نے کہا کہ مبری دائے برہے کہ ہر قبیلہ میں سے ایک ایک جوان منتخب کر لیا جائے اور مرا یک کے ہاتھ میں تلوار دبیری جائے اورسب مل کرایک ساتھ جملہ کریں اورایک ہی وار میں آھے کا کام تمام کریں جب اس طرح أبيح قتل كرديك قوات كانون تمام قبائل قرلب يربط جائيگا اور بني باشم نمام عرب سے رط منہ برسکیں گے ناچار دیت برراضی موجا میں گے اور ہم اسکی دیت دیکر چھوبط جا میں گئے یا آج کوسکے سے نکال دیں یہ دائے ہمتام بن عمر وکی تھی اس نے کہا کہ ممبری داسئے یہ سے کہ اس شخص کو ایک اونسٹ پر سوا ر رے مکہ سے نکال دو۔ جب وہ تم سے غائب موجا ئبگا نووہ مکر تجید نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور سرداران قران دین حق کے مطابے کی تدبیروں اور سازشوں میں سرگردال تھے اور طرح مروفر بب کرر سے تھے اور مخفی طور بیر النر تعللے انکے مرکر و فریب کے باطل کرنے کی تدہیریں کر دیا تھا کہ انخضرت صلے الندعلیہ وسلم كوانكي مكرو فريب سے محفوظ رکھ اور الترسب تدبير كرنے والول سے بہتر ندبير كرنے والا ہے التر تعالیٰ کے آگے لوگوں کے سب منصوبے فاک میں مِل جاتے ہیں اس ایب میں واقعہ ہجرت کی طرف ا نتاره سع جسكا مختصر تعتب بير منه كرجب انصار ملان بوكئ اورا نبول نے أخضرت صلے الله عليه وسلم کے دست مبارک برمبعیت کر کی تو کھنا رقریش کویدا مدلیتہ مہدا کہیں محرصلے اللہ علیہ وسلم کی ثنان بڑھ نہ جلئے اور ایک کا دین سب دبنوں برغالب نہ آجائے اسکی روک تھام اور انداد کی تدبیر کرنے کے یے سرداران قرنش دارالنروه میں جمع سرف تا کہ محرصلے الله علیہ وسلم کے بارسے میں ایس میں سٹورہ کر س اور مشورہ کے بورج بات طے یا تے اس برعمل کریں اس جمع کے برے مرداد عتبہ بن رہیعہ اور نسیبہ بن رہید اورالوجهل اور ابوشفیان اور طعیمته بن عدی اور نضر بن الحارث اورالولبخری بن بهنام اور حکیم . بن حزام

بوالوگوں نے جب اسکو دیکھا تواس سے پوچھا کہ آب کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اس نے کہا کہ میں بواد کول نے جب اسکو دیکھا تواس سے پوچھا کہ آب کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اس نے کہا کہ میں بخد کاایک شیخ ہوں میں نے تمہاد سے مجمع کا حال سے ناقو میں بھی تنہاد سے باس آگا تا کہ عمدہ والے سے تہادی خیر خواہی کروں لوگوں نے کہا کہ اچھا آبیئے بیٹھیئے اغرض میر کو وہ شیخ لعین بھی انکے مجمع میں شا مل ہو گئا۔ جب سب لوگوں سے دائے لی گئی تو ابوالبختری نے کہا کہ میری دائے میر سے کہ تم محرا کو پرو کرمضبوط با ندھ لو اور ایک گھر میں مقید کر کے اسکا دروازہ بند کر دو اور ایک دوسندان کھلار سنے دو اس میں اسکی طرف کھا نا یا ن ڈوالد یا کرو اور اسکے با دروازہ بندگر دو اور ایک دوسندان کھلار سنے دو اس میں اسکی طرف کھا نا یا ن ڈوالد یا کرو اور اسکے با دری سے میں گردش زمانہ کے منظر دم جو بہاں تک کہ جس طرح اس سے پہلے اور شاعر کئے وہ بھی مرجائے جب المبس لعین سے کہ اسکی خبر دروازہ سے باہر نہ سکلے جب اس کے بیس کر کوگوں نے کہا کہ سنچ خلط اور بڑی ہیں گردشوں نے کہا کہ سنچ خلط اور بڑی ہے اس کوئیں گے تو جنگ کر کے تمہا دے باغد سے چھڑالیں گے یہ بھی کہ کوگوں نے کہا کہ سنج نے اسکی خبر دروازہ سے باہر نہ سے کہا کہ سنج خلط اور بڑی بعد اگر تم نے اسکو تید کر لیا تو یہ نامکن سے کہ اسکی خبر دروازہ سے باہر نہ سکلے جب اس کے اسکا کہ بیس کر کوگوں نے کہا کہ سنج خلاف سے جھڑالیں گے یہ بھی کہ کہ کہا کہ سنج خلاف سے جھڑالیں گے یہ بیس کر کوگوں نے کہا کہ سنج خلاف

لفاں ہو تیا کہ اسی سب اعضرت سے المد ملیہ وسم بوسل کر دیں اور جع برحاست ہو لیا۔

ابوجہل کی دائے کوٹ نکر ابلیس تعین کو خوشی اس امر کی ہوئی کرمیار ایک شاگرد مکرو فریب کی

نکویسی اس منزل پر بہنچ گیا کہ جہاں میرا نکر زیہ نجے سکا۔

مجمع برخاست ہونے کے بعد جبر ئیل امین نازل ہونے اور تمام واقعہ کی آھے کو خبر دی آنحفرت صلے اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر برحضرت علی کوٹا دیا اور فرما با کومبری چا دراوڑھ کر لید طے جاؤٹم تکوکوئی تکلیف نہ ہوگی اورائی این جعکنا فوٹ انتخاب فوٹ انتخاب فرٹ انتخاب کی اسے نکلے اورائی جعکنا فوٹ انتخاب فوٹ انتخاب کی است نکلے اورائی مٹھی خاک اعظا کر انتخاب ول بر بھینک دی الٹر نوالے نے انکو اندھا کر دیا اوردہ آپکو نہ دیکھ سکے اور ایک مرول بر بھینک فارنور میں جا جھے۔

منز کین تمام دات علی کی دھوالی کرنے دہے اور اُنکو بہ سمجھنے رہے کہ بہ محکر ہے جمب صبح ہوئی تو قبل کے ادادہ سے گھر میں گئس گئے جرب انہوں نے علی کو دیکھا اور آ ہے کو نہ دیکھا تو سخدے متحبہ ہوتی سے

بویے کہ نہمادا رفیق کہاں گیا علی نے جواب دیا مجھے معلوم نہیں۔ غرض یہ کہ حن تعالیے نے اس طرح سے آنحضرت صلے اللہ علیہ و آلہ دسلم کو دسمنوں سے بحایا اور دشمن خائب و خاہر دالیس ہوئے بھر جنہوں نے آج کے نتل کامشورہ دیا تھا غزوہ بدر میں وہی فتل کیے سکئے۔ ابوجہل جس نے قتل کامشورہ دیا تھا وہ بھی بدر کے دن ماداگیا۔ لعند اللہ علیہ ۔



THE WATER WATER

#### تفصیل مکا ندلفار درابطال دین بروردگار

قال الله تعالى وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ أَيْلَتُ الْقَالُوا فَدُسِمْعَنَا ... الله ... أُولِبِكَ هُو الْخُسِرُونَ ه (دبط اکر اشته آیت میں ذارت نبوی کے متعلق کفار کے کیداور مکر کا حال بیان فر مایاب آئندہ آیات میں دہن جسری کے بار ہے میں کفار کے کیدوم کو کی قدر سے تفصیل فرماتے ہیں کہ وہ دہن اسکام کے مثالیے کے لیے کیا کیا جیلے اور بہانے ترا<u>شتے تھے</u> اورکس طرح جان دمال سے اسلام کے خلاف ساز شبی کرتے ہیں۔ (ربط دبیر) کرگز خته آیات می کفار کی عدادت اور دمنسنی کا ذکر تصااب ان آیات میں کفار تریش كے تمرد اور عناد اور انكے متكران دعاوى اور احمقان عادتوں كابيان ميم اوليات هو الخيسي ون -بك بين عنهون حِلاً كيا ہے جس معصود انكى مزمن وشناعت اورانكے استحقاق عقومبت كوبيان كرناہے لینی به لوگ اینے تمر دا ورعناد اور عادات شنیعه کی بنا ربراس قابل میں که انکوسخدن عنراب دیا جائے جنابخہ فرملتے ہیں اور جب انکے سامنے ہماری آینیں برطبی جاتی ہیں تو از دارہ تکر یہ کہنے ہیں کہ ہاں ہم نے سون لیا۔ ہم جاہیں نوم بھی ایسا ہی قرآن کم سکتے ہیں۔ یہ قرآن سے ہی کیا چیز مرف الکے لوگوں کی کما نیال ہیں یہ آبیت نفر بن حادث کے بار ہے میں نا ذل موئی جو ملک فارس اور جبرہ سے دستم اور اسفندیا رکی داستا نبس می آیا نظاجهان مبطیننا و مال توکون کویه نصفے سنایا کرتا اور پید کہنا کہ جیسے نصتے تمکی فحر سنا تلہے ویسے نصتے میں تم كوسناتام ول اسكاكلام ہے ہى كيا اگر ميں جا ہوں تو ميں بھى وبسا مى كلام بنالوں مگر إسكايہ كہنا صريح سى كوجه طلانا نها - كمال دستم واسفند مارك نصع اوركهال يرقران باك - جدنسبن خاك را باعالم باك. رسنم اوراسفند باركے فقتے جھوط اور مبالغے سے ير بين اور قرآن پاک كافرن سرف صراقت اورواقيت اورموعظت وصكرت برمبني مع بيمراس برقران كى وه فصاحت وبلاغيت جس ني تمامع ب وعم كو عاجز كرديا اسکے علاوہ سے پیرری جب قرآن بانگ و بل براعلان کررہا ہے کہ جس کو قرآن کے کلام اہلی ہونے میں تمک اور ضبر سے تواسی متل سے آئے نونضر بن حادث کوکسی نے منع کر دبا کہ وہ قرآن جیسا کلام نہ بنالا نے جب اس كا دعوى يه خفاكم كود نَشَاعُ و لَقلْنا مِثْلَ هلْنا - الرَّم عالى تو قرآن جيسام على كمرلين توسوال يرب اس کا دعوی سے محالہ ہوت سے اور مسل محسل اسلامی الرازی بیاں دران بیسی ہم بی ہیں اور اس بیسی ہم بی ہیں کہ بھرا پ نے چاہا کیوں نہیں کسی نے کہاتھا کہ اگر مبار گھوڑا چلے نوایک دن میں لندن پہنچے میرگروہ جلتا نہیں سے متعابلہ کے لیے سے متعابلہ کے لیے سے متعابلہ کے لیے متا ہو گئے اور اور عناد کی ایک بات اور سنو جبکہ اس بات کے جواب میں انہوں نے یہ کہما کہ النہ الرازی کے تر دورس نے اور درست سے تیری می طرف سے آنا دا کیا ہے نو ہم نو جب بھی اس قرآن کو نہیں مانیں گئے تو تو عذاب میں دیرست کر ہم پر آسمان سے بچھر برسا جس طرح تو نے اصحاب فیل اس قرآن کو نہیں مانیں گئے تو تو عذاب میں دیرست کر ہم پر آسمان سے بچھر برسا جس طرح تو نے اصحاب فیل اس قرآن کو نہیں مانیں کے تو تو عذاب میں دیرست کر ہم پر آسمان سے بچھر برسا جس طرح تو نے اصحاب فیل اس قرآن کو نہیں مانیں طرح کا ہم پر درد ناک عذاب لا یہ قول بھی نیفر ، بی نے کہا تھا جس سے مقصو د قرآن کے باطل ہونے پراپنے لیتی کا طاہر کرنا تھا اور اسی نظر کے بارہ میں قرآن کریم کی ہے آہیں ناذل ہوئی۔ سال آئی ایکٹر دیا اور بدر کے دن گرفتار ہوا ۔ اور آنحضرت صلے الترطیم وسلم نے مبر الکٹر ایکٹر ای

#### حماقت بالاتع حاقت

اقل تواتی جماقت سے یا جمقانہ دعا مانگی پھر جب خگراکی کسی حکمت اور کھلات سے عذاب انزل نہوا توانی اس اجمقانہ دعا سے ابی حقانیت پر ناز کرنے لگے اور یہ نہیجھا کر شنت اہلی یہ ہے کہ جب کل نہوا توانی اس اجمقانہ دعا سے ابی حقانیت پر ناز کرنے لگے اور یہ نہیجھا کر شنت اہلی یہ ہے کہ جب مک سینم قوم کے اندر موجود ہیں سوالے بی الشرائے انہیں کہ ان کو عذاب دیتا در آن ایک آب آب انگر اور ایر ان کہ عذاب دیتا در آن کی تا در آن ایک آب انگر اور اندر نوال اس محمد اور نیز زول انکر اس موجود ہوں انکے درمیان آپ کا نفس وجود ان پر عذاب نازل ہونے سے مانع سے اور نیز زول عذاب سے ایک مانع اور عمل ہوں کے موالے کی یہ نوال بوجہ کفر اور تیر داور عناد اسے منعق میں کہ ان پر عذاب مانوں ہوجو عذاب نازل ہو ایک توبی کہ اس توم پر عذاب نازل ہو ایک توبی کہ درمیان اند کی یہ نمان نہیں کہ وہ اس قوم پر عذاب نازل ہو ایک خواور کر کہ اس توم پر عذاب نازل ہو ایک خواور کر کہ درمیان درم میں نمی موجود ہو کہ یہ امر نبی کے اعزاز واکر م کے منائی ہے پہلی امنوں پر جو عذاب نازل ہو ایک خواور کر کہ درمیان دور مربی کے اعزاز واکر م کے منائی ہے پہلی امنوں پر جو عذاب نازل ہو ایک خواور کر کہ کہ ان کہ میں ایک دورمیان دورمی جز جو کہ کہ اسی وقت ہوائھا کہ جب انہوں نے اپنے بنی کو درمیان سے نکال دیا تھا اور دورم ہی جب جو کہ کہ کہ اور کہ کی اسی وقت ہوائھا کہ جب انہوں نے اپنے بنی کو درمیان سے نکال دیا تھا اور دورم ہی جب جو کہ کہ دورم ہی اسی وقت ہوائھا کہ جب انہوں نے اپنے بنی کو درمیان سے نکال دیا تھا اور دورم ہی جب جو

نزول عذاب سے مانع ہے وہ انکی استغفار ہے اور عذاب سے امن اور سلامتی کا باعدی ہے مشرکین طواف وعِبْرہ کی حالت میں غفرانک غفرانک کہا کرتے ہیں جبکہ کا فرکی استغفار دنیا میں نزدل عزاب سے ما نع ہوسکتی ہے تومسلمان کی استعفار بدرجۂ اولی نزول عزاب سے مانع ہوسکتی ہے۔ نرمذی میں اومولی الشعرى السيدرواييت مع كرالتر تعليك في ميرى امن كيليد دواً مانين أنادى بين ايك ميرا وجود اور دوسر سے استغفار جب میں ان میں سے اٹھ جاڈ نگا نواستغفاران کے بلے قیامت نک جیوڑ جاؤں کا اور اُن منمردبن اور معاندین بر اگرجہ آپ کے وجود بابور کی وجہ سسے اور استغفار کی وجہ سسے فی الحال دنیا میں عذاب نازل نہیں ہوا نیکن منتی عذاب کے صرور ہیں کیونکہ عذاب کے اسباب درمقتضبا سب ان بس موجود میں اس لیے کہ کیا وجہ سے کرالٹرا نکو عذاب نے دسے حالا نکروہ اسکے متی ہیں اس یے کہ وہ اہلِ ابمان کومسجر حرام کی زبار سن اور طواف سے دو گئے ہیں اور دعوی یہ کرتے ہیں کہ ہم مسجد حرام کے متولی ہیں اور وہ اس لائن نہیں کمسجد حرام کے متولی بنیس بر کفار نام بنجا رمبحد کے منولی بننے کے لائق نہیں۔ مسجد حرام کے نولیت کے لائن اور سزا وار صرف پر مہز گار ہوگ ہیں ہو مترک اور معصب سے پرہنر مرتے ہیں ولیکن ان میں سے اکثر جلسنتے نہیں کہ تولیت اُنکا حق نہیں ۔ نتاہ عبدالقادر ور ملنے ہیں کہ قریشی اینے آپکو اولا دِ ابراہیم بھے کرخانہ کعبہ کا مختار تھے اور سلانوں کو آنے نہ دبنے نھے سوالنگر نوالے نے بنلایا کہ اولاد ابراہیم میں سے بویر بہر گارم و نولیت اسی کا سی ہے اور ایسے بے انصافوں کا سی نہیں كرجس سے وہ نانوش مرحت اسے نہ آنے دبا۔ اكذا في موضح القرآن بايضارح) اورمسجد كي نوبيت كا حق استخص کو ہے کہ جومسجد کا حق ا دا کرے اور اس میں صحیح طریقہ سے نماز پڑھے اور ان توگوں کی نماز تو خانہ کوبہ کے یاس سوائے سیٹیاں بجانے کے اور تا لبال بجانے کے تجدیمی نہیں ابسے لوگ خانہ کوبہ کے متولی لیسے ہو مسکنے ہیں ایسے لوگ تو عذا ب کے متحق ہیں لیس اسے مدعیان تولیدے نم اپنے گفر کے بدلہ میں عذاب كامزه جي هو دنيا مب قتل اور قيداور آخريت مبي عزاب جہنم مطلب بيسب كه قريش كا به دعوى رمم سجور ام كى توليت كمنتى بين بالكل غلط سے بونسخص خانه كعبه كا برم نه طوات كرے اور بجا ئے ذكر التركي سينبال اورتاليان بجلئ اس شخص في مسيد حرام كالحزام نهيس كيا بلكد لسك ساته منسخر اور استہزار کیا اور بیصریح کفر ہونے کے علاوہ صریح جہالت اور حافت بھی ہے۔ آگے ارتاد فرماتے ہیں کم جس طرح انکی یه غاز کفر بهے اسی طرح انکے صدفات اور نیران بھی کفر ہیں۔ بینانچہ فرمانے ہیں تحقیق ہو بی طرف کا فرجی و ۱ اینے مالوں کواکس لیے فرح کرنے ہیں کہ لوگوں کوالٹر کی راہ سے روکیں لینی کفر کی اثناعت اوراسلام کی عداورت میں مال خرج کرنے ہیں۔ بہلی آیت میں الٹر تعالے نے انکی عبادت مین کا ذکر فرایا بیسا کہ جنگ بدر میں بارہ مرداروں نے ایک مینی کا ذکر فرایا بیسا کہ جنگ بدر میں بارہ مرداروں نے ایک ایک دن نشکر کو کھانا کھلانا اپنے ذمہ لیا تھاروزانرایک شخص کی طرف سے دس اونو فی ذبح کے جاتے ایک دن نشکر کو کھانا کھلانا اپنے ذمہ لیا تھاروزانرایک شخص کی طرف سے دس اونو فی ذبح کے جاتے ایک دن نشکر کو کھانا کھلانا اپنے ذمہ لیا تھاروزانرایک شخص کی طرف سے جس نے جنگ اُمور میں رسول اللہ سے اور بعض کا فول یہ سے کہ ہے آیت ابور مینیان کے باد سے میں ہے جس نے جنگ اُمور میں رسول اللہ

صلی النر علیہ وسلم کے منفا بلہ کے لیے دو سزار آ دمی جمع کیے اور ان کے لیے سامان حرب اور رسد دہیا کرنے میں مال کنیرصرف کیا اور جنگ بدر کے موقعہ برالوسفیان جو تجارتی فافلہ سجا کر نکال لے گیا تھا۔ اس مال کا نفع بياس بزار منقال سوناتها وه بهي اسس تشكر برخري كيا داس باره مين بيرة بين نازل موني بهرتقدم بيرة ابيت عام ہے اگر جیر بب نزول خاص موالٹر لنالئے نے اس آیت میں بیر خبر دی ہے کہ بیر لوگ دین اسلام سے رو کنے کے لیے اپنا مال خرج کرنے ہیں سو انٹرہ بھی بر لوگ اسی طرح خرج کرتے رہیں گے بھر بلیجہ یہ ہو گا که وه سازاخری ان پرحسرت اورافسوس مبو گا - که مال تو سازاخرج مبوگیا اورمفصود حاصل نه مهوا پیمرآخر مسلمانوں کے مقابلہ میں خلوب موں کے مطلب یہ ہے کہ کفار دین اسلام سے رو کئے کے لیے کننا ہی ال خرج کر ڈالیں مگر تنبحہ یہی ہو گا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں باریں گے اور ان مالول کے صفا کئے ہونے بر حبرت اورانسوکس کریں گے جیسا کہ فنخ سکہ کے دن اسکا ظہور سرا کہ سارا جزیرۃ العرب مغلوب اور مفہور مہوا اور اطھ سال میں جواسلام کی دشمنی میں خرج کیا نھاوہ صاتح اور بے کار گیا۔ بیر تو دنیا میں ہوا اور قبامت کوجو ندامت اور حرنت مہو گی وہ اسکے علاوہ ہے جس کا بیان آئنرہ آبیت میں سے اور ان خرج كرنے والول ميں سے جو لوگ انجبر دم تك كفرير قائم رسے دہ جہنم كى طرف منكائے جائيں مر السجيدة تعالي نع بجائے ضمير لانے کے اسم طاہر بعنی و الّذِ نین کھی وہ الله اس يد استعال فرمايا كروہ خرج كرنے والے سب دوزخى نہ تھے كيونكد بعض ال ميں سے اللركے علم میں اسلام لانے والے تھے۔ اور فیامت کے دن ان کا فروں کو دوزخ کی طرف اس لیے ہن کا یا جائے كا ناكہ اللہ نا ياك كو ياك سے جُدا كر د سے ليني ابل شقاوت كوا بل سعادت سے الگ كرد سے کہ نا پاکوں کو دوزخ کی طرف مبن کاتے اور پاکوں کو بہشدے ہیں داخل کرے اور پھر ان نا پاکو ل کو ایک دوسے برح طاکر اور تودہ اور ڈھے بناکر جہنم میں مکیار گی دھکہ دیرے اس طرح کا فرو ل کے سردار اوران کے بیروایک دوسرے کے مرمیر بیرد کھے ہوئے بلا امتیاز یکارگی ذلت اور خواری نے ساتھ جہنم میں بھینک د ہے جائیں گے دیکھ لوا سے ہی لوگ آخریت میں گھاٹا اعظانے والے ہیں جس کی کوئی ملانی نہیں . البتہ كرم نے سے يہلے اس دارد نيا ميں استے خمارہ كى تلانى كرنا جا بين تواپنے كفرسے باز آجا ميں - اكن و آيت میں اسی ملانی کا ذکرہے۔

قُلْ لِلْلَالِينَ كَفُرُولَ لِيَ لِنَا لَيْ لِيَعْفَرُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

## سنت الاقرابي © وقات وهم حتى د تكون المولي و المولي و المولي عبد المولي و ا

#### احكام متعلقه لقبول سلام وعدم قبول اسلام

قال الله تعالی قُلُ للّذِیْن کے ماہ ورافقصان کا بیان تھااب ان آیات میں بہ بتلاتے ہیں کر دبطی گؤشتہ آبیت ہیں کا ارکے خران اور فقصان کا بیان تھااب ان آبیات میں بہ بتلاتے ہیں کر خسارہ اور نقصان سے خلنے کا راستہ بوائے اسکے کھی تہیں کہ اپنے کفر اور عناد اور عدا و سے باز آبائی اور اسلام میں واخل ہو جائیں تو گزشتہ کے تمام کفریات بخش دینے جائیں گے۔

(ربط دینگی کر گزشتہ آبیات میں کفار کے افوال کفریہ اور اعمال کفریہ کا بیان تھااب ان آبیات میں بینات کے شفنے کے بعد کفار و حالتوں کے متعلق احکام بیان فرماتے میں اے بی آبی ان کا فروں سے بینات کے شفنے کے بعد کفار و حالتوں کے متعلق احکام بیان فرماتے میں اے بی آبی ان کا فروں سے جو اسلام کی عداوت سے باز آبا تیس ہو جو اسلام کی عداوت سے باز آبا تیس ہو جو اسلام کی عداوت سے باز آبا تیس ہو جو اسلام کی عداوت سے باز آبا تیس ہو نے اسلام کی عداوت معاف نہ ہو جائے ہیں ادر آگر بھر و ہی کر بی جو بہلے کرتے نفیے سونے کا دائد اسلام کے دشموں کو ہاک اللہ سلام یہ بھر دی کرتی جو بہلے کرتے نفیے سے بین کہا کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ ایسے بیغہ دوں کے دشموں کو ہاک تو تعلق کو بہلے کرتے نفیے سے بینے کہا کہ سے بینے کہا کہا کہاں قبلہ لینی اسلام سے بہلے کے ہوئے کہاں اللہ اللہ کہا کہ دو ایسے بیغہ دوں کے دشموں کو ہاک کرتے نفیے سے بہلے کہا کہ دو ایسے بیغہ دوں کے دشموں کو ہاک کہا کہ کہا کہا کہ کہنے کہا کہ کہا کہ کہا کہ کرتے نفیے سے بہلے کے ہوئے کہاں کا می دستور رہا ہے کہ دو ایسے بیغہ دوں کے دشموں کو ہاک

اور نباه کرنا ر باہے توکیا یہ کا فریعی اسی انتظارا ورامید میں ہیں اور اے ملانو! اگریہ لوگ اینے کفراور عنا دیر قائم رہے تو تہارے سے حکم یہ ہے کہ تم ان سے جہاد و قبال کرواور برابر ان سے رائے دمع بہاں نک کم کا فروں کے ہاتھ سے اسلام اور سلمانوں برکسی نتنہ اور فساد کا اندلیشہ نہ رہے لینی گفر كا غلبه نه رسع اور كا فرول ميں اتنا زور نه رسعے كه وه مسلان كو املام سے دوك مكيس باكسي مسلان كو مزمر بناسكين - نتنه سے كفر كا غلبه مراد سے جب كفر كو غلبه م قال ما خطره من برجا الم سے اور يها ل تك جهاد و قبال كروكه مع جائے سب صحم الله كا بعنى على الا علان الله كا صحم جارى اور نا فيز ہوا و ركفراس می مزاحمت نه کرسے یہ جہاد کا آخری مقصر ہے کہ کفر کی تنوکت نه دسمے اور صرف فرا کا حکم علے اوردین حن تمام اد بان ير غالب آجائے۔ كما قال تعالىٰ هُوَالَّذِي آرْ سَلُ رَسُولُكُ بِالْهُدْ ح وَ حِيْنِ الْحُقِّ لِيطُهِي وَ عَلَى اللَّهِ بِن كُلَّه ورجب من يه مقصد عاصل نه موجها و حارى رس كا خواه د فاعي مويا افدا مي ليس اگر ظاهرًا وه اينے كفرسے باز آجا ميں اور كلمة اسلام كاير هيس توتم ان كے ظامرى اسلام كوقبول كروا ورانكے دل اور نبین كاحال النزكے سپر دكر و تحقیق التر تعالے أبحے اعمال كو يھنے والاب انکے عل کے موافق ان کوجزا دے گا اور اگر وہ قبول تی سے ردگردانی کریں ادرسلمانوں کے تقابم برجے رہی تو تم جی الح مقابداور مفاتے پر جے رہوادرتقین رکھو کہ الٹر تمہارا کا رساز اور حافظ اور نا صراور مرد گار سے اور کیا ہی خو ب كارسازاوركيا بي خوب مدد گار معي جنسكا وه كارسازا ورمد د گارم داسكا كوني مفامله نهيس كرسكن . تم بے فتح ہو کر خدا کے دشمنوں سے جہا دوقتال کرتے رہواور مہت نہارو ۔ ہماری نصرت اور حابیت تہمارے ماتھ ہے عسے تم جنگ برس دی حکے ہو کہ الترتعا لیے نے س طرح تمہاری جمایت اورنصرت فرمانی لمنزالله تعاليے يرتجم وسركر كے كفارسے خوب جہا دكرو - اورانكى كثرنت وستوكت سے مرعوب نرمؤالله تنا لے تمکوعن ت اور غلبہ دیگا اور ان کومغلوب کرے گا۔ اور ان کی دولت و مال کانم کو مالک بناد سے كا عن كالقيم كاطرافية أتنره أبيت من أناب-

ا کرلٹر نویں یار سے کی تغسیر مکل ہی ا



# 

القسيم عنام

وونوں آبتوں کا نزول اکثر علماء کے نزدیک غزوہ بدر میں ہواہے اس سے یہ آیت گزشتہ آبت قیل الْاَنْ فَالُ بِينْ وَالسَّسُولِ كَى قدر مع تفصيل ہے كرجو الكاف ول سے تُوٹ بين طحال كا بانبجواں حصتہ اللہ اور اس کے رسول کے لیتے اور رسول کے قرابت والوں اورمسکینوں اورمسان وں کے لیے ہے. اور باقی مانده جارخس بالاجماع مجابرین برتقسیم کیے جائیں گے امام اعظم کے نزدیک سوار کو دو حقتے اور بیدل کو ایک حصتہ بلے گا اور امام سٹ فعی کے نزدیک سوار کو تین حصے کمیں گے اور بعض لوگوں کا کمان یہ بے کہ بیابت گذشترایت قُلِ الْاَنْفُ الْ مِنْجِ وَالْرَّسُولِ كَى ناسخ بے كيونكہ اس آیت بس بورے مال غنبت كوالشدادراس كرسول كاقسرار دياب اوراس آبيت بيني قاعْلَمْنَا أنتَما غَنِهُ تَمْ قَرِيْسِ شَنَى عِ فَانَ بِتَهِ خُمْسَة بِن اس مال كے بانج حقة قرار دیئے بین ادر سمع یہ ہے كر يہ آبت گزشته آبت كى تفصيل اور بيان ہے ناسخ نہيں غنائم كا جو حكم قُلِ الْأَنْفَ الْ يَنْفَ الْ وِيَتْحِ وَالسِّرَسُولِ بِي مجمل تھا۔اس آیت میں اس کی تفسیراور تفصیل کردی گئی اور مطلب آیت کا بہ ہے کہ اے مسلانو! جہادو قتال کا حکم تو تم نے سے معدم رکبا اور اب مال غنیمت کا حکم جانو کر تحقیق جو مال غنیمت تم کو کا فرول پرغلبر با نے کے بعد دشمن سے ماصل ہواس کوکس طرح تقسیم کیا جائے سوجانو کہ جو چیز بھی تم نے کا قسروں سے جہاد میں غالب ہو کر حاصل کی ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو بانیج حصوں میں تقسیم کیا جائے بعدازاں تحقیق اس كا با بجوال حصد الله كے ليے ہے جس خدا نے تمہارى مددكى اور دشمنول برغلبہ بخشا شكر برياس كے نام كا يانبجوال حصته نكالناجا منته اور بجبراس خمس كو الله كے خاص بندول برتقسيم كياجائے مثلاً رسول ا کے واسطے مصہ نکالا جائے کرجن کی اتب ع کی برکت اورطفیل سے برفتح نصیب بوئی اور بھررسول کے قرابت والول کے بیے حصّہ ہے جو کر بنی ہاشم اور بنی المطلب ہیں جنہوں نے جاہلیت اور اسلام ہیں رسولِ فدا کی حمایت اور حفاظت کی اور برحال میں آپ کا ساتھ دیا ان کا بھی اسس مال میں حق ہے آور مسانوں کے بیبیوں کے لیے ہے اوران فقر محتاجوں کے لیے ہے جومسلمان ہوں اورمسلمان مسافروں کے لیے ے - اس بے کریتا می اورمساکین اورمسافرین ضعیفوں اور نا توانوں کا گروہ ہے جن کی بدکت سے الله كارهمت نازل بوتى ہے اور فتح و نصرت نصيب ہونى ہے - كما قال تعالى و نُولِيدُ أَنْ نَتُنَ عَلَىٰ اللَّهِ فِي اسْتُضْعِفْقِ الدورويث بن سے على تفصرُونَ إلا بضُعَفَاء كَوْ-اس لیے مال غنبمت میں ال کا بھی حق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مال غنیمت با نیج حصوں میں تقسیم کیا بی ہے۔ میں بیار حقے تو بالا جماع مجابدین اور مقاتلین برتقسیم کیے جائیں اور بانبجویں حقے کو ججھ حقوں جائے جس میں چار حقے اللہ علیہ وسلم کا اور مسال حقتہ رسول خدا صلے اللہ علیہ وسلم کا اور میسار حقتہ برتقسیم کی جائیں اور مساکین کا اور جیسار حقتہ رسولِ خدا کے قرابت والوں کا اور جو تھا حقتہ بیموں کا اور پانبچواں حقد فقرار اور مساکین کا اور جیٹا حقتہ مساؤوں کے رسولِ خدا کے قرابت والوں کا اور خودا کے نام پر جہاد و قبال کرنے والوجس خدا نے تم کو کافروں مساکس کے میں سے سب سے پہلے اس خلاصہ کلا کی برغلبہ دیا اور ان کا مال تم کو دلایا اس مال غنیمت میں سے سب سے پہلے اس

کے نام کا پانچواں حصتہ نکال دو اور باتی چار حصے بیکرتم قناعت کرد ۔ اگرتم ایمان لائے ہو الشربیاور اس امادغیبی برجوہم نے اپنے بندہ محمد صلی السرعبیروسلم برفیصلر کے دن اثاری بعنی جنگ بدر کے دن حب مبی حق اور باطل کا فیصله بهوا یعنی جس دن دونون نوجبی آبیس میں

بھٹری تھیں۔ لیں اگرتم پرلقین رکھتے ہوکہ یہ سال مال غنیمت تم کو اسی کی تا ٹیب بینی سے ملاہے تو بھر اس کے نام کا یا نیجواں حصر نکالنا تم بر بھاری مزہونا چا ہے بلکہ یہ سمحصنا چا ہیئے کہ برجار مس جوہم کو دیئے جا رہے ہیں یہ بھی اس کا انعام ہے ہماراحق نہیں بس اگرتم الشربرایان رکھتے ہو توغیبہت کے چارخس کو غنیمت مجھوا در اس برقناعت کرواور اس سے زیادہ کی طبع نز کرو - اور الند ہر چیز برقا درہے جس طرح اس نے بدر کے دن تین موترہ دردلیثوں کو ایک ہزار کے مقابلہ میں غلبہ عطا کیا وہ آئندہ بھی تم کوغلبہ عطا کرنے ہرقا درسے۔

غرض بركر الله تعالے نے خاص اس است كے ليے مال غنيمت كو ملال كيا اوراس آيت بي اس کی تقسیم کا طریقہ اوراس کے مصارف کو بیان کیا بعدازاں اللہ تعالیے نے اپنا احسان جتا با کربدر کے دن الله تعالم نفح في كوباطل سے جداكبا اور اسنے دين كوغلبہ بخشا اور ا بنے نبى اور اس كے يارانِ بادفا كى نصرت وحمايت كى اور اس د ب كانام بدم الفرقان ركها أئنده بهى الترسيم السي بى اميدركهو اور ال غنيمت بي سے فدا كے نام كافمس نكالنے بين نيس ويش مذكرو. الله مرجيز برقا درسے. أينده اس سے زیادہ دینے برعی قادرہے۔

#### لطالف معارف

ا۔ جاننا چاہیے کہ نفظ ما انتما غَنِمْ تم میں عام ہے جو ہر چھوٹی بڑی چیز کو شا ل ہے جس پرلفظ غنیمت کا صادق آجائے وہ اس میں داخل ہے اور اموال غنیمت دوطرح کے ہوتے ہیں ایک الموال منقوله جيس سونا اورجاندي اورمامان ضرورت جيس غلته اوركيرًا وغيره اورد واستراموال غير منقولريعني زين اورجائيداد-

اموال منقوله بس جمهور علماء كامذبهب برب كراس بس ايك خمس نكال كرباقي جارخس غانمين

برتقسیم کردسیئے جائیں اسی برتمام علماء کا اتفاق ہے۔
اوراموال غیر منقولہ بعنی اراضی مفتوحہ ہیں نقبار کرام کا اختلاف ہے امام نفی کے نزدیک عقار بعنی زمین وجائد ادبی اسی حسکم ہیں داخل ہے امام ابو حنیفہ کی فرماتے ہیں کرتقسیم عنائم کا محکم امام ابو حنیفہ کی فرماتے ہیں کرتقسیم عنائم کا محکم اموال منقولہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور اطاک غیر منقولہ بعنی ٹرمین وجائد ادبو کا فسائل کا ملک فتح کرنے اموال منقولہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور اطاک غیر منقولہ بعنی ٹرمین وجائد ادبو کا فسائل کی مصلہ جدادہ ا سے حاصل ہو۔ مجاہدین پر اُس کا نقسیم کرنا واجب نہیں اس بی امیرملکت کو اختبار ہے کرمصلحت اور

صوابدید کے مطابق عمل کرسے نواہ اس زمین کو محابدین پرتفسیم کرسے پامصالح مسلمین کے بیاس کوروک اللہ یا کا فسروں ہی کے پاس اُن زمینوں کورہنے دسے اور ان پرخراج مقرر کردھے جیساکرا ن حفرت محالی علیہ وہم نے خبری مفتوحہ زمینوں بس سے اُدھی زمینیں توسلانوں پرتفسیم کردیں اور اُ دھی زمینیں مصالح علیہ وہم نے خبری مفتوحہ زمینوں بی مرادعت ( بٹائی) پر دسے دیں اور فاروق اعظر نے بشورہ عثمان و علی واکا برصی بھراق اور شام کی مفتوحہ زمینوں کے ساتھ یہی عمل کیا کہ وہاں کی زمینیں ان کے ماکلوں کے بقوری رہے دیں اور اُن رہینوں اُن کے ماکلوں کے ساتھ یہی عمل کیا کہ وہاں کی زمینیں اُن کے ماکلوں کے بقوری رہے دیں اور اُن رہینوں پرخواجی تقریر دیا اور خرایا کہ دیا اور خرایا کی ذری ہے اُن کے خواق کی زمینیں غالمیں بھر تقسیم کر دی جائیں۔ فاروق اعظم نے اُن کا کرکردیا اور فرایا کہ اگریہ زمینیں تم پر نقسیم کر دوں توجو مسلمان مہارے بعد اُئیس کے ۔ اُن کے لیے کوئی سرمان اور ذخیرہ با تی نہ رہیے گا جس سے وہ دشمنوں اُن کی مقابلہ میں توت حاصل رسکیں بمام حی اُئی نے حضوں پر نقیم کی اس اِئے سے انفانی کیا۔ رانش اُنڈا ٹھائیس کے باس کی خوصوں پر نقیم کر دیا جائے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو نام کا حصة خان کو اُل کی خودرت نہیں باتی یا نوع حصوں پر نقیم کر دیا جائے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام کا حصة خان کو اُل کی خودرت نہیں باتی یا نوع حصوں پر نقیم کر دیا جائے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام کا حصة خان کو اُل کی خودرت نہیں باتی یا نوع حصوں پر نقیم کر دیا جائے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام کا حصة خان کو اُل کی خودرت نہیں باتی یا نوع حصوں پر نقیم کہ دیا جائے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام کا حصة خان کو اُل کی خودرت کی بائے۔

سا۔ اور رسول السرصلے السرعلیہ وسلم کا حصہ الم معظم کے نزدیک حضور بیرنورکے وصال کے بعد ساقطہو گیا۔ اب اس حصہ کو بقیداصنا ف برخر جے کرنا چاہیئے۔ اور امام سن نعی اور امام احمد کے نزد کیا۔ آب کے حصے کومسلانوں کی عام عرورت بیں مرون کیا جائے اور قیادہ کا خرمب بہ ہے کہ وہ خلیفہ کا حق ہے۔

الم اور ذوی القر بین اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ در شہر دارمرا دہیں بعض علماء کا حوام ہے اور بعض علماء کا حوام ہے اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ در شہر دارمرا دہیں جن پر زکوۃ اور صدقہ حوام ہے اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بنی ہاشم اور بنی مطلب مرا دہیں ۔ آل حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے دوام ہوں کا حقد آل حفرت صلے اللہ علیہ وسلم کے دواروں کا حقد آل حفرت صلے اللہ علیہ وسلم کی جیات میں بالا تفاق تا بت تھا مگر آپ کے وصال کے بعداً ن کے حصہ بی اختا دن ہے ۔ امام شن نعتی کا مذہب یہ ہے کہ وہ بد توراب بھی باتی ہے عنی اور نقی سب کو دیا جائے ۔ اور امام اعظم ابو صنیف کا مذہب یہ ہے کہ درسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا حقد آپ کی زندگی تک محدود تھا آپ کے وصال کے بعداً ن کا محترسا قبط ہوگیا۔ اب رشتہ داروں کا حقد آپ کی زندگی تک محدود تھا آپ کے وصال کے بعداً ن حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کا حقتہ میں ان کا کوئی حق نہیں اور اس آئی صفرت صلے اللہ علیہ وسلم کے درشتہ داروں اور محتا جوں اور مسا فروں بر تقسیم کی جائیں گے ۔ اور اگر آل حفرت صلے اللہ علیہ وسلم کے درشتہ دارون ور در سے مذہوں گئی تو ہ ہوگیا۔ اب بر تقسیم کی جائیں گے ۔ اور اگر آل حفرت صلے اللہ علیہ وسلم کے درشتہ دارون ور سے مذہوں گئی تو ہ ہوگیا۔ اب بر تقسیم کی جائیں گے ۔ اور اگر آل حفرت صلے اللہ علیہ وسلم کے درشتہ دارون در سے اور اگر آل حفرت صلے اللہ علیہ وسلم کے درشتہ دارون میں مندہوں گئے تو ہ و

، الام ابوبكر رازي احكام القرآن ميں فراتے ہيں كم خلفاء اربعه بعنی ابوبكراورعمراورعثمان اورعلی مِنی اللّز

الفال م كاطب رية بيى تحاكم أب كى و فاست بعد نمس عنيمت كوتين قسموں يعني يتيموں اور سيمنوں اور مساؤوں برمرن کرتے تھے ادراس طرح ابن عباس سے مردی ہے ( احکام انقرآن صاحبہ جس) اوراسی طرح امام ابویوسف رم نے کتا ب الخراج صریح میں ذکر کیا ہے دیکھو کتاب الخراج صریم عنبمت اورزی می می رق ایا کانسون برغلب ادر قبرک بعدمسلانوں کے اور جومال بغیرجنگ میدال ادرقتل وقبال کے ہاتھ آئے بیسے جزیر ادر فراج ادر دیگر محصولات جو کفارسے دصول کیے جائیں ان کو مال فیٹی کہتے ہیں۔جس کے عکم کا بیان سورہ حشر میں آئے گا۔حق جل سف نئر نے سورہ حشریں بنی نضیر کے اموال كوننى كها ب اورد جراس كى يربتانى ب و ماً أَفَاعُ الله عَسلى رُسُوْلِ مِ مِنْ اللهُ وَ فَكَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْ مِنْ خَنْلِ قَ لاَرِ لابِ وَ لَكِنَّ اللَّهُ يُسَلِّطُ وُسُلُهُ عَلَىٰ مَنْ يَّشَاءُ اس بناء پر ابن اثیر جزری شنے نہایہ میں مکھا ہے کہ جو مال کا فردل سے بغیر مقاتلہ اور جنگ کے حاصل ہو اس كو مال فني كهتة بين اس معني كر مال فني اور مال غنيمت ايك دوسي كي عندا ورمقابل بين - إورا ما م ابو بكردازي احكام القرآن صلاع ۳ ميں فرماتے ہيں كرجو مال كا فسسروں سے كفر كى بناء برمسلمانوں كو ماصل ہو خواہ جہاد و قتال سے ماصل ہو یا بغیر جہاد و قتال کے ماصل ہو وہ سب ہمارے نزدیک مال فئ ہے دیکھوا حکام القرآن صاف ج ۳۔ اس معنی کرمال فئی عام ہے اور مال غنیمت خاص ہے۔ ميح بخارى بين سيكر رسول الله صعط الله عليه ولم في عزوة ونين بي مؤلفة القلوب كو مال فني سع یکی عنا بہت فرمایا اور ظاہر ہے کرعزوہ کنین میں جومال غنیمت آئیب کو عاصل ہوا وہ مقا نلہا ورجنگ کے بعدما مس بوا روابات مين اس بر مال فئى كا اطلاق آباب معلوم بواكرفئ كا اطلاق عام سے غنیمت بر بھی اس کا اطلاق آجاتا ہے۔ نیز عزوہ خیبریں جو قلعہ اور زمین آ میں نے محفوظ رکھا اور اس کو غانمین پر تقسیم نہیں کیا۔ صیحے روایتوں میں اس برنٹی کا اطلاق آیا ہے فدک کی نصف زمین اور وادی القری کی ایک تہائی زمین آمیب کوسلے سے کمی تھی اس پر بھی فئی کا اطلاق آیا ہے۔ ان تمام رواباست پرنظر کرنے سے بیر

معلوم ہوتا ہے کہ جومال یا بوز مین کسی وجہ سے بھی مسلمانوں کو کا فروں سے ملے اس کو فئی کہتے ہیں جیسا کم ابوبكر رأزي في في الدرصا حب براية كے كام سے جي يہي مغبوم ہوتا ہے اور وال فئي كے مصارف كو می تعالے نے سورہ حشریں مفصل بیان کیا ہے۔

كَمَا قَالَ تعالى ـ مَا آفَاءُ اللهُ عَلَىٰ رَسُنَى لِهِ مِنْ آهُلِ الْفَنْى فَلِلْهِ وَ رالسرَّ سُول و لِن والنَّامِي وَ النَّهُمُ فِي وَالْمُعَلِّي وَالْمُعِلِّي وَالْمُعَلِّي وَالْمُعِلِّي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِّي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِّي وَالْمُعِلِي وَالْمُ يَكُوْنَ دُوْلَةً مُ بَيْنَ الْإِغْنِيَاءِ مِنْكُمْ.

الى قوله تعالى - وَالنَّذِينَ جَاءُو مِن بَعَدِهِمْ يَعَوُ لُونَ رَبَّنَا اغْفِي لَنَا وَلِإِنْخُوانِنَا

الَّذِبْنَ سَبَقَىٰ نَا بِالْإِیْتَ انِ کَلَا تَجْعَلُ فِی قُلُو بِنَا عِلاَّ لِلَّا لِبِیْنَ الْمَنْ فَالَّ لِنَا اللَّهِ الْکَا اللَّهِ الْکَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

افْتُ الْمُعْلُوقِ اللَّانِيَا وَهُمْ بِالْعُلُوقِ اللَّانِيَا وَهُمْ بِالْعُلُوقِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلُوقُ وَلَوْ تُواعِلُ اللَّهُ الْفَصُوى وَالسِّلُبُ اسْفَلَ مِنْكُو وَلَوْ تُواعِلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ

العام

قال الله تعالى - إذ أنتم بالعك وقال النيا - وإن الله كسمنه عليموه والعالمة الله المراح - والله الله المراح - الله المراح واقعات اوراس كا المام المراح والعامة المراح واقعات المراس كا المراح والمعام منها المراح والعام منها المراح والعام منها المراح والعام المراح والعام منها المراح والمراح وال

اے مسلمانو تم میدان جنگ کے نزدیک کے کنارہ برنے جو مدینہ منورہ سے قربیب تھا ادر کافر برا كناره يرته جو مد ببنه سے بعبد نھا. اور قريش كا فافلرجس كے كيے مسلمان اكثے تھے وہ نشبب بين تھا ادر اكرتم اورمشركين بيلے سے آبس بي اوائى كا دعدہ كركيتے اور بيلے سے اوائى كاكوئى وقست تھمراكيے نو ضرور دعدہ کے پورا کرنے ہیں اختلاف کرتے مسلمان تو اپنی قلت اور ان کی کڑت کے باعث ان سے مقابلہ کرنے سے ڈرتے اور کافر پہلے ہی تم سے مقابلہ کرنے سے درتے تھے ان کے دل ہی رسول اللہ عے السرعلیہ وسلم کی ہمیب بیٹی ہوئی تھی اب تم کو الله تعالیے نے بلاالادۃ جنگ ہی ایک دوسے سے بهراديا يم نكلے تھے تبارتی قافلر كى تلامنس ميں اوروہ نكلے تھے ابنے قافلركى مردميں، لڑنے كا رادہ كسى فریق کابھی نہ تھا۔ دلیکن التّر کو ایک کام کرنا تھا جو اس کے علم میں ہوار کھا تھا۔ بین چونکم التر کا الأدہ پرتھا کہ كفركا زور أو في ادر كا فرذ ليل بول ادر إسلام عزست بائے اس كيے اس في كو بغير وعدہ كے ايك ددسے معرادیا۔ تاکر اس کے بعد جو ہلاک ہودہ جست قائم ہونے کے بعدہلاک ہو کیونکہ وہ آ بت ادر عرب کواین آ مکھول سے دیکھ چکا ہے اور جوزندہ رہے وہ بھی ججت قائم ہونے کے بعدزندہ ہے يعنى باوجود بيس وساماني كے اس فے اسلام كى فتح و نصرت كامشا بده كرليا ہے اورجان لوكراللرسننے والاجانے والا ہے۔ اللہ تعالے مومن اور کافسرسب کی باتوں کوسنے والا اور ان کے احوال کو جانتے والا ہے۔ مثاہ عبدالقادر فراتے ہیں دریعنی قریب ابنے قافلہ کی مدد کو آئے تھے اور تم فافلہ کی غارست کو، قافلہ ہے گیا۔ اور دونوجیں ایک میدان کے دوکنارول پر آبریں ایک کو در سے کی خبرہیں یہ تدبیر اللّٰر کی تھی۔ اگرتم قصداً جائے تو ابسا بروقت نہ بہنچے اور اس نع کے بعد کا فسروں پرصد ت بیغیر کا کھل گیا جو مرا وه بھی یفین جان کر مرا ا در جو جیتا رہا وہ بھی حق بہجان کرتا کے اللہ کا الزام پورا ہو۔ انتہاں۔ ادر بعض مفسر سن اس طرف کئے ہیں کہ موت اور حیات بعنی مرفے اور جینے سے كفراورا يمان مرادم بعنی اب جوایمان لائے با جو کفر برجمارے تو کا نسر کا کفر اور موس کا ایمان حق کے داضح ہونے کے بعد اور عبرت دیکھنے کے بعد ہوگا اور برمعنی محدین اسحاق سے منقول ہیں اور ابن کتیر فرماتے ہیں کہ رہفسیم نباین جیدہ اورشا و لی الله قدمس الله مسرؤ نے جی اس معنی کو اختیار فرمایا ہے۔ جنانچہ سکھتے ہیں ۔ "مراد از بلاک امرار برگفراست وازجیات مسلان شدن "داهر

#### إِذْ يُرِيِّهُمُ اللَّهُ إِنَّ مَنَامِكَ قَلْيُلَّا وَتُو

جب الله نے وہ دکھلائے تبکر نواب میں تھوڑے اور اگر

#### ارتهم كيثيرًا لفشلتم و لتنازعتم في الأمر

وہ تجھ کو بہت دکھانا توتم لوگ نامردی کرتے اور جھڑا ڈالے کام یں،

### ولكن الله سلم إن عليم بنات الصلور

لیکن اللہ نے بچا لیا۔ اس کو معلوم ہے جوبات ہے دلول بیل۔

قال الله تعالى - إِذْ يُرِيكُهُمُ اللهُ فِي مَنَامِكَ -- الله -- الله عَلِيمُ مِبِدَاتِ الْمُتُدُونِ اے نبی آیا اللہ کا وہ احسان بادکریں کرجب اللہ نے نبچہ کو تبریسے خواب میں ان کا فردل کو كم كرك دكايا واقعة بدرسے بيط أل مفرت صلے الله عليب وسلم نے خواب ميں ديماكم كافر بہت تھوڑے ہیں اُل حفرت صلے اللہ علیہ وہم نے بہ خبرا بنے اصحاب کود سے دی جس سے ان کے دل بڑھ گئے اور حوصلے لبند ہو گئے اور اور ایر ہو گئے. اور اگر فدائے تعالیے ان کو زیادہ کرمے د کھلا آتو تم بز دلی کرتے اور جنگ کے معاملہ بین ضرور آبس بین نزاع کرتے کہ لڑیں یانہ لڑیں ولیکن اللہ نے تم کو اس بزدلی اور باہمی نزاع سے بیچا لیا بے شک وہ جاننے دالا ہے جو باتیں سینوں میں بھی ہوئی ہیں۔ ہمت ادر جرأت اور طبعی کمزوری اور مستی سب اس کے سامنے عیاں ہے شاہ عبدالقاد رحمۃ السّرعلیہ فرماتے ہیں " کربیغیر کوخواب میں کا فسسر تھوڑ سے نظر آئے ادرمسلمانوں کومقابلہ کے وقت (تھوڑے نظرآئے) اکر جرأت سے لڑیں بیغیر کا خواب غلط نہیں چونکدان میں اُ خریک کفر پرقائم رہے والے تھوڑے تھے اکر وہ تھے جو بعد ہیں مسلمان جوئے اس لیے بیغمر کوخواب ہیں کافر تھوڑے د کھائے گئے ہس بیغمر کا خواب حق ہے" ( گذا فی موضع القرآن موضح))

#### و إذ يريكموهم إذ التقييم في اعيبالم قليلاً

ادر جب تم کو دکھائی وہ نوج وقت الماقات کے تنہاری آنکھوں میں تھوڑی



#### انعام، شتم

قال الله تعالى - وَإِذْ بَرِيكُمْ فُهُ وَإِذِ الْتَقْبُتُورِ فِي الْعَيْزِكُو وَلِيلًا - - الى - - وَإِلَى اللهِ تُوجَعُ الْامْنِي ا ادراے مسلانو وہ وقت بھی یا دکر دکر جب فدانے عین موقعہ جنگ برتمہارے دشمن کوتنہاری نگا ہوں بس تھوڑا د کھلا باتا کہ نی برحق نے جو خواب دیکھا تھا تم بیداری ہیں اس کی تصدیق کرلو اور تہارا یقین اور تہاری جُران اور ہمت اور بڑھ جائے جنانچہ جب مسلمان اسینے دشمنوں سے لڑنے کے بے مقابل ہوئے اور دونوں صفول کا آمناسامنا ہوا توعبدالنٹر بن مسعود ابنے باسس والے شخص سے كنے لگے كرت يديكا فركل ستر ہوں گے اس نے كها ميرسے خيال بي سوكے قريب ہوں گے حالانكم وہ نوسوسیاکس تھے اور اسی طرح تہیں جی دشنوں کی آنکھوں میں تھوٹراکرے دکھلایا تاکہ وہ تم سے لڑنے بردلیر ہوجائیں۔ وریز اگر اللہ تعالے مسلمانوں کو اُن کی آنکھوں میں کثیر دکھلانا تو وہ ڈر کرمقا بد سے بھاگ جاتے اور کفرکے ستر مردار تنل نہ ہونے اور یہ اللہ کی قدرست کی نشانبوں ہیں سے ہے کہ تفور ہے آدی نگاہ بی بہت معلوم ہول بابہت آدی تھوڑے نظر آویں بیات اللہ کے لیے د شوار نہیں۔ كيا الله تعالى جو أخول ( بجبناً ) كوابيك كودوكرك دكلان برقادرس كياده كسى قوم كوكسى قوم كى نظریس تھوڑا کرکے دکھلانے بہ قادرنہیں۔جس طرح دل اورعقل کی آنکھ کبھی خواب ہوجاتی ہے تو برائی آمسس کو بھلائی نظر آتی ہے۔ صبر تلخ معلوم ہوتا ہے گرعقل کی قوست ذائعة اس کو شیری سمجھتی ہے۔ جو شخص صفرا دی سخار میں مبتلا ہو تو اسس کو مٹر بت بھی تلخ معلوم ہوناہے ان امور کو مذکذ ہے۔ جاسكتاب اور مزجهالت بلكه برسب قدرت فدا و ندى ك كرشم بن ـ اُنحوُل ( بھینگا) بنانا اس کے اختیار ہیں ہے۔ جس کوجس درجہ کا بھینگا بنانا ہاہے بنا سکتا ہے۔ بچکس کو ایک فدا کے دو فدا نظرا ئے اور نصاری کو ایک فدا کے تین فدا نظرائے اسی طرح حق تعالے کا جنگ بررہی کسی کو کم اورکسی کو زبادہ دکھائی دینا خدائے قدیر کی قدرت کا کرشمہ تھا۔ جوبطور خرق عادت اس میے ظا ہر کیا گیا تھا۔ تاکر اللہ اس کام کو پوراکر سے جواس کے علم ہیں ہوا ہوایا تھا۔ اللہ نے اپنی قدرت سے یہ کرسٹمہ اس سے ظاہر کیا تاکہ دین اسلام کی حقانیت اورصلاقت اور کفر کا باطل ہونا ظاہر اور عیاں ہوجائے اور سے جلہ گو لفظاً کر رہے مگر بلحاظ مقصود اور عزض کر رہیں کبونکہ بہلی آ بیت میں یہ جملہ مومنوں کے کا فسروں پر فتح اور غلبہ بانے کی علت میں بیان کیا تھا اور بہاں ایک فرین کو دوسے فریق کی آنکھوں میں تھوڑا دکھلانے کی علت میں لایا گیا ہے۔ ادراس سم کے خوارق عادت ادر کر شمر ہائے قدرت کا ظہور کوئی عجیب نہیں ۔ اس سیے کہ اسباب مُؤرِّر بالذات بيس بكم مُؤرِّر بالذات الشرب جومبب الاسباب ب-

ابتداء جنگ ہیں۔ ابوجہل سلانوں کی جماعت کو دیکھ کر بولا کر مخداوراُن کے اصحاب کیا ہیں۔ ہمارے اونٹوں کا ایک بقرہیں بھر کہاکران لوگوں کے ساتھ ہتھیا رول سے نہ لرمو بلکہ بول ہی بکر کران کی مشکیں بازھ لوا ور رسبوں ہیں باندھ کرکے لے علو بعدازاں جب لڑائی سٹ روع ہو ٹی تواس وقت می تعالے نے مسلانوں کو کا فروں کی نظر ہیں دگنا کر دیا۔ کما قال تعالے یکو وَنَهُ مُو مِنْ لَیْهِ عُرُ کُو کُنَا کر دیا۔ کما قال تعالے یکو وَنَهُ مُو مِنْ کُنَا کُنُو۔ کفاریکا یک یمنظردیکھ کرمبہوت اور شکست کھا گئے۔

الله البارين امنوا إذا تقيينم فعة فاتبتوا و المناه البارين والو المعلم تفلك تفلك و الباري والو المنعوا الله كثيرا لعلك تفلك و المبعوا الله كثيرا الله كثيرا لعلك تفلك و المبعوا الله و رسوله و الاتنازعوا فتفشلوا و تنهم الله و رسوله و الاتنازعوا فتفشلوا و تنهم الله و رسوله و الاتنازعوا فتفشلوا و تنهم الله و الله كا ود الله كروا الله مع المهبرين و الله مع المهبرين و الله مع المهبرين و الله عمر الله مع المهبرين و الله عمر الله مع المهبرين و الله مع المهبرين و الله عمر الله مع المهبرين الله مع المهبرين و الله عمر الله مع المهبرين الله مع المهبرين الله مع المهبرين و الله عمر الله من و اله من و الله من و ال





الفال ٨

#### ذكرا داب جها دوقال

قَالَ اللهُ نَعَالَے ۔ يَا يُهَا الَّذِينَ أَمَنَى أَمَنَى أَرَا لَقِيْنَمْ فِئَةً كَاثْبُتُوا ... الى ... فَإِنَّ اللهُ عَزَنْزُ كَلِيْمُوهِ ربط) وبرسے بدر کے وا تعات اور جہاد و قتال کے احکام کا ذکر حلا آراب اب ان آیات میں مسلانوں کو جہا دیے ظاہری و باطنی آداب کی تعلیم دی جاتی ہے کہ جہاد و تمال کے وقت ان امور کو خاص طور پر کمی ظرر کیس جنامچہ فرماتے ہیں کے ایمان والوجب تم اسبات پر ایمان رکھتے ہو کہ اللہ تعلیا طبعیت اورنا توال ا دربے سے وسامان کو توی اور ساز و سامان والے برغلبہ عطا کرنے بر فادر ہے اور جنگ بدریں تم اس كامت بده بهي كريك بولهذاتم كوكافسرول كےمقابله بي صنعيف اور كمزور نه بننا جا ہے بلكہ جب كافرول كى جماعت سے تمہارا مقابلہ ہوتو چند ہاتوں كا خيال ركھوا وّل تو بركم تم نابت قدم رہوا وران كے مقابلہ یر جے رہد اور فرار کا خیال بھی دل میں مزلاؤ اور دوم بیر اللہ کو کڑت سے یا دکر دجس کے لیے اس کے وشمنوں سے جہا دونتال کررہے ہواس کی باد سے غافل منہو تاکہ تم نلاح یا ڈٹا بت قدمی اور ذکرا کہی سے فنح عاصل ہونی ہے ذکرالہی کی تاثیریہ ہے کہ اس سے ذاکر کا دل مضبوط اور مطمئن ہوجا تا ہے جس کی جہاد میں فاصطور برفرورت ہے. ڪما قال تعالى الدِنين المنوا و تظمر قُلْ قُلْق بُهُمْ بِذِكْسِ اللهِ اَلاً بِذِ حُرِاللّٰهِ تَظُمَرُن الْقُلُون اور ذكر بي زبان اور دل دونول جمع بومائي توبهتر اور ذكرمين دعا بھي داخل ہے جيساكم حق تعاليے نے اصحاب طالوت كى يہ دعا ذكرك ہے. كرتبنا أفرع عملينا صَبْلً وَتُبِيَّتُ أَقْدَ امْنَا وَانْصُنْ نَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَارِضِينَ - اورسوم يم كم السّاوراس كم رمول كى اطاعت كرو ـ اطاعت كى بركت سے فتح نصيب ہوگى - چنائىجە صحابر كرام كوبا دجود بے سروسا مانى كے فارس اور ردم برجو فنج نصبب بهوئی وه اسی اطاعت کی برکت نفی اورجهارم بر کر آبس میں نزاع نه کرو وریز تم كمزدر بوجاؤك اورتمهارى بهوا فينرى بوجائے كى يىس سے تمهارارعب ان كے دل سے نكل جائے كا جنائج جب جنگ اُ حد میں مسلانوں نے آپس میں نزاع کیا توان میں بزدلی آگئی اور دشمن کے مقابلے سے ان کے یا دُن اکھڑ گئے۔ مطلب یہ ہے کہ اگرتم آبس میں اختلات کروگے تو تم میں بزدلی آ جائے گی اور تمہاری توت مزور برجائے گی اور شمنوں ہرجو تمہاری دھاک بیٹی ہوئی ہے وہ جاتی رہے گی اور پنجم یہ کرنم تکالیف جنگ میں صبراور تھل سے کام نوبیشک اللہ تعالیا میں ایروں کے ساتھ ہے ادروہ ان کا حافظ و نا صربے اور ن مشم یر کرتم ان توگوں کے مانند مذہنو جواہنے گھروں سے اِ تراتے اور اکریتے ہوئے اور اپنی شجاعت پرفخر کرتے ہوئے نکلے بینی جس طرح کا فرجنگ بررہیں عزد کرتے ہوئے آئے تھے اس طرح تم ارائی کے دقت عزور رز کیا کرو آور ہفتم یہ کرتم ان توگوں کے مشا بہ بھی نہ بنو جوابنے گھروں سے توگوں کود کھلانے کے لیے نکلے تاکہ لوگ ان کی شجاعت کی تعربیت کریں جب تم خدا کے دشمنوں سے بڑے ہوتو ان کے

تنبید سے اپنے کومحفوظ رکھو اور بیمغرور اورریا کار لوگوں کو اللہ کی را ہ سےروکتے ہیں لوگوں کو دین اللی سے بازر کھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اور المدّان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی چیزاس سے بوسسیدہ نہیں تیامت کے دن اُن کو اُن کے اعمال کی سنزاد سے گا۔ ابنِ عباسٌ فرماتے ہیں کم جب ابوسفبان مسلانوں کی زوسے نکل گیا تواس نے قرایش کو یہ بیغام بھیجا کرتم لوگ اپنے قافلہ کی امداد کے بید ا بینے گھرسے نظے تھے سوقا فلرمسلانوں کی زدسے سے صلح سالم بدرسے نکل گیا ہے لہذا اب تم و ابس اوٹ جاؤ۔ ابوجبل بولا کہ ہم فرور بدرجائیں گے آج کل دہاں میلے دن ہیں وہاں ہم میں روزرہیں کے ادر ادنٹوں کوذیح کریں گے مسافسے وں کو کھانا کھلائیں گے۔ مٹرا بیں بنیں گے ڈومنیاں ہمارہے سر پر گائیں گی۔ ادرای سے پہلے، ہم محداوران کے باروں کا کام تمام کرچے ہوں گے۔ ہماری مغلب اور بڑائی کا ڈنگہمام اب یں بے جائے گا۔ اور ہماری ہیبت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے گی۔ اس تکبر اور عزور کا نتیجہ یہ ہوا کرجب بدر بین اکثے توانبول نے سراسی بجائے ہوت کے جام بیئے - اور ڈومنبول کی بجائے عور تول نے اُن بدنوم کیا۔ خدا نعامے نے مومنوں کو حکم دیا کرتم اپنے گروں سے کا فسروں کی طرح نہ نکلو، جو بڑائی مارتے اورریا کاری کرتے ہوئے لیکتے ہیں تم توالشر کے دین کی جمایت اور نصرت کے لیے نکاو۔ اور نوب یا در محورکہ برائی اورخود بینی اور ریا کاری اور فخرو هزا در نمائش اور نمود اسباب فتح ونعرت سے بہیں بلکرزئین سشیطانی ہے بیں اگر اس کو بھنا جا ہتے ہو تو اس دقت کو باد کر دکرجب شیطان نے کا فروں کی نظرین ال كامال كونوش نما اور آراسته كرك دكلايا اور اسباب قهرو ذكت كواسباب فتح و نفرت كركے دكھلايا اوررسول الشرصلے اللہ عليہ وسلم كى دشمنى بين ان كى توست كو ان كى نظرول بين اس قدرنمایا ل کیا کرده با مکلیم اس پراعتماد کر بینے اوراس قدرمبالغه کیا کر سفیطان نے ان سے برکہا کر آج ا دمیون بس سے تم برکوئی غالب نہیں اسکت تنہارا نٹ کربڑا اراستہ دبیراستہ کے اور بیں تمہارا بناہ دینے والا ہوں جب قریب سے بدری روانگی کا قصد کیا توان کوئی بکرین کنانہ کی طریب سے اندلینہ ہوا کیونکہ و قریش نے بنی کنا نہ کے ایک آدمی کوتشل کر دیا تھا اوران دونوں قبیلوں میں دشمنی اور جنگ کا سلسر قائم تھا۔ اور چیر چار جاری تھی۔ اس بیے قراب س کواندلیشہ ہوا کہ مبادابی کنانہ راستریں آرسے نہ آئیں۔ ابلیس كوجب بمعلوم ہواكم برلوگ بن كنان كے اندلين سے محدصلى الدعليه والم وسلم كے مقا بركے ليے نكلنے بي یس دینیش کررے بی تو فوراست طان ان کی ہمت بڑھانے کے لیے بنی کنانے کے مردار سراقة بن مالک ک صورت بناکر اُن کے پاکسس آبا اور کہا کرتم گھراؤنہیں بنی کنام کی طرف سے تم کو کوئی تکبیف نہیں ہنچے گی اس کا بیں ذمتہ دار ہوں اور تم میری بناہ میں ہوآج تم بر کوئی غالب نہیں آسکتا۔ اس طرح شیطان نے ابوجہل دعیرہ كواطمينان دلايا \_ قريث سن جب ديكها كربن كن مزكاك دارأن كيساقه سه توأن كا اندليشه جاتامها ادر ان کی ہمت بڑھ گئ اور آل حضربت صلی الله علیہ دسلم کے مقلبلے برجا ڈیٹے۔ بیس جب میدان برریس بہنج سے اور دونوں جماعتیں مسلانوں کی اور کا فسے ان کی ہے سامنے ہوئیں اور سنیطان کو جبریل اور

ذہنے اسمان سے اُرتے ہوئے نظرائے توشیطان اسطیاؤں بیجے سٹا اور کہائیں تم سے بیزار اور بے تعلق ہوں ہے شک یں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں جس کوتم نہیں دیکھتے بعنی میں دیکھتا ہوں کر فرشتے مسلانوں کی مدد کو آرہے ہیں تحقیق ہیں اللہ سے ڈر رہا ہوں کر کہیں قیامت سے پہلے ہی مذیکر لیا جا دُں اور الله كاعذاب سخت ب اوجود مهلت كے بھی جھوٹا موٹا عذاب دنیا ہیں مجھے د سے سكتا ہے اور دنیا ہیں جھ کو جو مہلت دی گئی ہے۔ وہ عذاب اُخروی کے اعتبار سے ہے جو عذاب دنیوی کے لحاظ سے بہت ہی شدیدہ. قادہ کہتے ہیں رملعون نے جموت بولا۔ اس کے دل میں فداکا خوف نہ تھا۔ اس نے دیکھ ایا کر قرایت کا نشکر بلاکت سے جھنور میں بھنس جگا ہے اور اس کی قدیم عادت ہے کر وہ ا ہے متبعین کو دھوکہ دے کر اور ہاکت ہیں بھنسا کرعین وقت بر کھسک جاتا ہے۔ اسی عادت کے مطابق بہال بھی کیا حَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى . يَعِدُ هُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ وَمَا يَعِدُهُمْ الشَّيْطَانُ إلاَّ غُوْرُورًا (نساء) جب مسلما نوں اور کا فسے رول میں لڑائی ہونے لگی تو ابلیس لعبن مارث بن بشنا م کے ہاتھ ہی ہاتھ ڈالے كراتها جب اس نے أسمان سے فسٹرتوں كوارتے ہوئے ديجها تو مارث كا باتھ جھٹاك كريما كيدناً. حارث بولا كرام سراقر تو بم كوايس حال بن مجور كربها كما به البس في السر عاس كرسينه برباته مارا اوركما ميراتم سے كوئى تعلق نہيں ہيں وہ چيز ديكھا ہوں جوتم كونظر نہيں آتى ۔ اور ميں الشرسے دُريَّا ہوں اس كاجھاً أَن تفاكر كافروں نے شكست كھائى۔ بدر كے بھگوڑ نے جب كمر بہنچ تو دہاں جاكر بيركهاكر ہم كوسراقد نے شكست دلائی اورسداقه كے پاس كهلاكر جيجا كر تونے ہم كوشكست دلائی جب ير خبر سراقه كے باكس پہنچی تواس نے قسم کھاکہ کہا کہ مجھے توانی بھی خربیں کرتم اوائی کے ارادہ سے نکلے تھے ہاں جب تم شکست کھا كروايس أئے اس وقت مجھ كوتمهارى الزائى اورسٹ كست كا حال معلوم ہوا قريش نے كہا كركيا توفلانے فلانے روزہارے پاکس نہیں آیا تھا اور کیا تونے ہم سے یہ باتیں نہیں کی تھیں اس نے قسم کھائی کر محصے ان باتوں کی ذرا بھی خبرنہیں تب لوگوں کومعلوم ہواکردہ سنیطان تھا جوسراقہ کی شکل میں ظاہر ہوا تھا اورابلیس کا یہ قصر دوایات کثیرہ سے ثابت ہے جس کو ابن کثیرے نے عبداللہ بن عباکس اور مجا بڑا ور قتادہ " ا در صلی کی ا در میدین اسماق وغیرهم سے نقل کیا ہے (دیکھوتفسیان کثیرصال جلدا اورتفسیر طبی صلیح ۸) آ کے ارمٹ دفواتے ہیں کہ یہ تزمین سنسیطانی کفار کم ہی ہیں منحصر بہیں بلکہ مدرینہ کے منافقین بھی اس میں مبتلا ہیں اور ان کے دل میں جو نفاق کی بیماری ہے وہ اس تزمین شیطانی کا اثرہے ہو تکہ بدر کی لڑائی بس مسلان بہت کم تھے اور سامان جنگ بھی مذتھا اس لیے منافق یہ کہنے لگے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے عزة بن ڈال دیا تین سوا دمی ایک بزار کا فروں کے لئے جارسے روٹنے جارہے ہیں ان لوگوں کی نظر اسباب ظاہری برتھی اس ہمریہ آبیت نا زل ہوئی یا دکر داس دقت کو کم جب مدینہ کے منافق ادر وہ لوگ جن کے دلوں ہیں شک۔ اور گفر کاروگ تھا۔ جیسے اہل مکہ برکہنے لگے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دہن نے غرق اور دھو کہ میں رکھا ہے۔ بعنی یہ مسلمان اپنے دین کی حقانبت براس فدر مغرور میں کہ تھوڑ سے

سے آدمی اپنے سے سرجید سے لڑنے ہر تیار ہیں ہان کے دین نے دھوکہ اور فریب دیا ہے کہ جو خداکی راہ ہیں لڑے گا اس کوجنت ہیں ایسا اور ایسا لے گا۔ خیر آخرت ہیں تو انہیں جیسا لے گا دیسا سے گا دیسا سے گا دیسا ہے گا دنیا ہیں تو یہ اپنی جان سے جائیں گے۔ اللہ تعالے نے اس کا جوا ب دیا کہ بیغرہ اور عزور نہیں بلکہ توکل ہے، اور جوشف اللہ پر بھروسہ کر سے بڑھ کر اس کی مدد کرے گا کیونکہ بیشک اللہ نعالے غالب اور حکمت والا سے وہ ا بیتے ہر بھروسہ کرنے والول کو غلبہ دبنے ہر قا در ہے اوراس کی حکمت کا قاضا یہ ہے کہ ابینے بے سروسا مال دوستوں کو شمنوں کے نشکر ظار پر فتح دیے۔ قاضا یہ ہے کہ ابینے بے سروسا مال دوستوں کو شمنوں کے نشکر ظار پر فتح دیے۔ قاضا یہ ہے کہ ابینے بے سروسا مال دوستوں کو شمنوں کے نشکر ظار پر فتح دیے۔ قاضا یہ ہے کہ ابینے جانسہ فالیگ کا مُؤراد کی لیک کا شکاس لا یعنک مُؤن ۔

منکر ہوئے اللہ کی باتوں سے سو پکڑا ان کو

## قُومِ حتى يغيروا ما بانفسهم فراق الله سميع قوم حتى يغيروا ما بانفسهم فراق الله سميع قرم كر جب يك وه يدبيس اپنه بيئوں كابت اور الله سمن جه عليم شكاب ال فرعون داول كا اور جو ان سے پہلے فكر الدن الله من الله

#### بيان ذِلْت لقار درعام برزت

ادریہ کہتے جاتے ہیں کہ جلنے کے عذاب کا مزہ جکھو۔یہ عذاب ددزخ کا مقدمہ ہے۔مطلب یہ ہے کہ ان کی جان کنی کی کیفیت نہایت قابلِ عبرت ہے اگر آپ ان کی اس حالت کو دیکھیں تو بڑا ہی تعجب کریں اس آیت میں حق تعالیے نے یہ خردی ہے کورشے کا فرکی روح نکالے و قت اس کے منہ پر اس کی دُبْر پر بین سُرین پرآگ کے گرز ارتے ہیں جس سے معلوم ہواکہ کا فرکامنہ اوراس کی وبردونوں ایب ہی حکم ہیں ہیں اس کے معطوب اورمعطوف عليدمين مناسست هزورى ب اوربيال مناسبت برب كرجل طرح ويسحى اورظابرى نجاست خارج ہوتی ہے اسی طرح کا فروں کے منہ سے کلماست کفریہ نکلتے ہیں جونجاست معنویہ اسى وجهس منزكين كونجس اوررض كهاكيا ہے. كما قال تعالم إنتها المفشر دي في نكون بكه زبان مے جو کلم معصیت کا نکلتا ہے وہ نیجاست کا حکم رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے فقہام کوام نے جھوٹ بولنے ا ورغيبت كرنے كے بعد وضوكوستى اكھا ہے . (ديكھو فتح القدير سرح صابى). اب آگے اسس عذاب ذکت کی علت بیان فراتے ہیں کہ تبض روح کے وقت وجوہ اورا دبار پر به ضرب سند بداس سبب سے بے کر تمہارے اِ تھوں نے جو کر توت کے ہیں یہ ان کی سزا ہے اور یہ ذکت اور مصیبت توقیص روح کے وقت کی ہے اور قبر میں جانے کے بعد جو ہوگا وہ اس کے علاوہ ے اس کا تو کہنا ہی کیا اور خوب جان لوکہ اللہ تعالیے بندوں برظلم نہیں کرنا یہ جو کچھ دیکھ رہے ہو وہ تمہارے ہی اعمال کا نتجہ ہے۔ فدا تعالے کسی کو بے جرم نہیں پکر تا۔ اسکے ذراتے ہیں کہ دین حق اور نبی برخق کی عدادت اور تکذیب میں مسترکین عرب کا دہی طور وطراتی ہے جو فرعونیوں کا موسی عکیہ السلام كے ساتھ تھا اور جيسے ال سے بہلے قوم عاد ادر شود كا اپنے بيغمبروں كے ساتھ دستورتها كر التركي نشانيوں كورزمانا اورنا فرمانى كى كو ئى بير وارزكى تو الله تعالے نے قيامت سے پہلے ہى ال كو ان كے گنا ہوں كے سبب پکو لیا بہی مال کفار مقتولین بدر کا ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بنا نا اور دنیا می می قتل اور قید کے عذاب میں اگر فتار ہوئے۔ بیشک الشرتعاك برا قوى ب اوراب بينم كا دشمنول كوسخت عذاب دين والاس كا فراس كوعاجز نهيس كرسطة اوريه عذاب جو أن توكون بران مح جرائم كى با داش مين نازل بواسكاسب يرب كرالله تعلل كا قانون يرب كم مرتعالے جو نعمت کسی قوم کودے دیباہے وہ اس کواس دنت کے نہیں بدلتا۔جب یک وہ اسنے دل کے حالات کو مذہدلیں۔ بعنی خدا تعالیے نے اہل کمرکو بیر نعمت دی کران کو بھوک سے کھانا دیا اور خوف سے امن میں رکھا اور ان کی ہدایت سے بیے محدرسول انٹر صلے اللہ علیہ والر دسلم کوان میں مصیحا اور ان کو عقل ادر فہم اور قبول حق کی استعداد عطا کی بیس جب ان لوگوں نے مندا کی ان نعمتوں کی ناست کہ ی كى اور النتركے رسول كو جھٹلا يا تو النترنے ان سے ان نعمتوں كو جھين ليا تخط كى وجہ سے بھوك ميں بستلا

ہوئے مسلمانوں کی طرف سے ہردم خاکف رہنے گئے اور محدرسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم ان ہیں سے نکل کرے انسان ہوں ہوئے اور یہ امرنا بت ہے کہ اللہ ہر تول کو شننے والا اور ہرجھی بات کو جانے والا ہے اس پر ہذ منا فقول کا نفاق چیپا ہوا ہے اور ہزایا کاروں کا ریاع پس اس تغیر حالت اور ندوال نعمت ہیں ان کی حالت وہی ہوئی جو فرعونیوں اوران سے ہیے کا فروں کی ہوئی محمق کی کرانہوں نے اپنے پروردگار کی آئیوں کو جھٹلایا توہم نے ان کو ان سے گنا ہوں کی وجہ سے ہلاک کیا ، بعن کو خسف کو تبھر برساکرا وربعض کو ہوا سے بعن کو خسف سے اوربعض کو معرف کو زلز لرسے بعن کو تبھر برساکرا وربعض کو ہوا سے اورال فرعون کو ہم نے ہو تا ہوں جو نعمیں اور جو نعمیں ان کو و سے رکھی تھیں وہ سب ان سے جھیں لیس ۔ مد وہ باغا ست رہے اور دو ہم ہم نے اور کھیتیاں رہیں اور وہ اسکے اور پھیلے سب ہی ظالم تھے ۔ اللہ نے اس برکھوں کو تبھر سب ہی خود ہی اپنے او برنالم کیا کہ خوا مقابلہ نکر تے تو خوا ان سے اپنی دی ہوئی نعمیں نہ چھیئتا ہو کہ کر کرنے سے مقصو و عبرت دلانا ہے و یکھ لوکہ جن لوگوں نے خدا اور اس کے دیکھ لوکہ جن لوگوں نے خدا اور اس کے دیکھ لوکہ جن لوگوں نے خدا اور اس کے دیکھ لوکہ جن لوگوں نے خدا اور اس کے دیکھ لوکہ جن لوگوں نے خدا اور اس کے دیکھ لوکہ جن لوگوں نے خدا اور اس کے دیکھ لوکہ جن لوگوں نیمین کو کہ کہ اس کے دیکھ لوکہ جن لوگوں نے خوا اور اس کے دیکھ لوکہ جن لوگوں نے خدا اور اس کے دیکھ لوکہ جن لوگوں نے خدا اور اس کے دیکھ لوکہ جن لوگوں نیمین کی کہ کو کو کہ دیکھ لوکہ جن لوگوں نے خدا اور اس کے دیکھ لوکہ جن لوگوں نیمین کی کہ کو کو کہ دیکھ لوکہ جن لوگوں نیمین کی کہ کو کو کہ در لوا کیگا۔

اِنَ شَرِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



#### سبقوا إنهم لا يعجزون ١٠٠

#### بيان احوال واحكا كفارابل كتاب

قال الله تعالى ـ إِنَّ شُوَّالدُّ وَآبِ عِنْدَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ (رلط) مشروع سورت سے بہاں تک کقارمنٹرکین کے احوال و قتال کا بیان تھا اب ان آبات میں کفار اہل کتا ب بعنی بہود کے احوال و تتال کا بیان سے کیونکہ ان آبات کاسب نزول یبود بنی فرینطری عہد سنے کی اوراسلام کی دشمنی ہے بہود نے آل حضرت صلی الدُعلیہ وسلم سے مہدکیا تھاکہ ہم آ ہے کے دشمنوں ( کفار کمہ) کو کوئی مدد مذدیں گئے مگر بھران کی عزوۃ احزاب میں مددی اور بھی جند بار ایسائی کیا ادر ہرمرتبہ یہ کہہ دینے کہ ہمیں عہدیا دنہیں رہانھا اس بدیدا بتیں نازل ہوئیں اور اس عہدیا ا در ت کی دشمنی کی وجیسے ان کو بدترین جیوانات بتلایا اور حکم دیا کہ جب ان سے لڑائی ہوتوان کونوب تل كروا درايس عبرتناك ان كوتكليف ببنيا وكرد درك كافر بمي مشنكر درجائين ادر تمبار معابس ازامائين اور ڈرجائیں کرمبادا اگر ہم نے مقابلہ کیا تو ہماری بھی ایسی ہی گت سنے گی جوان کی بن ہے۔

اكر كذست آبت بين تمام كافرول كم متعلق به فرايا تصامل كافوا ظالمين برسب ظالم تھے اب ان آبات میں سب سے بڑسے ظالموں بعنی بہو دیلے ہیںو دکی ظالمان عاد آول کو بیان کرتے ہیں جس سے ان کا بدترین ظالم ہونا ثابت ہو جائے مطلب یہ ہے کہ ظالم توسارے ہی کا فرہیں مگر یہ یہو د خباشت ہیں سب سے بڑھ کر ہیں۔ ان میں خاص طور بر دو وصف بائے جاتے ہی ایک تو به کرید کفر برم مربی دو کست یا که به بدعهد بین عهد کا خیال نهین دکھتے ہر بار اپنے عهد کو قرات بین و کھتے ہر بار اپنے عهد کو قراتے ہیں۔ لہذا ایک ان کو ایسی سخت سے ایسی یے کہ دومرے کا ذان کا عال مشنکر دُر مائیں جنا نبچہ فراتے ہیں۔ لہذا ایک اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں اس قدر عزق اور مست ہوئے کہ طبیعت اور فطرت فراتے ہیں تحقیق بہلوگ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں اس قدر عزق اور مست ہوئے کہ طبیعت اور فطرت



ہی متغیر اور متبدل ہوگئ اور دائرہ انسانیت سے نکل کر جنس جیوانات میں داخل ہو گئے حتی کر مرتن جبوانات النّرك نزديب يه كافر بين اگرچه لوگول كى نظريس برسے عاقل اور دانا ہيں بير لوگ ايمان لانے والے نہیں اور دلیل اس کی بیرسے کہ یہ کا فرجن سے آب نے عہد کیا ہے۔ ان کی حالت پہ ہے کہ بار بارعبد با نرصتے ہیں. بھروہ ہر بارا بنے عبد کو تورستے رہتے ہیں. برآبیت بہود بن قریظ کے بادے بین نازل ہوئی جنہوں نے حضور پر نوڑسے عہد با ندھا کہ ہم سا اب سے الایں کے اور مذا ہے کے مقابلہ میں دوسےوں کو مدد دیں گے۔ گرانہوں نے اس عہد کو توڑا ادر باربار اس کے خلاف کیا جب آج نے ان سے بازیرس کی تو انہوں نے کہا کہ ہم توجول کئے تھے اور ہم سے غلطی ہوگئی. ایسے بدعبد ادر غدار اورمکار کیسے ایمان لاسکتے ہیں اور آئدہ بھی دہ عبد شکی سے ڈرتے ہیں تو بھران کے برترین جیوانات ہونے میں کیا سک ہے سوایسے برعبدول اور دغابازوں کا علاج یہ ہے کہ اے بی اگر آب لڑائی میں ان بیم قابو باجائیں تو ان کے سیرر بغ قتل سے ان لوگوں کومتفرق اورمنتشر کر دیں توان کے ينجه تهارسي فيمن بين شايده تحفي كافسران كى منزاكود بكي كرنسيوت ادرعبرت بكرس بين اكر برد غاباز ادر غدار آت کے مقابل میدان جنگ میں آ جانیں تو اُن میں اس قدر خوزیزی کیجیئے کہ ان کا قتل دد سروں کے بیے موجب عبرت بن جائے اوران کا حال معلوم کرکے دوسے کا فرعبرت حاصل کری ادر عبد شکنی کرنے سے ڈریں بیچکم توان لوگوں کے متعلق ہے جنہوں نے علا نیہ عہد کو توڑا اور اگر ابھی تک علا نیہ طور برعهد تونهي تورا مرآب كوكسى معابد جماعت سے خيانت بعنى عهدت كا ندلبشه جو اور قرائن سے یہ محوسی ہوکہ بر لوگ در ہر دہ کوئی شارت کرنا چلستے ہیں تو آب ان کاعمداً ن کی طرف جھینک دبی لعنی ان کو اطلاع کردیں کہ اب ہم ہیں اور تم بیں کو ٹی عبد نہیں ریا ایسی طرح کر وہ اور تم اس علم بس برابر ہوجائیں۔ یعنی ان کو مجی معلوم ہوجائے کہ اب عہد حتم ہوجی ہے اوراس اطلاع سے تم اور وہ علم میں برا ہر ہوجب میں محض اندلینہ اورخطہ۔۔۔۔وکی بنا بربلا اطلاع دشمن پر تملہ کرنا ایک قسم كى خيانت ہے۔ بيشك اللہ تعالے خيانت كرنبوالوں كو دوست نہيں ركھتا اور مزان كے اس عمل کولیسند کرتا ہے خیانت سے مراد دہی نقف عہدہے

منن ابی داؤد بی ہے کہ امیر معا در ہ<sup>ی</sup> اور رومیوں کے درمیان کوئی مبعادی معابدہ تھا میعاد کے اندر صفرت معا دین نے اپنی فوجول کورومیوں کی سرحد کے قریب جمع کرنا متروع کیا تاکرجب عہد کی میعادختم ہو تفوراً حملہ کرد باجائے حضرت عمرو بن عنبسر کا کا اس طرف گزر ہوا تو اس ماجرا کودیکھ کر بہ فرما یا احداث ا کمبر احداث اکبیں و فاء لاغدر (یعنی و فاچا ہیئے عبد شکن نہیں) اور فرما یا کہ ہیں نے رسول الشرصلے اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کسی قوم سے معاہدہ ہو تو اس کی کوئی گرہ مذکھولی جائے اور مذبا ندھی جائے ۔ پہاں تک کر معاہدے کی مدت ہوری ہو جائے یا برابری کی حالت ہیں ان کے عبد کو اُن کی طرف بچھینک دیا جائے۔

حفرت معاور بنف جب برحنا توب لاس اسف ما سام ما والس اكف. نقہائے کرام نے تعریح کی ہے کہ برابری کی مالت میں عہدیھینکنا اس وقت ہے کرجب قرائن اورعلامات سے بیمعلوم ہوکہ دہ عہدت کن کرنے والے ہیں میکن اگر انہوں نے فی الحقیقت عہدشکن کر دی ہے تو بھر عہد بھینگنے کی کوئی ضرورت نہیں ان کی بغیراطلاع کے ان برحملہ کرنا جا نزہے جیسا کر قریش نے جب صلح حدیدیہ کو توڑا تو آں حضرت صلی التعلیہ وسلم نے بغیراطلاع دیئے قریش پر حملہ کیا اور مکہ کو فع كرايا اورنبذعهد كاحكم جواد برمذكور بواتواس سے بيظا بردشمن كوتيارى كاموقع مل جانے كا امكان ہے اس لیے ارشاد فرائے ہیں کہ اس حکم سے کا قریب گمان مذکریں کہ جب ہم کو پہلے سے علم ہوجائے گا توہم رہے ک كہيں نكل جائيں گے خوب سمھ ليں كر وہ بلا شبہ خدا تعالے كو اسے پر نے سے عاجز نہيں كر سكے وہ جہاں سے چاہے بکر سکتا ہے۔ واعلاوالهم ما استطعتم من قوق ومن

#### اخرين من دورنهم إلا تعلمونهم الله يعلمهم

وشمنوں بر، ادر ایک ادر لوگول بر سوا اس کے جن کوئم نہیں جلنے واللہ ان کوجانا ہے

رربط) گزشته آبات مین کا نسسرون کے قتل وقبال اور ان سے جنگ دجدال اوراسلام اور سلانوں کے ساتھ ان کی عداوتوں کا ورخیانتوں کا اور بدعہد بول کا ذکر فرمایا اب ان آیا ہے۔ مقا بلراورمقا تلرکے لیے سازوسا مان کی تیاری اورسا مان حرب کے مہتا کرنے کا حکم دیتے ہیں کر دشمنان اسلام کے مفاہد کے لیے جس قدر ماڈی قوّت اورطاقت تم مہیا کرسکواس میں دقیقہ اٹھا مذرکھو اوراتنی طاقت فراہم کرد کم تنہار رعب دشن پر قائم ہوجائے. اور وہ تنہاری طاقت سے اتنام عوب اور خوفزدہ ہو جائے کہ وہ خود تمہارے ساتھ نبد عہدی کرسکے اور مذتمہارے کسی قیمن کی مدد کرسکے۔ اور جب کا فردل کوتمہاری توت اورطا قت كاعلم بوجائے كا تو وه مرعوب بوجائيں گے۔ اگر چرتم ان كافرول كورم جانتے ہوا ورينہ تهين ان كى عدادت كاعلم مما قال المرتعالے كاخوني من دُونِهِ عُولاً تَعْدَمُونَ هُو أَسْ آيت مي ایسے ہی کا فسے وں کی طرف استارہ ہے ان لوگوں کوجب تمہاری طاقت کا علم ہو گا تووہ منتم برحملہ کونے ی جرات کریں گے اور نہ تمہارے دشن کے ساتھ علا نبرتعلق قائم کرنے کی ہمت کریں گئے۔ اکر گزشند آیات میں یہ بتلایا کرفتح وظفرسب من جانب الشرہے اورالشرہی کی مدم ما لول كرو سے ہے اب ان آبات ہيں يہ بتلاتے ہيں كر اگر ميہ فنخ وظفر در حقيقت اللہ ہى كى مدد سے ہے مگرتم بندہے ہو اور عالم اساب کے باشندہے ہواس لیے تم کو اسباب ظاہری کو مذجھوڑنا جاہیئے. دشمنان اسلام کی جنگ مے لیے اور کفر اور مشرک کے فنتنہ کے انسلاد کے لیے ظاہری اسباب کو جمع كرواورا تناسازدسامان كروكرتمهاراوشمن تمهارى طاقت معمرعوب بوجائه اوراس بمرنفهارى دهاك بیٹے جائے بایں ہمہ بھروسہ اللہ بدر کھو۔ جنانجہ فراتے ہیں اور الے مسلمانو کافرد ل کے مقابلہ کے لیے جو قوت اورطا قت ادرزورتم سے بن بڑے وہ مہبا کرداور گوڑے با نر صفے سے بھی مقابلہ کا سامان تیا رکرو جس سے تم اللہ کے ڈسمنوں کو اورایتے دشمنوں کو ڈلاؤجن کو تم جانتے ہواورا ن کے سوا دو میرے دشمنوں کو بھی ڈرا و جن کوتم نہیں جانتے دلیکن اللہ ان کوجا نتا ہے کر تمہارے چینے دشمن ہیں تمہاری کمز وری کے وقت ان کی عدادست ظاہر ہوگ للذاتم کوایسی طاقت اور قوت فراہم کرنی چاہئے کو جس سے تہارے ظا ہری دشمن اور جھیے شمن سب مرعوب اور خون زدہ ہوجا میں ظا ہری دشمن سے وہ کفار مرا دہیں جو اس دقت تمسے برنمربیکارہی اور باطنی وشمن سے وہ کفارمرادہیں جوبنطا ہراس وقت مسلمانول سے برمربیکار نہیں لیکن مسلمانوں کی عداوت کو دل میں چھیائے ہوئے ہیں اور تمہاری فکر میں لگے ہوئے ہیں - اور موقع کے منتظر ہیں جب کبھی بھی کسی وقت مسلانوں ہیں کمزوری دکھیمیں گے اس وقت ان کی عداوت ظاہر ہوگی اسس
است ہیں ظاہری وشمنوں سے کفار مکہ اور بہود مدبینہ مراد ہیں اور اخرین وسٹی دُو نِھوم کا تغلقیٰ نعمہ اسے کفار فارس سے کفار فارس اور روم مراد ہیں جن سے ابھی سابقہ نہیں بڑا لیکن عنقر بیب وہ وقت آنے والا ہے کہ حب فارس اور روم سے مسلانوں کا مقابلہ ہوگا اس بیے ابھی سے حکم دے دیا گیا کہ ابھی سے تم اتنی فرن اور طاقت فراہم کرلو جو آئندہ جل کران دشمنوں کے مقابلہ میں بھی کام آسکے جن کی دشمنی کا تم کو عنم ہیں.

اور الله کو غوب معلوم ہے کہ و ہ تہارے جھیے دشمن ہیں تہاری تاک ہیں اور موقع کے منتظر ہیں جیسے آج كل خاص كرمغر بي ممالك جو دن داست اسلام حكومتوں كا تنحة النفے كى فكر مب ككے رستے ہيں الله تعاليٰے مسان کوال کے کمراور فریب اوران کی منافقانہ دوستی اورعیاراندا مرادسے محفوظ رکھے۔ آبین تم آبین ۔ اب آئیزه آبیت بس مال جها دکی ترعیب دیتے ہی اور اے سلانو! جو چیز بھی تم خداکی راہ بیس بعنی سامان جہادی تیاری میں خرج کردگے تو وہ تم کو پورا پورا دے دیا جائے کا اور تمہارے تی میں کی نہ ہوگی اوّل تو دنیا ہی میں ال غنیمت اور مال فئی اور مال جزیر اور مال خواج سے تمہارے خرج کااضعافا مضاعف معاوضة تم كومل جائے كا جوتمهارى خرى كى ہوئى رقم سے كہيں زيادہ بوكا - اور اگر كچھ كى جى رہى تو وه آخرت بن پورې کردې جائے گی۔

#### لطالف ومعارف

١- احاديث بن اگرجه نوست كى تفيير تيرا ندازى سے كى كئى سے كر باعتبار عموم الفاظ اس سے مراد ہرقسم کا ما ان حرب ہے اور برمطلب نہیں کر قرت مرف تیراندازی بی مخصر ہے بلکہ تلوار اور نیزہ ا در سپر اَ در زره اور خود اور قلعے اور سامان رسد اور سامان حرب سب توست میں داخل ہیں اس لیے کم مقصود اصلی تو آیت کاب ہے کہ وہ سانوسامان اور آلاستِ حرب مہیا کروجس کے ذریعے سے تم دشمن کی مرا فعت کرسکوا دراس بیرغالب آسکوعهد نبوی میں مگور دل کا با ندھنا اہم سامان حرب تھا۔ اس لیے اس کی اہمیّت اورشرافت کی بنا پراس کوعلیجدہ بیان فرمایا کتب احا دیث اور تفاسیر ہیں تیراندازی اور گھوردن ی نضیلت بس بهت سی صدیتی فرکوری اور مشهور بین و بان دیکه لی جائین اور سب سے مقصود سامان جنگ کی تیاری کا حکم دینا ہے۔ بہر حال اس آیت سے مقصود مسلمانوں کو بہ حکم دینا ہے کہ تم دشمنوں کے مقابلر کے لیے سامان جنگ تیار کرو جس قدر طاقت اور توت تم فراہم کر سکتے ہواس میں کسرے جبورو ادرظا ہرہے کہ ہرزا نہ ہی سامان جنگ بدلتا رہاہے پہلے زمانے ہیں تیروتلوار تھے ادر اس زمانے ہیں توب ادر بندوق ہیں۔ برسب سامان جہادہ اور اسی طرح آئندہ جواسلی اور آلات حرب دخرب 

بَعْدَ ظُلْمِهِ فَالْولِلِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ \_ فَصَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُ وَاعَلَيْهِ بِمِثْلُ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُ عُمَا عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُو اعْلَيْهِ

۱۱- عزوہ احزاب بیں آل حضرت صلے الدعیبہ وسلم نے مدینہ کے گردخند ق کھودکر قریش کمرکا مقابلہ کیا جو کسری اور ایرانیوں کا طریقہ تھا کرخند قیس کھو دکر دشن کا مقابلہ کرتے تھے ہے۔ بیں جب تمام قبائل عرب نے ایک کمان ہوکر مدینہ منورہ پر حملہ کیا تو اس دقت آل حفرت صلے الشعلیہ وسلم نے سلمان فارسٹی کے مشورہ سے جنگ کا ایک جدیم بیرا بیرا ہو ایرانی کو مدینہ کے اطاف میں خند قیس کھودکر مشرکین عرب کا مقابلہ کیا جائے جنگ کا یہ طریقہ کسری اور مجوس کا تھا جس کو نبی کر مدینہ کے اطاف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اختیار فر بایا اور تمام صحابہ اس میں مشرکیہ رسے بھر کے ہیں خبر کا معرکہ بیش ایک ماہ اسکا ۔ ایک جس کے بیرانے میں تقریباً ایک ماہ اسکا ۔ ایک جاتے تھے جن کے فیج کرنے میں تقریباً ایک ماہ اسکا ۔ میں تعرب کے قلعوں میں ایک صعف نامی قلعہ تھا جب سلانوں کا اس پر قبصنہ ہوگیا اور اس میں دیا باک ور بھیارہ سانوں کے باتھ آئے اور اس میں دیا باک ور بھیارہ سے جاتے تھے۔ گئی تو ان میں سے بہت سا سا مان جنگ اور بھیارہ سانوں کے باتھ آئے اور اس میں دیا باک ور بھیارہ سے جاتے تھے۔ کہی مسلانوں کے باتھوں آئیں۔ بیر دمی الاس بوری کا اس بور بھیارہ سانوں کے باتھ آئے اور اس میں دیا باک ور بھی میں کہی جو تھے ۔ کسے استعمال کیے جاتے تھے۔ بھی مسلانوں کے باتھوں آئیں۔ بیر دمی کا لاس بور بھی جو قلعہ کشائی کے باتے استعمال کیے جاتے تھے۔ بھی مسلانوں کے باتھ ایس کے بات سے جاتے تھے۔ بھی مسلانوں کے باتھ ایک کے باتے استعمال کیے جاتے تھے۔ بھی مسلانوں کے باتھوں آئیں۔ بیر دمی کا لاسٹ مورب تھے جو قلعہ کشائی کے باتے استعمال کیے جاتے تھے۔ بھی مسلانوں کے بور سے ماصل کیے جاتے تھے۔

كَالْكُ (يعني لكرى كالمينك)

ا مام ابن اٹیر جزری نہایہ صدر ۶۲ بین فراتے ہیں کہ دُبًّا بُہ ایک الہ ہے جو لکڑی اور جبڑے
سے تیار کیا جا آہے۔ اور وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کر جنداً دمی اس ہیں بیٹھ کیں اور شمن کی قلعہ کی دلار
کے تربیب لے جاکر اسے کھڑا کر دیں تاکہ اس بین بیٹھ کرقلعہ میں نقب سگا سکیں اور اس اَلہ میں بیٹھے والے
ان تیروں سے محفوظ رہیں ہو قلعہ کے اوپر سے پھینے جا رہے ہیں . (دیکھونہا کیے این اثیر صفحہ ، ا جلد الاو
جمع البحار صاف جلدا)

نیزابن اثیر فراتے ہیں کر مدیث عمر رصی اللہ عنہ لیں ہے۔

كيف تصنعون بالمحصون قال نتخذ دَبَّابَاتِ يدخل فيها الرّجال ـ كيف المحارم الله الرّجال و مجمع البحارم الله )

حفرت عمر نے ایک اسٹ کر کودشن کے مقابلہ میں روانہ کرتے وقت اشکرسے دریا فت کیاتم وشمن کے تنالیں کے تلعوں کے ساتھ کیا کردگے . اور ان کوکس طرح فتح کروگے توصحا بنے نے عرض کیا کہ ہم دیا کہ بنالیں

سله اصل عبارت ال طرح بهدالد بائة المه تتخذ من جلود وخشب يدخل فيها الرجال و يقربونها من الحصن المحاصر لينقبوه وتقيهم ما يرمون به من فوقه عرد انتملى كذا فى النهايه صبيل وكذا فى عندا فى الدر النشير للحافظ السيوطى صناح ٢- وكذا فى الدر النشير للحافظ السيوطى صناح ٢-

گے اور ہارسے جوان ان ہیں بیٹھ کرقلومیں نقب نگائیں گے یعنی اس طرح وثمن کے قلعوں کو مسخر کویں گے۔

کہ ہاک کی تعربیت آئیے سن لی آج کل اصطلاح ہیں اس کا نام مینک ہے فرق اتناہے کہ ہیلے ذانہ ہیں ہوالہ سے تیار ہوتا تھا اوراس زمانہ میں ٹولاد سے تیار ہوتا ہے جوزت عمر ہی اس کا نام میں ہوالہ سے مصنوب کو کس طرح مسخر کردگھے ) کے جواب میں سوال ۔ کیف تصنعون بالحصون (تم وشمن کے مضبوط قلعوں کو کس طرح مسخر کردگھے ) کے جواب میں صحابہ کا ہم خن کرنا نتخذ د بابات ید خل فیصا السرجال (ہم دبابے بنائیں گے اوراس کی استعمال وشمن کے قلعہ میں نقب مگائیں گے ) یواس امرکی دلیل ہے کہ دبا ہم کا بنانا اوراس کی صنعت اوراس کا استعمال اس ذمانے میں لا شبح تھا اور مسلمان بھی ضرورت کے وقت دبا بہ راس زمانے کے طبیعک ) بنائے پرقادر تھے .

اس ذمانے میں لا شبح تھا اور مسلمان بھی ضرورت کے وقت دبا بہ راس زمانے کے طبیعک ) بنائے پرقادر تھے .

منجنیق بتھر پھینکے کے آلہ کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے سنگباری کی جائے جس کو آج کل کی اصطلاح ہیں مسنین گئ کہتے ہیں جُئق سے مشتق ہے جس کے معنی رمی یعنی پھینکنے کے ہیں اور جوشف اس الرکے ذریعے بتھر پھینکے اس کو جانق کہتے ہیں۔ روایا سند ہیں ہے کہ حجاج بن یو سوئے جب مکہ کرمر کا محاصر کیا تواس نے فانہ کعبہ کے سائے دو منجنیق نصب کے اور دو جائی اس کے چلانے کے لیے مقرر کیے۔ (دیکھونہا یہ ابن ایر صلاح الدالدلالنٹیر مو تعد شیخ جلال الدین سیوطی مطبوعہ برحانتیہ نہا یہ اور در کیھونہا یہ ابن ایر صلاح ا

 عرض یہ کہ آل مفرت میں اللہ علیہ وسلم نے تیر و الوار کے علاوہ جدید آلات حرب بھی استعال کیے اور صحابہ کوان کے بنانے کا حکم بھی دیا اور آئے ہے بعدجب فاروق اعظم کوشام ا درعران کی مہم بیش آئی تو آب نے صحابہ کو قلوشکن کرا بول کے بنانے کا اور استعال کرنے کا حکم دیا .

اس کا ہے اسلام کا کوئی قصورنہیں۔

سار اس آیت بی دو محم و بئے گئے ہیں ایک توت اور طاقت بینی سامان بنگ کی تیاری کا سویہ باتفاتی فقہار نوض کفایہ ہے اور دو مراحکم رباط خیل کا ہے بعنی شمن کے مقابلہ کے بیے گھوڑوں کے بالے کا ہے اس سے مقصود یہ ہے کرسے وروں پرجھا وُنیوں کا قائم کرنا از مدخروری ہے اور حق تعالیٰ بالے کا ہے اس سے مقصود یہ ہے کرسے وردی امنواا مُبروُواو صابرُ وُلوئ ابطنیٰ ۔ ہیں مرابطہ سے سرحد کی گلانی جل سن نزکے اس ارشا دیکا بیٹھ کا لینوشن اور لازم ہے ۔

### بين فلوبهم ولكن الله الف بينهم ولكن الله الف بينهم ولكن الله الف بينهم ولكن الله الف بينهم ولكن الله الف بين و دو أدرب الله و من البعاف حسبك الله و من البعاف على الله و من البعاف من الب

عکمت دالا - الے بنی کفا بہت ہے تجھ کو اللہ اور جتنے بڑے ساتھ ہوتے

مِن الْمُؤْمِنِين ﴿

بي مان

### حسب فنرورت وصلحت كفارسط كي اجازت اوسط كي احتازت اوسط كي احتازت اوسط كي اجازت اوسط كي احتازت اوسط كي احتا

سی سی ای ای است می اصل می جهاد کا دیا ہے اور او قست مزورت حسی معلی سی افرول سے صلح کی اجازت دی ہے کہ اگر تم کا فرول سے صلح کر او توجا فرے گر واجب نہیں .

ا مام ابومنیفرسی النزعنه فرانیمی النزعنه فرانیمی اگرمسلمانوں میں کا نسسوں کے مقابلہ کی طاقت اور قوت ہو تو بھران سے مسلح کرناکسی طرح مناسب اور زیبانہیں کیونکہ حق تعاملے نے انسروں سے جہا و اورقال کا حکم دیا ہے تیں اگر کفارسے صلح کی جائے تو

قال الجو حنيفتر رضى المتعالى عنه لاينبغى موادعة اهل الشرك اذا كان بالمسلمين عليهم تن ة كان فيه ترك القتال المامور به او تاخيره و ذالك مما لا ينبغى للا مسيران يفعله من



ن بينة جهاد كا ترك يا اس ہیں تاخیب لازم آئے گی۔ اورمسلمانوں کے امیسر کے لیے ير حمى طرح ديبا اور لائق نهيس كم وہ اسلام اورمسلمانوں کے دشمنول سے بغیر فردرت ادربغیر مجبوری کے ملح کرسے اس کے کرحق جل شاند کا ارشاد ہے۔ کے مسلانون تم وشمنان اسلام مح جها د وتتال مي کمزور اور مست مدیرو اوراس را ۵ میں جو تكليف منع اس سے رسمده اور عمكين مذہو ادرتم ہی خالب رہو گئے۔ اگر تم سی اور کیے مسلمان ہو. ( اللہ كامكم عتم ہواً) اور اكرسلانو

غير حاجة قال الله تعالے وَ لا تَهْنُوا وَ لا تَحْذَنُوا وَ انْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ران كُنْتُمْ مُنْ مِنِينَ و ان لم يكن بالمسلمين قوة عليهم فلا بأس بالموادعة لان السواد عة خيرللسلمين في هذه الحالة و قد قال عزوجل وإن جنحنوا السَّلْمِ فَاجْنَحُ لَهَا اللَّهِ بِهِ ك لان طذامن تبيرالقتال نان على المقاتل اك يحفظ تنية نفسه ادلا ثعريطلب العلق والغلبة اذا تمكن من ذالك

بن کا فرد س کے مقابلہ کی توت نہ ہوتو بھرسلے مر لینے میں کوئی حزج نہیں۔ اس لیے کرائسی مالت بس صلح كرنا ہى مسلانوں کے ليے خير ( شرح سیر کہیں للا مسامر الدم معلن ہے مبیاکر مق تعالے کا ارشاد السرخسى صلے جم) ہے کہ اگر کا فرصلے کی طردن مائل ہیں توتم بی صلح کی طرف مائل ہوجا و نیزالیسی مالت ہی صلح کر لبنايه در برده جها و وقتال ي ابك تدبير ب اس به كرمجابد بريد فرض ب كرادا وه اپنی قوت کومحفوظ کرسے اور توست حاصل ہوجا نے کے بعد بھر دشمن اسلام پر خلب کی کوشش

كرسے جب كھى اس كو بيمو تعرف. المم ابوصنيف ويحك كلام كاترجم ختم بهوا اوربى مضمون احكام القرآن صوف ج ٢ وصدى ج ٣ المالم م

انى برالجصاص بس ندكوري.

بن برجہ میں بروسی ہے۔ کو اس کے کہ سیان فرا زوا کا نوں سے ایجہ مدت معینہ کے لیے صلح کرسکتا ہے گرجہاں کے مکن ہوصلے کی مدت کم مقر کرسے اور دس سال سے زیادہ کا معاہرہ نہ کرہے۔ جیسا کرنبی اگرم صلے اللہ علیہ والہ وسلم نے مدید بیر ہیں قریش سے دس سال کے بیے معاہرہ کیا اوراس سے زیادہ مرت کے بیے بھی کسی سے کوئی معاہرہ نہیں کہا۔ ہرحال ایک مدت معینہ کے بیے کو فروں سے صلح جا تزہے اور اس مدت میں اگر کفار اپنے عہد کو توڑ ڈالیں تو دہ بجائے معاہرہ کے محارب سجھے جائیں گے۔ بلاا طلاع کے اس مدت میں اگر کفار اپنے عہد کو توڑ ڈالیں تو دہ بجائے صدید ہو قرا تو آل حضرت ملی المترملیہ والہ وسلم اللہ ملیہ والے مدید ہو توڑا تو آل حضرت ملی المترملیہ والہ وسلم اللہ ملیہ والے مدید ہو توڑا تو آل حضرت میں المترملیہ والہ وسلم

بلا اعلان جنگ قرلیش برحملہ کے لیے دوار ہوئے اور کم کو فتح کرلیا۔

اب آیب کی تفسیرد میھیے۔ فراتے ہیں اور اگر دشمنان اسلام تمہاری قوت اور طاقت سے مربوب الوكرصلح كى طرف جيس تواب كرجي اجازت به كم اكرمصلحت سمجعين توصلح كيطرف محك مانين. شايدوه ال بهاندسے اسلام میں داخل ہوجائیں اور تمہارے بھائی بن جائیں اور اس صلح پر بھروسرند کیجئے بلکہ بھروس النزير سكية كيونكم اللهى كافرول كے محروفرسب سے سجانے والا ہے . تحقیق الله تعالے كافرول كاندوني مشوروں کوئے نتا ہے اور ان کی بدنیتی کوخوب جا نتاہے کوکس نیسٹ سے یہ صلح کر رہے ہیں اور اگر آپ کوقرائن سے معلوم ہو کہ وہ اس صلح سے آب کو دغا وینا چلہتے ہیں تو آب صب صوابدیداللہ پر بجروسہ کہ کے كا فرول كي صلح كى درخواست تبول كريجي اوران كے دعوكه كى بروا ہ مرتبجي بس تحقیق الله تعاليا آب كو ال کے دموکہ سے بچانے کے لیے کا فی ہے جس خدانے پہلے اسب کی مفافست اور کفایت کی وہی اسب بھی محافظ اور کا فی ہے کیونکم اسی نے جنگ بدر میں بغیر قومت اور بغیر رہا طرخیل کے اور بغیرظاہری سباب کے اپنی خاص مدوسے آب کو توت دی فرمٹ توں سے آپ کی مدد کی اور ان مسلمانوں کے ذربيعة آب كوتوت دى جومندا تعالي اطاعت شعارى اورجال نثارى بي فرمنتوں كانمونه تھے لعنی حقیقت بی تیرا مددگار النرجد اورا اس اسباب می برمسلان تیرے مدرگار بی توجیعے کسی کاکیا و س ہے۔ اس سے اگرچہ یہ لوگ دفابازی اورجہد سکنی کاامادہ کری تو آب اس کی فکرند کیجئے النڈ آپ کو کا فی ہے اور اللہ نعالے نے اپنی قدرت کا مدسے اس مٹی ہرجماعت کو قائم مقام قوست اور رباط خیل کے بنا دبا کیونکرانشرنے ان کے دلول ہیں الفت ڈال دی اور زمانہ جا ہیت کی خمیت اورعصبیت کو دلول سے بالک نسکال دیا اور باہمی الغن کی توست سازوسا مان کی قوت سے کہیں بڑھ کرہے اگراکی ان تمام خزانوں کو بھی خرنج کرڈالتے جوزمین کے اندر بھیے ہوئے ہیں تب بھی آب ابھے دلوں میں ایک دوسرے ى الفن بہيں ڈال سکتے تھے ولیکن الترنے ان محدرمیان الفت ڈال دی اور زمانہ مما ہلیت کی پرینہ عداوتیں جوصد بول سے جلی اس رہی تھیں وہ سب کی سب اللہ تعالے نے یک لخن ان کے دلوں سے نكال دين ادربيسب آبي كے باتھ برايمان ہے آھے اور آب كے اعوان والفارين محكے آب كى خاطرالتر تعلي نے ان كى طبيعتوں كوبدل ديا بيشك وہ غالب ہے حكمت والا ہے . يعنى بظا ہر حال خاطرالقة لعلائے اور قبیلے فررج میں اور دیگر قبائل ہیں صدباسال کے عداوت کے بعداتفاق کا بیدا ہونا نامکن فیلے اوس اور قبیلے فررج میں اور دیگر قبائل ہیں صدباسال کے عداوت کے بعداتفاق کا بیدا ہونا نامکن نظراً نا تھا گراللہ زبردست ہے وہ سب کچھ کرسکت ہے۔ اس کی حکمت اس امر کی مقتفی ہوئی کہ ان کی باہمی وشمنی کو ضم کر کے کفر کی وشمنی بیدان سب کومتنفق کر سے اے نبی اگر آب حقیقت بدنظر کریں تو ایک اللہ آب کے بیان ہیں اگر جہ کوئی بھی آ ب کے ساتھ نہ ہو اور اگر فلا ہرا سباب بدنظر کریں تو ایک اللہ آب کے بیدو ہیں وہ تیرے اور تیرے دین کی مدد کے بیا کا فی ہیں۔ آ ب کے اتباع کی برکت بی ساتھ نہ ہیں۔ آ ب کے اتباع کی برکت بی سے سالوں کی تھوڑ دی سی جماعت کفار کے لشکر جزار کوشکست دے گئے جیے بدر میں آپ نے دیکھ لیا۔

|   |                                                                                                          | XX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | يَاتُهُا النَّبِيُّ حَرْضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالَ إِنْ                                          | - VXXXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | اے نبی ! شوق دلا مسلمانوں کو لڑائی کا اگر                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | سياده مناكم عشرون طبرون يغلبوا مائتين                                                                    | - XXXXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | بهول نم میں میں شخص ثابت عالب بهول دو سو پرمر.                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | وَإِنْ يُكُنْ مِنْكُمْ مِاعَة يَعْلِبُوا الْفًا مِن اللَّه لِينَ                                         | <b>—</b> 2200000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 翠 | اور اگر ہوں تم میں سوخفی غالب ہوں ہزار کافسروں                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | كفروا بانهم قوم لا يفقهون الن خفف                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | بر، اس واسط کر وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے ۔ اب بوجھ بلکا                                                     | 交                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | الله عَنْكُمْ وَعِلْمُ أَنَّ فِيكُمْ ضَعَفًا فَإِنْ قِيكُمْ                                              | - <del>S</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8 | كي الشرف تم بر، اور جانا كرتم بين منستى ہے۔ سو اگر ہوں                                                   | 经                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | مِنْكُمْ مِاعَلَى صَابِرَةً لِيَعْلِبُوا مِاعْتَانَ وَإِنْ                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 嶷 | تم بین سوشفی تا برت ، غالب بهول دو سو پر اور اگر                                                         | <b>-</b> 袋                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | سُكُونَ مِنْكُمْ الْفُ لِيَعْلِبُوا الْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ                                           | - <del>                                    </del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | ہوں تم یں ہزار سخف غالب ہوں دوہزار پر ، اللہ کے عکم سے                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | وَاللَّهُ مَعَ الصِّيرِينَ ٠٠                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 叕 | اور الله ساتھ ہے نابت رہنے والو نکے۔                                                                     | 袋                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | ترغير فيشولق الليمان قبال لفارد فانون قراد فرار                                                          | \\ Comparison of the com |
|   | ازميران كارزار                                                                                           | 交交交交                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | قال الله تعالى ـ إَا يُهَا النِّي حُرِّضِ الْمُرْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ الى كا منته مَعَ الصّبِرِينَ ه | 经交交                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                                                                          | 绞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

(ربط) گزان تر آیات می بوتت ضرورت حب صلحت کا فسرول سے صلح کی اجازت دی اب ان آبات میں یہ بتلاتے ہیں کر کا فروں سے صلح محض جا نز ا درمباح کے درجہ ہیں ہے اصلی حکم کا فروں سے جہا دو تنال ہے۔ اس سے فراتے ہیں کر اے بی آب اہل ایمان کوجہا دو قتال کا خوب شوق دلائے۔ تاكر الشركا كلمه بلند بمو اوراس كا بول بالا بهو اور كفر ذكيل وخوار بهو- اوريه باست جها دسے حاصل بهوتی ہے صلح سے حاصل نہیں ہوتی اس سے مسلانوں کو جا ہے کہ ہر دقت جہاد کے لیے تیار رہیں . مباد اکا فرد سے دھوکہ کی نیت سے صلح کی ہوا دراس حکم کے ساتھ ساتھ میدان جہا دوقتال سے قرار اور فرار کے متعلق ایک قانون اورصابطہ بنلاتے ہیں کہ اس بارہ میں ابتداء میں بیرحکم تھا کراگر کفارمسلیا نوں سے دس گنا ہوں تب بھی ان سے قبال کیاجائے گربعد میں بیر مکم اٹھالیا گیا اور صرف دو گئے کا فروں سے اور نے کا محم باقی رہ گیا ۔ چنانچہ فراتے ہیں کر کے نبی مسلانوں کو کا فروں سے جہا دو قبال براکسا اور اس پر برانگیختہ کمہ اس یے کرایمان کا اصل اقتضاء دسمنان خداسے جہاد وقبال ہے مذکر صلح ۔ لہذا مسلمانوں کو جا ہے کہ جہاد و قال کے دقت کا فسروں کی کثرت کی برواہ نہ کویں اور ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کر اگر تم میں سے بيس شخص صابر، ہوں گے تو وہ دوسو کا فرول برغالب آئیں کے ادر اگرتم میں سے سوآ دمی صابر ہوں کے نودہ ایک ہزار پرغالب آئیں گے۔ یہ اس سے ہے کہ یہ لوگ تواب آخرت کو مجھتے نہیں یعنی وہ اس ہے تم برغالب نہیں آئیں گے کہ وہ آخرت کونہیں شجھتے ان کی نظر دنیا دی زندگی پرمقصور ہے اس ہے وہ اپنی جان کوخطرہ میں ہیں ڈالیے بخلاف اہل ایمان کے کروہ آخرت کے ایسے مشاق ہی جیسے س بان کامشاق ہو۔ وہ آخرست کے شوق کیں اپنی جان کو بانی کی طرح بہا دیتے ہیں اس لیے ف رنمهارے مقابلہ ہی تابت قدم نہیں روسکتے اور برحکم بینی اپنے سے دس گئے سے مقابلہ کا مكم اس دفنت تها كرجب توست ايماني حركمال كوينجي بهوئي هي ادرابلِ ايمان صبرا دراستقامت ادرسليم و لفوليض كے اعلی مقام پر فا رُنتھے اور اُن کی نظرعد دی قلبت وكڑ سن پر مذتھی بلکر صروب خدا پر تھی التر كومعلوم ہے کر بعد بیں جل کران اوصاف بیں کمی آجائے گی۔ اس میلے برحکم اٹھا لیا گیا اور مرف ڈگنے کا فروں سے لڑنے کا حکم باقی رہ گیا۔ چنانچے فرماتے ہیں اسب السّرنے تم برتخفیف کر دی اور اس نے معلوم کر لیا کہ ، تمهاری ہمت اور صبر و تحل میں کچھ ضعف اور کمزوری آگئ ہے بس اگرتم میں سے سو آدمی صبر کرنے ہے ہوں گے تووہ دوسو کا نسبوں پرغالب آئیں گے اور اگرتم میں کے ایک ہزارہوں گے تو وہ دوہزا کافروں پرغالب آئیں گے النہ کے حکم سے بعنی ایک گنا کے دوگنا پرغلبہ محض بحکم خدا وندی ہے وبیکن منظروط بہ صبر ہے اگر صبر کریں گئے تو اپنے سے دوگونہ پرغالب آئیں گے اس ہے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ منظروط بہ صبر کے ساتھ خدا ہو اس برکوئی غالب نہیں آسکتا۔ علاء كى ايك جماعت يركهتي ہے كر بينجيلي أيت بهلي آيت كے ليے ناسخ سے اور بعض علما یہ کہتے ہیں کم بہلا مکم عزیمت ہے اور دو کسوارخصت ہے جو بہلے مکم پرعمل کرسے اس کا تواب اور اجر کامل اور اکمل ہے اور جود ورسے علم پرعل کوسے تو وہ بھی جا گزاور درست ہے اور وجراس کی بہ ہے کہ صبراور بھین اور توکل کے مدارج مختف ہیں جس درجہ کا صبر ہوگا اسی درجہ کی مدد میں جانبالٹر اس کے ساتھ ہوگی۔ اگرتم صبر ہیں کا مل ہوگے توتم میں سے ایک ایک دس در وس پرغالب آئے گا۔ دس کا عدد و عدد کامل شمار ہوتا ہے۔ بتلک عشکر بھی کی مکت جو صبر ہیں کامل جو گا وہ ایک اور اگر تمہال صبر کمزور ہوگا تو ایمان اور صبر کی برکت سے ایک ایک دود و پرغالب آئے گا اور اگر تمہال صبر کمزور ہوگا تو ایمان اور صبر کی برکت سے ایک ایک دود و پرغالب آئے گا اور اگر صبر نہیں توجھ کوئی وعدہ نہیں۔

مَا كَانَ لِنِينَ أَنْ يُكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَى يُحْزِ



# اِنَ يَعْلَمُ اللهُ فِي قَلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ وَاللهُ عَفُورٌ وَاللهُ عَفُورُ وَاللهُ عَفُورُ وَاللهُ عَفُورُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ وَاللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ وَاللهُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْم

#### تلقين لحكا دربارة اليران جناك

 کراس ہے شاہد ہے کوئی دن آئے کہ یہ لوگ ہا ہے۔ ہا جائیں۔ جس سے سلانوں کے عدد ہیں اور ان کی مد دہیں زیادتی ہوجائے ادراس وقت فدیہ سے جو مال مے گا اسس سے کفارسے محارب اور جنگ ہیں قوت حاصل ہوگا اور فاروق آغلم نے عرض کیا پارسول اللہ یہ لوگ کا فروں کے بیٹوا اور سوارہیں آ ہے۔ ہم کو ان سب کی گردنیں مار نے کی اجازت دیجئے اور سعد بن معا ذرصی اللہ عنہ کی بھی مہی دائے تھی۔ آئے فران سب کی گردنیں مار نے کی اجازت دیجئے اور سعد بن معا ذرصی اللہ عنہ کی بھی مہی دائے تھی۔ آئے فران سب کی گردنیں مار نے کو بیٹ نہیا اور ان سے فد ہوئے جھوڑ دیا۔ اس ہریہ آبیت نازل ہوئی جس ہیں فدیر لینے برعا سب آیا کہ نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کا فروں کی فرد ورانکا زور توڑنا مقصود کو فدیہ یہ کہ کو فرد س کی ضدا ورانکا زور توڑنا مقصود ہے اور یہ بات فتل ہی سے حاصل ہوگئی ہے اور یہ نام اور متکررم دلی کے لائق نہیں بلکہ سرکو بی اور کی خاری کو فرط جائے۔ اور کی خاری کو فران کو قبل کی جائے تاکہ کفری کو فرط جائے۔ اور کی خاری کو فران کو قبل کی جائے۔ اور کی خاری کو فرط جائے۔ اور کی خاری کو بی کے لائق ہیں بہتر میں ہے کہ ان کو قبل کی جائے تاکہ کفری کو فرط جائے۔

م انکوئی با بدال کردن چال است که بدکردن بجائے نیک مردال برائی بین کرمتی بین کار بین کرر نے بیال کے کہ کفری جان نکل جائے۔

یا قریب المرک ہوجائے دشمنان اسلام کی خوریزی ہی کفری ذلت اور اسلام کی عزشت اور شوکت کا ذریعہ ہے اسی وجہ سے عزوہ کا بدر این فرمت توں کو بین کم دیا گیا۔ فاضی بنوا فوت الا عنا ت

واضربنوا مِنْهُ وَكُلَّ بَنَانٍ ـ

بیغر کو حکم خدا وندی یہ ہے کہ وہ اہلِ ایمان کو کا فروں سے جہاد و قبال کا شوق دلائے اس کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ فقط کا فروں کے قید کرنے پر اکتفاء کرے یا اُن سے فدید ہے کر ان کورا کردے جہا دمقتفی ہے تال کو اور فدید قتل سے مانع ہے۔ لہذا فدید ہے کران کا فروں کو چھوڑ دوینا جہا در کی فرض و عابیت کے منا فی ہے اس لیے فدید لیے ہم عنا ب آیا اور مورہ قبال میں جو مُن اور فداو کا اختیار دیا گیا فی اُن ہے سووہ بھی اِشخان کفار کے بعد دیا گیا ہے کما قال تعالیٰ خاذا کو بیٹ کو السّد فرین کا منا اُن کو کہ و فرا منا فرین کی ہو میں اور اور اور آئے گئے تھوٹ کو فرائے گئے ہو میں اُن کو کو بیا کہ کہ دو آن کی گور ہیں مارد اور مار سے جمال کو تھوٹ کر دا در یہ کا جو بہا چکو کر اب ان میں مسلمانوں سے جنگ ہو اُن کی اُن کو جو گور دو اور یہ کہ جب آنکا خون فوج ہو گور دو یا ان سے فدید ہے کر ان کو چھوڑ دو اور یہ کم جاب ان عمل میں مسلمانوں کو چھوڑ دو اور یہ کم جاب کا عمار اللہ کی خوب تو نوین کی جہیدت اور دبید اور دعب کو خوب کو فرین کی جہیدت اور دبید اور دعب کو فرین کی جہیدت اور دبید اور دبید اور دعب کا فروں کے اُن کی کی بید نور دو اور دیمان کو جھوڑ دو اور می کی جیدت اور دبید ہو اور دیمان کو جو بات کی کہ دبید اور دعب کا خوب کا خوب کا خوب کا نووں کے اِن کی خوب فرین ان کی خوب فرید کی کہ دیمان کے اُن کو کو بید کو کر بیا کہ خوب کو قال کی خوب فرید کی کو بید کو کو بید کی کو کر بیا کہ خوب کا خوب کی ان کی خوب کا کو خوب کا خوب کو خوب

خونریزی کے بعد اسلام کی عظمت ا درسیبت ا در شوکت اور دبدبہ قائم ہوجائے تب اگر فدیر ہے کر ان کی جان بخشی کردی جائے تو جائز ہے لیکن اس سے پہلے جائز نہیں اول اشخان ہوجانا ضروری ہے اس کے بعد فدیم اور احسان کی اجازت ہے اس سے بہلے نہیں۔

ا یہ کہ الے مسلمانو اشخال کے بعد بعنی خوب خونریزی کے بعد جب کفرخوب ذلیل اور ك خوار ہوجائے تو پھرتم كوئن اور ندار كا اختيار ہے اس سے قبل نہيں اور موقع برر ير منشاء خدا دندي يه تهاكم كافسرول كي خوب خونريزي كي جائے حتى كركوركاد ماغ بليلا بوائے اوراً ينده کے لیے اس میں اسلام کے مقابلہ میں سسواٹھانے کی سکت نہ رہے اس موقعہ برمسلیا نول نے چونکہ اعدام الشركے اضخان ( معنی كافی خونر بزی) سے قبل ہی فدیہ لے لیا اس لیے بارگاہ خداوندی سے عناب

آیا۔ ( دیکھواحکام القرآن للام الجعیاص (صع) جس)

خلاصر کلام کفری شوکت ٹرٹ مائے اس بلے گزشتہ آبت ہیں یہ فرایا کو ہی کے شابان شان نہیں کر کا فی خونر میزی کے بغیر قبیریوں کو زندہ جھوڑ دے اب آئندہ آبیت میں سااد برعاب ہے جنانجہ فرماتے ہیں کہ اسے مسلمانوتم دنیا کاسیان جا ہتے ہوجوایک حقیر اور عارضی چیزہے عنظریب نائل ہونے والی ہے اس لیے تم نے فدیر لینے کی لئے دی اور الشر تمہارے ليه آخرت كي مصلحت عابه ما به كردبن اسلام غالب بواور كفر مغلوب بوا ورالترغالب به عكت دالا وہ تم کو کانسےوں برغلبردینا جا ہنا ہے۔ غلبہ کے بعد فتومات سے تم کو اتنامال مل جائے گا کہ جواس زرندیہ سے ہزاروں گنا زیادہ ہوگا ورعنقریب قیصردکسری کے فزائی تم کولمیں کے اکرخداتعلا چاہا تو ابھی مل جاتے لیکن حکست کی وجہ سے اس میں دیر ہورہی ہے بہرحال تمہارایہ فعل غدا نعلیا کو پسندنہیں آیا اور اگر اس بارہ میں اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہ لکھاجاجا ہمو تا تو البنہ ہنجاتم کو اس مال کے بارے میں جو تم نے کافروں سے فدیہ میں لیا۔ اور انہیں جھوڑ کر بڑا علاسب اس کتا ہے من اللہ بعنی اس نوشنه مخلاوندی کے بارسے ہیں مفسرین کا اختلات ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ سواکس سے۔ ا۔ یا تو یہ مرادہے کر اللہ تعالیے نے کوح محفوظ میں لکھ دیا ہے کر بغیرصری کم انعت کے عذا ب

٢- يا يهم اوس كر الترتعال ناداني اور اجتهادي خطا يرموا غذه نهيس كرتا-

۳- یا برمراد ہے کہ اللہ کے بہال برامر طے شدہ ہے کہ کسی سے نا دانستہ عمل برموا خذہ نہیں کرتا یا برمراد ہے کہ اللہ تعالیٰ بدر سے مغفرت کا دعدہ فرما لبا ہے اور ان سے برکہر دبا ہے اِعْمَدُقُ ا مرکا بار میں دبار سے اعْمَدُقُ ا شئتو نقد عفراك كك فرك العالى بدرتم بوجا ب كردتم بوغلطى كردك وه معانب. اس لیے کہ بدر کے میدان میں تم نے جو جال نثاری اور جان بازی دکھلاتی ہے اس کے صلہ میں

اوراس وقت آپ کے سامنے غذاب کا بیش کرنا اسی قسم کا تھا۔ جیسے نماز کسوف ہیں آب کے سامنے جنست وجہنم آب کے سامنے دیوار قبیر میں متمثل کر کے بیش کی گئی ناکہ عذاب کا ابب نظارہ

ہوجائے کہ وہ کیسا ہوتا ہے اورس-

را) جاننا چا ہینے کر ان خطابات ہیں نبی اکرم صلے الشرعلیہ دسلم دا خل نہیں اس مسلے الشرعلیہ دسلم دا خل نہیں اس مندیک سندی کے جہوں نے اپنے فائدہ کو مذنظر رکھ کر فدیہ لینے کامشورہ دیا یا دیگر مصالح دینیہ کے ساتھ مالی مسلحت کو بھی لمحوظ رکھا اور جن لوگوں نے محض صلہ رحمی اور رحم دلی اور دیگر مصالح دینیہ کی بنا پر یہ مشورہ دیا وہ اس خطاب اور عتاب میں داخل نہیں اخفاء اور پردہ پوشی کے لیے خطاب عام آیا ور نہ مرادسب نہیں بلکہ عرص مرف بعض مراد ہیں عتاب اس پر آیا کہ نم نے دنیا کے فائی سامان پر کیون نظر کی حالا کہ محمومان کی نظر مرف آئم جن اور مالی اور دنیوی فوائد بہر نظر کرنا گرچہ فی صدف اتم جائز ہے گرصحابہ جیسے مقربین کی سال اور دنیوی فوائد بہر نظر کرنا گرچہ فی صدف اتم جائز سے گرصحابہ جیسے مقربین

کی شان عالی اور منعب جلیل کے منام نہیں۔

اور آ س حضرت صلے اللہ علیہ واکہ دسلم نے جو صدایق اکبڑی رائے کو عرزی راستے بیر ترجیح دی

اس کا منشاء شفقت ورحمت کا غلبہ تھا نہ کہ مالی فائدہ اور اگر بالفرض والتقدیریسی درجہ میں مالی فائدہ

سرچ کے بیش نظر بھی ہوتو وہ اپنے لیے نہ تھا بلکہ دوسے وہ کی فائدہ کے لیے تھا اور دوم ول کے مالی

فائدہ کو معموظ رکھنا جو دو کرم سے جوعظلاً وسٹ رعام محمود سے وہ محل عتا بہیں۔

۲-جنگ بدر میں جب سے کا فرمسلانوں کے ہاتھ قید ہوکرا کے تو آپ نے صابر نہے مشورہ کیا۔

بعض نے مشورہ دیا کہ ان کوقتل کر دیا جائے اور بعض نے کہا کہ ان سے کچھ مال سے کر چھوڑ دینا چاہئے اس

بر آپ پردی نازل ہوئی اور جبر لیا ا بین نے آکر عرض کیا کہ آپ کے رب نے اسیران بدر کے بارے

بن آپ کے صحافیہ کو اختیار دیا ہے کہ خواہ ان کوقتل کریں اور خواہ ان سے ندیہ ہے کہ چھوڑ ہیں گر بایں

مث رط کہ آئندہ سال تہا رہے جبی ستر آ دی شہید ہوں گے۔ صحابہ نے عوض کیا کہ بارسول اللہ ہم ان

سے فدیہ سے کر ایک گون توت حاصل کریں اور سال آئندہ حق تعالیے جس کو چاہیں شہا دہ کی عرب درکیا میں شہا دہ کی کے دست کی مسلم ان بیران بدر سے فدیہ سے کران کو چھوڑ دیا اس پر یہ آیا ہو بیا ہوں آپ سے نے بمشور ہوئی اب بہاں

معا ہرکائم اسیران بدر سے فدیہ سے کران کو چھوڑ دیا اس پر یہ آیا ہو بھا ہوں آپ جیس میں جا سے میں جانسے بان لہوں آپ جو رفد ہوئی اس بیر یہ آیا ہو بھا تو چھر فد ہوئین اب بیا نے گرکیوں عتا ب نازل ہوا۔

#### بيان ملت فدي

ندیر پینے پر جب متاب نازل ہوا تومسلمان ڈر گئے اور عنائم بدرسے (جن ہیں فدیۂ اُسالٰی بھی شامل تھا) ہاتھ کھینے لیا۔ اور اس کے علال ہونے ہیں شبہ ہوگیا اس پر آئندہ آبیت نازل ہوئی جس میں ان کی تسلی فرادی می کہ وہ اللہ کی عطا ہے اسس کو خوشی سے کھا ؤ مال غیبہت فی حد دا تہ حلال اور طیب سے اس کے طریق حصول ہیں تم سے لغز سٹ ہوئی وہ معا فٹ کر دی گئی اور یہ فدیر ہم نے تمہارسے ہے اس کے طریق حصول ہیں جو مال غیبہت تم نے حاصل کیا ہے جس ہیں یہ فدیر بھی شا مل ہے اس کو ہا کہ اور حلال سمجھ کر کھا وُ وہ ملال ہے اور بلا شبہ پاک ہے ہما رسے عتا ہے اس میں جو کرا ہت آئی اور مال کی جو کہ اور مالی معانی اور آباحت سے زائل ہوگئی ۔ اس آبیت ہیں فلا تعالے نے مسلماؤں کی تسلی تھی وہ اب ہماری معانی اور آباحت سے زائل ہوگئی ۔ اس آبیت ہیں فلا تعالے نے مسلماؤں کی تسلی تھی وہ اب ہماری معانی اور آباحت سے زائل ہوگئی ۔ اس آبیت ہیں فلا تعالے نے مسلماؤں کی تسلی

كردى كريد مامنهي بكربلات ملال سے للذاال كوفدا تعالے كاعطيم كوكا و اور ائندہ كے ليے احتیاط رکھو اور خداسے ڈریتے رہو اور ال ک حرص ادر طبع سے بچتے رہو۔ بیشک اللہ تعالے بخشنے والا مہربان ہے کہ اس نے تمہاری اس خطا کومعاف کیا اور فدیم کو تمہارے لیے ملال کر دبایاس کی رشت ہے. بعد ازاں بعض تیدی مسلمان ہو گئے اور زر ندیہ بھی ا داکر دیا گر فدیہ کی او اُنگی ان برگرال گزری جس سے وہ دل سن کسنہ ہوئے اس ہران کی تسلی سے ہے آئیدہ آبیت نازل ہوئی۔ لے نبی آپ ان قددوں سے جو آب کے ہاتھ میں ہیں ادر سلان ہو گئے ہیں جن سے آب نے فدیر سے ایا ہے یہ كهم ديجية كرتم ال براضوس مذكرو الرالترتعا كے تبهارے دلول بي ايمان اور خلوص نيت كى كوئى بھلائى جانے گا یا دیکھے گا توتم کو دنیا ہی میں اس ال سے بہتر دید سے کا . جو فدیہ میں تم سے لیا گیا ہے اور آخت میں تہارے تمام گناہ بخشدے گا۔ جوتم نے زمان کفروشرک بس کیے ہیں اور الشربر البخشنے والا مہر بال ہے۔ وہ ابنی رحمت اورمبر بانی سے اس فدیر کانعم البدل تم کوعطا فرما دیں گے یہ آبیت حفرت عباس کے بارہ ہیں نازل ہوئی حضرت عباس سے جب فدیہ مانگا گیا تو انہوں نے کہاکہ بین نوبالک غریب ہوگی میرے پاس تو کھے بھی نہیں آ ب نے فرمایا کہ وہ سونا کہال ہے جوتم کمرسے چلتے وقت رات کی تاریکی ہیں اپنی بیوی ام الفضل كود مع كرآ شے تھے. چونكرية را زنها برن مخفى تھا توعبائل سكزبرايت متعجب ہوئے اور كينے لگے انے بھتیجے تم کو یہ کیو مکرمعلوم ہوا آپ نے فرایا کہ مجھ کو میرسے پروردگا رہنے بتلایا بہ شنکر حفرت عبّاس خ كولين الوكياكم أب سيح بني الي - فورًا اسلام الم أقد يهران دونون مجتبجول عقيل اورنون كواسلام لانے کا مکم دیا اور وہ بھی اسی دم مسلمان ہو سکتے میمر خدا تعالے نے یہ آبیت نازل فرائی مطلب آبیت كابر ہے كراكرتم معدق دل سے ايمان لائے اور اپنے ايمان، زبان ير نابت قدم رہے توجوال تم سے اب بیاگیا ہے اس سے بہتر اللہ تم کو دے گا ادر تمہارے گنا ہجی معاف کردے گا. یہ اس کے علاد ہ ہے۔ صفرت عباس کے ہیں کہ اللہ نعالے نے مجھ سے دودعدے کے تھے ایک تو بر کہ جومال مجھ سے لیا ہے اس سے بہتر بھے کو دھے گا سوالٹرنے اپنا بروعدہ پولکیا جواس نے مجھ سے لیا تھا اس سے بہتر مجھ کو دے دیا۔ بیس ا دقیہ سونے کے دخ اب میرے پیکس بیس غلام بیں جوسب تاجر ہیں اوراُن میں سے او نی غلام معے بیس ہزار درہم اداکر تا ہے اور اللہ نے مجھے آب زمزم بالے کی فدمت عطاکی جس کے بدلر میں کیں تمام اہل مکہ کے اموال کولیسندنہیں کرتا اور دوسرا دعد ومخفرت کا ہے اس کی اپنے برور دگارسے اُمیدسگائے ہوئے ہوں کہ وہ میرے گنا ہوں کو بخش دے گا. اور فدا و ندکریم کے وعدہ میں خلاف نہیں ہوتا۔ اور اگر اللہ تعالیے ان قیدلوں کے دل میں کوئی نظریا مضرارت کریہ قیدی نظرارت سے مسلمان ہو شدہی اور آب کے ساتھ خیانت اور دغا کرنا جا سنے ہیں تو آب کوئی فکر نہ یکھیے۔ وہ اس سے بہتے بھی خلاا در رسول کے ساتھ خیانت اور دغا کر بھے ہیں اور اس کا اُسجام بھی دیکھ چکے ہیں بھر اگراسلام کے ساتھ کوئی دغا کرنا جا ہے ہیں نو کر لیں۔ لیس اللہ تعالے نے آب کوان کے پکڑنے پرقدرت

دی بہاں کہ وہ جنگ بدر ہیں آپ کے ہاتھ گر فنار ہوئے۔ اوراس کے بعد بھی مکن ہے گر بچھ کو ان پر غالب اور قادر کر دے من طرح وہ بہلے قادر تھا۔ اس طرح دہ آیندہ بھی فا در ہے۔ اوراللہ فوب جانے والا ہے کوئی غدار اور خاش اس برمخنی نہیں۔ اور بڑی مکست والا ہے۔ اس کی حکمتوں کا ادراک کسی کی قدرت میں نہیں۔

لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی اور وہ مدد جا ہیں دیں ہی

## الاسلام فضائل مهاجرين عظام و انصاركرام وبيان حكام باعتبار بحبرت اسلام قال الله تعالى - إِنَّ الْكَذِيْنَ الْمَنْقُ ا وَهَا جَرُقًا ... الى ... إِنَّ اللهُ بِكُلِّ شَنْ عَلِيْدُ وَ

(ربط) گزشته رکوعاست میں جہا دادرصلے کے احکام بیان کیئے ادر گزشته آیان میں تیدیوں کو



تسلی دی اب ان آیات میں مہاجرین اور انصار کے فضائل اور سیانوں کے باعتبار ہجرت وعدم ہجرت مراتب اور اعکام بیان کوتے ہیں حکم سندی یہ ہے کہ اگر کا فسیروں سے مقابل اور مقاتلہ کی قدرت ہوتو جہا دفن ہے اور اگر عاجز ہوتو ہجرت فض ہے۔ گزشتہ رکو عات میں جہا دکے احکام مذکور تھے۔ اب جہا دکے بعد ان آیات ہیں ہجرت کے بعد ان آیات ہیں ہجرت کے کہا ما ذکر کرتے ہیں کیونکہ ہجرت اور جہاد دونوں آوا مم الب جہا دکے بعد ان آیات ہیں ہجرت ونصرت کے اعتبار سے آل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد ہیں جو مسلمان تھے ان کے اقسام اور احکام بیان کرتے ہیں سواس زمانے کے مسلمان جو اقسام کے قبد ہم کے عہد ہیں جو اس نے اس کے اقسام اور احکام بیان کرتے ہیں سواس زمانے کے مسلمان جو اقسام کے تھے۔

قسم اول فہاجرین اولین جنبول نے دبن اسلام کی خاطر اپناکنبہ اور دطن جھوڑا اور اسلام کی فاطر اپناکنبہ اور دطن جھوڑا اور اسلام کی فاطر آپاک خاطر تمام تکلیفوں کو برداشت کیا۔

قسم دو کے ساتھ ہوکر اعدا مراسلام سے لڑے ان دونوں قسموں کا حکم یہ بیان ذوایا اُوران کے بعضہ وو کے ساتھ ہوکر اعدا مراسلام سے لڑے ان دونوں قسموں کا حکم یہ بیان ذوایا اُوران کے بعضہ کھٹے اُولیک آغ بغض ۔ یعنی ایک دوسرے کے دوست اور وارسٹ ہیں بہلا گروہ مہاجر بی سابقین کا ہے اور یہ دوسر اگروہ انسا رسا بقین کا ہے ان دونوں گر دہوں ہیں آل مفرت صلا المرعلیہ وسلم نے موا خات یعنی بھائی چارہ قائم کردیا اور اسی رشم ہموا خاست کے اعتبار سے ایک کو دوسر سے کا وارث بنادیا اور ایک کی دوسر سے کا وارث بنادیا اور ایک کی دوسر سے کے مرح کے اور جنگ میں ایک دوسر سے کے مرح کے باد باد رایک کی دوسر سے کے مرح کے اور جنگ ایک ہوا اور جنگ ایک سے ایک کا موا فق اور ایک کا مخالف سے سے ایک کا مخالف سے کے محدول مذالف سے کا مخالف سے کے محدول مذالف سے کی سے کا مخالف سے

قسم سوم المان جوایمان نو لائے گر بجرت نہیں کی اور اپنے ہی ملک میں رہے جہاں نہیں کی جیسے بعض کو ف بجرت نہیں کی جیسے بعض لوگ مسلمان تو ہوگئے تھے گر مدینہ کی طرف بجرت نہیں کی جیسے بعض لوگ مسلمان تو ہوگئے تھے گر مدینہ کی طرف بجرت نہی کہ ہی میں کا فسروں کے ساتھ رہے ان کے متعلق در حکم دیئے ایک تو یہ کہ یہ فی سلمانوں کی جماییت اور درائت میں مثر یک نہیں جب بک بجرت نہ کریں مطلب یہ ہے کہ موافات کی بنا پر مہا جرین اور انصار کے در میمان جو تو رہین کا سلمانہ قائم کی گیا ہے اس میں وال لوب کے مسلمان شامل نہیں ۔ یہ لوگ مہما جرین اور انصاد کے دار دو مراحکم یہ ویا کہ وارت نہیں ہوسکتے اور دو مراحکم یہ ویا کہ وارت نہیں ہوسکتے اور دو مراحکم یہ ویا کہ اگر دہ تم سے سی دینی امر میں مدد طلب کریں ۔ تو تم اپنی مقدور کے موافق ان کی مدد کرد کیونکرد و اہل ایمان اگر دہ تم سے سی دینی امر میں مدد نہ دوجن سے تمہمارا کوئی عہد ہو جا کہ جو سے معاہدین کے مقابلہ میں مدد نہ دوجن سے تمہمارا کوئی عہد ہو جا کہ بنا کی وجہ سے معاہدین کے مقابلہ میں مدد نہ دوجن سے تمہمارا کوئی عہد ہو جا کہ بیا بندی واجب سے تا بقاء عہد معاہدین کے مقابلہ میں مدد نہ دوجن سے تمہمارا کوئی عہد ہو جا کہ بیانہ کی وجہ سے معاہدین سے دارالحرب کے مسلمانوں کی مدد نہ دوجن سے تم می بابندی واجب سے سے ان کی وجہ سے معاہدین سے دارالحرب کے مسلمانوں کی مدد نہ دوجن سے تم می بابندی واجب سے سے ان کی وجہ سے معاہدین سے برعبدی مدت کردہ

بھر فق تعالے نے اس قبیم سوم کے ذکر کے بعد قسم اوّل اور قسم دوم کے مسلمانوں کا دوبارہ ذکر فرمایا.
چنامچہ فرمایا۔ وَالنّہ ذِنْنَ الْ مَنْ مُنْ اَ وَ هَا جَرُوْا وَ جُده کُوْا فِیْ سَبِیْلِ ا دیٹیے وَالنّہ ذِنْنَ الْ وَوْ اللّه وَالنّہ ذِنْنَ الْ مَنْ مُنْ اللّه وَالنّہ فَرِیْ اللّه وَاللّه وَالنّہ فَرْقَ اللّه وَاللّه وَ اللّه وَاللّه وَاللّ

ملاصۂ کلام میرکرحق تعالیے نے بیسلی قسم اور دوسری قسم کے مسلمانوں ہیں باہمی دوچیزیں ثابت کس ایک معرب اور ایک ولا ثب اوراس تبسری قسم کے لیے صرف نصرت کو ثابت کیا اور میراث کی نفی

زما ئى خوىب سمجھ لو۔

قسم جہام اللہ علیہ دسلم کے باس بہنچ اور آب کے ساتھ جہاد بھی کیاان کی نسبت یہ ارشادہے کہ یہ اور آب کے ساتھ جہاد بھی کیاان کی نسبت یہ ارشادہے کہ یہ لوگ الشرعلیہ دسلم کے باس بہنچ اور آب کے ساتھ جہاد بھی کیاان کی نسبت یہ ارشادہے کہ یہ لوگ اگر جہ بجرت کے نقدم و تا فرک وجہ سے مرتبہ بین ان سے کم بین مگر دینی نعرت اور حمایت کے اعتبار سے سب کا حکم ایک ہے۔ یہ تمام تعقیل تفسیل تفسیل تفسیل کو جہ سے لی گئی ہے اہل علم اصل کی مراجعت کریں۔

بيان اقسام احكام باعتبار بجرت اسلام

بیان م اول و م دوم الم ادر خوش وا قارب سے ہجرت کی ادر جان وہاں وہاں سے خدا کی دا ہیں اپنے وطن جہاد و قتال کی ادر عزوات در ایا ہیں اپنے کا فراعزاء ادر اقارب سے ہجرت کی ادر جان وہاں سے خدا کی دا ہیں اپنے کا فراعزاء ادر اقارب سے اسلام کی فاطر مقابلہ ادر مقاتلہ کیا یہ گروہ سابقین اسلام ادر مہا جرین اولین کے لقب سے ملقب ہے جوسب سے افضل اور اکمل ہے در دوسرا کروہ انصار کا ہے جہوں سے مقب ہے ۔ جن کا درجہ مہا جرین ادلین کے بعد ہے ۔ حق کی فرق حمایت اصال ہے اور وائن کے بعد ہے ۔ حق کی فرق حمایت اصال ہے اور وطن عزیز دولین کے بعد ہے ۔ حق کی فرق حمایت اسان ہے گرحق کے ہیچے ایسا دیوانہ ہوجانا کہ اہل وعیال ادر خویش واقارب اور وطن عزیز

کو چھوٹر کر ہجرت کرجائے بیب مشکل ہے یہ دونوں قسم کے لوگ آپس میں ایک دوسے کے والی اور دان کے قریبی اور ان کے قریبی اور دان کے قریبی دوسرے کے دارسٹ ہیں اور ان کے قریبی رشنہ دار جو کا فرجی وہ ان کے وارث نہیں۔

مطلب یہ ہے کہ مہا جرین اورانعار بجرت اورنعرت کی وجہسے نعرت وحمایت ہیں اور یا ہمی

ورا شت میں ایک دو اسے کے شریک جی ۔

اورمسلمانون کی تیسری قسم وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان تولائے وسکن دارالحرسے سمسوم دارالاسلام کی طرف ، بجرت نہیں کی ان کی میراث میں تمہال کوئی حق نہیں یعنی اس گرد ہ کا مہا جرین سے میراث کاکوئی تعلق نہیں مذیران کے وارسٹ اور مذوہ ان کے وارسٹ يهال بك كروه مدينه كى طرف بجرت كري جب وه بجرت كرة نبس محمة تووه بھى اس حكم بين داخل ہو جانیں گے۔ ولیکن یرمسلان جہول نے دارالحرب سے بجرت نہیں کی اگر ج تواریث میں تمہارے سریک نہیں لیکن اس قسم کے مسلمان اگر کا فسے دول کے مقابلہ میں تم سے کوئی مرد مالکیں تو تم بیران كى مدد داجب به يعنى الر ان مسلما نول كى جنبول في بحرت نهين كى كا فردل سي لا أي ادر مقابله ہو اور دہ تم سے مدد کے طالب ہول تو کا نسدوں کے مقابد میں تم بران کی مدد واجب ہے کیونکہ وہ اہل ایمان ہیں گراس قوم کے مقابلہ میں نہیں جن کے اور تہارے درمیان صلح کاکوئی عہد ا در بیان ہو۔ بعن جن سے عہد ہے ان سے عہد نہ توڑو ان کے ساتھ لڑائی کرنے سے عہد ما نع ہے بعنی اگر دارالحرب کے مسلان۔ آزا دمسلانوں سے مدد کریں توحتی المقدور ان کی مدد واجب سہے کم جس جماعت سے ان آزادمسلانوں کامعاہدہ جوجےکا ہے ان کے مقابلہ میں تا بقاء عہد۔ دارالحرب سے مسلانوں کی امدادنہیں کی جاسکتی اوراللہ تہارے اعمال کودیکھنے والا ہے۔ ایفا عہد کرتے ہویا عہد شکنی كرت بو مكم فدا دندى كى مخالفت مذكرو اورخوب سمجه لوكه جولوك كافربي وه آيس بي ايك دوس کے دوست ہیں تمہالا ان میں سے کوئی نہیں اور کفار با وجود باہمی اختلات کے مسلما نول کی شمنی اور عداوت میں سب ایک ہی اس لیے نہم ان کے دارت ہو اور نزوہ تمہارے وارث ہیں۔ اے سلانوا اگرتم ایسانہیں کرد کے یعیٰ کافسروں کو اپنا دشمن نہیں سمجھو کے ا دران سے قطع تعلق نہیں کرد گے توزمن میں بط فتنه اورنسا دبرما بوجائے گا۔ یعنی اگرمسلمان ایک دوسے کودوست نہیں سمجے ہی گے ادر باہم مددنہیں کریں گے تومسلانوں کے کام خراب ہوجائیں گے اور کا فرغالب آجائیں سے اور کفر کے غلبہ سے بڑھ کر کوئی فاتنہ اور فساد نہیں البذا فروری ہواکہ تم کا فروں سے الگ تھاگ رہو اور میراث کا قاعدہ اسلام کی بنیاد برجاری رکھو۔ خداننواستراگرتم کا نسسروں کواپنا دوست اور دارست بنانے

ان أيات مين حق تعالى نے مسلانوں كى تميسرى قسم كے احكام بيان كئے اب آئنده آيات

یں قسم اوّل اور قسم دوم کے مسلانوں کی مدح اور فضیلت بیان کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور ہو ایکان لائے اور بھروطن جھوڑا اور فعاً کی راہ ہیں اپنوں اور بیگانوں کو جھوڑا سب سے بڑے یہ مہا جرہن اولین کا گروہ ہوا جو مسلانوں کی قسم اوّل تھی اور جن لوگوں نے فعا کے رسول اور اہل ایمان کو اور مہا ہرین کو گھانہ دیا اور جان و مال سے ان کی مدد کی یہ انصار کا گروہ ہوا ہو مسلانوں کی قسم دوم تھی یہ دونوں جماعین ہی سیجے اور پکے ایما نعار ہی جن کے کامل الایمان ہونے ہیں ذرا بھی شک اور شبہ نہیں۔ مہاجرین اور انصار نے ہجرت اور نموت اور جہا وسے ایمان کاحق اواکر دیا ان کے لیے آخرت بی مفرت ہے۔ بینی بطور دوام واستمرار ان کے لیے اللہ کی مغفت یا اور جنت ہیں ان کے لیے بی کم اگران سے کوئی لغز سش ہوگئی یا ہو جائے تو وہ سب معان ہے، اور جنت ہیں ان کے لیے بڑی عزیت کی روزی ہے یہ آبیت اہل سنت والجا عت کے ذہب کی صحت پر اور شبعہ ذہب کی خلطی برگوا ہ سے کیونکہ اس آبیت ہیں حق تعالیٰ نفر ہیں اہلسنت کا ذہب سے ہی درے ما ورجنی ہونے کی کہ سب معادت الایمان اور جنتی ہونے کی کی سند دے دی ہے اور بہی اہلسنت کا ذہب ہے۔

ذكرتهم جبرام

اب ائدہ آبت بیں مسلانوں کی جوتھی تسم کا ذکر کرتے ہیں اور جولوگ صلح مدید کے بعد آبان الے اور بھر انہوں نے ہجرت بھی کی اور تمہارے ساتھ شامل ہو کر جہا دھی کیا بعنی ایمان بھی لائے اور ہجرت بھی کی اور جہا دھی کیا گھریہ سب کام بعد ہیں کئے سو یہ لوگ اگر چہ فضیلت اور مرتبہ ہیں تمہارے ہوا برنہیں گرتا ہم ان کا شا رتمہارے ہی ذمرہ میں سے ہے اور تمہارے ساتھ کمحق ہیں تم انکے دارث اور ایک ہی وقت ہیں ایمان لائے ہوں اور ایک ہی وقت ہیں ایمان لائے ہوں اور ایک ہی وقت ہیں ایمان لائے ہوں اور ایک ہی وقت ہیں اسلام میں داخل ہوئے ہوں اور ایک ہی وقت ہیں دونوں نے ہجرت کی ہو۔

مرتبہ میں تو مہاجرین اولین ان بعد والوں سے بڑھے ہوئے ہیں گریہ بعد والے ان کے گردہ اور زمرہ میں سٹ مل ہیں اور ان کے ساتھ کمی ہیں اور مرتبہ میں اگرچہ کم ہیں گرا مکام میراث میں برابری برابری برابری کیونکہ میراث کے بیے مرتبہ میں برابری کی سٹرط نہیں اور رشتہ دار کتاب النہ کی روسے آپس میں بعض بعض کی میرات کے بہ نسبت عیر رشتہ داروں کے زیادہ حقدار ہیں یعن قدیم مہا جربن کا کوئی رشتہ داروں کے زیادہ حقدار ہیں بعن قدیم مہا جربن کا کوئی رشتہ داروں کے ایابعد میں بجرت کرکے آیا تو بہ نسبست عیر دشتہ داروں کے دہ قدیم مہا جربن کا کوئی میراث کا زیادہ حقدار ہے اگر چہ وہ عیر رشتہ دارون خوب اور مہا جرین میراث کے حکم میں مہاجرین اولین اور مہا جرین متاخرین سب برا بر ہیں اس سے زیادہ ہو میراث جو بربنا شے بجرت اوراخوت اسلامی تھی وہ مسوخ

ہوئی اب میراث مرف قرابت برہے گر ایمان اور اسلام ہر حال سے مسلان اور کافریں وراشت جادی نہیں ہوتی تحقیق اللہ تعالے ہی ہر چیز کو جاننے والاہے کہ کون کس کا کس قدر حق وار ہے۔ اس کے مطابق میراث کا حکم دیا جو سرا مرحکمت اور مسلحت بر مبنی ہے۔ صربیث میں ہے ان اللہ تحد اعطیٰ کل ذی حق حقہ فیلا وصیتہ راوارت ۔ هذا آخر تفسیر مسورة الانفال و میں اللہ الحدد کا المنہ

الحمدالله، أج بروزج ارث نبه بوقت الشراق . معرم الحرام ١٣٨٥ عجرى كو سورة الفال كى تفسيرسے فراغت ہوئى۔

کے رب العالمین جو کچے لکھا گیادہ سب تیری ہی تونیق سے لکھا گیا اس کی تبولیت کی درخواست کرتا ہوں۔
کرتا ہوں اور باقی قرآن کریم کی تفسیر کی تکہیل اور اس کی قبولیت کی بھی تبھے سے درخواست کرتا ہوں۔
رینا اقتصم لنا نبورنا وا عنفی لنا انگ علی کل شیری قدیں۔ ربنا تقبل منا اناف انت السمیع العلیم و تب علینا اناف انت السمیع العلیم و تب علینا اناف انت السمیع العلیم و تب علینا اناف انت التواب السمیع العلیم و تب علینا اناف انت

#### الماعيا ١١٩ سورة التوب على سال المراجع على المالية المراجع على المالية المراجع على المالية المراجع المالية المراجع المالية المراجع الم

سورة توب مدنی ہے اور اس بی ایک سو انتیس آبتیں اور سولم رکوع ہیں رہے اس جرادات کے طن التی جینو،

#### تحسيرموره لون

یرلہم النزاس سورت کی تفسیر کے مشروع اور آغاز کے لیے ہے نہ کرسور قابرات کی تلادت کے لیے ہے نہ کرسور قابرات کی تلادت کے لیے ۔ سورہ توبر بالانغاق مدنی ہے نتج مکر کے بعد نازل ہوئی اس سورہ میں ایک شوائتیں اور بعض ایک شوائتیں آیتیں ہیں اور سولہ دکوع ہیں۔

اور بعض علاء یہ کہتے ہیں کہ اس سورت کا بیشز حصتہ تو مدینہ میں نازل ہوا گرآیت ما کان رلدنیج والتذرین امنی آئ کی کیست فیور فی رلد مشر کین کو کئی کا دورا اولی قسی بیا۔ یہ آیتیں ابوطالب کے بارہ میں کم کرمہ میں نازل ہوئیں جیسا کر صحیح بناری میں ہے۔

اسما ، سورت المرس سے نام ہیں جن ہیں سے دو زیادہ مشہورہیں برایت اسما ، سورت اللہ جل شانۂ نے مشرکین

سے اپنی اور اپنے رسول کی برارت اور بیزاری کا اظہار اوراعلان فرمایا ہے اور تو بداس لیے کہتے ہیں الترجل سن نؤ نے اس سورت میں تین نیک مسلانوں کی توبہ قبول فرما نے کا ذکر فرما یا ہے یا یہ وجہ ہے کہ اس سورت میں توب کا ذکر باربار آیا ہے۔

كما قالى عالى . فَإِنْ تُبُتُمْ فَهُ وَ نَصْلُ لَكُمْ - فَإِنْ تَا بُقُ ا وَأَقَامُوالصَّالِةَ ـ تُمْ يَثُونُ اللَّهُ مِنْ ابعُدِ ذَ لِكَ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءً ﴿ فَإِنْ يَتُمُو الْمِنْ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَلُ الرَّا لَا يُعْلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَلُ الرَّا وَ فَإِنْ يَتُمُو الْمِنْ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَلُ الرَّا وَ فَإِنْ يَتُمُو الْمِنْ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَلُ الرَّا وَ فَإِنْ يَتُمُو الْمِنْ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَلُ الرَّا وَ فَإِنْ يَتُمُو الْمِنْ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ مَنْ يَشَلُ الرَّا وَ فَإِنْ يَتُمُو اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَلُ الرَّا وَ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشْلُ الرَّا وَاللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشْلُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشْلُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشْلُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشْلُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشْلُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشْلُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ مَنْ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَىٰ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ مَنْ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ مَنْ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَنْ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْكُ عَلَىٰ عَلَيْكُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْكُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْكُ عَلَىٰ عَلَيْكُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْكُ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَّا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ تُنْهُ مُ مَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُنْ بَ عَلَيْهِم - لَقَدْ تَاكِ اللَّهِ عَلَى النَّبِيّ - اكْثُو يَعْلَمُوْ آنَ اللَّهَ هُو يَقْبَلُ التَّوْبَةَ - التَّكَامِبُونَ الْعُسِدُونَ -

(۱) اس سورت کا گزشته سورت سے ربط یہ ہے کر گزشته سورت یعی سورة انفال من اكثر غزوة بدر ادر مجه غزوة بني قريظ كاذكرتها اور ا خیرسورہ بیں کا نسے اس عہدا ورصلح کا ذکرتھا اور کا فرد سے مقابر اور مقاتد کے سامان جنگ کی تیاری کا حکمتھا کا فروں سے صلح محض جا نز اور مباح کے درجہ میں ہے اصل حکم ان کے حق بیں جہا و ذختال ہے اور اگر جہا دینہ ہوتو کم از کم وشمنان اسلام سے براوت اور بیزاری توبہر حال واجب اور لازم ہے اس مے اس سورت میں بھی چندعزوات اورچندوا فعات اورجینداعلانات کا ذکر ہے۔ آغاز سورت میں فقض عہد کر نیوالوں سے براءت اور بیزاری کا علان بے اور تبائل عرب کے معاہدین اورنانفیں عہد کے متعلق کچھ احکام کا ذکرہے اوران سے جہا دوقتال کی ترغیب ہے اور بھیر فتح مکہ اور عزدہ تبوک کے واقعات کا ذکر ہے اوراس عزوہ میں شرکت مرکب نے والوں برعتاب اور المست ہے۔

عزض یه که دونوں سورتوں میں جہا دوتمال کا ذکرہے اس لیے دونوں سورتوں میں مناسب

(۲) نیز سورہ انفال کے اخیر ہیں مومنین کے باہمی موالات اور اخوت کا ذکر تھا۔ اواس سورہ کے مضروع میں وسمنان اسلام سے تبری اور بیزاری کے فران اوراعلان کا ذکرہے کر بیمشرکین بالكل نجس ادر ناباك بي ان كواجا زست نهيس كرمسجد حرام كے قريب بھي آسسكيس مبا داكفرا ورينزك كي نجاست ا درگندگی کی بومسجد میں انجائے مطلب یہ ہواکہ سورہ انفال کے اخبر میں مسلمانوں کو بی مکم تھا کہ آبس میں ایک دوسے کے بھانی اور دوست بنے رہیں۔ ادر اس سور ہ کے متروع میں بیسے کم سلانوں كوجامية كم كفار اورمشركين سے با مكلية تعلق قطع كريس اور ان سے برى اور بيزار موجاً بس -جب تك کفر ادر کانسرین سے تبری اور بیزاری نه ہوگی اس وقت تک ایمان کا مل نه ہوگا جیسا کہ سورہ بقرہ کے سنسروع بیں اس کا بیان گزرجیکا ہے عرض بیکہ ان دونوں سورتوں کے مضابین ملتے جلتے ہیں۔اس کے سنسسروع بیں اس کا بیان گزرجیکا ہے عرض بیکہ ان دونوں سورتوں کے مضابین ملتے جلتے ہیں۔اس کے سنا سبست ظاہر ہے گویا کہ سورہ تو بہ۔ سورہ انغال کا تنمہ اور تکملہ ہے۔

#### و کسم دراین ایسوره برات

اس سورت کے ابتدار بیں نسم اللہ نہ تکھے جانے کی علماء نے چند دجوہ بیان کی ہیں۔ ا - حفرت عثمان رضى الترعنه في يه وجه بيان كى ب كرسورة انفال مدينه بي ابتدار بجرت بي نازل بوئى اورسورة توب أواخ بجرت مين نازل بوئى اور أنحفرت صلے الله عليه وسلم بيراكيب بى زاندين كئ كئ سورتوں اور آيتوں كا نزول ہوتا رہتا تھا آ ب كى عادت سندرينه يتھى كرجب كوئى آيسن نازل ہوتی تو کا تب وی کو بلا کر بیر فرما دینے کہ اس آبت کو فلاں سورت میں رکھ دداوران آبات (جن كوسورة توبه يا سورة برارت كها جاما جه ) كمنعلق أب في الحالة مع نهي فرما في كركس سورست میں ان کو درج کیا جائے اسی میں آ س حضرت صلے الله علیہ وسلم کا وصال ہوگیا اور آب نے یہ بیان نہیں فرما باکر برسورت مستقل سورت ہے یا سورہ انغال کا برع سے اور سورہ توب کا مضمون سورہ انفال سے متاجلتا تھا اس سے بی نے برگان کیا کرسورہ توبہ گرشتہ سورت بعنی سورہ انفال کا جزیہ اس بناء برہم نے (بعنی صحابہ نے) اس سورہ کوسورہ انفال سے ساتھ متصل رکھ دیا اور بیج میں بسم اللہ الرحمٰن الرحمٰ الرحمٰ اور توب اور انفال دونول كوسبع طوال من ركه ديا-

(اخر مبابن ابن شیب و احمد والوداؤد والرندي وحتنه والحاكم وصحية تفسير درمنتورص و ٢٠٠٠ ع٠٠)

واخرج النحاس في ناسخه الممنى أسنا المنوخ عن عمّان رضى الله عند قال بي روايت كياكم عمّان عنى رفني المرعنه كانت الانفال ويراءة بدعيان في الانفال اورسوره لوبر قرينتين (بعني دوسانھنين) کهلاتي تھيں۔ اس لیے ہیں نے دونوں سورتوں کو مل کرسیع

عليد وسلم القرينتين فلذالك جعلتهما في السبع الطوال-

(تفسین در منتور مدیم ۲۰۸ م

طوال مي ركه دما ـ شاہ عبد القادرصاحب فرماتے ہیں کرسورة براءت کے متعلق حضرت نے بیان نہیں زبایا کر جدا

سورت سے با اور سورت میں کا یتیں ہیں ۔ سورہ کا نشان تھا اسم اللہ وہ نازل بنہ ہوئی اس واسطے اس
پربسم اللہ نہیں اور کسی سورت ہیں وافل بھی نہیں ۔ (موضح القرآن)
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس کلام کا حاصل یہ ہے کہ جھے تیجھیتی نہیں ہوئی کہ سورہ توبانفال
کا ایک حقتہ ہے یامستقل سورت ہے اور دونوں سورتوں کا مضمون ملتا جلتا تھا۔ کیونکہ دونوں سورتیں
دربارہ قال نازل ہوئیں اور انحفرت صلے اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی تصریح نہیں فرمائی کہ اس کوکس

سورت ہیں درج کیاجائے تا کر حقیقت حال واضح ہوجاتی اس لیے ہیں بنے سورة توبر کو سورة ا نفال کے بعد رکھا۔ اور بیج ہیں بسیم اللہ الرحمٰن الرحم نہیں تکھی اور چوبکہ اس سورت کا مضمون سقل تھا۔ اس لیے اس کو انفال ہیں شامل بھی نہیں کیا بکہ درمیان ہیں فاصلہ چھوڑ ویا تاکر مذبوری طرح است تقلال طاہر ہو اور نہ دوسری سورت کا جزء ہونا ظاہر ہو بی وجہ ہے کر صحافظ کا اس بارہ ہیں اختلاف تھا کہ آیا ہے دونوں علی مرا کہ سورت علیمدہ وسورتیں ہیں یا ایک ہی سورت ہے بعض کہتے ہیں کر یہ دونوں مل کر ایک سورت ہے۔ اور دونوں کے مجموعہ کی دوسویا نیچ آیتیں ہیں اور اس طرح یہ دونوں مل کر سبع طوال ہیں سورة ہمنہ شمار ہوتی ہے اور بعض کہتے ہیں کر یہ دوسورتیں ہیں اور اس طرح یہ دونوں مورتوں کے درمیان فاصلہ رکھنے اور اسمائٹر دیکھنے سے ان دونوں باتوں کی طرف اشارہ ہوگیا فاصلہ تو ان لوگوں کی دعا بت سے بھوڑا گیا جوانفال اور تو ہہ کو دوسورتیں کہتے ہیں اور بسم اللہ ان کوگوں کی دعا بت سے نہیں کھی گئی جو بھوڑا گیا جوانفال اور تو ہہ کو دوسورتیں کہتے ہیں اور بسم اللہ ان کوگوں کی دعا بت سے نہیں کھی گئی جو برکھنے ہیں کر دونوں مل کر ایک سورت ہیں۔ (دیکھن فتح الباری صفح ۱۳ ج ۸ سور قربرائت)

۲- مستدرک ماکم بی ابن عباسی فاسے مردی ہے کہ بین نے حضرت علی اسے پوچھاکہ تم نے برات کے سندروع بین بسم اللہ کیوں نہیں کھی تو فرمایا کر بسم اللہ ان کے بیاے ہے اور اس سورت میں کا فسدوں پر تلوار چلانے کا حکم ہے اس بے بسم اللہ نہیں تکھی گئی تاکہ قہر اللی ا درغضب خدا وندی کے سا

آثارظ ہر ہوں۔ (درمنتویہ)

گریہ وجہ دراصل ترک بسم اللہ کی علمت نہیں بلکہ ترک بسم اللہ کا ایک کہتہ ہے اور اس کی ایک عکمت ہے اس رواییت سے برمعلوم ہوا کر حفرت علیٰ کا قرآن مصحف عثمانی کے مطابق تھا۔

سا۔ امام تشیری فراتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ بسم اللہ اس سور ہ کے سندوع ہیں اس بیے نہیں کھی گئی کہ جریل اہن اس سورت کے سندوع ہیں بسم اللہ لے کرنا زل نہیں ہوئے عام قاعدہ بہتما کہ جب کوئی نئی سورت نا زل ہوتی تو اس کو پہلی سورت سے فعل کرنے یعنی جُدا کرنے کے لیے اس کے ساتھ بسم اللہ نازل ہوتی گرسورہ نو برکے سندوع میں بسم اللہ نازل ہوتی اس لیے صحابہ اسے ساتھ بسم اللہ نازل ہوتی گرسورہ نو برکے سندوع میں بسم اللہ نازل نہ ہوئی اس لیے صحابہ اللہ ا

مه وتنیل لانهم لماجمعوا القران شکواهه والانفال واحدة او اثنتان ففصلوا بینهما بسطر کاکتابة نبه ولم یکنبوا نید البسملة روی ذالك ابن عباس رخ عن عثمان رخ وهی المعتمد اخرجی احمد والحاکم و بعض اصحاب السنن م فتح الباری صفی عمر سوره براون -

علی قشیری گفته است کر میحی آنست کر جریل علیه الت لام تسمیه نیا در ده پس همچنال نوشتند و زیادتی نکر دند بیسیرالقاری مشرح صبح البخاری للشنخ نورالحق دہلوی دم ۔

ابنی طرف سے اس سورت کے سروع بی بسم اللز کی زبادتی نرکی۔ اور یہی تول راج اور مختار ہے کہ مور ہ تو بر کے مضروع میں بسم اللز اس بے نہیں مکھی گئی کم اورسورتوں کی طرح اس کے ساتھ بسم اللہ نازل نہیں ہوئی جب کوئی سورسٹ نا زل ہوتی تو آنحفرت سلی اللہ عليه وسلم اس كے مشروع ميں بسم الله الصفى كا حكم ديتے مكراس سورت كے مشروع ميں بسم الله نہيں لكھى. المام رازی فرائے ہیں کر تمام آیات اور سور کی ترتیب توقیقی ہے آل حضرت صلی السعلیہ وسلم کے ارشاد سے معلوم ہوا کہ فلال سورت ۔ فلال سورت کے بعد ہے اس کیے برمستبعد ہے کہ انجفرت صلی الترعلیہ وسلم نے ضحابہ کویرن بتلا با ہو کہ سور ہ تو بہ ۔ سور ہ انفال کے بعدہد اس سیے کر قرآن کریم کی سورتول اور آیتول کی ترتیب سب منجانب الله اورمنجانب الرسول سے جس بین کسی کی رائے اور اجہاد کو دخل جیں اور صحے یہ ہے کرآ س حضرت صلی الشرعلیہ دسلم نے وجی فداوندی کی بنا پر صور و توبر کا سورة انفال کے بعد مکھنے کا حکم دیا ادر سورہ تو بر کے سفروع بن بسم اللہ کا نہ کھوا نا پر بھی وی ضرا و ندی تھا اورصیابہ کوام نے اس کا اتباع کیا۔

A 7. AND and will be

ا ما مالک والے ہیں کو صابہ کوام شنے جس ترتیب سے قرآن کریم کونبی کریم صلی الشعلیہ وسلم سے لیا تھا اسی ترتیب کے ساتھ بلا کم و کا سٹ امّیت تک بینجا دیا اور ذرّہ برا براس میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں کیا۔ (انقان)

ایک شبه اوراس کا ازاله عثمان سے بوجھاکہ آب نے سورۃ توبہ کے منروع میں بسم الترکیوں نہیں مکھی الی آخرہ اس روابیت سے معلوم ہوتا ہے کہ سورتوں کی باہمی ترتیب توقیقی نہیں بلکہ جہادی ہے۔ جو صحابہ مرام کے اجتہادے وقوع بن آئی۔

جواب ایات قرآن کی ترتیب بالاجماع ترقیفی سے اس میں ذرہ برابر بھی کسی کا اختلاب

عله قال القاض يبعدان يقال انه عليه السّلام لع يبين كون هذه السورة آلية لسورة الانفال لان القرل مرتب من قبل الله تعاسط ومن قبل رسوله على الله عليه وسلم على الوجيم الّذي نقل ولوجوزنا في بعض السوران لا يكون ترتيبها مِن ا مدُّه على سبيل الوحي لجوزنامثله في ساسً السورو في آيات السورة الواحدة وتجويزه يطوق ما يقول م الامامية من تجريز المزيادة والنقصان في القرآن وذالك يخرجه من كونه جحة بل الصحيح انه عليه السلامرا مربوضع هذذ كالسوغ بعدسورة الانفال وجيا وانه عليه السكلام حذف بسم الله التحلن الرّحيم من ادل هذه السورة وحياء (تفسيركب يرصاعه جم)

نہیں البتہ ترتیب سور میں بعض علماء اس طرف کئے ہیں کہ سور نول کی ترتیب اجتها دی ہے ادر بعض اس طرف گئے ہیں کر صرف سورہ انفال اور سورہ تو بہ کی ترتیب اجتها دی ہے اور باقی تمام سورتو ل کی ترتیب تونیفی ہے شیخ جلال الدین سبوطی کا میلان اسی قول کی طرف معلوم ہوتا ہے گرجہورعلمار امت اس طرف کے ہیں کہ س طرح آبات کی زمیب توقیق ہے اسی طرح سور تول کی ترتیب کی توقیق ہے آ بتو ل کی طرح سورتول كى ترتيب بھى انتحفرت صلے الله عليه والم وسلم كے عهد مبارك ہى ہيں قب اللم جو گئى تھى. اوراس ترتیب کے ساتھ ہرسال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک ہیں جبریل ابین کے ساتھ اور سے قران کا دورکیا کرتے تھے جس میں ترتیب ہوتی تھی اور جس سال آہے کا وصال ہوا اُس سال دوبار دور كيا ادراسى ترتيب كے ساتھ صحابة نے قرآن كريم كوحفظ كيا ادراسى ترتيب كے مطابق قرآن كو نمازوں ہیں بڑھا کرتے تھے۔ صحب برکوام نے جس طرح آ سحفرت صلی التّرعلیہ وسلم سے سے ناتھا اسی طرح قسدان كواد ركا اورجس ترتيب سے ال حفرت صلے الله عليہ وسلم سے حاصل كيا تھا اسى ترتيب کے ساتھ است کوسنی دیا۔ مذ ذرہ برابراس میں کوئی تقدیم وتا خیر کی اور مذالین طرف کوئی ترتیب قائم کی۔ الم الديكر انباري فرماتے مي كرجب كوئى سورست يا آبت نا زل ہوتى تو جبريل المين أنحفرت صلے الشعبیہ وسلم کو اس سورت اور آیت کے محل اور موقعہ سے واقف کرا دیتے ۔ تبس سورتوں کا باہی اتصال ابساہی ہے جبسا کر آبات اور حرون کا ادر سب آن حضرت صلی الشرمليدوسلم كی طرن سے ہے جس کو اس نے اللہ رب العزب سے نقل کیا ہے ہیں جس نے کسی سورت کو مقدم یا مُوخِ كَياتُواس في نظم قرآني كوفا سدادر مختل كيا- ( ديكمو تفسير قرطبي صنديم ١١) اور حفرت عثمان نے جو ابن عباس فی کے سوال کا جواب دیا اس سے بھی بہی ظا ہر ہو تا ہے کہ سور توں کی ترتیب توقیقی ہے۔ ان محفرت صلے اللہ علیہ والم وسلم نے جس سورت کوجس مگر لکھنے کا حکم دیا اسی جگراکھ دی گئے۔ اور اسی طرح سورہ انفال اور سورہ توبہ کی ترتیب بھی توتیفی ہے جو صحابہ رضا کے اتفاق سے مکھی گئی اورکسی ابکے صحابی نے بھی سورہ انفال اورسورہ قوبر کی ترتیب میں اختلات نہیں کی فرد حضرت عثمان سے یہ روابت بہلے گزر جگی ہے کہ بہ دونوں سورتیں (سورہ انفال اورسورہ توبہ) انتحضرت صلے اللہ علیہ وآلم وسلم کے زمانہ مبارک میں قرینتین کے نام سے بکاری جاتی تھیں جو اس امری صاف دلیل ہے کہ ان دونوں سورتوں کا اقر ان اور اتصال عہد نبوت ہیں بای -ین بوا حاسری اور زبان زدِ خلائق تھا۔ مگر چونکہ عام قاعدہ یہ تھاکرجب کوئی نئی سورت نازل ہوتی قریم ہی معروف ومشہور اور زبان زدِ خلائق تھا۔ مگر چونکہ عام قاعدہ یہ تھاکرجب کوئی نئی سورت کا نشان قریم ہی سورت سے جُدا کرنے کے بلے لیسم اللہ نازل ہوتی ۔ لیسم اللہ کا نازل ہونا یہ سورت کا نشان تھا۔ لیس جب کہ سورہ براءت کے سفروع میں بسم اللہ نازل نز ہوئی توعشان عنی کو یہ تددد ہوا کہ یہ سمتنال سورت ہے یا جہی سورت کا جزء اور اس کا تترب سے متعلق سے کہ سورہ قوبہ گزشتہ سورت کا جزء ہے مشکرہ ترتیب سے متعلق سے کہ سورہ قوبہ گزشتہ سورت کا جزء ہے

بانہیں باتی سورہ انفال اورسورہ توب کی باہمی نرتیب ہیں درہ برابرکوئی شبہ مذتھا اہذا سورہ قد برکو سورہ انفال کے بعدرکھنا توتیفی بھی تھا اور وفاتی اور اجماعی بھی تھا ہو تمام صحابہ کے اجماع اور وفاتی اور اتفاق سے بلاکسی خلا نکے عمل ہیں آیا۔ اور علی ہذا درمیان ہیں بسم النٹر نر کھنا برجمی امر توقیفی تھا اور وفاتی اور اجماع بھی تھا جس کی اصل علت یہ تھی کہ جبریل اہمی اس سورت کے شدوع ہیں بسم اللہ لے کر نازل اجماع بھی تھا جس کی اصل علت یہ تھی کہ جبریل اہمی اللہ کے لکھا اور اپنی طرف سے کوئی زیادتی نہیں کہ نہیں ہوئے اس لیورٹ کو بلا بسم اللہ کے لکھا اور اپنی طرف سے کوئی زیادتی نہیں کی یہ نامکن سے کرنبی اکرم صلے اللہ علیہ دسلم تمام سورتوں کی ترتیب تو بتلا دیں مگر سورہ انفال اور تو برکی ترتیب نہ بتلائیں سب کو معلوم ہے کہ انحضرت صلے اللہ علیہ وآلہ دسلم ہر درصفان ہیں جبریل ابین کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ جس ہیں سورہ انفال اور سورہ تو بہ کا دور بھی شال سے اور دور کے لیے ترتیب معلیم ہواکہ ان دوسورتوں کی ترتیب بھی تو تیفی ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ سور ہ انفال اور سور ہ تو بر کی ترتیب بھی توقیقی ہے اور درمیان بی بسم اللہ کا نہ اکھنا یہ بھی توقیقی ہے اور حضرت عثمان کے نیا بن عباس ن کے جواب بیں جو کچھ فرما یا وہ ورحقیقت ان دوسور توں کے باہمی انصال اور درمیان بیں فصل چھوڑ دینے کی ایک حکمت اور بکتہ کا بیان ہے اصل علت توقیف نبوی ہے ۔ اور ابن عباس ن نے حفرت عثمان سے جوسور ہ انفال اور سور ہ تو بر کے تعلق سوال کیا ۔ سووہ قرآن کریم کے جمع و ترتیب کے ایک عرصہ بعد کیا اس لیے حفرت عثمان نے ابن عباس کے اطبینان کے ایک ۔ بھی ان کروی عہدرسالت کے اطبینان کے لیے ان دونوں سور توں کے اقر ان اور انصال کی ایک حکمت بیاں کردی عہدرسالت کے اطبینان کے لیے ان دونوں سور توں کے اقر ان اور انصال کی ایک حکمت بیاں کردی عہدرسالت میں ان ووسور توں کا قرینیس کے نام سے مشہور ہونا اس امر کی واضح دیں ہے کہ ان دوسور توں کا با ہمی انعال اور اقر ان سب حضور پر فور کے حکم سے تھا اور تمام صحابہ میں معرون اور سنہور تھا۔ اس لیے ترتیب قرآن اور اقتران سب حضور پر فور کوئی تر دو بیات سے تھا اور تمام صحابہ میں معرون اور سنہور تھا۔ اس لیے ترتیب قرآن کے دقت صحابۂ کرا می کوئی تر دو بی سے ساتھ اور تمام صحابہ میں کوئی اختلاف ہوا۔

ا پنے عہد پر قائم ہوں تو ان کے عہد کی مرت پوری کردی جائے فواہ وہ کتنی ہی مدت ہوجب کک دہ اپنے عہد پر قائم رہیں تم بھی عہد بر قائم رہو کا قال تعالیے فارت من آلکی ہے فرع کے کہ کھٹم آلی دہ اجنے عہد بر قائم رہیں تم بھی عہد بر قائم رہو کا قال تعالیے فارت من اور سزاری کا اعلان کردیاجائے میں جہد کو اور مین کی ان کو مہلت دے دی جائے کہ اس مدت میں جہاں چا ہیں پھریں کوئی دوک ٹوک نہیں ۔ اگراس مدت کے اندر اندراسلامی برادری میں داخل ہوجائیں تو ہر ہے ورنہ اس مدت کے گزرجانے دو ہی ہیں یا تو اسلام سے کے گزرجانے کے بعد جہاں پائے جائیں گے جائیں گے جائیں گے ۔ اب راستے دو ہی ہیں یا تو اسلام سے آئیں یا قتل بر تیار ہوجائیں اور نوب سمی لیں کہ تہاری جنگی تیاری اور تد بر تم کو فداکی گرفت سے

اور (٣) جن لوگوں سے آہے کا کوئی عہد بری نہ تھا یا عہد مطلق تھا جس کی کوئی مدت مقرر بنہ تھی ان کو بھی یہ اطلاع دے دی گئی کہ اب ہم آئنرہ تم سے کوئی معاہدہ کرناادر رکھنانہیں چاہتے۔ كفرس صلح ادرعهد كا وقت ختم هواسب كى بدعهدى كالنجربه بهوكيا- اس يع ازراه قرحم دكرم تم كوجار ماه کی مہلت دی جاتی ہے اگر اسلام تبول کر لو تو تمہاری سعادت ہے ورندیا تومر کز اسلام کو البنے نا پاک وجو دسے فالی کر دوور مذجها ل بائے جا ڈکے بکڑے جا اُگے اور کوئی تدبیرتم کو فداکی مشیت سے نہیں روک سے من مانب اللہ ان سب کوجارمہینہ کی مہلت دے دی گئی کہ اپنے انجام کوسوتے لیں اور اُن کوا غتبار دے دیا گیا کرجا ہی اسلام قبول کرلیں یا مقابلہ اور مقاتر کے لیے نیار موں اوران وسیع من ميں اپني سجات كا جو جا ہيں بند وبست كريس. يہ چارم بينه كى مهلت كافى مهلت كافى مهلت كا ہے کل کو یہ نہ کہیں کر ہم کو اچا نک پکڑ لیا گیا اور سمانوں برغدر اور عہد شکنی کی تہمت نہ سگائیں جہیں نہیں۔ بلکہ بوری مہلت کے بعدتم کو پکڑا گیا۔ اور دشمن کو چارہینہ کھلی جیٹی دے دینا یہ اسلام کی انتہائی مرجمت سخاوت ادرمردت ہے دنیای کوئی متمدن اوررحم دل حکومت اس کی نظرنہیں بیش کرسکتی. جہورمفسری کہتے ہیں کر سورہ ، وارت کی ان آیات میں اس بدعبدی کی طرف اشارہ ہے جوصلے حدیبیہ کے بعد ظہور میں آئی جس کی تفصیل یہ ہے کہ بجرت کے چھٹے سال اس حفرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش كمرك درميان مقام مديبير من صلح كامعا بره بوا نوبنى خزاعمسلانون كے حليف بو سن اور بنو بكر قريش کے حلیف ہو گئے اور ان دونوں قبیلوں ہیں مرت سے عدادت جلی آرہی تھی۔ اس بیے کچھ عرصہ بنو بکرنے خلات معاہدہ بنوخزاعہ پر شبخون ارا اور قریش نے اسلح دعیرہ سے ان کی مدد کی اس طرح عہدت کی کی ابتداران لوگوں کی طرف سے ہوئی خزاعہ نے اس طالمانہ عہد شکنی کی آل حفرت صلے اللہ علیہ دسلم کو اطلاع کردی کچھ عرصہ بعد آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں بلااطلاع قریش میں میں مگر پر حملہ کر دیا اور نہایت آسانی کے ساتھ اس کو نتج کر لیا اس وقت قرلیش کے بہت سے قبائل تھے جو مگر پر حملہ کر دیا اور نہایت آسانی کے ساتھ اس کو نتج کر لیا اس وقت قرلیش کے بہت سے قبائل تھے جو ہنوزاسلام ہیں داخل نہیں ہوئے تھے توبعض تودہ تھے جن سے آب کا کوئی معاہدہ ہی نہ تھا اور بعض

سے مطلق عہد تھا جن کی کوئی مدت مقرد نہ تھی اور بعض سے عہد مُکوقت تھا جس کی مدت مقردتھی پھر
ان میں سے بعض نے عہد شکنی کی اور بعض ا بنے عہد بدتا تم رہے۔ سواس سورت کے بی وی من ان جماعتوں کے احکام کا بیان سبے فع کمر کے بعد حنین اور طاگف فنج ہوئے پھر وی میں عزوہ قا بین عزوہ تھی کے بعد میں اور طاگف فنج ہوئے پھر وی کھی اور آپ بھر کی بیش آ با جب آ ب بین عادت کے مطابق برہمنہ طواف کریں گے اس لیے آل حفرت صلی الله علیہ وسلم خود تشریف نہیں لیے آل حفرت صلی الله علیہ وسلم خود تشریف نہیں لیے گئے اور الو بکر صدیق کو جا کہ اور اور کہ جوں گے کہ وسلم خود تشریف نہیں لیے گئے اور الو بکر صدیق کو ما جوں کا سالار بنا کر جمیدیا تھوڑی دور گئے ہوں گے کہ آب نے حضرت علی کو بلاکہ فرما یا کہ تم یہ آ بیت برا است میں حضرت صدیق ناسے جالے۔ صدیق اکر اللہ نے چوا کر امیر بن کر آ ئے ہویا کہ امیر بن کر آ ئے ہویا کہ امیر بن کر آ ئے ہویا کہ امیر بن کر آ ہو یہ اس مور سے دانے ہو اس مور سے کر اس مور سے کر اس میں معفرت صدیق ناموں ہو کہ اور اور مور سے کر اس مور سے دانے ہو اس مور بنو کر آ یا ہوں ۔

علماء نے لکھا ہے کہ حضرت علی شکے بھیجنے ہیں صلحت برتھی کہ عرب کادر تور تھا کہ نقف عہد کا بیغام کوئی عزیز و قریب ہی پہنچایا کرنا تھا اور صدیق اکرنز آپ کے خاندانی عزیز و قریب ہوتھے۔
اللہ سیے آپ نے اتمام جمعت کی عرض سے حضرت علی کوروانڈ کیا جج کا خطیہ اور نما زصدیق اکرنز ہی نے پر بڑھائی صرف سورہ براوت کی تبیس یا جالیس آپتیں بعنی مسورت سے لے کر وَکسٹی کہ کو کسٹی کہ کوروانڈ کیا جہ کورصورت علی شنے پر ٹھ المکشٹر کئی ن تک موسم جمج میں عیدالاضی کے دن یعنی وسویں تادیق فردی المجھ کورصورت علی شنے پر ٹھ کرکے انسان کوروں کو کئی اور ان آبیات کے ساتھ یہ بھی اعلان کر دیں کرسال آئندہ کوئی نظری جج کرکے نیز و کرنے گا یہ اعلان کر دیں کرسال آئندہ کوئی نظری جج کومٹل میں ہوا اور اس وقت تمام قبائل عست روبال موجود تھے وہ سب شن میں کا اس کفارو ممٹر کین کہ اور دیگر قبائل عرب جوصلے حدید بیب سے کوئی صلح اور عہد نہیں رہا ۔ سابق میں جوجہد و بیان تھے وہ سب شن میں کا اسان کا کر کھرائوں کا قبل کو کوئی کے لیے نیار ہوجائیں یا جزیرہ العیس میں یا اسلام لے آئیں یا قتل کو صرف چارمہدنہیں رہا ۔ سابق میں جوجہد و بیان تھے وہ سب ختم ہوشے اس تمام کا قلب اور مرکز کھراور میرکن کے لیے نیار ہوجائیں یا جزیرہ العیس میں یا اسلام لے آئیں یا قتل کے لیے نیار ہوجائیں یا جزیرہ العیس میں کا احد سے اس میں کا ورس کی خواست کے لیے نیار ہوجائیں یا جزیرہ العیس کا میان براء میں کا کوئی العرب کفراور میرکن کے اسے یا کہ ہوجائے ۔ اور مرکز اسلام میں کفروش کے نیار ہوجائے ۔ اور مرکز اسلام میں کفروش کے نیار ہوجائے ۔ اور مرکز اسلام میں کفروش کی نجاست یا تی ہوجائے ۔ اور مرکز اسلام میں کفروش کے نیار ہوجائے ۔ اور مرکز اسلام میں کفروش کی نجاست یا تی ہوجائے ۔

مفترین بر کہتے ہیں کہ ان آیات ہیں کا فروں کی اس عہد شکنی کی طرف اشارہ ہے جوانہوں نے صلح عدیبیہ کے بعد کی تھی اس صورت ہیں ان آیات کا نزول نتج کہ سے پہلے ہو گا جیسا کہ ابن عبّاس فل مدور ایت سے خلام ہوتا ہے۔

کی دوا بیت سے ظاہر ہوتا ہے۔

اور بعض علماء تفسيريه كين بي كران آيات بن ديكر قبائل عرب ادر بهود كى عهد شكنيول كي طرف اشاره ہے جوعزوۃ احزاب بی ان کی طرف سے ظہور ہیں آئیں اور جنہوں نے آ س حفرت صلے اللہ علبه دسلم كومد ببنه منوره سے نكالنے كا اراده كيا اس بيا أنحفرت صلے الشرعليه وسلم كا سوائے قبيليم قريش کے دوسے قبائل عرب سے بھی معاہدہ تھاجن میں بعض اپنے معاہدہ برقائم رہے اور بہت سے قبائل ده تھے جن سے سی تسم کا کوئی معاہدہ نہیں ہواتھا سواس سورت کی بہ آبتیں علاوہ قبیلہ م قریش کے دیگر قبائل عرب کے منعلق ہیں اس صورت میں ان آیات کا نزول نتج مکر کے بعد ہوگا اور اگرظا ہرنظم اور تبا در نفظی کے اعتبار سے بہ کہاجا سے کر ان آیات میں دارالندوہ ہی کے وا تعات کی طرف اشاره معلوم ہوتا ہے تو مکن ہے کہ اس سے مقصود اُن کی جنایات قد بمبہ اور عدادت بإربند كى تذكيرا درباد دابى بوتواكس اعتبارس اكران آيات كانزول فنخ كم كے بعد جى ما ناجائے تنب جی درست ہے اس سے مقصود محض تذکیرادر باددہ نی ہے تاکہ اُن کی عدادت باربنہ كاستحضار ہوجائے اورمسلمان متنبہ ہوجائیں كران كى اس عدا دت كولمحوظ ركھ كران كے ساتھ معاملركري بعداذاں آیات متعلقة برعزدة حنین ہیں ان کا نزدل فتح مکر کے بعد ہوا بھرجو آیتیں عزوة تبوک کی تر عنب کے بارے میں ہیں وہ عزوہ تبوک سے بہتے نازل ہوئیں اور جو آیتیں عزوہ تبوک سے تخلف کی ملامت اورعتاب میں ہیں ان کا نزول عزوہ تبوک کے بعد ہوا اوربعض آیات اثناء عزوهٔ تبوک نازل ہوئیں اور بعض روایات سے جو بہمعلوم ہوتا ہے کہسورہ توب اوری بعد تبوک نازل ہوئی سواس سے سراد یہ ہے کراس سورت کا اکثر حصتہ عزوہ تبوک کے بعد نازل ہوا کیونکراس سورت کابہت ساحصہ ان منافقین کے پردہ دری کے بارہ ہیں ہے جنہوں نے عزوہ توک سے غ ما فنری کے متعلق جھوٹے عذر تراشے تھے۔ نیز حفرت مذیفہ سے مردی ہے کہ یہ سورت ابتداء میں بہت بڑی تھی جس میں منافقین کے احوال نفاق کا تفصیل سے بیان تھا گر اب بقدر رُبُعُ رہ گئ سوخ النلاوت ہوگئ بس مکن ہے کہ وہ تین ربع د نعتہ نازل ہو شے ہوں۔ والنّداعلم



#### براء لا من الله و رسوله إلى النبائن عها تم

جواب ہے اللہ کی طرف سے ادر اس کے رسول سے ان مشرکوں کوجن سے





قال الله تعالى - كِرَاء لا صِن اللهِ وَرَسُولِ اللهِ وَرَسُولِ اللهِ وَرَسُولِ اللهِ مِن اللهِ وَرَسُولِ اللهِ وَرَسُولِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ



ہوا کہ مشرکین عرب کے عہدوں سے براثت اور بیزاری کا اعلان کردیں۔مسلانوں کا کا فروں کےمعاہدات کے بھروسہ پر زندہ رہنا نامکن ہے چارمہدینہ کی مہلت دے کدان کوجزیرۃ العرب سے با ہرنکال دیا جائے تاکہ جزیرہ العرب فالعی مسلانوں کے لیے ہوجائے ادر اسلام کے قلب اور مرکز ہیں کوئی اسلام كا دشن با تى مزرسے - نيز سال آ 'بنده آنحضرت صلے الله عليه دسلم كا الاده ج ببيت الله كا تھا اس ليے آت نے یہ لیا کہ موسم عج میں کفار کے ساتھ آب کا اختلاط یا اجتماع ہواس لیے اعلان کوا د باگیا کر سال آئیندہ کوئی کا فسسر اور مشرک مسجد حام کے قربیب بھی نہ آنے بائے جنانبجہ فرماتے بین یه قطع تعلق اور بیزاری میصفدای طرف سے اور اس کے رسول کی جانب سے ان مشرکوں سے جن سے تم نے کوئی عہد کیا تھا گر یہ مشرک اپنے عہد برقائم ما رہے اور بار بارنقض عہد کیا ہیں اعلان کر دو کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی عہدنہیں رہا اور یہ بھی اعلان کردو کہ اے مشرکو تم چار مہینے اس مکے میں امن وامان کے ساتھ چل پھر لو یعنی تم کو جارمہینہ کی مہلت ہے چار ماہ تک جهال جا ہو پھرداس مدست ہیں تہاری جان و مال سے کوئ تعرض نہیں کیاجائے گاتم کو اجازت ہے کہ اس مرت میں اینے لیے کوئی تھ کا نہ اور جائے بنا ہ و طونڈ لواس مہلت کی ابتداء ج اکبر کے دن بعنى عبدكے دن سے ہے اور اس كا اختيام دس ربيع الاول برہوگا اور خوب مان لوكم تم الله كو برك سے عاجز نہیں کرسکتے زمین کے بس کوشہ اور خطہ میں چلے جاؤ خدا کے قبضہ قدرت سے نہیں مکل سکتے اور بہ بھی جان لو کرالٹر تعالے کافسروں کو دنیا ہی میں رسوا کرنے والا ہے بظا ہر آیت میں دنیا كى رسوائى مراد ہے۔ كما قال تعالى كند ك السّندِين مِنْ قبْدِهِ مْ نَا تَا هُمْ الْعَدَابْ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ فَأَذَا تَهُ مُ اللَّهُ الْخِنْ ىَ فِي الْحَيَّا فِي الْحَيَّا وَلَعَذَا بُالْأَخِرَةِ إَكْ بَنُ كُو كَا نَوُ ا يَعْلَمُ وَقَالَ تَعَالِطُ فِي قَامُ عَادُ فَارْسُلْنَا عَكِيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِيُ آيَامٍ نِحسَاتٍ رِلْنُذِيْقَهُ مُعَذَابَ الْحِزْي فِي الْحَيَامَةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْاحْسِرَةِ ٱخْسِزَى وَهُمْ لا يُنْصَرُون وان آيات بين دنياوي ذلت اور رسوائي كي تفريح ہے اور مطلب آيت كاير ہے كم كافرول كوباد جود كرست كے دنيا ميں ذليل اور خوار كرسے اور مسلانوں كوبا وجود قلب اور كمزورى

زجا ج ایک است کر استر تعالیے کا یہ فرانا کا گا است مخری انگارفرین کر تحقیق الله تعالی کا فرول کو ذیل و خوار کرنے والا ہے۔ یہ سلانوں کی فتح و نصرت کی ذمہ داری ہے کہ مسلان کو فرور فتحیاب اور کا مران ہوں گے اور ان کے دشمن مغلوب اور ذیل اور خوار ہوں گے۔

(تفسيركبيرص٥٨٥جه)

ا در الله ادر الله ادر الله کے رسول کی طرف سے جج اکبر کے دن بینی بقرعبیر کے دن یہ اعلان عام سے کے اللہ اور اس کا رسول تہاں

عصمت اور صافلت کا ذمہ دار نہیں جج اکبرے دن سے دسویں تاریخ ذی الجم کی مراد ہے کہ اس دن عج تمام ہوتا ہے اور رمی اور قربانی اور طواف زبارت کرکے محرم طال ہو جاماً ہے۔ "ج اکر سریعت بن ہر ج کو کہتے ہیں کیونکہ وہ عمرہ کے مقابل ہے جو ج اصغیر كبلاتا ہے عوام الناكس بي جو يہ مشہور ہے كہ عج اكبر دہ جے ہے جو خاص جمعہ كے دن ہو اس کی کوئی اصلیت نہیں سو اے مشرکو! اگرتم کفراور سٹرک اور بے دفائی سے تو بہ کولولودہ تمہا رسے تق میں بہت بہترہے اور اگر اہمان لانے اور شرک سے توبہ کرنے سے منہ موڑو تو جان لوکم تم الله کو پکردنے سے عاجز نہیں کرسکتے اور تہاری قوت وطاقت تم کو خداکے تہرسے بجانہیں سکتی مذتم كهيں بھاگ سكتے ہو اور مذاس كامقابلم كرسكتے ہو يہ تو دنيا كى ذلت اور رسوائى ہوئى اور آخرت یں کافروں کو در دناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے عذاب کی خرکو بشارت سے تعبیر کونائمک برجراحت باستبدن" کا مفهون ہے گر وہ مشرکین اس بلات اور بیزاری اور قطع تعلق کے علم سے مستنتی ہیں جہوں نے تہارے ساتھ عہد ہا ندھا بھر انہوں نے ایفاء عہد ہیں تم سے کوئی کوئی ک نہیں کی بعنی بدعہدی نہیں کی ادر نہ تہمارہے مقابلہ ہیں تہمارہے کسی دشمن کی مدد کی سوان لوگوں کے عهدكوان كى مرست تك يورا كرد اور السرس فررد إورنقض عبدية كرو بحقيق الله تعالى دوست رکھتا ہے پر ہیز گاروں کوا ور تقویٰ بس عہد کا پورا کرنا بھی داخل ہے۔ یہ حکم تبیابہ کنا نہ کی سٹ خ بنوضمرہ سے متعلق ہے ان لوگوں نے اپنے عہد کونہیں توٹرا اور ان کے عہد کی میعاد کے نومہینے باقی تھے۔ فدا نغالے نے فرمایا کران کا عہدان کی مدیث تک پورا کر دو کیونکہ جب انہوں نے اپناعہد نہیں توڑا توہم کیوں توڑوتم ایفاء عہدے ان سے زیادہ سزاوار ہو بے شک اللہ تعالیے متقیوں کو دوست دکھاہے اور غاور اور عنبرغا در کے ساتھ کیساں برناؤ کرنا خلاف تقویٰ ہے۔ سری سے منقول ہے کہ ان آیات کے نازل ہونے کے بعدآ ہے نے کسی سے عہدنہیں کیا پس جب حرمت دالے مہینے گزرجائیں تومشرکوں کوجہاں باؤتل کرد۔ حرمت والے مہینوں سے مراد وہی چار مہینے ہیں جن کی مہلت وی گئی تھی ان کو حرمت والے مہینے اس لیے کہا گیا کہ جب کفار كويه مهلت دے دى گئ تو ان كى جان وال سے تعرض كرنا حام ہوگيا- اور جہال ياؤ وہان قتل ر نے سے مراد یہ ہے کہ رمل اور حرم ہیں جہاں کہیں بھی ان کو یا و قت اور زمان ان کو ہیا ہے است مراد یہ ہے کہ رمل اور حرم ہیں جہاں کہیں بھی ان کو یا و قت اور زمان ان کو بیا سکتا ہے اور ان کو بیا سکتا ہے اور ان کو بیا سکتا ہے اور ان کو بین ان کی را ہیں ہے اور ان کو بیٹر و اور ان کو قید کر دا دران کے لیے ہر گھات کی جگہ ہیں بیٹیھو۔ بینی ان کی را ہیں بند کر دو تا کہ شہروں اور بستیوں ہیں نہ بھیلیں سلف اور خلف کے نزدیک اس آیت کو آیت کو آیت اسسے قبل ہر جہد کی جگہ ہیں جس میں کافسروں کے قتال عام کا کھم دیا گیا ہے اور یہ آیت اس سے قبل ہر جہد کی بعد کسی مرشرک سے کوئی عہد اور ذمہ باقی نہیں رہا۔

پس اگر وہ اچنے شرک سے قوب کرلیں جس نے ان مشرکوں کو مسلانوں کی عداوت پر برانگیختہ کر کھا ہے اور کفرو بڑک سے تا ثب ہو کہ اسلام میں داخل ہو جا ٹیں اور نماز کو قائم کر ہیں اور ذکو قائم کر ہیں اور ذکو قائم کر ہیں اور ذکو قائم کہ بینی شعا ثر اسلام بجالا ثیں تو ان کی راہ چھوٹر دو کہ جہاں چاہیں چلیں چھر ہیں ہے شک اللہ تعالیٰ تا ثبین کی مغفرت کرنے والا اور ان پر دشت کرنے والا ہے کہ تو برسے کو اور مشرک کا جرم بھی معاف کر دیتا ہے اور اے بی اگران مشرکین سے جن سے تعرض کرنا چلہ ہے انہیں سے اگر کو کی معاف کر دیتا ہے اور اسلام کو سمجھنے کے بیے بناہ ما تکے ماہرام گزرجانے کے بعد آ ہے سے اللہ کا کلام سننے کے لیے اور اسلام کو سمجھنے کے بیے بناہ ما تکھے اور اسلام کو سمجھنے کے بیے بناہ ما تکھے سمجھ اس کے بھر وہ اگر ایمان مذلا شے تو اس کواس کے امن کی جگہ یعنی اس کی قوم اور قبیلہ ہیں ہینچا دو اور اس سے کوئی تعرض مذکرو بر دعا بیت ان کے ساتھ اس لیے ہے کہ وہ لوگ النڈ کے دین سے ماس کے اس سے کوئی تعرض مذکرو بر دعا بیت ان کے ساتھ اس لیے ہے کہ وہ لوگ النڈ کے دین سے ماس کے کلام سے بے خبرا ور نا دا قف ہیں اس لیے ان کو یہ مہدت دی گئی۔

کیف یکون للمشرکین عهل عنل الله الله الله و عمل عنل الله و عنل رسوله الا الباین عهل تشم عنل الله و عنل رسوله الا الباین عهل تشم عنل الد الباین عهل تشم عنل الد الباین عهل تشم عنل المشعبل الحرام فیا استقاموا لکم فاستقیموا الحرام فیا استقاموا لکم فاستقیموا الحرام باس. سوجب کے تم یہ یہ المستقیموا کمم الله یک المشقیل کی کیف و ان الله یک المشقیل الله یک المشقیل کی کیف و ان الله یک الله یک المشقیل کی کیف و ان الله یک الله یک المشقیل کی کیف و ان الله یک الله یک المشقیل کی کیف و ان الله یک الله یک المشقیل کی کیف و ان الله یک الله یک

#### اعلان براب كى على الدر حكمت

قال الله تعالى كُنْ يَكُون لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُ الله الله تعالى الله تعالى

چنانچہ فراتے ہیں مشرکوں کا عہداللہ ادراس کے رسول کے نزدبیب کیسے قائم رہ سکتاہے جن کی بدعہدی کا تم مشاہرہ کر بھے ہوا ور خدا اور رسول کے ساتھ ان کی دشمنی کا تم مشاہرہ کر بھے ہو مطلب بہہ کہ جب مشرکین خود ا پنے عہد بر قائم نہیں رہتے اور بار بار عہدشکنی اور غدر کرتے رہتے ہیں تواللہ ادراس کے رسول کے پاکس ان کے لیے عہداور امان کیونکر ہو سکتا ہے جب خودانہوں نے عہدشکنی کی قواللہ تواللہ اور اس کا رسول ان کے عہد کیوں قائم رسکھے ایسوں سے برادست اور بیزاری کا اعلائ میں صلحت تو استا در اس کا رسول ان کے عہد کیوں قائم رسکھے ایسوں سے برادست اور بیزاری کا اعلائ میں صلحت ہو ۔ مگردہ کو گوگ جن سے الے مسلما نوا تم نے مسجد حرام کے پاکسی عہد با ندھا تھا پس جب تک وہ

ا بنع عہد برقائم رہی اور کوئی عہد سے خامور میں نہ آئے تو تم مجی ا بنے عہد برقائم رہی کی کیونکہ تم متقی اور بر ہینزگار ہو اور وفاء عہد کے زبادہ حقد ارہو تحقیق الترتعالے دوست دکھا ہے بر ہمیزگاروں کو جو ا بنے عہدا ور بیمان برقائم رہے ہیں۔ اور فدا کا خوف ان کوعہد کئی سے انع ہوا ہے۔

اس آیٹ بیس المشرکین سے نا تفیین عہدم اد ہیں اس سے کہ ان کو اللّا اللّه فین میں المشرکین سے ناقفین عہدم اد ہیں اس سے کہ ان کو اللّا اللّه فین کی اللّه ا

خلاصة كلام يركم مشركين سے دہى لوگ مراديس جنبول نے عہدكو تورا اور براءت كا اصل نزول انہیں کے بارہ میں ہوا اور مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ تمہارے وشمن ہیں اوّل روز سے ان کی نیت غدر اور بدعمدی کی ہے ان سے کوئی طبع اور امیدوفاء کی مذرکھوجس نے خود استے عہد کو بورا نہ کیا توالٹر ادراس کے رسول کو کیا بڑی ہے کہ وہ ان سے ابناعمد پوراکرے اس میے ان سے براءت اور براری کا علان کردیا اور ا بنے معاملات ادر تعلقات کو ان سے ختم کردیا گران لوگوں کو ستنی کردیا جن سے ابھی کے کوئی عہد شکی ظہور میں نہیں آئی اور فرما دیا کرجب کے یہ لوگ اسپنے عہد بر شقیم داہر تم بھی اپنے قول وقرار برے تقیم رہو بھرا گے اسی مضمون کی تاکید فراتے ہیں کہ ایسے غداروں سے نیا ہ ملے مکن ہے البول سے کیونکر صلح قائم رہ سے جن کے دل کی حالت یہ ہے کہ وہ اگر کسی وقت تم برغالب آئیں نو تہارسے تی میں نہیں قرابت کا لحاظ کریں گے اور نہ کسی عہد و بہان کا باس کریں کے اور موقعہ ملنے ہرایک مسلمان کو بھی زندہ ہیں جبوری کے ان توگوں کا حال یہ ہے کہ جب ا بنے کو کمزور یاتے ہیں توتم سے بظاہر صلح کمتے ہیں اور زبانی باتوں سے تم کوراضی کرتے ہیں اور ان کے دل اس سے انگاری ہوتے ہیں بعنی زبان سے عہد کرتے ہیں اور دل میں دغا رکھتے ہیں اوران میں کے اکثر بدکار ہیں ک نسى قول وقرار برقائم نهين رست نيزان بدكارون كاايب عال بيه كم انهون في احكام الهير كي عوض بس تقورًا سامول لينا قبول كيا يعني دنيا وى طعى بنا برآيات الهيد كوجور ديا اوردين كم مقابمين دنيا کوترجع دی پھرلوگوں کو الشرکی را ہ سے روکا بیشک بہت ہی بڑے ہیں و ہ کام جو یہ لوگ کررہے ہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ آ بہت سرداران قریش کے بارہ میں نازل ہوئی جہوں نے دنیا وی طبع کے بنا پر آیات قرآ نیہ سے اعراض کی اور لوگوں کو دین اسلام میں د اخل ہونے سے روکا اور بعض علماء برکتے ہیں کہ یہ آیت بہو د کے بارہ ہیں نازل ہوئی جنہوں نے تورسے کی آیتوں کوتھوری قیمت بر فردخت کرے اوگوں کو دین اسلام کی متابعت سے ددکا۔ اب آئندہ آبیت میں کفار کی مزید غداری اور بدکاری کو بیان فرماتے ہیں۔ گزشتہ آبیت میں یہ کہا تھا کہ لا یک قبق ارفیادے مر رالاً و لا في من يه لوك تمهار عباره بن كسى قرابت اورعبدكا لحاظنيس ركفت اب آئنده آيت میں یہ بتلاتے ہیں کہ تمہاری کوئی تخصیص نہیں ان کی حالت تو بہرہے کروہ کسی مسلمان کے بارہ میں بھی کسی قسم کی قرابت یافسم اورعبد کالمحاظ نہیں رکھتے اور ایسے ہی لوگ مدسے گزرنے والے ہیں جن

کی شرارت اور زیادتی کی کوئی صربهیں سوالبوں کے عہدو بیان پرکیا اعتماد اوراطینان کیا جائے بھ اگرده این شرک سے اورنقف عہدسے توب کولیں اور نماز قائم کرنے لکیں اور زکوہ دینے لکیں تو وہ دین بی تمہارے بھائی ہی اسلام لانے سے ان کے حق ق تمہارے برابر ہوجائیں گے اور بماین احکام کو اہل علم اور اہل نہم کے بلے تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اس آیت سے نماز اورزکو ہ کی سخت تاکید ظاہر ہورہی ہے صاف صاف ان ارا و ہور ما ہے کہ اگر کفرونٹرک سے تو بہ کے بعد نماز بڑھیں اورزكاة دي توتمهارس بهائى بي معلوم بواكه اكركوئى شخص زبان سے اسلام كا قراركرے مكر احكام اسلام کا التزام مذکر سے مثلاً نماز اور زکو قا کو فرایندم خدا وندی مذسجھے تودہ مسلمانوں کا بھائی نہیں اسی لیے صدين اكراف نعين ذكواة كے بارہ بي فرا باكر جوشخص نمازا ورزكوة بي فرق كرے كابي اس سے قال کروں گا بعنی النرنے نما زاورزکو ہ دونوں ہی کوفرض کیا ہے ہیں جس طرح نمازی فرضیت كانكاركفر اورارتداد ب- اسى طرح زكاة كى فرضيت كانكار بجى كغرا ورارتدار ب- جن طرح الله تعالى نے اُطِیْعُواللّٰہ وَ اُطِیْعُوا الْتَسْوَلُ مِن اطاعت خدادندی ادراطاعت رسول دونوں اى كا حكم دياب اسى طرح و أرقيم الصَّلاة واتو اللوَّكاة بي نمازا ورزكاة دونون بي كي بجا اوری کوفرض قرار دیا ہے ہیں جس طرح اطاعت ضدا دندی ادر اطاعت رسول میں تفریق کونے اسی طرح نماز اور نرکوة کی فرضیت میں جی تغربت کفرا در ارتداد ہے (دیکھوتفسیر قرطی صرای جم) البسة جوشخص نماز ادرزكوة كوفرض شجه ادراس كي ادائيگي بس كوتابي كرسے اوراس كوتابي يرايينے كو گنبگار اور تصور دار سمجھے تر الياشخص كا فسسرا در مرتدنهيں بكراكيب گنبهگارمىلان ہے اوراگر يمثرك عمد كريان كابن قسمول اورعمدول كوتورد والس ادرتمهارے دبن ميں عيب نكاليس بعني احكام ترابيت بر کمننجین اورطعندزنی کری اوراس کی تحقیر کری بس خوب سمجھ لوکہ اس قسم کے لوگ کفر کے بیشوا ہی لہذا م ان پیشوایان کفرسے خوب جہا دو نبال کروان کی قسموں کا کوئی ا متبارنہیں نتا پیروہ اپنی ان شرار توں سے بازاً جائیں۔اس آیت سے صافت ظامرہے کہ دین اسلام پرطعن کرنا اور احکام شربیت ہیں عبب نکالنا مرتع كفرسها ور البيع شخص كاتش كرنا بالاجماع واجب على . (ديكيموتفسيرقرطي صيريم) عبدالله بن عبامس فراق بن مراس أيت بن ايمة الكفرس مردادان قريش جيس ابوسفيان اورسہیل بن عرو دغرہ مراد ہیں جنول نے آل حفرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کرکے قرا اور آپ کو کہ سے نکا لنے کی کوششش کی۔ گراس میں اشکال بی ہے کہ یہ سورت، فتح کم اور غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی اور اس در میان ہیں ابوسفیان اور سہیل بن عرو وغیرهم اسلام لے آئے اور یہ احکام مذکورہ تاریخ اعلان سے جارہ ہی بعد ثابت اور جاری ہوں کے بعنی ساف کی ہا ہ ذی الحجہ کی دسس تاریخ سے منزوع ہوکر دس ربیع الاول تک کی مدت گزرنے کے بعد جاری ہوں گے ہیں جو لوگ اس آبیت کے نو دو ان آبات کی مصدات اور ان

احکام کاناطب کیسے ہوسکتے ہیں اور جو وا تعرب گزرج کا ہے اس کے تعلق یر کہنا فکرا استَفَامُوالکُوفَاسْتَقِیْدُوا كَفْتُو كِيسِ بوسكما إلى ليعنى علماء اس طرف جلے كم كرف ان آيات كانزول فتح مكر سے بہلے ہواہے اور باتی آبات عزوهٔ تبوک اور فتح مکر کے بعد نازل ہوئیں جیسا کہ ابن عباس سے مردی ہے کہ الا تُفَاتِفُونَ قَوْمًا تُلُتُواْ اَيْمَانَهُمُ الاية يرايت ننخ كمركى ترغيب كياره من نازل بوئى اورتك مًا تَكُنْ أَيْمَانَهُمْ سے مردارانِ قراش مراديس - الم مرازي واستعبى كم أينده آيت بعن قَايِلُوْهُ مُولِعَ ذِيْهُ واللهُ بِاكْدِيكُوْ وَيُخْزِهِ مِوَ الجبس أَيمة الكفرسي قال کے جو یا نیج فوا مُد ذکر کے ہیں وہ فتح مکر سے مناسب ہیں کیونتھ ہے تمام امور فتح کے وقت ظاہر ہوئے (دیکھوتفسیر کبیروالگ ج ۲) يس معلوم ہواكم برآيت نكث عهد كے بعدا در فتح كم سے بہلے فتح كمركے كيے جہاد وقدال كى ترغبب كے باره میں نازل ہوئی اوربعض علماء بر کہتے ہیں کہ اس آیت میں ایمۃ الکفرسے رؤسار بہود مراد ہیں جنہوں نے آب سے بدعبدی کی اور آ شی کے خلا مشرکین کی مدد کی اورمنا نعوں کی امرادسے آ بٹ کومدینہ منورہ سے نکا لنے کا الاده كيا اوربار بارا مي كے قتل كے مشورے كيے اس ليے سورة برانت فتح كمركے بعد نازل ہوئى اس ليے مناسب برہے کہ آیت میں ایمہ الکھرسے روسار ہود مراد لیے جائیں یہ حن بعری کی دائے ہے (دیکھوتفسیر کبیر ص<del>الح کا</del> زا دا لمسير صصيع جهر راين الجوزئ وربعض علماريه كيته بي كه نتح كمركے بعد ببست سى قويس مسلمان ہوكئيں اوربہتوں نے آں حفرت صلی الترعلیہ وسلم سے عہدو پیان کرلیا کرہم آب سے اور آب کے لیفوں سے جنگ نہ کریں گے اور او قت ضرورت آت کی مرد جی کریں گے جب ہجرت کے نوی سال آپ شام کی طرف غزو ہ تبوک کے لیے روانہ ہو گئے تو سکھے بہدت سی توموں نے برعبدی کی اور منا نقین نے بہت سی افوا ہیں اڑا ئیں۔عزدہ توک سے والیسی کے بعد بہسورت نازل ہوئی جس ہیں ان برعمدول ادرعمد کنبوں کی اور عزوہ تبوک میں شامل نہ ہونے والوں کی اور علط خبر سی اڑائے والول كى خوب سرندنس كى تى ـ

ا با م الو بكرراً زئ فرباتے ہیں كه اس آبت كا نزول مردارانِ قریش كے بارہ ہیں با نارادی كا دوہم معلوم ہوتا ہے اس بیے مناسب بیمعلوم ہوتا ہے كہ ان آبات كا نزول علادہ قریش كے دیگر قبائل عرب كے بارہ ہیں ما ناجا ئے جو منوز مشرون باسلام نہیں ہوئے تھے اور آل حفرت سی اللہ عبیہ وہم كے ما تھ عذر عبد وہم كے مدینہ منورہ سے افراج كے ورب تھے جیسا كہ بچود جنبول نے آل حفرت سی اللہ علیہ وسلم كے ساتھ عذر کیا اور اس سے دشمنوں كى مدوكى اور مدیبہ منورہ سے آئیك كو نكالے كى سازشیں كیں۔ بچود جلے ہمبود و ن كیا اور اس سے کہ منوں كى مدونے مدینہ منورہ سے آئیك كو نكالے كى سازشیں كیں۔ بچود جا ہمبود و ن اور شرح سے اس میں اس کو اختیار كیا ہے كہ یہ آیتیں فتح اور شرح سے بیان جل اور شرح سے بیان جل اور شرح سے بیان جل اور شرح سے بیان میں اس كو اختیار كیا ہے كہ یہ آیتیں فتح کہ کے بعد نازل ہوئیں اور ان احکام کے مخاطب علادہ قریت کے دیگر فبائل عرب ہیں اس ہے كہ کہ بعد نازل ہوئیں اور ان احکام کے مخاطب علادہ قریت سے دیگر فبائل عرب ہیں اس ہے كہ کہ کے بعد نازل ہوئیں اور ان احکام کے مخاطب علادہ قریت سے دیگر فبائل عرب ہیں اس ہے کہ کا میں اس کے دیگر فبائل عرب ہیں اس ہے کہ اس سے کہ کہ کے بعد نازل ہوئیں اور ان احکام کے مخاطب علادہ قریت سے دیگر فبائل عرب ہیں اس ہے کہ اس سے کہ کے بعد نازل ہوئیں اور ان احکام کے مخاطب علادہ قریت سے دیگر فبائل عرب ہیں اس ہے کہ اس سے کہ سے اس سے کہ کے بعد نازل ہوئیں اور ان احکام کے مخاطب علادہ قریت سے دیگر فبائل عرب ہیں اس ہوئیں اور ان احکام کے مخاطب علادہ قریت سے دیگر فبائل عرب ہیں اس سے کہ کہ کے بعد نازل ہوئیں اور ان احکام کے دیگر فیانس کی دیگر فبائل عرب ہوئیں اس کے دیگر فبائل عرب ہوئیں اس کی دیگر فبائل عرب ہوئیں اس کے دیگر فبائل عرب ہوئیں کا دو اس کی دیگر فبائل عرب ہوئیں کے دیگر فبائل عرب ہوئیں کی میں کی دیگر فبائل عرب ہوئیں کی دیگر فرائل کی کو دیگر فبائل کو دی سے دیگر فبائل کی دیگر فبائل کی دیگر فبائل کی دیگر کی کو دی کے دیگر فبائل کی دیگر کو دی کی دیگر کو دی کو

عله قال ابن عباس أيمة الكف زعماء قراش قال الغرطبي هو بعيد لام الآبة في سور براوي وحين نزلت كالمالله قدا ستا صل شأفة قريش ولعريب منهم الامسلم المسالم كذا في البحرا لمحيط مرا وتفسير القرطبي صريب -

قریسس نے جوع دشکنی کی تھی اس کا معالمہ نتج کم سے ختم ہوگیا تھا للذا ابک ختم شدہ معاہدہ کے متعلق یہ کہنا کہ اگر وہ عہد تو ڈری تو تم ان سے قبال کرنا دغیرہ وغیرہ بالک بے معنی ہے ۔ (دیکھو ماشیہ صادی صن ۲۲ و ماشیہ سلیمان جمل مسال جمل مسال جری)

قول رج ادر ميم اورلا رج يه معلوم بهوتا ب كه آيس بي ايمة الكفر سے كوئى خاص جاعت مول كرنى خاص جاعت مراد بي اور يه بتلانا مقهود مراد بين اور يه بتلانا مقهود بها تعين تمام ايمه كفر اور بالتخصيص تمام بيشوا يان كفر اور نا قضين عهر سے جها د وقتال داجب سے درد كيمو البحرالمحيط صلاح ٥)

#### الا تقاتِلُونَ قومًا عَكَثُوا اينانهم وهموا

کیوں نہ لڑو ایسے لوگوں سے کر توٹیں اپنی قسمیں ، اور فکر میں رہیں

#### بإخراج الرَّسُولِ وَهُمُ بِلَءُوكُورُ أَوَّلَ مُرَّةً إِ

کررسول کو نکال دیں اور انہوں نے بہلے چیڑ کی تم سے۔

#### المُحْسُونِهُمْ فَاللَّهُ احْقُ أَنْ تَحْسُونُ إِنْ كُنْ مُودِ مُو

كيا أن سے درتے رہو؟ سواللہ كا دُر جا ہے تم كو زبادہ اگر ايمان

#### مُوْمِنِينَ ﴿ قَاتِلُوهُمْ يَعَنِ بَهُمُ اللَّهُ بِأَيْلِ يُكُورُ

ر کھتے ہو ۔ الله ان کو تمہارے ہاتوں

عده قال ابن عطیة اصوب ما فی هذا ان یقال انه لا یعنی بها معین وانهاونه الامویقال ائمة الناکثین العهودس الکفرة الی یوم القیامة دون تعیین واقتضت حال کفار العرب و محاد فر رسول الله صلا الله علیه دسم ان یکون الاشارة الیه حواد لا بعول مه الله علیه دسلم والدنع فی صدر شریعته هوا مام کل من یکفر بذالات الشرع الی یوم العیامة شعر باقی و میل من الکفار ائمة خاصة بجیل جیل انتهی کندا فی البحوالم حیط می اور شخ نور الحق و بلوی جمادی کی فارس سشرح بی فرات بی و وصح آنست کر مرادعام است شامل ای و عیر اینها یعنی جمر ابل کفر - (تیسرالقاری صر ۳۵ ج ۲۷ م)



ترعيب قيال ازنار .. رن عبد دود تع نصرت



ا در تکذیب کی بناء پر الٹرنے جو عذاب نازل کیا وہ براہ راست خو د نازل کیا کسی برآسمان سے بتهر برسائے اورکسی کو دریا ہیں عزق کیا ادرکسی کو زبین ہیں دھنسایا وغیرہ وغیرہ اب اللہ کا ارادہ يهب كرآل حفرت ملى الشرعليه وسلم كى تكذبيب ا ورعداوست برا مم سابقه كى طرح كو ثى آسمانى عذاب نازل نه ہوکر د فعت یوری قوم کا خاتمہ ہوجائے بلکہ اس کا ادادہ بہ ہے کہ بجائے بلا واسطہ عذاب نازل كرانے كے اپنے مخلص اور وفاداروں كے واسطرسے اس كوسزا دلوائے بين دوستوں كے الم تھوں سے دشمنوں کوقتل کرائے با قید کرائے اور دوم یہ کم کھلم کھلا محربین اور کمذبین کورسوا اورخوار کرے ا درسوم به كه درستول كو دشمنول برنتياب أورغالب ا درمنطفر ومنصور كرسه ا درجهارم يركه خدا کے دفا دارول اور ماں نثاروں کے دل تھنڈے ہول اور پنجم یہ کمسلانوں کے دل کا غیط وغضب دور ہو اور ششم برکہ علی الاعلان حق کا غلبہ اور نسورت لوگوں برنمایاں ہوجے دیکے کر لوگ عرب بکریں ادر سمجمین کرحق کے مقابلہ کا بہ انجام ہوتا ہے اور جانین کہ ابھی موقعہ ہے کہ حق کو تبول کرلیں اور اینی سفرادت سے تا شب ہو جائیں توبر کا دروازہ کھلا ہوا ہے ادر آسمانی عذاب نازل ہونے کے بعد سوجنے اور سمجھنے ادر سنجھنے کا سوقعہ باتی نہیں رہتا اور ہفتم برکر مؤمنین مخلصین کا امتحال ہو مائع كما قال تعالى - أَمْرِ كِسِبْتُهُمْ أَنْ تُشْرَكُ فَا وَكَمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ السَّذِينَ جَاهَدُ وَا مِنْكُمْ اللي آخوالآية - اس آيت بين اس كمين امتحان كى طرف اشاره بع چناني فرات بي (الے مسلمانو) کیاتم ان توگوں سے جہادو تنال اور جنگ دجدال نہ کر وگے جن سے جہاد و قال کے اسباب اوردواعی بکٹرت موجودہیں اول تدیم کران لوگوں نے اپنے قسموں اور عمدوں کو توٹرا مذالم کے نام کالحاظ کیا اور نہ اینے عہد دیمان کا باسس کیا گویا کہ ان کونہ اللہ کی برواہ ہے اور نہ مخلوق ك - اور دوم يركهان توكول في مكم يا مرمينر سع رسول كے نكال دينے كا اداده كيا جوطعن في الدين سے كبس زیاده مخت ہے اس ہے كررسول كے نكال دينے كا الاده اس امركى دليل ہے كر نبع ہدايت ( ذابت رسالت ) كابغض ا درعنادان كے دل ميں راسخ ہے اور سوم يه كرنفض عهد كى ابتداء اور بہل انبی لوگوں نے کی ہے بعنی نقض عہدا درتم سے لڑائی کی ابتداء انبی لوگوں نے کی ہے بس ان لوگوں سے جہاد دقتال کریں گئے بہ اسباب اور دواعی موجود ہیں اور مانع کوئی نہیں سوائے اس کے ک تم ان کی قوت ا در شوکت سے ڈرتے ہو پس کیا تم ان کی قوت اور شوکت سے ڈرتے ہوسوال اس کازیاده حقدارہ کرتم اس سے ڈرو اگر درحقیقت تم یقین رکھتے ہو کہا مکم الحاکمین کے مکم کے نزک ہیں عذاب عظیم کا ادلیث رہے تم کو چا ہیئے کہ خدا تعالیے کی قوت اور قدرت پرنظر کم و اگر نزک ہیں عذاب عظیم کا ادلیث رہے تم کو چا ہیئے کہ خدا تعالیے کی قوت اور قدرت پرنظر کم و اگر نم ایکا ندار ہو اے ایمان والو فدا کے دشمنوں سے جہا دو قبال کر وجس ہیں بہت سے فا تدے اور حکمتیں ہیں اقل یہ کما اللہ ان کو تمہارے ہا تھوں سے عذاب دے گا تاکہ تمہا و دو قیت اور دوم یہ کم ادر برتری ظا ہر ہو اور دوگری اور دوم یہ کم ادر برتری ظا ہر ہو اور دوگری کو معلوم ہوکہ تمہارے ہا تھ دست قدرت کے مظہر ہیں اور دوم یہ کم

الله تعالے أن كوتم ارسے التھوں سے رسواكرسے تم ان كوتيد كرو اور غلام بنا ۋ اور سوم يركرالله تعالى ان کے مقابلہ میں تم کو ننخ و نصرت عطا فرائے اور جہارم یہ کہ اللہ مؤمنوں کے سینوں کوشفا سخینے یعی جب مسلمان ا بنے دسمنوں بر فالب آئیں گے توان کے دل تھنڈے ہوجائیں گے اور پنجم بر کہ مسلمانوں کے د لول کے غصتہ کو دور کرسے بعنی کا فردل کی ایذا رسانی سے جو دل رنبجیرہ تھے وہ رہج دور ہو جائے اس میے کہ انسان جب مقابلہ کی تاب مذرکھتا ہوتو دشمن کی ایذاءرسانی میں دل می دل می گفتا ہے جب سلان کر در تھے تو کافران کو بے انتہا تکیفیں بنجایا کرتے تھے اس سے مؤمنوں کے دل میں ان كى طرف سے غطتُ اور رہے بھرا ہوا تھا۔ خدا تعالے نے مكم دیاكم كافروں سے لاوجب تم اسینے وشمنول برغالب او کے تو تہارے ولوں کا غیظ دعضب جو بیاری کی طرح تم کو بے جین کے ہوئے ہے سب جانا رہے گا اور تمہارے دل شفا با جائیں گے کیونکرا ہے دشمنوں سے انتقام لے کرآدی كادل تهندًا ہوجا آہے اور اندركى سارى كھٹن نكل جاتى ہے اسى طرح نتح اور غلبہ كے بعدتمام مسانوں کے دل تھنڈے ہوں گے اگر جہ وہ قتال اور مع کہ ہیں ما ضرب ہوئے ہول اور شسم بیکمال کافرو من سے اللہ جس برما ہے کا توجہ اور عنا بیت فرائے گا بعنی اس کو تو برا وراسلام کی توفین دے گا۔ جس کاتہیں ابھی علم نہیں جنانجہ ایسا ہی ہوا کہ بہت سے اہل کتہ اسلام لے آئے اور اچھے مسلمان ہو كَ عَيْدَ الوسفيانُ اورسهيل بن عمرُ واورعكرمُ بن ابي جهل ومغيره حالا نكريه لوك بهلے ائيمُ كفرتھے اللر نے ان براحیان کیا کرمسلمان ہوگئے اور اللہ تعالیے بڑا جاننے والا اور حکمت والا ہے بعنی جو لوگ ان كافسير إلى بين سي ايمان لانے والے ہيں اس كوسب معلوم ہے اور بير مكم جواس نے تم كوديا ہے اس میں حکست ہے اور ہفتم ہے کہ اے مسلمانو کیاتم یہ گمان کے ہوئے ہو کہ تم یوں ہی چورد یے جا و کے کر نہ تم کو جہاد کا عکم دیاجائے گا اور نہ تمہارے ایمان اور اخلاص کی کوئی جانبے اور پڑتال ہوگی حالاً ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ان نوگوں کو الگ اور جدانہیں کیا جنہوں نے تم میں سے جہا دکیا اور فدا اور بول ادراہل ایمان کے سواکسی کو اینا دوست اور راز دارنہیں بنایا۔ بعنی جب نک اس صفت کے لوگ منا فقول سے جُدانہ ہوجائیں گے اس وقت کے تم کوجہا دسے کیسے بری اورسبکدوش کیاجاسکتا ہے جا دہی تومومن اورمنا فق کے درمیان فرق ظا ہر کرنے والا ہے مطلب یہ ہے کہ تم یہ نہ سمجھ لوکہ تم صرف ظا ہری ابمان واسلام کی بنا براکٹرے نز دبیب مسلان ہوجا ڈکے نہیں بکہ تمہارا امتحان لیب جائے گا اور تم جانبے جاؤے اورامتان کا بہترین ذریعہ جہا دہے کہ جب انسان فڈا اور رسول کے لیے اپنے اعزار اورا قارب اور اپنی توم اور اہل وطن سے جہا دکرتا ہے تو پورا امتحان ہوجاتا ہے اورالڈان ہاتوں سے خبردار ہے جو تم کرتے ہو یعنی اللہ کو تمہال ظا ہر اور باطن سبعلوم ہے گرامتان اور ازائش س سے کہ مؤمنوں برتمہال طا ہر بوجائے ورنہ اللہ کو تمہارے

اس کے جو یقن لایا اللہ بر اور پچھے دن بر

# جهل و اف سبیل الله با موالهم و انفیهم و انفیهم

### مُنْ كُنْ وَسِنَ عِلَى الْمُحَارِدُونَ وَالْمُولِي الْمُحَارِدُونَ وَالْمُولِي الْمُحَالِينَ اللَّهِ وَالْمُولِينَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّاللَّا لَا اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا

قال تعالے۔ ماکا ک دلائھ سنرکین کی اف یعک کو کا مساجد کا ملائے۔۔ الے۔۔ اِن الله عندل کا اُجرع طیع و کو اُدر بیاری سے فرایا بعد ازاں ان کے قبائح اور فضائح کو بیان کیا تاکہ معلوم ہوجائے کہ یہ اسی قابل ہیں کہ ان سے برارت اور بیزاری اختیاری جائے اور فضائح کو بیان کیا تاکہ معلوم ہوجائے کہ یہ اسی قابل ہیں کہ ان سے برارت اور بیزاری اختیاری جائے ان لوگوں کا فدا تعالے کے یہاں کوئی مرتبہ نہیں ۔ چونکہ بہا علان براہت ان کی اہانت اور تحقیر برمین تھااس سے مشال میں مرشرکین مکہ نے اپنی فضیلت تابت کرنے کے لیے بڑے فخر اور نا فرسے یہ کہا کہ ہم بہت سی خصال میں اور افعال بیت ندیدہ کے حامل ہیں ہم سے براہت اور بیزاری کی کوئی وجہ نہیں ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں قران اس قسم سے محاس و کرکھتے ہیں اور ان بر فخر کرتے اس یہ یہ آ بیس نازل ہوئیں جس ہیں ان کے اس فخر اور نا ذکا جواب دیا گیا اور بنالا اور ان پر فخر کرتے اس یہ یہ آ بیس نازل ہوئیں جس ہیں ان کے اس فخر اور نا ذکا جواب دیا گیا اور بنالا

499

دیا گیا کر تمہارے برتمام اعمال سب بے جان ادر بےروح ہیں سب سے انصل عمل ایمان باللہ ادر الجرت في سبيل المر الدرجماد في سبيل الشرب ايمان بالشرسة في تعالي كم ساته صحح تعلق قائم ہوتا ہے اور خدا کے یامے وطن اور خولیشس وا قارب سے ہجرت یہ خدا تعالے سے مجست کی دلیل ہے اورجہاد فی سبیل الشرسے اس کی وفاداری اورجانتاری کا تمغه مناہے۔ سقایہنر الحاج ادرعارة المسجد الحرام كاعمل أكرجم اعمال صالحه مي سع به مكراس كي مفبوليب كي مشرط خدا ور اس کے رسول پر اور قیامت کے دن برابمان لانا اور نمانہ بڑھنا اور زکرہ قدینا اور دل بی خوف فدا كوجگه دينا ہے جونكة قريب من يه صفات نہيں اس كے ان كے يه اعمال حبط اور كالعدم قرار ديئے كيُّ اور أكم بالغرض ان كے اعمال حبط اور كالعدم عنى مذہول تو بعى وه ايمان اور نماز اور ذكوة اور بجرت ا ورجهاد في سببل الندك برا برنهين بوسكة عمارة المسجد الحرام ادرستفاية الحاج ا بمان اور بجرت ا ور جہاد جیسے عمل کا مقابلہ نہیں کرسکتا اور مساجد الہی کی تعمیران لوگوں کا کام نہیں کہ جو کفراور شرک كى نىجاستول ميں ملوست ہول ، كفرا در مترك سے تواجھے اعمال مجى جمط ہوجاتے ہيں لهذا كفرا در ترك کے ہوتے ہوئے تعمیر مسجد حرام اور مہان نوازی دغرہ وغرہ کا ذکر سب بیکارہے نہا رہے پراعمال كفريه و فخريه ايمان با للرّاور بمجرت اورجها د في سببل الله كا مفابنهي كرسكة لا يُسْتَنَقُ عِنْدُ الله جنائبج فرملتے ہیں کرمشرکین کے بیے لائق اور درست نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدول کو آبا دکریں حالا تک دہ نود ابی ذاتوں پر کو اور نترک سے گواہ ہیں کو اور نترک سے ساتھ عبا دست خلاوندی کاجمع ہونا محال ہے عبادت خداکی پرکشش کے لیے ہے اور مٹرک عبرخداکی پرکستش کے لیے ہے الیسے لوگول نے اگر کفر اور شرک کرنے سے پہلے نبک عمل بھی کیے تھے تو کفر اور شرک سے ان کے تمام نیک اعمال اکارسند کئے اورسب کے سب یاطل اور نا پبد ہو گئے بعنی ان کا مہانوں کی ضیا نست رنا اور حابعیول کو بابنی پلانا اورمسجد ول کو آباد کرنا اور قید بول کو چیشرانا اس قسم کے سب اعمال جن بر یہ فخ کرتے ہیں گفراور منزک کی وجہ سے سب اکارست گئے ادراسی گفراور شرک کی وجہ سے یہ لوگ دوزخ کی اگٹ میں ہمیشہ رہیں گے -جزایں نیست کرمسا جدا کہی کو اپنی عبادت اور طاعت سے وبي شخص آباد كرتاب جوالترا ورروز آخرت برايمان لايا اورنماز قائم كي اورندكوة اداكي اورسوائ خرا تعالے کے سی سے بیس ڈراسو امید ہے کہ ایسے لوگ برایت بانے والوں ہی سے برومائیں کے کارٹہ عسلی و کعکٹ اظہار توقع سے لیے لایا جاتا ہے اس جگر کارٹر عسلی مشرکین کی طبع قطع کرنے کے لیے لایاگیاہے اورمطلب یہ ہے کہ جولوگ کمالات علمیہ اور کمالات عملیہ کے جامع رسے سے بیات ہے ہوتا ہے۔ اور حسنی کے درمیان دائر ہے بینی ان کی ہدایت اور راہ یا بی بھی موقع ہے۔ بیس ان کی ہدایت اور راہ یا بی بھی موقع ہے قطعی اور بقین نہیں توجو لوگ گفراور منٹرک کی نبجاستوں میں ملوسٹ ہیں ان کا توحال مبرمآل کا کیا ذکر نیزاشارہ اس طرف ہے کہ مسلمانوں کو ابنے اعمال برمغرور مذہونا چاہیئے جوشخص ابنے عمل ذکر نیزاشارہ اس طرف ہے کہ مسلمانوں کو ابنے اعمال برمغرور مذہونا چاہیئے جوشخص ابنے عمل

برمغرورے وہ نیمن ربانی سے دورہے سے مِاشْ عزة بعلم وعمل كرشدابليس بدي سبب زِدر باركا وعزت دور كياتم نے ماجوں كے بانى بلانے ادر مسجد حرام كى عمارست كى فدمت سبجالانے والے كو اس شخص کے برابر کر دیا جوالٹراور یوم اسخت بر ایمان لایا جو تمام عبادتوں کی جڑہے۔ ادرجس نے خدای راه پرجهاد کیا اور الله کے کلمہ کو بدند کیا یہ دونوں فرین اللہ کے بہاں برابرنہیں اور الله منزل قفو کی را ہ نہیں دکھاتا ظالموں کو جو اپنی جے انون بر ظلم کرتے ہیں۔ اور کفر اورشرک كرك خود البنے او ہر فلسلم كر رہے ہي مطلب يہ ہے كم تم لوگوں سنے خان کعبہ کی تعمیراور ماجیوں کے باتی بلانے کو ایمان اورجہاد کے برایہ سمجھ لبایہ غلط ہے ہرگذ ہایہ نہیں۔ خوب سمجھ لوکہ جولوگ اللہ اور روز آخرت برا بمان لائے اور بجر خدا سے لیے اپنے گر بار اور خواش اورا قارب سب كوجهورًا ادر بجر فداكى راه بن ابنى جان د مال سے جها دكيا ادرالله اور اس کے رسول کی محبت میں اپنے خوابش وا قارب سے جنگ کی ایسے لوگ اللہ کے نزد کے۔ بڑے درجہ والے ہیں ا درا بسے ہی توگ و ونوں جہان ہیں کا مباب ہیں موشخری دیتا ہے ان کوان کا ہر در دگار اپنی فاص رحمت کی اور رضامندی کی اور ایسے باغوں کی جن میں ال کے لیے دائمی نعت ہو کی جو کہمی منقطع بنہ ہوگی و ہمیشہ ہمیشہ انہی ماغوں میں رہیں گئے لیے ننگ الند کے باس بڑا اجر ہے جس کے سامنے تمام دنیا ہیج ہے اور فدا تعالیے کی رضامندی اور خوسٹ ودی جنت سے بھی یڑھ کرہے ان آبات سے مہاجرین و مجاہدین کی فضیلت واضح اور لائے ہے کاش حضرات شیعہ بھی ان آبات کو پڑھیں اور لینے دلول کوسحاب کرام کی کدورست سے پاک کریں۔

آیانی اس اور بوت می ان اور اور این استخار انگاری اور این امنوا انگار این امنوا انگار این امنوا انگار اور این استخار انگار اور این استخار انگار اور بی ایر و مزیز رکسی کفر کو علی الرابیکان و من گیرولهم مینکی ایرابیکان و من گیرولهم مینکی ایرابیکان و من گیرولهم مینکی ایرابیکان و من گیرولهم مین ان کی دفاقت کرے ایرابیکان سے - اور جو تم میں ان کی دفاقت کرے



#### ممانعت بهديدارترخ لعلقات ديوبه برلعلقات اخروبه

قال الله تعالی آباً یکھا الّذیک امنوالا تیخید کی اباء کو کا کا کا کر تھا پھر گزشتہ آبات ہیں ایمان اربط) مروع سورت میں گفار سے براءت اور بیزاری کا ذکر تھا پھر گزشتہ آبات ہیں ایمان اور بجرت اور جہاد کو افضل الاعمال قرار دیا جو براءت کا تتمہ ہے اس ہے کہ خدا اور سول کے لیے خوایش واقارب اور اصول و فروع سے براءت اور بیزاری اور ان سے قطع تعلق کوئی آسان کو کی اسان کو کہ بین کا منہیں گر بسااوقات ان اعمال فاضلہ میں خوایش واقارب کے تعلقات اور وطن عزید کی مقابلہ میں دنیا کو تربی کے تعلقات کے مقابلہ میں دنیوی تعلقات کو تربی کے مقابلہ میں دنیا کو تربی کے دیناظلم اور فسق سے لہذا الیں دنیوی تعلقات کو تربی کے مقابلہ میں دنیا کو تربی کے دیناظلم اور فسق سے لہذا



مسلمانون كوجائي كم ايمان ادر اسلام كو دولت عظلى سجعين اور اين اصول وفردع كواور ا بنے اعزار وا قارب اورا جاب کو حتی کم اپنے باب اور بھا نیول کوجنبول نے کفر کو اسلام بمر تر جے دی ہے ہر کنے دوست مد بنائیں اگر اس کے خلاف کریں گئے تو ظالم ہوں سے چنانیے فرما نے ہیں والوا ایمان کامقتطیٰ یہ ہے کہ اللہ سے تعلق کومت مکم اور مضبوط کرد اور جوخدا سے تعلق تعلی کرچیا ہے اس سے تم بھی قطع تعلق کردد- اگرج دہ تمہارا کل (باب) ہو یا تمہارا جزم (بیٹا) ہو باتمہارے باب کا جزء ہوئین تہارا بھائی ہواس بے تم ابنے بابوں کوادراہے بھا بُول کو دوست مذبناؤ اگروہ کفرکو ایمان کے مقابلہ میں بیسند کریں بعنی جو لوگ کفر سے مجبت رکھتے ہیں تم ان سے مجست سرا ختبار کرد اور تم بین سے جوانہیں دوست رکھے گا تو خوب سمجھ لو کر کا فروں کو دوست بنانے والے لوگ بڑے ہی ظالم ہیں کر مجست اوردوستی کو بے محل رکھ دیا مسلمانوں کو مجھوڑ كركافرول كودوست بناليا-آب كهر ديجيك كراكر تمهارے باب اور تمهارے بيئے اور تمهارے بعائی اورتمہاری عوریب اور تمہارے قرابن دار اور تمہارے دہ مال جوتم نے کائے ہیں اور وہ تعجارت اورسوداگری جی کے بند ہوجانے کانم کو ڈرہے اور وہ عمرہ مکانات جہیں تم بسند کرتے ہو۔ یہام بجبزا تم کوالنداوراس کے رسول سے اوراس کی را ہ بین عرف کرنے سے زیادہ مجبوب ہول تونم منتظر رہو بہاں کے اللہ اپنے قہر کا عکم نازل کرے اور اللہ نعالے نا فر الوں کو تو فیق نہیں دینا۔ مطلب یہ ہے اگر ان جیزوں کی محبت میں اپنے جانوں اور مالوں کو خداکی راہ میں صرف کرنانہیں جاستے تو کا فروں کے ساتھ تم مجی عذاب کے منتظر رہواس صورت میں جومال اُن کا ہوگا وہی تہارا ہوگا۔ اور خوب سمحو لوکم د بیوی مصالح کو اُفروی مصالح پر ترجیح دسنے سے آدی فاستی ہوجاتا ہے اورخدا تعاسلے کی تونین اور عابت سے مودم ہوجا آ ہے یہ آبتیں اُن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئیں جن کو ہجرت کے بارسے میں تردد تھا اور بیخیال کرتے تھے کہ اگر مدینہ کی طرف ہجرت سرجائیں گئے تو اہل دعیال اورخولیں فاقارب ادر بہ مکانات جن میں آرام سے بسیرا کرتے ہیں یہ سب جھوٹ مائیں گے اور تبجارت کا سلسلہ درہم برہم ہوجائے گااس برحی تعالیے نے یہ آیتیں نازل فرائیں کرایمان بالٹر اور ہجرت اورجها د فی سیل لیڈ مے مقابلہ ہیں سب چیزیں سبح ہیں۔ مضرب ابراہیم خلیل النہ می قول کوسامنے رکھو فرا تھی عدی لیا اللا رُبُّ الْعٰكِمِيْنَ بِعِنَى السُّررب العُلمين كے سوا سب ميرے وشمن ہيں سے آل کس محم ترا شناخت مال اجب کند د پوان کنی مردو جهانش سخشی د پوانه تو مردو جهال را چه کند

لقَلْ نَصِرُكُمْ اللَّهُ فِي مُواطِن كَتِيْرَةٌ ويوم

مدد کر چکا ہے تم کو اللہ بہت میدانوں میں اور دن

#### ذكرقصم دفين تدكيرلعامات وعنايات مرايا وعزوات

تاکہ اس کی عنایات کو یاد کر کے دل اس کے سٹے کہ پر برانگیختہ ہو جائیں اور ا بینے منعم حقیق کے بھر دسہ بر بے خوف وہراس دشمنان اسلام سے جہاد کریں اور سمجھیں کہ اصل مدد کار وہی پروردگار ہے اور جانیں کہ یہ سارا سازوسا ان محض ایک ظاہری وسید اور ذریعہ ہے۔ اصل فتح و نصرت اللہ کی ا مانت سے ہوتی ہے نہ کہ فوج اور ظاہری سامان کی کڑت سے کما قال تعالیے کہ اِن بھند کھنے فکہ فرج اور ظاہری سامان کی کڑت سے کما قال تعالیے کہ اِن بھند کھنے فکہ فرج کے فرج اور ظاہری سامان کی کڑت سے کما قال تعالیے کہ اِن بھند کہ کہنے دیا ہے۔

لہٰذا نظراللہ پررہی جا ہیے نہ کہ ظاہری سازوسامان پرجنگھین پر مسلاؤل کی تعداد ہارہ ہزار۔
تی ا درمشرکین کی تعداد جارہزارتی اس وقت بعض مسلاؤل کی زبان سے بطور نازید نغظ انکا کہ آج
ہماری نغداد بہت بڑی ہے ہم کسی سے مغلوب ہونے والے نہیں۔ بارگا ہ خداد ندی ہیں یہ نازیسند
تا با کر بجائے ہماری رحمت ا در فنایت کے اپنی قوت ا ور کمٹریت پرکھیل نظر کی چنانچرجب مقابلہ
سفروع ہوا تو مسلاؤل کے قدم اکھڑگئے۔ ا ورسوائے آنھوت صلے انٹر علیہ وسلم اور مخصوص رفقاع
کے بہت سے لگ میدان جنگ سے منتشر ہوگئے آل صفرت صلے انٹر علیہ وسلم نے صفرت جاس اللہ کے بہت ہوائی میدان جاس اللہ کے دور انٹر کے اواز سنے آواز سننے ہی مسلمان دوڑ پڑے اور نازیسے تا شب ہو کہ نباز کی
طوف آئے اور انٹر کے دسول کے گود جمع ہوگئے۔ اس وقت خوا تعلیل کی مدد بہتر پی آسمان سے مدد کے لیے فرشنے نازل کے اور اپنی رحمت سے مسلمانوں کی شکست کو فتح سے بدل دیا بے شار اور تیا ہوگئے ہوگئے۔ کا مسلمانوں کی شکست کو فتح سے بدل دیا بے شار اور قبار اور تیا ہوگئے ہوگئے۔ کا مسلمانوں کی شکست کو فتح سے بدل دیا بے شار اور قبار اور خوار ہزارا وقیہ کا فیار مین مسلمانوں کے ہاتھ آئیں جس سے سب پر واضح ہوگیا کہ مین مسلمانوں کی شکست کو فتح سے بدل دیا ہے شار اور خوار ہزارا وقیہ میں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں جس سے سب پر واضح ہوگیا کہ مین میں سے بعض افراد کا بھی اپنی فوت اور کوڑ سے بر فیار کی مسلمانوں کے ہاتھ آئیں جس سے سب پر واضح ہوگیا کہ مین کے منت خوار نواد کا بھی اپنی فوت اور کوڑ سے بر فیار کی کھیا کہ مین کے معظ نواد کا کھیل کو فیت اور کوڑ سے بر فیار کی کھیل کے مطابق کی میں سے بعض افراد کا بھی اپنی فوت اور کوڑ سے بر فیار کی کھیل کے کھیل کو کھیل کے کھیل کے کھیل کو کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کو کھیل کے کھیل کو کھیل کے کھیل کو کھیل کے کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کے کھیل کو کھیل کے کھیل کے کھیل کر کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کی کھیل کو کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کو کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کیا کھیل کے کھیل کی کھیل کی کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھی

کمکرمہ اگر چہ قبراً فتح ہوا گئے دہاں سے ادب اور اخترام کی بنا پرکوئی چیز فنیمت

میکنسٹ میں نہیں گئی حق جل شان نے غائم حنین سے اس کی بہیل فرا دی کواللہ تعالیٰ نے کا فروں کے دل میں ایسا بوشس وفروسٹ پیدا فرا دیا کروہ اسلام کی دشمنی میں اپنے تمام اہل وعیال اور تمام اموال اور مولیث یوں کو سے کرمیدان میں آگئے جو بعد میں سب مسلاؤں کے لیے غنیمت بنے اللہ کے رسول نے ایکے بچوں اور عور توں کو تو والیس کردیا۔ اور اموال اور مولیث یوں کو مجا بدین پرتقسیم کر دیا۔ جنانچ فراتے ہیں (اے مسلمانو) تحقیق اللہ نے بہدت سے مواقع میں تمہاری مددی اکر وبیشتر مواضع بین تم کو دشمنوں پرغلبہ دیا اور حنین کے دن بھی تمہاری مدد کی جس کا قصة عجیب و مغرب ہے۔ حنین مکم کرمہ اور طالف کے درمیان ایک منام کا نام ہے۔ فتح کم کے بعد آل محفرت صلی اللہ علیہ واکہ وسلم کو خبر ملی کہ کفار ہوازن و تقیقت لڑائی کے لیے مقام خین ہیں جمع ہوئے ہیں۔ آل حفرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف متوجہ ہوئے دی ہزار مہا جرین وانعدار، مدینہ منورہ سے آب سے کے ساتھ تھے اور دو ہزار کمہ وسلم اس طرف متوجہ ہوئے دی ہزار مہا جرین وانعدار، مدینہ منورہ سے آب کے مساتھ تھے اور دو ہزار کمہ وسلم اس طرف متوجہ ہوئے دی ہزار مہا جرین وانعدار، مدینہ منورہ سے آب کے ساتھ تھے اور دو ہزار کمہ وسلم اس طرف متوجہ ہوئے دی ہزار مہا جرین وانعدار، مدینہ منورہ سے آب کے میاسی تھے تھے اور دو ہزار کمہ وسلم اس طرف متوجہ ہوئے دی ہزار مہا جرین وانعدار، مدینہ منورہ سے آب کے میاسی تھے تھے اور دو ہزار کمہ وسلم اس طوف متوجہ ہوئے دی ہزار مہا جرین وانعدار، مدینہ منورہ سے آب کے میاسی تھے تھے اور دو ہزار کمہ

کے نومسلم آب کے ساتھ اور مل گئے اس طرح بارہ ہزار کی جمعیت ہے کران کے مقابلہ کے لیے روانہ ہوئے اور کفار کے نشکر کی تعداد جار ہزار تھی اس وقت بعض مسلمانوں کی زبان سے یہ لفظ نکلا۔ کئ نَغُلُبَ الْبَوْمُ مِنْ قِلْهُ أَج مِمْ قُلَّت تعداد كى دم سے مغلوب مز ہول محے يہ لغظ من تعالي کوئیسندر آیا کراین کثرت پر نظر کی اور خدا تعالے کی نصرت اوراعا نت برنظرز گئی جس کانتیجہ به ہواکہ خدا تعالے نے بہلی بارمسلمانوں کوشکست دی تاکرمتنبہ ہوجائیں کرنتے کادارومدار تہاری توت اور کرزت برنہیں بکرالٹری تا ئیدادرنصرت برہے جنانج مسلانوں کو اپنی لغزش برتنبیہ ہوگئی توالٹرتعالیٰ نے تا ئید منبی سے سے کست کو نتح سے بدل دیا۔ عزمن یہ کرحن تعالے نے جنگ حنین ہی عجیب طرایقہ سے مردی جب کرنشکری کڑت نے تم کوع و میں ڈال دیا۔ اور تم اِنزا کر یہ کہنے گئے کر آج ہم کفار سے مغلوب نہ ہول محے توتم شکست کھا گئے اور الشکری کڑست تہمارے کھے کام نہ آئی اور با دجود کڑ سے کے قشمن کے حملہ کو مذروک سے اور کافسےوں کی تیراندازی سے سواسیم اور برایشان ہوکر تیز بتر ہوگ ادرزمن اوجود فراخی کے تم پرتنگ ہوگئ بھرتم کا فردل کے مقابلہ میں پشت بھر کر بھاگے یہ بینجہ تو ا بنی طاقت اور کرون پرنظر کونے کا ہوا جو ابتداء تم نے دیکھا پھراس شکست کے بعدجب تم متنبہوگ تو تنہارا یہ اعجاب زائل ہو گیا در سجائے اپنی کڑن کے تم نے خدا تعالے کی نورت اور اعانت بر نظرى تواس كانتجراس وقت بردة غيب يرطابر مواكم الترتعالي نابخ رسول بمرا درابل إيمان ير ا پنی خاص انخاص رجست اورسے کینت نازل فرائی جس سے مسلمانوں کے دلول کو تسکین ہوئی اور پرلیشانی کا نور ہوئی اور سکون اور اطمینان نصیب ہوا اور اسی وقت تہاری مرد کے لیے بہت سى فوجين أسمان سے اتارين جن كوتم اپنى أنكھوں سے بيس ديكھتے تھے مگران كے اتارا در انوار كو دل بیں اورظا ہر میں محسوس کرتے تھے۔

علی صحیح تول یہ ہے کرجگ حنین میں فرک تعویت اورت کین کو ان اور کا ان اورت کین کے لیے نازل ہوا۔

الح مسلمانو اس سے کرک تال نہیں کیا مرف مسلمانوں کے دلول کی تقویت اورت کین کے لیے نازل ہوا۔

الے مسلمانو اس سے کرک تار ہوئے کے بعد اللہ نعام ہے سے کہ وقتے اور غلبہ عطا کیا۔ اور کا فرول کو مزا دی ۔ کر وہ قتل اور گرفتار ہوئے اور کا فرول کی دنیا میں بہی سزا سے چھراس سزا کے بعد اللہ جس پہر علی ہوئے ہوائن اور تقیف کے بہت ہوائن اور تقیف کے بہت ہو کر اسلام ہوئے۔

اس مفرت صلے اللہ علیہ وسلم نے اُن کے کل قیدی احسان دکو کر چھوڑ و بینے اور اللہ تعلیہ قیم کرتو ہوئے اور اللہ تعلیہ قیم کرتو ہوئے دالوں کو بین کرتا۔

والوں کو بین خور اللہ ہے اور برا امہر بابان سے کرتو ہے بعد مؤا خدہ نہیں کرتا۔

#### 

#### متمر اعلان برابت المان المان

قال الله تعالی ۔ یَا یَشُکااَ کُونِیَ المَنُوْ اِنْمُا الْمُشُرِکُوْن جُسُنُ ۔ الی . اِنَّ الله عَلَیْ حُکِیم ۔

(ربط) شروع سورت بیں اعلان براء ست کا ذکر تھا اب اسی اعلان کا ایک تم ذکر کیا جا آ ہے وہ یہ کہ ایک سال کے اندر مشرکین حدود حرم سے با ہرنکل جا بین تاکہ حرم کی پاک زمین مشرکین کے نابات «
می پاک ہوجا نے کیونکہ مشرک نجس ہیں اس ایک سال گذر جانے کے بعد مشرکین کو حج اور خان کعبہ کے طوان کی اجازت نہیں ۔ اعلان براءت ہیں جار ماہ کی مہلت دی تھی اور سجد حرام کے داخلر کے سبے مسال کی مہلت دی تھی اور سجد حرام کے داخلر کے سباح ایک سال کی مہلت دی تھی اور سجد حرام کے داخلر کے سباح ایک سال کی مہلت دی تھی اور سجد حرام کے داخلر سے سباح سال کی مہلت دی تھی اور سجد حرام کے داخلر سے ایک سال کی مہلت دی ۔

اس حکم سے سلانوں کو بیاندلیشہ ہوا کر جب حرم ہیں مشرکین کی آ مافرونت بند ہوجائے گی قو اس سے تبیارت کو نقصان بینجے گا اور باہر سے جو لوگ سامان تبیارت لاتے تھے وہ نہیں آئے گا اس بے مسلانوں کی تسلی کو دی گئی کرتم گھراؤ نہیں اللّٰہ نم کو دو سے طبی اور الداری عطا کرے گا۔ دولت وثروت سب اسی کی مشیدت پر موتوف ہے۔ فقر سے ڈر نے کی ضرورت نہیں اگر حرم میں مشرک تا جردں کی آ مدورفت موتوف ہوجائے قوعرب اور عجم سب اسلام کا باج گزار بن جائیگا اور سب جگہ مسلانوں کا کاروبار جا بوجائے اور کا ذول سے اتنا جزیر اور خراج لی جائیگا جو تبادی منافع سے ہزادوں بلکہ لاکھوں گونہ زیادہ جو کہ جنانچہ فرائے ہیں جہاں تک بوگا۔ جنانچہ فرائے ہیں اور خرابی بیست کر مشرک لوگ نا پاک اور بلید ہیں جہاں تک

مکن ہواس گندگی اور پلیدی کے اختلاط سے اپنے آپ کو محفوظ در کھو۔ ایمان بلاشبر عطر اور مشک ہے بیکن اگر گندگی اور نجاست کے ساتھ عطر کا اختلاط ہوجائے تو کچے ویر کے بعد وہ عطر عظر نہ رہے گا۔ وہ بھی گندہ اور بدلودار ہوجائے گا۔ بیس جب کر کفار سرتا پانجاست ہیں تو حکم دیا جاتا ہے کہ یہ ناپاک لوگ اس سال کے بعد سجد حوام کے قریب بھی نہ آنے پائیں بینی مود وحرم ہیں داخل نہ ہول پر خطہ نہا بیت مطہر اور معظر سے کفر اور شرک کی نبجا ستول سے اس کی تطبیر واجب ہے بیزاس مبارک خطہ ہیں ہر وقت طاق اور مشرک کی نبجاست اور اس کی عنونیت ہر وقت طواحت کرنے والوں کا ہمجم رہتا ہے۔ مشرکین کی اور بدبوسے تکلیف ہوتی ہے نیز اس خطر ہیں ہر وقت طواحت کرنے والوں کا ہمجم رہتا ہے۔ مشرکین کی طاخری سے اندلیشہ ہے کہ ان کی باطنی نبحاست اور اندرو فی ظلمت کا اثر اہل ایمان کے انوار کو کمدر اور شغیر ماخری سے اور اندلو کی طرف دیکھنے کے احکام ما ور آثار بھی مختلف ہیں اسی طرح ابو کمرٹو وعمر اور ابوجہل اور ابولہ ہوگی طرف دیکھنے کے احکام اور آثار بھی مختلف ہیں اسی طرح ابو کمرٹو وعمر اور ابوجہل اور ابولہ ہوگی طرف دیکھنے کے احکام اور آثار بھی مختلف ہیں اسی طرح ابو کمرٹو وعمر اور ابوجہل اور ابولہ ہوگی طرف دیکھنے کے احکام اور آثار بھی مختلف ہیں اسی طرح ابو کمرٹو وعمر اور ابوجہل اور ابولہ ہوگی کی طرف دیکھنے کے احکام اور آثار بھی مختلف ہیں ۔

کماء نے تکھا ہے کہ نبجاست کی طرف نظر کرنا ضعف بھرکا سبب ہے اسی طرح پرنا چرز کہتاہے کہ کفرادر کشندک کی نبجاست کی طرف بنظر کرنا صنعف بھیرت کا سبب ہے اور اسی پر تمام اولیاء وعارفین کا اجماع ہے اور کتاب دسنت کے نصوص ہیں جو کا فرا در فاسن کی صعبت اور

مجالست کی ممانعت آئی ہے اس کی وجر بھی ہیں ہے۔ حمد علاء اسلام اور اٹر اربعہ اربعہ میں کہتر ہیں کے اس م

جہورعلاء اسلام اور اثمہ اربعہ یہ کہتے ہیں کر آیت میں نبجاست سے اعتقادی نبجاست سرادہے اور کفار اور اور بعض محابہ وتا بعین سے یہ مروی ہے کہ نبجا مست سے نبجا سنت حمیہ اور ظاہر یہ مراد ہے اور کفار اور مشرکین کلیب اور خنز ہم کی طرح نبحس العین ہیں جومشرک کو چھود سے اس ہم وضو لا ذم ہے جبیبا کہ اس وضی اللہ عنہ سے مروی ہے کر دسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فروایا۔

مون صافح مشرکاً فلینوضاء ( اخرجد ابوالشیخ و ابس مردوید) عصے عدمیت ہیں مُس ذکرسے دضو کا حکم آیا ہے اس طرح مُس کا فرسے دضو کے حکم کسمجمو۔

منام اینے باب عروہ بن الزبیر سے اور عروہ تو میں کہ ایک عروہ مصارت زبیر شسے داوی ہیں کہ ایک مرتبہ داستہ میں دسول الدصلی الدعدیہ وسلم کی جربل ابین سے ملافات ہوگئی۔ آل حفرت صلی الدعلیہ وسلم نے جبر بل سے مصافی کے سے باتھ بڑھانے سے باتھ بڑھانے سے انکار کیا اور عذریہ کیا کہ اسی راستہ ہیں استہ بس

آب نے ایک یہودی سے باتھ ملایا ہے اس کیے ہیں نے نالیسندگیا کہ اس باتھ سے ہاتھ ملاؤں جو کا فرکے ہاتھ کو مُسِّ كرچيكا ہے آب نے اسى وقت وصنو کے لیے یانی منگایا اور دصنو کر کے (تفسير درمنتني صفحه ٢٢٠ ، ٣٣) جربل اين كي طرف بإته برها يا جربل من

انك اخذت بيد يهودي فكرهت ال تعس يدى بدا قد مسها يد كاف رفد عارسول الله صلے الله عليه وسلم بمآء فتوضاء فناوله يدة نتناولها اور ديكي تفسير دوح المعاني صفحه ٧٨) فوراً مصافح كرليا-

خلاصهٔ کلام به کرنجاست کی د وقسیس ہیں ایک نسجاست حسیہ ا درجہما نیہ جیسے بول و براز ا ور گو بربینگی اور دومری قسم نبحا ست معنوب وروحانیه جیسے گذب اور غیبت اور نمیمت کی نبحاست جوعقل ا درص کے ذریعے سے نہیں معلوم ہو سکتی البتہ جب ملائکہ کے ساتھ اختلاط ہو تا ہے اوران کی مصاحبت کا اتفاق ہوتا ہے تب کفراور شرک ادر اخلاق ذمیمہ کی تبجاست منکشف ہوتی ہے۔ فقها کے كرام نے كتب فقة ميں نبي سے سانيد كے احكام بيان كيے اور اولياء وعارفين في سن معنوبيرو رومانيم كے احكام بيان كيئے۔ وَلِكُلِّ زِنْجِهَ مَ الْمُحْوَمُ وَلِيْهِكَ ايمان كامقتى يہ ہے كم ہرسم كى سجاست سے اجتناب کرے اور اے اہل کتر اگرتم کو کا فسسروں کے داخلام حرم کی ممانعت سے محاجی اور تنگدستی کا اندلین موتوتم کو اس اندلیشه کی ضرورت نہیں اللہ تعالیا اگر جاہے گا قرتم كواب فضل سے غنى اور دولت مندكر دے كا. بيشك الله علم دالا اور مكت والا ہے -اہل کمہ کی گذران معامش تنجارت برتھی۔ دوسے ملکوں سے مشرکین۔ مکہ ہیں غلہ لاتے تھے جب مسلانوں کو یہ حکم دیا گیا کمشرکین کوحدو دحرم میں داخل نہ ہونے دیا جلئے تومسلانوں کو یہ خوت ہوا کم تجارت کے بند ہوجانے سے ہم نگرت ہوجائیں کے توالٹرنغالے نے مسلمانوں کی تسلی فرادی کرتم نگرستی سے مذ درواللہ تم کو دولت مند بنا دے گا۔ چنانچہ اہل جدہ اورا ہل صنعاً اوراہل جرمنس سب مسلان ہوگئے اور فلہ اور قسم تسم کا مال تعبارست لانے لگے۔ ادراس کے علاوہ کا فروں سے جوجزیم اور خلاج

اورنتی کا مال ما ده بھی منا کاسبب بنا۔ جہور علاء کے نزد کب کفار کا مسجد میں آنا ممنوع ہے۔ مگرا مام اعظم کے نزدیک مسئلم بطور غلبہ اور تسلیط با بطور اعزاز داکرام شرک کامجد ہیں آنا جا نزنہیں۔ البتہ مسلان کا کوئی غلام با خادم با کوئی ذمی کسی سلمان کی اجازت سے ادب اور احترام کے ساتھ مسجد بن کسی خردرت کی وجہ سے آجائے تو اس بس مضائقہ نہیں ۔ باتی کسی کا نسسر اور مشرک کو بطور اعزاز داکرام مسجد میں مرعو کرنا اور اس کا نسب سے مسجد سے منبر ہر تقریر کوانا بہ

## 





عرب کے مشرکوں سے جزیہ ہر گز تبول نہیں۔ مشرکین عرب کے لیے مرف دوہی راہیں ہی اسلام با سیف (تلوار) اس سورت میں مشرکین عرب کے تتل کا حکم تو آیا ہے۔ فَا قُتُ لُوا اَلْمُشْرِكِيْنَ كَيْتُ وكب لا تعلق هُمْ ليك مشركين عرب كے ليے جو بير كا حكم نہيں آيا۔ (ديجو تفسير قرطبي صلاء جم) ادريه آيات درحقيقت عزده توك كي تمهيد بي جس بي ابل كتاب سے مقابله تھا جيسا كر تفسير درمنتورس مجابر سے منفول سے کہ ان آبات کا نزول عزوہ تبوک کے بارہ میں ہوا۔ بركرجب أل حفرت صلے اللہ عليہ وآلم وسلم عرب كے جہادو قبال سے فادع خلاصه کلام ابوئے تواللہ تعالیے نے آپ کواہل کتاب سے جہاد کا عکم دیا حق بھری فرواتے ہیں کرآں حضرت صلی الشرعلیہ والم ولم نے عرب سے جہا دونتال کیا اور ان سے سوائے اسلام کے کسی اورچیز کو فبول نہیں کیا اس سے بعد اہل کتاب سے جہا دکا حکم دیا اور ان سے جزیہ بھی قبول فرایا ا درسب سے بہتے اہل نجران نے جزیہ دینا قبول کیا۔ چنانچہ فراتے ہیں (کے مسلانو) اُن لوگوں سے جنگ ار و کرجو مذالتر برایمان رکھتے ہیں اور مذروزِ آفرت پرا درنہیں حرام جانتے ہیں اس چیز کو کرجس کو التراوراس كرسول نے وام قرار دیا ہے لیعنی جس كى حرمت كتاب وسنت سے تا بت ہے. اور نہ دین حق یعنی دین اسلام کوتبول کرتے ہیں بعنی وہ لوگ جن کوکتاب تورست اورانجیل دی گئ ان سے تنال کرومطلب بیر ہے کہ بیرنگ اہل کتاب اور اہل علم ہیں انبیاء سابقین کی بشارتوں اوروصیتوں سے باخبرہی حق ان برواضح ہو جیاسہ برلاگ اُل حفرت صلے اللہ علیہ وسلم کوابنے بیٹول کی طرح بہجانے ہیں مگرونا دکی وجہ سے حق کو جھیاتے ہیں ان برالند کی جست پوری ہو جکی ہے اس سے اس مسلانوتم ان سے نوٹو۔ بہاں بہب کروہ ابنے ہاتھ سے جزیہ دیں در انسحالیکروہ ذیبل اورخوار ہوں امام شافعیٰ فراتے ہیں کرصفار ر ذکت اسے مراد حکم اسلام کا التزام ہے بینی اسلامی حکومت کی رعایا بن کررہنا اور جزیہ دینا منظور کرلینا بھی صغارا ور ذلت ہے اور عن بدرا بنے ہاتھ سے دینے اکے معنی یہ ہیں کہ بزور مكومت وطاقت ان سے ليا جائے جيسے آج كل تيكسس ليا جاتا ہے يا بيمعنى ہيں كہ وہ جزير بخوشى ادر طیب فاطر با جبرواکراه ا داکری - اور اگرجز بر لینے میں جبرواکراه بعنی زبردستی کی نوب آئے توجیم عقد ذمه ما قی مذر ہے گا یا بیمعنی ہیں کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے جزیہ بیش کریں کسی دکیل کی معرفت رہیجیں

على المعنى عن اعتراف المن المن الموزى فى قولها عن يدخمسة اتول - (احدها) عن تهروذل قاله النجاج (والثانى) انه النقد العاجل قاله شريك وعثمان بن مقسم (والثالث) ان المعنى عن اعتراف المسلمين بان ايديه عرفوق ايديهم (والرابع) عن العام عليهم بذلك لان قبول المجزية انعام عليهم حكاهما الزجاج (والخامس) يؤدونها بايديهم ولا بنغذوتها مع رسلهم ذكر لا الما وردى (زاد المسير صنك جس)

یا یہ معنی ہیں کہ جزیہ ایک طرح کا انعام ہے کہ تم کو قتل نہیں کیا گیا اور زندہ چھوڑ دیا گیا در رہم متی قتل کے تھے یا یہ معنی ہیں کر نقد ادا کریں نہ کہ ادھار وغیرہ وغیرہ یہ تمام افزال تفصیل کے ساتھ کتب تغییری ندكور ہيں وہاں دمير بيج جائيں اور محدث إبن جوزي نے اپنی تفسير زاد المسيرصن جم بن اختصار کے ساتھ ان ا قوال کو ذکر کیا ہے۔

ا جزیباس مال اور محصول کو کہتے ہیں جو کا فسسروں کے نفوس اور ان کی ذوات برنگا باجائے اور خراج اس محصول کو کہتے ہیں کہ جو کفار کی زمنوں برنگایا جائے۔ بالفظ جزا رسے شتق ہے۔ بعنی جزیر قتل کی جزار اور اس کابدلہ ہے کہتم مستحق تو تنل کے تھے ۔ لیکن تہارے ساتھ یہ رعابیت کی گئی کہ تہاری جان بخشی کردی گئی اور دارالاسلام ہیں تم کوامن کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی گئ نہتم کوفتل کیا گیا اور نہتم کوغلام بنایا گیا جسے دیت سے قصاص ساقط ہوجاتا ہے۔ اسی طرح جزیہ سے تتل اور استرقاق ساقط ہو جاتا ہے (دیموروح المعانی صلى ج٠١) علاوه اذي اسلام في تنهار عساته دوم احان بركياكم مسلانول كى طرح تهار عان و مال و عزت وآبرو کی حفاظمت کی ذمردادی لی تاکرمسلانول کی طرح امن اورحفاظت کے ساتھ زندگی بسرکدیں ۔ مشریعت نے جان ومال کی حفاظت بیں مسلم اور عنیرسلم سب کو بدابر رکھا نیزاس امن کی نه ندگی سے جنیرسلمو کو بین فائدہ ہوگا کہ مسلافوں میں رہ کر اُن کو اسلام کے احکام اور محاسن کا علم ہوگا اور حق وباطل کافر ق ان برواضع ہوسے گا۔ بس اگر دہ دین حق کو تبول کرنا جا ہیں گئے تو تبول کرسکس کے اور اسلامی کومت ده عكومت به كرجس كا دكتور ادر قانون اسلام اوركشرلعيت بهو ادرقانون اسلام كوبالاسى اور برتری ماصل ہو۔

نقهاء كرام كى تصريحات سے يوتا بت ہے كر جزير يتل كى جزاء اوراس كا فديہ ہے تفاظت جان اور امن کا بدلہ اور فدینہیں اس ہے کہ جز بر مرف آزاد عاقل مردوں پرواجب ہوتا ہے جو لڑنے اور جنگ کرنے کی صلاحبت رکھتے ہوں عورت اور بیجے اور مجنون اور غلام اور ماہب اور معذور برجزین بس مال کرحفاظت ان کی جی کی جاتی ہے۔ اور با دجود کفرکے ان برکوئی جزیہ بس اسلام میں جزیر حروف ان لوگوں سے لیا جاتا ہے جوستحق قتل کے تھے معلوم ہوا کہ جزیر قتل کا بدلم ادراس كا فدير ب من كرامن اورحفاظت كاعوض اور بدل بع جنانيحر نقهاركرام لكصفة بين هي لغة الجزاء لانهاجزت عن القتل كذا في الدرالمختار

اء لانهاجزت عن القتل كذا في الدرالمنعتار من المنها جزت عن القتل كذا في الدرالمنعتار مستخل المام الوصيفرة زمات بين كرابل كتاب ادربت برستول سع جزير ليناجا تز

عله قال الاتقاني ال الجزية ليست بدلاعن تقرير الكفروا نماهي عوض عن القتل والاستربال الواجبين فيازت كاسقاط القصاص بعوض اوهي عقوبة على الكفر كالاسترقاق- اعرد وح المعانى صكح به ١٠ ہے گرفاص عرب کے بت پر ستوں سے جزیہ قبول نہ ہیں کیا جاسکتا منٹرکین عرب کے بیے صرف ود راہیں ہیں قتل یا اسلام۔ تُقَا قِلُن نَظُمْ اَوْ یُسْلِمُوْنَ مرز مین عرب میں دو دین جع نہیں ہو سے سے اس لیے وہاں جزیہ ہے کر بہت بہت کی اجازت نہیں دی جاسکتی عرب کے مشرکوں سے جزیہ ہیں لیا جائے گا وہ یا تو اسلام قبول کریں یا ملک چیوڈ دیں البتہ عرب کے اہل کتاب سے جزیہ لینا جائز زہے قرآن کریم ہیں مسٹر کین عرب کے متعلق تُقَاقِتُ نُونَ وَ وَ وَ وَ وَ وَ اِللّٰم مِنْ کِین عرب کے متعلق تُقَاقِتُ نُونَ وَ وَ وَ وَ وَ وَ اِللّٰم وَ وَ اِللّٰم وَ وَ اِللّٰم وَ وَ اِللّٰم وَ وَ اِللّٰه وَ وَ اِللّٰه وَ وَ اِللّٰه وَ اِللّٰه وَ وَ اللّٰه وَ وَ اللّٰ مُوتِ اور وَلاً اللّٰه وَ وَ اللّٰه وَ اللّٰه وَ اللّٰه وَ اللّٰه وَ وَ اللّٰهُ وَ وَ اللّٰ وَ وَ اللّٰ مِن وَ وَ اللّٰ مِن وَ اللّٰ وَ وَ اللّٰ مُوتِ اور وَلاً اللّٰه وَ وَ اللّٰ مُن وَ وَ اللّٰ وَ اللّٰ مُنْ وَ وَ اللّٰ مُن وَ وَ اللّٰ مُن وَ وَ اللّٰ مُن وَ وَ اللّٰ مُن وَ وَ اللّٰ وَ وَ وَ اللّٰ وَ اللّٰ وَ وَ اللّٰ وَ اللّٰ وَ اللّٰ وَ اللّٰ وَ اللّٰ وَ وَ اللّٰ وَ وَ اللّٰ وَاللّٰ وَاللّ

میز مرز مین عرب مرکزا سلام ہے اور قلب اسلام ہے اس سرزمین میں کسی طرح بھی بت پری ریز مرز مین عرب مرکزا سلام ہے اور قلب اسلام ہے اس سرزمین میں کسی طرح بھی بت پری

كى كوئى كنياكشى نهيى -

ی دی ایس کی زندگی میں تمام قبائل عرب مسلمان ہو بچکے تھے پھر اگر بہت برستی ہو سکتی ہے تو مرن ارتدا دسے ہوسکتی ہے اور مرتد با تفاق ائمر دین جزیہ دے کر قتل سے نہیں بھے سکتا۔

ہر دیں سے اور بڑے رُا

### ابل كتاب فضائح اورقبائح كابيان

فعلیہ اورجہالت عملیہ کی کسی قدرتفصیل کرتے ہیں تاکہ گزشتہ آیت میں جو اہل کتا ہے متعلق لا کی میون با مللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْأَخِرِ اور وَلاَ يَدِينُونَ وِبُنَ الْحَقِيِّ وَالِيَظَا اللَّ كُسَى تدر تفسيل بوجائے۔ ا در معلوم ہمد جائے کہ اہل کتا ہے متعلق جو قتال اور جزیہ کا حکم دیا گیا اس کی وجہ ان کے یہ اعمال کفریہ ہیں۔ اول بہودسے ستروع فرایا کہ وہ حضرت عزیر علیہ السّلام کو خدا کا بیٹا کہنے تھے بیعقبدہ یہود کے تمام فرتوں کا نہیں بلکراُن میں کے ایک خاص فرقہ کا ہے جو بقول بعض علاء مدینہ کے بعض بہو دیعی بہو دبنی تربیلہ تھے۔ اور بعن علماء یہ کہتے ہیں کہ شام کے بعض بہودی جی ابساہی کہا کرتے تھے اس سرزش اور توبیخ كامخاطب يبى فرقه بع جبساكه ابن عبّاس سے روايت بے كرسلام بن مشكم اور نعان بن او فى اورابوانس ادر شاس بن قبس نے آل حضرت صلے الله علبہ وسلم سے يہ كها-

کیف نتبعك دَ تَد تر عت الله مي آه كي بيروى كري درانى لیكم قبلتنا وانت لا تزعم ان عزيرا الهارس الها المفرس) جهور دبا اور ابن الله . روا لا ابن اسحاق و ابن آب حفرت عزير كوفدا كابيتًا نبس سمحقة .

جرس (تفسیر درمنثورص ۲۲۹ ج۳) (۱بن اسحاق دابن جریر نے روایت کیا)

اور دیکھوتفسیر کیرصن ۲۴ ج۳

اس سے معلوم ہواکر آل حفرت صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں جو بہود مدینہ میں رہتے تھے . ان كاعقيده به تفاكر حفرت عزير خداك بينے تھے اس آيت كا نزول اس فاص فرقه كے بارسے بيں ہوا جن کا بیعقیدہ تھا۔ ابن جوزی وانے ہیں کر اس عقیدہ کی ایک جاعب نبی اکرم صلے الشرعلیہ وسلم کے رمانے ہی موجودتھی (دیکھوزادالمسیرصریم جس۔)

امام الجكروازي احكام القرآن مي فراقع بي كربيود مي كالكفاص فرقراس كاقائل تفاكر صفرت عزير فعدا كم بیتے ہیں تمام ہودی اس کے قان بیں - ابن عباس رضی الله عنهما سے منعول ہے کرمیود کی ایک خاص جماعت آنھزت صلى الترعديد من كافر من من ما فرايونى جن مي سلام بن شكم اورنعان بن او في اورشاس بن فبس اور ما لكبن صيف تھے ان اوگوں نے آب کی فدمت میں حاضر ہو کر حضرت عزیر کے متعلق یہ کہا اس پر بیر آبیت نا زل ہوئی اب اس وقد كاكوئى وجودنيس اور مارس علم بس اب كوئى اس كا قائل نبس والعرام وكيهوا حكام القرآن الامام الجصاص صلال جس)

عله قوله تعالى وقالت البهود عزير ابن الله فنيل ارادبه فرقة من البهود قالت ذلك والدليل على ذلك ان اليهودقد سمعت ذالك في عهد النبي على الله عليه والم فلم تنكرة والمراد فرقاة منهم لاجعبعهم كقراك جاء فى بنوتميم والمعراد بعضهم قال ابن عباس قال ذالك جماعة من البهودجا والى النبي صلى الله عليه وسلم نقالواذلك وهم سلاوين مشكود نعان بن اونى وشاس بن قيس وما للطبن الصيف فانزل الله تعالى هذه الأيتروليس في إيهى د من يفول ذلك الأن يما نعلم وانعاكانت فرقة منهم قالت ذلك فانقرضت ( كذا في احكام القررك صلا جس)

عرض یہ کہ حق جل سے اس آیت ہیں اول بیود کے اس خاص فرقہ کا ذکر کیا ہو حضرت عزید اللہ کو خدا تعالیے کا فرزند کہتے تھے بعدازاں نصاری کا حال بیان کیا جو حضرت بیٹج کوخدا کا بیٹا قرار دیتے تھے۔

یہود اور نصاری اس عقیدہ ہیں مشرکین کے ہم نوا ہیں جو ملائکۃ اللہ کو خدا کی بیٹیاں بتلاتے تھے۔
پھر پپودونصاری نے نفظ حضرت عزیر اور حضرت میں جائے خدا بنانے پراکتفاظ کی بلا ہے اجام اور رہبان کو جی خدابالیا بایں صورت کرا کے احکام کو بر بیان ہو فتوی دیتے وہ اس کو حکم اللہ کے برا ہر مانتے اور ان کے احکام کو بٹریعت اللہ کے احکام کا بدل سمجھتے احبار اور رہبان کو رہب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اُن کے قول کو اپنا دین اور ایمان سمجھے کہ جو وہ کہیں مان لیں اور جس جیز سے منع کریں اسے چھوڑ دیں لیس اس قسم کے جرائم کی بنام ہر حق تعالی نے حکم دیا کہ ان لوگوں سے جہاد و قبال کرویہاں تک کہ یہ لوگ ذلت و خواری کے ساتھ جزیہ دینا قبول کریں۔

(بہلا جرم) ان لوگوں کا یہ ہے کر دین اللی کے مطبع اور فرما نبردار نہیں بعنی اللہ اوراس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے۔

(دوم) یہ کہ یہود نے حضرت عزیرہ کو اور نصاری نے حضرت میٹی کو ضاکا بیٹا قرار دیا۔ یہو دا ور نصاری اگر چراللہ برایمان لانے کے مدعی ہیں گر فقدان توحید کی دجہ سے دہ ایمان کالعدم قرار دیا گی۔ (سوم) بیر کہ اپنے احبار در بہان کو ملال دحوام کا مختار مطلق قرار دیا اور ان سے مکم کو ضدا کے عکم کی طرح داجب الا تباع سی ابتاع کو مدار نبیات میانا کی طرح داجب الا تباع سی ابتاع کو مدار نبیات میانا کو طور کی خرد بیت میں اور نصاری نے بہت سے محوات کو محف پولوس کے مباح کر دینے سے مطال مان لیا۔ عالا بکہ تو ربیت میں ان چیزوں کی حرمت صاحب موجود سے اور آج کل کے نصاری کا قد حال ہی نہ پوچوان کو گوں نے تو ٹر آب ان چیزوں کی حرمت صاحب ہو تھا م شد بعتوں میں حوام تھا۔ عز من یہ کہ ان لوگوں نے اپنے احبار در بہان کو حق تند ہے اور نام ہو سے اور تا میں موسک اور نام ہو تھا ۔ اور نام ہو ہو تا میں موسک اور نام ہو تا تا ہو تا ہ

فلاصد کلام سے مشرکین بتوں کی پرستش کرتے ہیں اور یہ لوگ حضرت سے میں کر پرسش کرتے ہیں۔ سرک ہیں دونوں سرکیب ہیں بلکہ ایک اعتبار سے عابد سبے۔ عابد صنم سے سرک ہیں بھی کرسے اس بے کہ عابد سے کا عقیدہ یہ ہے کہ خلا تعامے اور اللہ مسج بن مریم میں علول کر آباہے اور اس کے ساتھ متحد ہوگیا ہے ۔ اور خلا تعالے کی طرح مسے بھی خالق عالم اور مد برعالم ہے اور مشرکین کا اپنے بتوں کے متعلق یہ عقیدہ نہیں ۔ (دیکھو تفسیر کریم صنع ہی)

م اور ذكونى وليل م كما قال تعالى و مما بجعل أذعب ع كما أبناء كم و ولهم والمعرفة البناء كم والمعرفة المناء كما والمعرفة المناء كما والمعرفة المناء والمعرفة المناقة والمعرفة والمناقة و

كُلِمَة يَخُرُجُ مِنْ أَنْوَا هِ مِمْ إِنْ يَعَوْلُونَ إِلَّا كَلِمَا اللَّهِ عَلَمُ إِنْ يَعَوْلُونَ إِلَّا كَذِبًا-

روابت ہم ذکر کر بھے ہیں۔ اور علی ہزا نصاری کا بہ کہنا کرمسیج اُلٹہ کا بیٹا ہے یہ بھی نصاری کے ایک گروہ کا قول ہے سب کانہیں گرعام طور برنصاری میں یہ عقیدہ لائیج ہے اس میے اس کے ثبوت کی طرورت نہیں۔

عقيرة البيت كالعاز كسيرا

ا مام رازی نفسیر کبیریں مکھتے ہیں کر حضرت عیسیٰ علیہ السّلام کے رفع الی السماء کے بعداکیاسی سال بک عبسائی۔ دین حق برقائم رہے بعد ہیں ان میں اور بہو دہیں روائی چھڑگئی یہو دیوں ہیں ایک شخص

جس کا نام بونس ( بولومسس) تھا بڑا شجاع تھا اس نے عیسی علیہ السّلام کے اصحاب کی ایک جماعت كوقتل كيا اور چونكيه وه عيسائيول كاسخيت وشمن تصااس بيه اس نے ایکے گراه كرنے كى ایک تدبیرنكالی وه يدكر ايك ودز بهوديول سے يركها كم اگر بالفرض عيسے (عليمالسّلام) حق بر بهوك تو بهارے كافر ادردوزخي ہونے بن کیات بہ ہوسکتا ہے اور اگر عبسان جنت بین گئے اور ہم دوزخ بین گئے تو ہم بڑے گھائے میں رہے اس میے میں برچا ہتا ہوں کر کسی حیارسے ال کو گراہ کروں تاکر دہ بھی ہمارے ساتھ دوز خ ين جائيس بهود كويسجها كرابين اس گهور سے برسوار ہواجس برسوار كر عبسا يول سے جنگ كباكرتا تھا۔ بھراس کی کونچیں کاسٹ ڈالیں اور اپنے سر بیمٹی ڈالی اور اپنے اس نعل سے ندامت اور تو بر ظاہر کرتا ہوا نصاری کے مجمع میں آبا انہول نے پوچھا کہ تو کون ہے اس نے کہا میں تہارا دشمن بولوں ہول مجھ کو آسمان سے یہ ندا آئی ہے کہ تیری تو بہ اس وقت تک تبول نہیں ہوگی جب تک تو نصرانی نہیں ہوگا اس لیے میں بہودین سے تا بب ہوکر تہارے ہاس آیا ہوں انہوں نے اس کو کلیسا میں داخل کر کے نصرانی بنالیا اور اس کوایک جحرے بیں جگردے دی سال بھرنگ دہ وہاں رہا اور اس عرصد بی اس نے انجیل کی تعلیم طاصل کی ایک سال سے بعداس نے کہا کرمجھے اسمان سے یہ ندادی کئی ہے کہ النزنے تبری تو بہ تبول کی ۔ نصاری نے اس کے اس قول کی تصدیق کی ادر ان کے دل میں اس کی مجت بیدا ہوگئی اور ان كى نظروں میں اس كا مرتبہ بہت بلند ہوگیا۔ جب نصاری میں اس كى شنان بڑھ گئى تو بيت المقدس جلا گیا اور دا ں جاکہ مخفی طور میراینی تعلیم کے لیے تبین آ دمیوں کو منتخب کیا - ایک کا نام نسطور دومرے کا نام بعقوب ادر تبسرے کا نام ملکان تصاان تیبنوں کو ابناسٹ گرد بنایا ۔ نسطور کو بہتعلیم دی کرعیسے اور مربم اورخدا برتين خدا بي اورليقوب كويه سكها يا كرعيك انسان نهين تها بلكه ده خدا كابيثاتها اور ملكان كويه بڑھایا کے بیسے بعینہ الٹر ہے وہ مہیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا جب برتعلیم ان کے دلوں ہیں گر کرگئ تو اس نے ان میں سے ہر ایک کوخلوت میں بلایا اور کہا کہ قرمیرا خاص اور معتمد رفیق ہے قلال ملک میں چلا جا اوروبال جاكر لوگوں كوية تعليم دسے اور انجيل كى طرف نوگوں كوبلا - بھراس نے لوگوں كوبلا كرية كماكم میں نے محاب میں عسلے علیہ السّلام کود بھاہے وہ مجھ سے راضی ہوگئے ہیں اور اب میں عسام کے نام ہم ا بنی جان قربان کردن گا بھروہ مذرکے میں گیاا در اپنے آب کو ذرکے کرلیا بھراس کے بینوں شاگرد ملک میں متفرق ہو گئے ایب روم میں بہنیا دوسرابیت المقدس ادر تبسارکسی اور مکب میں اوران میں سے ہراکی نے

لوگول کواس عقیده کی طرف بلایا جو بولوسس نے اس کونعلیم دی تھی۔ اور لوگول نے ان کا اثباع کیاس کونعلیم دی تھی۔ اور لوگول نے ان کا اثباع کیاس طرح عیسائیوں میں تین فرقے ہوگئے (تفسیر کبیرص ۲۳ جهر)

اہل کتاب اس قول کے ذریعہ سے الگے کا فروں کے قول سے مثنا بہت بیدا کرنا چاہتے ہیں یعنی ان کاعقیدہ ابنیت یا الوہیت برا نے مشرکین کے عقیدہ کے مشا بہہ جس طرح وہ فرشتوں کو فدا کی سینیاں کہتے تھے اسی طرح یرمزیر اور میٹے کو فعا کا بیٹا کہتے ہیں فعدا انہیں غارت کرے کہاں بھے جارہ ہیں۔ بیٹیاں کہتے تھے اسی طرح یرمزیر اور میٹے کو فعا کا بیٹا کہتے ہیں فعدا انہیں غارت کرے کہاں بھے جارہ ہیں۔ بیٹیاں کہتے تھے اسی طرح یرمزیر اور میٹے کو فعا کا بیٹا کہتے ہیں فعدا انہیں غارت کرے کہاں بھے جارہ ہیں۔

توحید کی روشنی کو جبور کر سرک کی تاریکی کی فرف جارہے ہیں۔

یہ نوان کے اقوال کفریر کا بیان نھا اب آگے ان کے افعال کفریہ ذکر کرہتے ہیں۔ کران اہل کتاب
یعنی یہو دا در نصاری نے فدا کو چیوڑ کرا پنے عالموں اور در دلینوں کو رب بنار کھا ہے کرجو فنوی دیدی
اس کو حکم خداد ندی کی طرح واجب العمل سمجھتے ہیں۔ اور ان کے قول کو اپنا دین وایمان سمجھتے ہیں اگر چہ
وہ توریت اور انجیل کے نصوص کے خلاف ہی کیوں نہ ہوتو ایسی ہے چون وچو اطاعت عبادت کے حکم ہیں

حفرت شا ه عبد القادر مصحة بين ثما لم كا تول عوام كوسند ب عب تك و و مترع مع سبحه كركي جب معلوم ہواکہ خود اپنی طرف سے کہا یاطمع سے کہا تو بھر سندیس اوران لوگوں نے مسیح بن مربم کو بھی رب بنایا حالا نکه تمام کتب الهیدا در صحف ساوید میں ہی عکم دیا گیا ہے کر صرف ایک معبود کی پرکشش کرد اس کے سواکوئی معبودنہیں وہ اس سے باک ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو بٹریک تھرائیں نہ اس کے مواکو لی ستحق عبادت ہے اور سر کسی کی بے جون وحب را اطاعت واجب ہے اور سر کوئی اس کا بیا ہے ادرنہ بیٹی ہے یہ تو بیان تھا اتباع باطل اوروین حق سے انحراف کا۔ اب آگے یہ بتلاتے ہیں کہ برلوگ دین حق کے ابطال اوراس کی رد میں کس درجرساعی اور کوشاں ہیں۔ وہ برکہ برلوگ جاستے ہیں كراللرك نور بدايت كو يعنى دين اسسلام كواپنے مونہوں سے بھوبك مارا وكر بجھا دي يعني دين اسلام کا نور ادر آنا بر بدابت بیک اٹھا ہے یہ لوگ اپنے وائی تباہی اعتراضات سے دین اسلام بن طرح طرح کے عیب نکالے ہیں کہ وہ چھلنے نہ با نے گو ما کہ بدلوک چھونکیں مار کر سورج کو بجهانا چاہتے ہیں ادر اللہ کو اس کے سوا بھے منظور نہیں کہ اپنے نور کو پوری طرح بھیلا دے اگرم کا فروں کو الرا معلوم ہو یعنی برکا فسے وین اسلام سے مٹانے کی لاکھ کوٹشش کریں بھلا کہیں ان کے مٹانے سے مِث سكتا ہے الله ابنے نور كوتمام جهان بين بجيلادے كد اور يركا فياسنے الدو ميں كا مياب نه بول کے۔ چراع ہوتد منہ کی مجو نکوں سے بجھ بھی جائے محلاکہ س آناب کا نور بھی محفونکوں سے بنجھنا سنا ہے اور نور اسلام تو آ نیا ہے نورسے لاکھول درم بڑھ کرہے وہی النرہے جس نے اپنے رسول کو بدایت اور دین حق محساتھ دنیا میں بھیجا ہے تاکہ اس دین کوتمام دینوں پرغالب کردھے۔ اگرچہ مشرکین کو برامعلوم ہواس آبن ہیں غلبہ اسلام کی پیش گوئی ہے کردین اسلام تمام دینوں پرغالب آجائے گا۔ اور تیامت کے باتی رہے گا۔

### لطاتف معارف

اس آیت ہیں حق جل سٹ ان نے پی خبر دی ہے کہ اللہ تعالے نے محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم کواس کے مبورٹ فرایا ہے کر دین اسلام کوتمام دینوں پرغلبہ عطا کیا جائے اور بہی مضمون سورہ فنخ اور بہی مضمون سورہ منخ کا ایک ہی ہے۔ الفاظ بین معمولی فرق ہے مضمون سینوں جگر کا ایک ہی ہے۔ الفاظ بین معمولی فرق ہے مضمون سینوں جگر کا ایک ہی ہے۔ الفاظ بین معمولی فرق ہے مسوجا ننا چلہ دوتسم کا ہوتا ہے اب تخفین طلب امریہ ہے کہ ظہور اور غلبہ سے کیا مراد ہے۔ سوجا ننا چلہ کے تمام دینوں پرغالب ہو ایک دہیں اسلام کا حق مطلب یہ ہونا اور دوائل قائم کے جائیں جس سے دین اسلام کا حق ہونا اور دوسے دینوں کا باطل ہونا واضح ہونا ہے۔

اور غلبہ کی دوکسے دیسے کہ وہ باعتبار تینغ دسسنان کے ہوئین دین حق کی شوکت اور سطوت کے سامنے دوکسے دین حق کی شوکت اور سطوت کے سامنے دوکسے دین سسرنگوں ہو جائیں۔ اور اسلام ہی کی حکومت ہوا دراسی کا قانون ہو۔ ہم کہتے ہیں کرایت ہیں ظہور اور غلبہ سے دونوں قسم کا غلبہ مراد سے دلیل اور مربان سے اعتبار سے غلبہ تو اسلام کو ابتداء ہی سے حاصل تھا اور ہم بیشہ ہمیشہ رسپے کا المبتہ دوسری قسم کاغلبہ اسلام کو

بتدر بج حاصل ہوا کہ کرمہ ہیں دین اسلام باعتبار قوست وشوکت کے کر ور رہا۔ ہجرت اور جہا دے بعد بتدر بہ رفتہ رفتہ اسلام کی قوست اور سوکت ہیں اضافہ ہوتا رہا۔ بہاں تک کر فتے کہ سے جمانہ اور مین کے تمام علاقہ براسلام کی حکومت قائم ہوگئی۔

اور آیات کے سیاق وسیاق سے بی معلوم ہوتا ہے کہ اصل مقصود اسی دورہ غلبہ کوہان کے کرنا ہے اس بینے کہ آغاز سورست سے لئے کہ بہال کا کسٹر کین سے براءست اور بیزاری اوران سے جہاد وقبال کے احکام کا ذکر جبلا ارباہے اور پھراسی سلسلہ بیں فتح کمہ اور غزدہ فین کا اورائل کتا جب جہاد وقبال کے احکام کا ذکر جبلا ارباہے اور پھراسی سلسلہ بیں فتح کمہ اور غزیہ کا کم بیان کرنا مقصود ہے جو جہاد وقبال اور سیف، وسنان سے ماصل ہو اور سور ہ فتح ہیں بھی فتح کم کم کا ذکر ہے اور سور ہ مسف میں جہاد و قبال کا ذکر ہے اور سیاست کی دلیل سے کہ آبیت ہیں اظہار دین سے وہ غلبہ مراد سے جو بارسے میں وارد ہوئیں برسب اس بات کی دلیل ہے کہ آبیت ہیں اظہار دین سے وہ غلبہ مراد سے جو بارسے میں وارد ہوئیں برسب اس بات کی دلیل ہے کہ آبیت ہیں اظہار دین سے وہ غلبہ مراد سے جو سیف دسنان سے ماصل ہو کہ حکم اسلام کا پیلے اور کفار مقبور ورمغلب ہوا کہ اس آبیت ہیں اللہ تعالیا نے حضور سیف مضارع السف میں اسٹ رہ اس طرف معلم و میٹوں پر خالب آب کے گا اور بین آپ کی بعث یہ میڈ مضارع استمرار جودی کے بیار کا دین تمام دیثوں پر خالب آپ کے گا اور بین آپ کی بعث یہ بیئر ورسے ہی وعدہ فروا یا ہے کہ بیند ہوں کہ بیند ہیں آپ کی بعث یہ بیئر ورسے ہی وعدہ فروا یا ہے کہ بیند بیند ہیں آپ کی بعث یہ بیئر ورسے ہی وعدہ فروا ہے کہ بیند ہو کہ کہ بیند ہو کہ بیند ہوں کی بعث یہ بیئر کی کہ بیند کی بعث یہ بیئر ورسے ہی وعدہ فروا ہے کہ بیند ہوں کہ بیند ہوں کی بعث ہوں کہ بیند کی بعث ہوں کہ بیند کی کہ بیند کی کو بیند کی دین تمام دیثوں پر خالب آپ کے گا اور بین آپ کی بعث ہوں کے بیند کی کوٹ کی کھرانے کہ بیند کی کوٹ کے کہ کوٹ کی کوٹ کے کہ کوٹ کی کھرانے کی کوٹ کے کہ کوٹ کے کہ کوٹ کی کھران کی کوٹ کے کہ کوٹ کے کہ کوٹ کی کوٹ کے کہ کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کے کہ کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کے کہ کوٹ کی کوٹ کے کوٹ کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کوٹ کی کوٹ کے کوٹ کی ک

على سورة نتح كالفاظ يه بي هُوَالَّذِى أَرْسُلَ رُسُولَ وَ بِالْهُدَى وَ دِينَ الْحَقِّ لِيُظْهِرَةُ عَلَى الدِينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِللهِ فَسَالُ مُسُولَ وَ بِاللهُ الْحَدَى وَ دِينَ الْحَقِّ لِيُظْهِرَةُ عَلَى الدِينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِللهِ وَكَفَى بِللهِ وَكَفَى بِللهِ وَكَفَى بِللهِ وَكَفَى اللهِ مِنْ الْحَدُونَ الْمُعَلِيمُ وَلَوْكُو وَ اللهُ مُنْ الْمُعَلِيمِ وَلَا مُنْ الْمُعَلِيمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهِ مِنْ كُلُولُ وَاللّهُ مُنْ اللّهِ مِنْ كُلُولُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولِي اللّهُ وَاللّهُ ولِي اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

كامقصد عظيم ہے جس كامطلب يہ ہے كراللر تعالى دين اسسلام كوعظيم كتان بادشاست اور بيال توت وسو کت عطا کرے گا جس کے سامنے اس زمانے کی تمام قوتیں اور طاقتیں سے لگوں ہوجائیں گی۔ ا نعفرت صعے الله مليه وسلم كے زان مسعا دت ميں روئے زمين پر دوسطنتين تھيں ايك ايران كى اور دوسری روم کی ان دونول با دشا ہول کی سلوت وجروت نے تمام دنیا کو گھیرد کھا تھا۔ اور دوم سے ناہم ان کی تؤست کے سامنے مضمیل ہور ہے تھے۔ کسری شاہِ ایران نرمباً مجوسی تھا اور تبھردوم ندمباً عیسائی تھا دنیا ہی عبسائیت اورمجوسین ہی دو مذہب سب سے طاقتدرتھے جن کو کسری اور قیصر کی سریتی ماصل تعی اور انهیں کا دین نمام ا دیان برغالب تعاد اور دیگرا دیان بمصدا فی الناسس علی دین طوکهم غلوب تھے۔ مک عرب میں بت برستی کا زورتھا اور کچھ قدر قلبل عیسائی اور بہود بھی تھے ان حالات میں اللہ کی طرت سے بہ آبیت نازل ہوئی جس میں یہ بشارت دی گئی کر دین اسلام تمام دینول پر غالب ہو کررہے کا اب ظا ہرہے کہ اس غلبہ کی کوئی صورت سوائے اس کے بہیں ہوکئی کر دم اور ایران کی سلطنتیں درہم برہم ہو جائیں اوران کی جگہ اسلام کی پُرشوکت حکومت قائم ہوجائے کرحکم اور قانون اسلام کا جلے۔ غلبہ دین کی اس بین گوئی کے ظہور کا آغاز اُل حضرت صلی الشرملیہ دستم کے دست مبارک سے ہوا کہ ججاز اور نبحدا ورمین بس اسسلام کو توت وشوکت حاصل ہوئی اور دین اسلام کوبت برستی برغلبہ عاصل ہوگیا بیظہور دین اور علبتردین کی ایک منزل طے ہوئی تعی کر آل حضرت صلے الله علیہ دسلم اس عالم سے تشریف کے گئے اور وعدہ کی تکمیل مہنوز باتی تھی سواس وعدہ کی تکمیل آب کے فلفاء کے ہاتھوں پر ہوئی جوات کے ہے بمزلہ اعضاء اورجوارم کے تھے جنانچہ حق تعالی کا یہ وعدہ اور بیش کوئی خلفائے ثلاثہ کے ہا تھوں پر اوری ہوئی انہیں کے زمانے میں انہیں کے جہا و دقتال سے اورانہیں کی مدد جہدے دنیا کی سب سے بڑی دوسلطنتیں روم ادرا بران زیرو زبر ہوئیں اور ان دونوں سلطنتوں براسلام کا فاتھا نہ تبضہ ہواجب یہ دونوں سلطنتیں مربادہوئیں اس وقت دنیا کے موجودہ اورمشہور ترین ادبان مجوسیت اور نمانبت بى مغلوب ومقهور بوسة اس طرح الله تعالى وعده خلفا مثلاثه كع با تعدل بم بورا بهوااس میں نیک نہیں کہ اللہ کا یہ وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم سے تھا کہ آ ہے کا دین تمام دینوں پر غالب آئے گا۔ گر سران کریم میں اس کی مذہب متعلی نہیں تھی م بہ وعب و کب یک پورا ہو گا بسااو قان ابسا ہو تا ہے کہ اللہ تعالیے کادہ کبی نبی کے خلف و کے باتھوں بر باورا ہوتا ہے۔ کسا قبال تعالے ا ما نرینات بعض الدی نعید هم او تنو قینات یعن جو وعدے الله تعالے نے آب سے الله الله تعالی دعدے الله تعالی دعدے الله کے متعاق کیے ہی وہ سب کے سب آپ کے سامنے پورے نہ ہوں گے بعضے دعدے اب توائب کو آب کی زندگی میں دکھلا دیئے جائیں گے اور بعض دعدے آپ کی دفات کے بھر پورسے ہوں گے جنانیجہ جن تعالم نے صفرت موساق سے جو نیخ شام کا دعدہ کیا تھا وہ و عدہ حضرت پوشع بن نوان کے

ز ا نے میں پوراہوجو حضرت موسی ای کے خلیفہ اور مبائشین تھے۔ اسی طرح سمجھو کرحق مبل سن نؤنے جو اپنے نبى سے ركينظره سركا على السترين كيله مي ظهور دين اور غلبة اسلام كا دعده فرايا تھا اس كى تكبيل اس بمرموقون تھی کر قیصر دکسری کی سلطنت کا تخته الثاجائے مہنوزیہ دعدہ یا بیر تکمیل کو مذہبنیا تھا کر سرور مالم صلے الشرعلبہ وسلم رصلت فسسرا سکتے۔ اوراپنے جانشینوں کو ہایت فرا گئے کران دوتلوں کو فتح کرد ا در ان براسلام کا پرجم لہراؤ آب اس عالم سے تشریف ہے گئے اور آپ کے حسب الارشا دیام مہتم بالشّان خلفاء ثلاثم كے بابركت باتھوں سے اسے اسے حكم كے مطابق اسجام كو بنجا - اس ليے يرسب كچھ آسياي كاكام محسوب ہوگا اور خلفاء سنے جو مجھ كيا و 1 آب ہى كے دست وہا ہونے كى چيست سے كيا اور آپ ہی کے عکم سے کیا۔

بس جب یہ نا بت ہوگیا کر بعثت بوی کا یہ مقصدا درخدا تعالے کا یہ وعدہ خلفائے ثلاثے کے اعور یر بورا ہوا تو ثابت ہوگیا کہ یہ نیوں حضرات آپ کے نائب دصادق ادر خلیفہ برحق تھے جن کے ہا تھوں پر مفصد بعثنت کی تکہل ہوئی اور بہی خلافت خاصہ اورخلافت لاشدہ ہے۔ یہ جو کچھ لکھا گیا یہ تمام ترحضرت شاه ولی الله دملوی قدمس سرهٔ کے کلام کا خلاصه سے جوازالة الخفاء بی قلم حقائق رفم سے ظہور من آیا ہے۔ رحمة الله عليه عليه مل البالي والايام

التضرب عمركم زماني مين جب سلطنت تيصر مغلوب بهوئي توكو باتمام ولابا فرنگ معلوب ہوگئیں اس میے کہ دلا بات فرنگسان بعنی رباستہا ہے انگلستان سب قیمردم کے انتحت تھیں اور حفرت عثما لی کے زمانہ میں سلطنت کسری کا نام ونشان بھی ندر ایست این کسری اراگیا ادر مغرب کی جانب میں اسلامی ملطنت کی حدود اندکس اور قروان اور بحرمحيط كك بنهى اورمشرق من بلادعين كك بنجى إدرمشارق اورمغارب سے مدينه بي خراج أف سكاس طرح الشر تعاليے في ابنے دين كوتمام د بنوں بمر غالب كيا- اور ابنا وعدہ إورا فرايا-

شیعوں کی حیرانگی اشیعراس آبت کی تفسیر بین بہت حیران اور سر گرداں ہیں کھی تو یہ کہتے ہیں کر اظہار دمین سے سیف وسنان کا غلبہ مراد نہیں بلکہ جحت اور بربان کا غلبہ مراد ہے اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ پیشین کوئی رسول الترصلے التر علیہ والم وسلم کے عہد مبارک میں پوری ہوگئی۔ فتح کہ سے مسٹرکین عرب پر غلبہ ہوگیا ا در نبحران کے عیسائیوں رینا فبول کیااس سے نصانیت پر خلبہ ظاہر ہوا اور نیبر فتح ہونے سے بہو دیت پر غلبہ ظاہر ہوا عراق دینا فبول کیااس سے نصانیت پر خلبہ ظاہر ہوا اور نیبر فتح ہونے سے بہو دیت پر غلبہ کا ظہور آ ب ہی کی زندگی ہیں ہوگیا۔ اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ بیش گو ئی امام مہدی کے وقت میں بوری ہوگی۔ کے وقت ہیں بوری ہوگی۔ کے وقت ہیں ہوگی۔ ایس منت یہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں باتیں غلط ہیں قول اول کا غلط ہونا توبیط ہی جواب ایل سنت یہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں باتیں غلط ہی قول اول کا غلط ہونا توبیط ہی

عام معنی مراد ہیں جو ہرقسم کے غلبہ کوشا مل ہیں۔

رقول دوم) یعنی یه کهناکر به پیشین گوئی رسول الله صلے الله علیه وسلم بهی کے عهد مبارک ہیں پوری ہوگئی صبحے نہیں ۔ مشرکین پر توغلبہ بے شک آ س حضرت صلے الله علیہ والم وسلم کے عهد مبارک ہیں ہو چیکا تھا لیکن مجوسیت اور نفرانیون اور چند بہو دیوں تھا لیکن مجوسیت اور نفرانیون اور خیرت پر غلبہ ماصل نہیں ہوا تھا۔ چند نفرانیوں اور چند بہو دیوں کے مغلوب ہو جانے سے مجوسیوں اور نفرانیوں کی سلطنت پر کوئی اثر نہیں بڑا لہذا نجان کے نفساری کی مغلوب ہو جائے سے کا مصدا فی نہیں ہوسکت اس آ بیت میں تو بہہے کہ دین اسلام تمام و بنوں پر غالب آ جائے گا اور بیہ وعدہ اس وقت تک پورانہیں ہوسکت کرجب کے نفساری اور مجوس کی مغلوب اور زیر وزیر مزیر ہوں .

777

(قول سوم) یعنی یہ کہنا کہ ہہ بیش گوئی ا مام مہدی کے زمانے ہیں بوری ہوگی یہ بھی ہجند وجمردود

ادل یہ کہ اس صورت ہیں یہ لازم آئے گا کہ اللّٰہ کا یہ دعدہ با وجود چودہ صدی گزر جانے کے ابھی تک پورانہیں ہوا۔ اور آئے کی بعث کا مقصد ہنوز با یہ تکہیل کونہیں بہنچا۔ جب کسی فعل کا کوئی مفصد بیان کیاجائے تو لیقیناً وہ مقصداس فعل کے متصل ہی شروع ہو جانا چا ہے اور اگر کچھ فاصلہ بھی ہوتو قلیل ہواگر کوئی طبیب یہ کہے کہ میں نے فلال دو اس لیے دی ہے کہ اس سے مواد فا سدہ کا تنقیبہ ہو جائے تو اس دو اس جا ہیں ہو جائے تو اس دو اس ہے کہ بینے کے بعد ہی اسہال سنہوا بلکر دو ا بینے کے بعد ہی اسہال سنہوا بلکر دو ا بینے میں بیس برس بعد ہوا تو کو ل کہے گا کہ وہ طبیب ا بینے تول میں کا میاب رہا۔ اسی طرح یہال سجھو کہ ظہوروین اور غلبَرہی کا صدائو ہی کی زندگی سے نیز وع ہوگیا تھا۔ اور وہ سلسلہ جی منقطع نہیں ہوا یہاں ا

اکے کہ اس کی تکمیل خلفائے ٹلا ٹنر کے ہا تھوں پر ہوئی۔
دوسے ری خوابی اس قول میں یہ ہے کہ آبیت سے مقصود مسلما نوں کو خوشنجری اور تسلی دینا ہے کہ تم کھراؤ نہیں ۔ عنقریب تمہارے دشمنوں کا غلبہ ختم ہوجائے کا اور تمہارا خون دور ہوجائے گا۔ اور تمہارا دین تما دینوں پر فالب کھراؤ نہیں اگر یہ بیش گو ٹی سے کیا فا ثدہ کہ آجائی گا۔ بین اگر یہ بیش گو ٹی سے کیا فا ثدہ کہ قران اور صدی پر صدی گزرتی جی جائے اور وعدہ کے پورا ہونے کے کوئی آثار نظر نہ آئیں .

ابل سنن اورابل بدعت البرايت الم سنت اور ابل بدعت مے درمیان عُکمُ اللہ عنت مے درمیان عُکمُ ا

اور قول فیصل ہے وہ یہ کہ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالے نے جو دین ہرایت آنحزت صلے اللہ علیہ وسلم برنازل فرمایا آیٹ نے وہی دین اور دہی ہدایت بعینہ بلاکم وکا سن صحابہ کو پنجا دی اور صحابہ کرام نے اس سے وہی بات مجھی جو آل حضرت کی مرادتھی اور پھرصی بہ نے وہی ہدایت تا بعین کو بہنجا تی اس سے وہی بات مجھی جو آل حضرت کی مرادتھی اور پھرصی بہ نے وہی ہدایت تا بعین کو دعلی ہزالقیا سس ۔ یہی ندہمب اہل سنت کا ہے ہیں اب جو فرقہ یہ کہ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دین تو بہنچا یا لیکن وہ اس کی مراد کو ہز ہجھے یا جو فرقہ یہ کہ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دین تو بہنچا یا لیکن وہ اس کی مراد کو ہز ہجھے یا جو

فرقہ یہ کہتا ہے کہ صحابہ سمجھے تو سہی گر سمجھنے کے بعد حرص وہوا کے امیر ہوئے اور ہمیشہ فی جھیاتے رہے یہ دونوں فرقے بلاٹ کے بدعتی ہیں اول فرقہ معتزلہ کا ہے ۔ جویہ کہتا ہے کہ مدسیت بیں جو انصے مسترون ربھے وایا ہے اس سے علم یقینی کے معنی سراد ہیں نہ کہ ردبیت حقیقی صحابہ دِقت ِ معنی اور غوض مفہوم کی دجہ سے بات کو مذسمجھ سے۔

اور دوسرا فرقد شیعول کا ہے۔۔۔۔ جو یہ کہتا ہے کہ آل حضرت صلی الدّعلیہ دسلم نے حفرت علی خلاف کی خلافت کے متعلن صریح حکم دیا تھا گرصی ابر نے نفسانی اغراض کی بنا پر اس کا اخفاء کیا اور گنہکار ہوئے سوا زروئے تحقین یہ دونوں فرقے بلاشبہ برعتی ہیں کیؤنکہ آبیت مذکورہ سے مراد خدا وندی برہے کہ المدّ کا دین ضرور بالفروز ظاہر ہو کو رہے گا۔ یہ مکن نہیں کہ کوئی المندکی مراد کو درہم برہم کرسکے اور چودرہم برہم موسف کا فرور بالفروز طاہر ہو کو رہے اور مفتری ہے۔

سُجُنَافَ هَا بُهْتَانُ عَظِيْرُ.

الطال لقيم

ا۔ نیز آیت ندکورہ بعن هوا آئی کی اُرسک رسٹوک بانگدی و دین الکون لینظیم کا عملی المحرق المنظیم کی کا تواس سے تقبیم کی گردن ہی گوٹ گئی اس بے کر تقبیم دین سے چھیلنے کو کہتے ہیں .

٧- الله تعالى نه المهام كور الله كالم كالله كالم كالله كالل

۳۔ اور بنی کرمیم کوالٹر تعالے نے تبلیع کا حکم دیا اور فرایا. یا کیٹا الٹرسٹول مبلغ ما اونول اینات اور جونکہ علے الاعلان اور صاف طور برحکم خدا وندی کے پہنچا نے میں دشمنوں کی طرف سے مضرت کا اندیشہ تصافو فرایا کا دنگ یعنو میں ایس بعنی آب کوگوں سے ڈرکر حق کو مذجھیا میں ہم آب کی عصمت اور حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔

٧- چنانىچەسورە جربىي ارشاد فراتے بىي فاضد ع' بىكا تۇئىرۇ دَاغۇض عَن الْمُشْوركِيْن \_

على يرتمام مفمون-بدية الشيعمصنفرصن مولانامجد قاسم صاحب قدس مرة سع اخوذب.

یعنی آب دگوں کو دین کی بات کھول کرصاف صاف سنا دیں اور مشرکین کی پرواہ نہ کریں معاذاللہ اگر
انبیاء تقیہ کرنے لگتے اور منہ بر مہرسکوت سکا کر بیٹے جاتے توحق کیسے، ظاہر ہوتا اور تمام قرآن کریم اسبات
سے بھرا پڑا ہے کر انبیاء کرام شنے ڈسمنوں کی قوت وشوکت اور اپنی بے کسی اور بے بسی کا لحاظ کر کے
کبھی بھی اظہار حق اورا علمان حق بیس در بغ نہیں کیا اور بھی بھی قشمنوں سے ڈر کر تقیبہ نہیں کیا۔
۵ - حضرات انبیاء کرام اور ان کے اصحاب کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور اظہار کا کر تقیبہ کرتے توان
بیں ۔ شمنان دین سے جو ہوٹ رہا مصائب بینجیس ان برصبر کیا اور تقیہ نہیں کیا اگر تقیہ کرتے توان

ہدوق بل سنے اللہ کے معب اور مبین کی شان میں فرماتے ہیں بجاھد و ف فی سبیل اللہ و لا بھے افون ک کومن کا رقم سینی اللہ کے محب اور مجبوب بندے خداکی راہ میں جہا دوقیال کرتے ہیں اور کسی طامت کرنے والے کی طامت سے نہیں ڈرتے۔

اب اہل تقیہ بتلاً میں کر کیا اُن ہیں یہ دصف ہوجود ہے ان ہیں یہ دصف کہاں سے آیا اُندل ہیں ما مت سے ڈرتے ہیں سوائے فدا کے سب سے ڈرتے ہیں اہل نفتہ کولوگوں کے درمیان رسوائی کا خوت ہروقت دا منگر رہتا ہے ا در تبلیغ احکام ہیں مدا ہنت کرتے ہیں معلوم نہیں کہ فدا کو کیا مند کھا ویں گے اور کشف الغمر میں اہم رضائے سے منفول ہے لا ایمان لمن لا تقید لد نقیل یا بن رسول اللہ صلے اللہ علید وسلم الی متی قال الی دنت یوھر معلوم و ھوخروج قائمنا نمن تولئ التقیت قبل خودج قائمنا فلیس منا اور جا مے الا فہار میں ہے قال النبی صلے اللہ علید وسلم تارے التقیت قبل حالے الصلی قال النبی صلے اللہ علید وسلم تارے التقیت

اِنَّ النَّذِيْنَ تَوَ فَهُمُ الْمَلَئِكَةُ ظَالِمِي الْنَسِهِمْ قَالُوُا فِيْمَ كُنُ تُمُ قَالُوا حُنْا فَا الْمُلَاكُةُ فَالْمِهِ الْمَلَاكُةُ فَالْمُوا الْمُلَاكُةُ فَالْمُوا الْمُلَاكُةُ الْمُلْمِيةِ الْمُسْتِهِمْ قَالُوُا وَيُنْهَا وَلَا وَيُنْ الْمُلَاكُةُ وَكُنُ الْرَضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهُا جِرُوا وَيُنْهَا فَا وَلَاكُوا الْمُلْكِلِةَ مَا وَلَا الْمُلْمِينَ اللّهُ اللّهُ وَالْمُلُولُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّه

٩- حَق جَل سَتَ اذ كَا ارشاد ﴿ إِنَّ الْحِنْسَانَ لِفَى نُحْسِرِ الْمَالَّذِيْنَ الْمَنْوُا وَعَمِلُوا الصَّلِيٰ يَ وَتَوَاصَوْا بِالْحِقِّ وَتُوَاصَوْا بِالْصَّبْرِ ـ

صبر کی ضرورت من گوئی اور اعلان من بین به تی ہے تقیبہ بیں صبر کی ضرورت نہیں فاص کو جس مذہب بیں حق دیا لیننے کی تاکید ہو وہا ں حق گوئی برصبر کی نصبحت بیکار ہے۔

ا - نِبْرَ حَفُراتُ شَيع مورة آلِ عَمَران كَى اس آبت كُوبِي بِرُهِي - دَكَا بِيْنَ مِنْ ثَبِي قَاتَلَ مَعَنَ رِبِّيُّون حَجْثِيْرُ فَمَا وَهَنُوْ الْمِمَا أَصَابُهُمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا النَّكَا فَقُ ا دَ اللهُ يُجِبُ الصَّابِرِيْنَ -

حضرت امیزاگر قاتلان عثمان کو امیرمع دین کے حوالے کر دیتے توخلافت تو بنی رہتی۔ اور باغی اورمفسد لوگ سب بی آہے کے مطبع اور فرا نبردار ہوجائے اور دین کی نرقی ہوتی اور مایں ہم کھے ہی سہی آخر قاتلان حضرت عنمان ظالم تصے اور مظلوم مذتھے اور ممرا مبیان الم الشهداء کے برابر بے گناہ بھی

اس سے تمام اہل سنت کا برعقیدہ ہے کر حفرت علی کرم اللہ وجہۂ کی طرف تفتیر کی نسبت بہ سب شیعوں کی تہمت ہے سُنے انکے ھنڈ ا بُھنان عظیم اللہ علامان اہل بیت کا یہ عقیدہ سے کم حفرت على بلا مشبه شير خداتها اورخدا كم محب اورمجبُوب تھے يہ نا مكن ہے كه وه كفاراورمنا فقين کے سامنے دب کررہیں۔ اورانکی خوشا مرکرتے بیں اورخوشا میں اپنی بیٹی (ام کلثوم م بھی ایک کا فرا درمنا فق ( عرب ) کو دے دیں برسب نامکن اور محال ہے۔ سے

اند کے بین تو گفتم غم دل ترسیدم کہ آزردہ شوی در بنسخن بسیاراست

يَا يُهَا الَّذِينَ أَمَنُوْ آ إِنَّ كَثِيرًا مِن أَلاَحِبَارِ اہل کتا ب کے کھاتے ہیں مال لوگوں کے ويَصُلُّونَ عَنْ سِبِيلِ اللهِ وَالْإِنْ يُكْذِرُونَ اور روکے ہیں اللہ کی راہ سے اور جو لوگ گاڑ رکھتے ہی الله هُذَ وَالْفِضَةُ وَلَا يُنْفِقُونُهَا فِي سِيدُ

ادر فریح نہیں کرتے اللہ کی راہ

# جنوبهم وظهورهم طهاا باكنزتم لانفسكم فاروقوا ماكنتم تكنزون ا

## أجاراور رئبكان في حص اوطع كابيان

قال الله تعالى لَا يُهَا الَّذِبْ إَمَنُ إِنَّ كُنْبِلُ مِنْ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ.. الى.. فَذُ وْتُوَامَا كُنْتُمْ وَتَكُورُونَ ه (ربط) اویریه بیان فرمایا کم عوام النامس نے اجار اور رہیان کو اینا رہ بنالیاہے اب یہ بتلاتے ہیں کہ ان اجار ورہبان کی حرص اور طبع کا یہ حال ہے کہ وہ لوگوں سے روبیہ لے کر احکام مشدعمہ اور ا خیار البیبر کو بدل ڈالنے ہیں۔ اور اس مفنمون کا مخاطب مومنین کو اس لیے بنایا کرمتنبہ ہوجائیں اور لیسے علاء ا درمشائے سے پر ہمیز کو میں جو دنیا کی حرص اور طبع میں گرفتار ہیں ایسے گرفتاران آند و ہوا کی تو تعظیم و تكريم بھى جائزنہيں جہ جائيكم ان كورب بناليا جائے ۔ چنانچر فرماتے ہيں اے ايمان والوجب كرتم كو دین حق کے ظہور کا اور تمام ادیان براس کے غالب ہونے کا یقین ہے تو اپنے دین بہرقائم رہو اور ان احبار ادررہبان کی مخالفت کی پروا نہ کرواس کے کمتحقیق ہود دنصاری کے بہت سے علاء اورمشائخ البته کھا جاتے ہیں لوگوں کے ال نا جا کنر طریقے سے بینی رشوت ہے کرا حکام مشربیت ہیں تح لیف کرتے ہیں اوران کی مرضی کے مطابق مسأئل بتلا دیتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی دا ہ سے روکتے ہیں بینی دین اسلام ہیں داخل ہونے سے روکتے ہیں ادر جولوگ ترص اور طبع کے بنا برسونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اکسس کو النٹر کی راہ میں خری نہیں کرتے۔ یعنی ذکو ہ نہیں دیتے اور اس کے حقوق واجبراد انہیں کرتے ہیں اے بی ابسے توگوں کو درد ناک عذاب کی بشارست دبدیجئے جس دن ان سونے اور چاندی کے خزاؤں کو آگ ہیں تپایا جائے گا۔ پھران جلتے ہوئے درائم و دبلا سے بان کی بیشانیوں براوران کی کروٹوں پراوران کی بیٹھوں پر داغ دیاجائے گا کیونکہ فقروں کو دبلی کر آول ان کی بیشانیوں بربل پڑتے تھے اور پھران سے پہلوہی کرتے تھے۔ اور پھران سے پہلوہی کرتے تھے۔ اور پھران سے پیشت بھر لیتے تھے۔ اور داغ دیتے ان سے بہ کہاجائے گا کہ یہ وہی خزانہ ہے جو تم نے اپنے نفع اور بھر لیتے تھے۔ اور داغ دیتے وقت ان سے بر کہاجائے گا کہ یہ وہی خزانہ ہے جو تم نے اپنے نفع اور بھر ایتے تا کہ جو تم کردگھا تھا۔ اور فدا تعالے کا حق اوا نہ کرنے کی وجہ سے آج تمہارے یے باعث فائدہ کے لیہ جو حص اور طبع میں ایسے لوگوں کا تباع صرر بنا۔ پس جکھو و بال اس کا جو تم کردگھتے تھے بس جو حص اور طبع میں ایسے لوگوں کا تباع کرے کا دہ عذاب میں بھی ان کا تابع ہوگا جہور صحابہ قابعین کا مذہب برہے کہ آیت ہیں جس دعید کا ذکر ہے دہ اس شخص سے متعلق ہے کہ جوال جمع کرے اور اس کی ذکو ۃ اور اس کے حقوق واجبہ کوادا مذکر ہے اور اس کی زکو ۃ اور اس کے حقوق واجبہ کوادا خواہ اربہ ارب ہی کیوں نہ ہو۔ جب یہ آیت نازل ہو اُی تومسلانوں کو تشولیٹ ہو اُی صفرت عرش نے خواہ اربہ ارب ہی کیوں نہ ہو۔ جب یہ آیت نازل ہو اُی تومسلانوں کو تشولیٹ ہو اُی صفرت عرش نے ما طرخدمت نبوی ہو کرع صن کیا یارسول اللہ یہ آیت سے کمانوں پر بہت شاق گزری آپ نے وزیا کہ اللہ نے زکو ہ کو اس لیے فرض کیا کہ دہ تمہارے باتی ال کو باک کر دے اور میراث کو اس لیے فرض کیا کہ دہ تمہارے باتی الی کو باک کر دے اور میراث کو اس لیے فرض کیا کہ دہ تمہارے ہیں ان ندوں کے کا م آئے عرش یہ جواب سے نکہ از مدمسود ہوئے اور فرط میرت ہیں کہیں کہ دوجہ دابن ابی شدید تی مست دو ابو دافرد و ابو یعلی وابن ابی حات موالے کے موجہ دو ایس ہو توت لاہوت سے زیادہ مطلقاً مال کے جمع کو نے کو وصحے د ابن ابی داری میں عباس میں مورو ہو مطلقاً مال کے جمع کو نے کو

و سی دابد ابو ذر غفاری جیسے عابد وزاہر صحابہ توت لا ہموت سے زیادہ مطلقاً مال کے جمع کرنے کو حوام بتلاتے تھے اب ان جیسا زہد اور تقوی اور توکل کس کونصبب - جواس کا تعوّر بھی کرسے ۔

سر بیست کا عکم بیر ہے کہ مال فی حد ذاتہ کوئی بُری چیز نہیں بلکہ بہت سی نیکیوں کا ذریعہ ہے خواہ دہ اربہاارب کیوں رہو شریعت نے نہ ذاتی ملکیت کو ممنوع قرار دیا ہے اور نہ اس کی کوئی حدمقرار کی ہے البتہ اس بیں حقوق واجب کیے ہیں حقوق واجبہ کے اداکرنے کے بعد مال و دولت کی مضرت ختم ہوجاتی ہے اوراس کی منفعت باتی رہ جائی ہے یہ عام حکم ہے جوعوام کے بیے ہے اور خواص کا حکم یہ ہے کہ قوت واجب کے علاوہ کسی درہم و دینار کوان کے گھریں رائٹ گزار نے کی بھی اجائیت نہیں۔ اَں حفرت صلے الله علیہ دا اور نہ مال جمع کرنے کو بیٹ کہ اور نہ مال جمع کرنے کو بیٹ کہ اور نہ مال جمع کرنے کو بیٹ کہا۔ اور نہ مال جمع کرنے کو بیٹ کہا تو حکم ویا مگر بیٹ کم کو بیٹ ہیں دیا کہ مالدار اینی دولت سب پر برا برتقسیم کودیں۔

اس ابیت سے اور دیگر احا دبیث سے امم ابو حنیفر جے استدلال کیا کہ سونے مسلم اور جاندی کے زیرات برزگرہ واجب سے تغصیل سے لیے کتب نقر کودیجیں.

ان عِلَا الشَّهُودِ عِنْ اللهِ انْنَا عَشْرَ اللهِ انْنَا عَشُرَ اللهِ النَّا عَشْرَ اللهِ النَّا عَشْرَ اللهِ اللهُ الل

## عود بذكر لعض جهالات مشركس عرب

قال الله تعالى - إن عِدَة السنَّه في ر.. الى ... ق الله لا يَهْ دِى الْقُوم الكافرين و الله كالمرين و الله كالمرين ابل كم سعة قال كامكم ديا اور كيران سع جاد و قال كم وجوه بيان



کیے اور کلام کو ان کی حرص اور طبع کے بیان برختم کیا کہ اس حرص اور طبعے نے اُ ن کے دین اور دنیا کو خواب کیا۔ اب بھرمسٹ کین عرب کی بعض جا انتوں کو بیان کرتے ہیں بھینی مہینوں کی گئتی اللہ کے نزدیک بارہ مسینے ہیں جو قری ہیں گتاب اللی بعنی اوج محفوظ یا حکم خدا دندی ہیں اسی طرح لکھا جاچکا ہے جس دن الشيف آسمانول اورزمين كوبيداكيا- أن باره مهينول بي سے چار مين اوب اور احرام کے ہیں تبن مہینے منصل ہیں ذی تعدہ اور ذی المجہ اور محرم ادر جو نظام ہینہ رجب جو اکیلا ہے۔ عرب میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیما الست الم کے وفت سے یہ دستور جلا آرہا تھا کرسال کے بارہ مہینوں میں جار مینے اشہر حُرم خاص ادب ادرا حرام کے مہینے سمجھے ماتے تھے۔ یعنی ذى تعده اور ذوالجها ورمحرم اوررجب ادران جارمهبنون مي تنتل وتنال اورجنگ وجدال سب طام سجها جا با تھا۔ اور قتل وغارت کا بازار بالکل بند ہوجا تا تھا۔ لوگ ال مہبنوں میں امن وا ما ل کے ساتھ سفرکرتے کوئی کسی سے تعرض مذکرتا حتیا کر کوئی اپنے دشمن کوا در اپنے باب کے قائل کو بھی نہھ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک عجیب بدعت اسجاد کررکی تھی کرجب کسی زور آور قبیلہ کو ماہ محرم میں کسی سے لڑنے کی خرورت بیش آتی تو ابک سے داریہ اعلان کردیتا کہ امسال ہم نے محرم کو اشہر کڑم سے نكال كراس كى جگرصفركو ، ه وام قرار دے دیا ہے بھرا گھے سال بركبہ دیا كہ قديم دستور كے مطابق محرم وام اورصفرطال رہے گااس طرح عرب مجھی مہینوں کو آ کے بیجھے کولیا کرتے تھے۔اس طرح سے ع ب سال بحريس چارمهينون کي گنتي تو پوري كر بيت بيكن اُن كي تعبين بي حسب خواجش ردو بدل كرتے رہتے تھے ۔ جارمہينوں كى تحريم سے تو قائل تھے گر تخصیص اور تعیین کے قائل نہ تھے صب خرورت جس مہدیہ کو چاہتے ملال اورجس کو چاہتے حرام مربیعے ان آیتوں ہیں حق تعالیے سن ان کی اس جہالت کارد فرایا کہ الشرکے نزدبیب سال کے بارہ مہینوں میں سے عار مہینے ا دب ا در احترام ے مقرر اور معین بیں ان میں کوئی تغیرا در تبدل جائز نہیں - یہی دین ستقیم ہے بعنی بارہ مہینوں میں سے چار مہینوں کو ہلاکسی تغیر و تبدل کے اور کسی تقدیم و تا خیر کے اشہر فرم قرار دینا بھی صحیح دیں ہے جوجة ت ابراسم اورحضرت اسمعيل كے دقت سے جلا آرباہے اورجابليت كى يہ رسم كرجس مهينه كو چاہ طلال بنالیا اور حس کوجاہا حرام بنالیا یہ بے دبنی اور گرا ہی ہے۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ دبن كمعنى صاب كے ہيں - اور مطلب بر ہے كر سى صاب صحے اور درست ہے - بيس اے مسلمانو ! تم  مروقت اور ہرزمانے میں اجازت ہے لہذاتم سب لی کران مشرکین سے لڑو ان حرمت والے مہینوں میں بھی اور ان کے سوا اور مہینوں میں بھی جبیبا کہ وہ سب مل کرتم سے لڑو تنے ہیں بھی ڈھنوں سے رشنے ہرسب میں مقف رہو۔ اور آپس میں بھوٹ رز ڈالوجیسا کہ وہ سب مل کرمتفقہ طور برتم سے قال کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ کا فروں سے جہا دو تمال حق ہے اُن سے جہاد کرنے کے بیے کسی مہینہ کی قباد میں مطلب یہ ہے کہ کا فروں سے جہا دو تمال حق ہے اُن سے جہاد کرنے کے بیے کسی مہینہ کی قباد وقال کر وجیسے وہ تم سے بلاکسی قبد اور بلاکسی تعبین سے اور اس کے سوا دو کے مہینوں میں ناحق قبال کی مانعت نہیں۔ اور کا فرول سے جہاد وقبال حق سے اس کی مانعت نہیں۔

حفرت شاه عبدالقادر فراتے بی کراس آبت سے برنکلتا ہے کم کا فردل سے اونا ہمیشہ رواہے۔
(جیسا کہ آل حفرت صلے الشرعلیہ وسلم نے اہل طائف کا محاصرہ ماه ذیقعدۃ الحرام ہیں فرما با جو چالیس دن تک جماری را اور فرق جو الشرعلیہ وسلم نے آئے آئے ہے وہ ماه رجب الحرام ہیں واقع ہوا) اور آبس بین طلم کرنا (بعنی معصیت) ہمیشہ گناہ ہے اور ان مہینوں ہیں اور زبادہ ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی کا فر ان مہینوں کا ارتباء ہذکریں "(موضح الفرآن)

مطلب یہ ہے کہ ملّت ابراہی ہیں یہ جار مہینے ادب اورا حرّام کے تھے اللہ تفالے نے اصل عکم کوینی ان کی حرمت کو برقرار رکھا۔ اور مشکرین عرب نے جواس ہیں تحریف کی تھی اس کی نفی زمادی۔
افرجان تو کہ اللہ کی نفریت اور حفاظت خداسے ڈرنے والوں کے ساتھ ہے اور تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ جاہدیت کی رسم اوراس کی قباحت اور مضرت کو بیان کرتے ہیں۔
جزایں نیست کہ ہمینوں ہیں آگے ہیچھے کرتا یہ کفریس زیادتی ہے اس ہے کہ خدا کی حلال کردہ شنی کو حرام بیرانی اور زیادتی ہے اس ہے کہ خدا کی حلال کردہ شنی کو حرام بیر گئی اور اس کی جام کردہ جیز کو حلال عظم ان ایر دوسول کو ہے جس کی وجہ سے پہلے کفریس اور زیادتی بیر کئی اور یہ کو بیرا کو بیران اللہ المجماع سے بہلے کفریس اور زیادتی بیر کئی اور یہ تھا بیران اللہ المجماع سے بہلے کفریس اور زیادتی بیر کئی اور یہ تو بیران اللہ اللہ بیران النبی زیادتی فی الکفری جاءت مہ کفر ہو لان الکافی اور السابی تغییر ایرانی میں ہے قال ابو جیان واخبران النبی زیادتی فی الکفری جاءت مہ کفر ہو لان الکافی اذا احدث طاعت اذا احدث معصیت از داد کھرا قال قبالی فَوَا کہ قدیم کی سے قال ان قبالی فَوَا کہ تُو کُھُم کُی کُھُر ہُیں کُور کُوں انتہا کی جاءت مہ کفر ہو لان الکافی از دادا دیں افران کالی فی الکور کور کالی کور کور کئی اس کی تھی کہ انتہا ہی ہی کہ کور کالی کھران النہ کی دور کے میان المور میں اذا احدث طاعت از دادا دیا کہ فی انتہا کی قبال قبالی فی کہ کھران النہ کی کور کی انتہا کی دور کھرا کور کور کے کہ کہ کہ کہ کیست کہنے کور کی انتہا کی دور کی کھران المور کی کھران الدی کور کی کھران کی دور کی کور کور کی کور کور کی کھران کی دور کی کھران کور کھران کی کھران کی کھران کے کہ کور کھران کی کھران کی کھران کی کھران کی کھران کی کھران کی کھران کور کھران کی کھران کے کھران کی کھ

اس رسم بَدک فررید گراہ کیاجاتا ہے ان توگوں کو جوکا فرہیں اس طور پر کہ نفسانی اغراض کی بناپہ ایک سال ایک مہینہ کو حلال کریلئے ہیں اور بھر دوسے سال اسی مہینہ کو حوام تھم الیا بہی مطلب یہ ہے کو اسٹمر تحرُم میں سے بوقت مزورت جس مہینہ کو جا با حلال کرلیا۔ اور جس کو چا با حرام تھم الیا بہی نسیئ ہے جس سے ان کے کفر سابق ہیں زیادتی ہوتی ہے ان کی غرض یہ ہے کہ بلاتخصیص و تعبین ان مہینوں کی گئی کو پورا کرلیں۔ جن کو الشرنے محترم بنایا ہے بھر اپنی ضرورت اور مصلحت کی بنا پر اس تد بیرسے اس مہینہ کو حلال بنائیں جس کو الشرنے حوام کیا ہے ان کے برُے اعمال ان کی نظروں میں مزین کردی گئے ہیں اور الشرابیے کا فروں کو توفیق نہیں دیتا کہ جواحکام خدا وندی ہیں تحریف کرتے ہوں اور حرام کو حلال اور حمال کو حرام بناتے ہوں وہ خدا کی توفیق سے محروم ہو جاتے ہیں۔

مردار کواس تحلیل و تحریم کا اختیار تھا اسی طرح یہود اور نصاری نے تحلیل و تحریم کی باگ اپنے اجار اور رہبان کے ہاتھ ہیں دے دی تھی اس لیے دو نول جماعتوں کی مشابہت بیان کو نے کے لیے یہ رسم یہاں بیان کی گئی کر جس طرح مشرکین عرب نے اپنے مردار کے کہنے سے ملت اراہی کو نے کے لیے یہ رسم یہاں بیان کی گئی کر جس طرح مشرکین عرب نے اپنے مردار کے کہنے سے ملت اراہی کا بندھ سمجھنے ہیں اور اس ہیں تغیرو تبدل کیا اور با دجوداس کے اپنے آپ کو ملیت ابراہی کا بندھ سمجھنے ہیں اور با وجوداس کے اپنے کوسٹ ریعیت موسو یہ اور شرایعیت عیسو یہ کا متبع سمجھنے ہیں ۔

بهال تک برلهن کامفهون فتم هواجس کا نعلق مشرکین عرب سے تھا اب آئندہ عزوہ تبوک

كامضون مشروع موتاب جس كاتعلق ابل كتاب بعني ميود ونصاري سے ب

عِنْدَ الْمُسْجِدِ الْحُكُم حَتَىٰ يُعْتَرِكُنَ حُكُم فِيْ فِي فَانْ قَتَكُنْ حُكُم فَانْتُكُنْ هُمَ۔

اور بہ قول عطاء بن ابی رہاح تصمنقول ہے اور جہور فقہاء یہ کہتے ہیں کہ یہ حرمت آبیت سیف سے اور دیگر آبات قبال سے نسوخ ہو جبی ہے۔ آبیت اُ فَتُكُوا الْمُشُو چِیْنَ اور قاتِلُو الْمُشُورِکِیْنَ کَا وَر دیگر آبات قبال سے نسوخ ہوئیں جن ہیں کفا دسے قبال کی مما نعت مذکورتھی ۔ اور احادیث کی اسی کی مؤید ہیں اس لیے کہ اس حفرت صلی الشرعلیہ والم وسلم نے اہلِ طالف کا محاصرہ ما ہ ذیقعدة بھی اسی کی مؤید ہیں اس لیے کہ اس حفرت صلی الشرعلیہ والم وسلم نے اہلِ طالف کا محاصرہ ما ہ ذیقعدة

الحرام میں کیا اور وه محاصره جالیس دن تک را اور عزوة تبوک جس کا ذکر آگے آتا ہے وہ ما ہ رجب الحرام میں واقع ہوا۔

مرع اسب سال کے بارہ مہین مری حماب کا عتباد ہے اور قمری حماب کا عتباد ہے احکام بین قمری حماب کا اعتباد ہے احکام مشرعیہ کا دارد مدار قمری حماب پرہے لہذا مسلمانوں پر قمری حماب کی حفاظت فرض علی الکفا بہ ہے۔ اگر مسبمسلمان قمری حماب کو چھوٹ کرشمسی حماب یا اور کوئی حماب ابنے بیے عقبراً ہیں جس سے قمری حماب صفائع ہوجائے توسب مسلمان گنہ گار ہوں کے شمسی حماب کا استعال حمب طرورت جا مزد ہے۔ گر قمری حماب کوضائع کو دینا برگناہ ہوں۔

يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي

کے ایمان والو! کیا ہوا ہے تم کو ؟ جب کیبے کوی کرو اللہ کی

سبيل لله اقاقلتم الى الارض ارضيتم الحيوة

راه این و سے جاتے ہوزین بر سیار یکھے دنیا کی زندگی

اللَّ نَيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيْوةِ اللَّهُ نَيَا

بر ازت بھوڑ کر ! سویکھ نہیں دنیا کا برتا

فِي الْآخِرةِ إِلَّا قِلْيَلُ ﴿ إِلَّا تَعْدِرُوا يُعَرِّوا يعَرِقا يعْرِوا يعْرِقا يع

عَلَا اللَّهُ اللَّهُ ويستبلُ فومًا عَبْرُكُو ولا

دُکھ کی مار ، اور بدل لاوے گا اور لوگ تہارے سوا اور کی

تَضِرُّونَ شَيْعًا مُو الله على كُلُّ شَيْعًا مُو الله على كُلُّ شَيْءٍ قَالِيرُ ﴿

ہزیگاڑو کے اس کا اور اللہ سب چرز بر قادر ہے۔

الا تنصروه فقل نصره الله إذ أخرجه

اگر تم ندد كرد گےرسول كى تو اكس كى مرد كى ہے النہنے جى وقت إسكونكالا



آب نے یہ ارادہ فرمایا کہ قبل اس کے کہ وہ عملراً ورہو آب نود تبوک بہنے کر اس کامقا برری اس سے آب نے ہجرت کے نویں سال مسلما نوں ہیں اس کا اعلان کردیا تاکر سب جہا د کے بیے تیار ہو جأئیں اس سال مربینہ منورہ کے لوگ خشک سالی کی دجہ سے تنگ عالی میں بہتلاتھ ادر سفر لمباتھا ادر سخت گرمی کا زما نه نها اور ساما ن جها دکی قلست تھی اور أ دھر سقابله برقیصر روم کا نشکر جرار تھا جس کی طاقت اور كرزت كى كوئى مدينة تعى - إس حالت كو ديك كربعض مخلصين كى بجى ہمتى ليست ہوئيں اور جائے بس کچھ تا مل کرنے لگے اور منا نقین تواس اعلان سے دہل گئے کہ بہ بے مروسامان مسلمان آد حی دنیا کے عظیم فرما نرداکی قوت وطا قنت کا کہاں مقابلہ کر سکیں گئے۔ اس بے منا نقبن تو چلنے سے جِلے اور بہانے کرنے لگے اور عذر ومعذرت کرکے اکبسے اجازت چاہنے لگے اور قسمیں کھانے لگے کہ ہمیں برعذرہے اوربعض مسلمانوں کو گرمی کی شدت اورسفر کی درازی اور بے سروسامانی کی دجہسے طبعی طور پر کچھ تردد ہوا۔ اس پر بیر آیتیں نازل ہوئیں جن میں اول مسلمانوں کو اس طبعی کا ملی اور بست بهتی برملامت اور تنبیر کی گئ اور عزوه اور جهاد کی ترغیب دی گئ اور ترک جها دیر تر میب کی می اور کا ہی کرنے والوں پر تہدیدی عما سب اور وعیدی خطاب نازل ہوا اور اُن کویہ بتلا دبا گیا کہ اگر تم اس دفت رسول خدا کی مد د نه کردگے تواس سے اللہ اوراس کے رسول کوکوئی نقصان نہیں سنچے گا۔جس خدانے اسے بہدا کے سخت دفت میں اپنے رسول کی مدد کی ہے جب کراس کے ساتھ سوائے ابك فردٍ واحدى ابو بكر الم كوئى بهي سرتها واسى طرح ده آئينده بهي مدد كرے كا واس كى مدد فوج ولشكريم موقوف نہیں برک سنکرمسلان تو دل وجان سے نیار ہو گئے اور منا فقین نے مزجانے کے بیے جیابہانے منلف سندوع کے۔ اللہ تعالے نے ان رکوعات میں منا فقین کے جھوٹے حیلوں اور بہانوں کا برد ہ فاش کیا۔ اسی د جہ سے اس کو عزوہ فاضحہ بھی کہتے ہیں جس ہیں منا نقین کی خوب نفیعت ا در رسوائی ہوئی اوران کے نفاق کا پردہ جاک ہوا اور منشاء خدا دندی بھی بہی تھاکرمنا نقین کا نفاق سب برظا ہر ہو جائے اب اس سورت ہیں زبادہ تر روئے سخن منافقین کی طرف ہے۔ صرف اخبر ہیں بعض مؤمنین مخلصین کی منستی اور کا ہلی کے دووا تعول کا ادران کی توب کا ذکرہے جو انجر سورت ہیں آئے گا۔ چنانچوفرانے ہیں آے ایمان والوتم کو کیا ہوگیا تمہال تو ایمان ہے کہ اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے جہاد و قال اور وہ بھی نبی کی معیت ہیں ایسی نعمت عظلی ہے کہ دنیائے ووں کے تمام فوا تداور منافع اس کے مقابلہ میں ہینے ہیں اور بیجی تمہال ایمان ہے کہ دشنوں کی کڑت اور تمہاری قلت سے وعدہ فداوندی مقابلہ میں ہینے ہیں اور بیجی تمہال ایمان کے بعد یہ سستی و کا ہلی کہاں سے آئی۔ جب تم سے کہا جاتا ہے کہاللہ کی را مہیں دین کے دشمنوں سے جہادو تبال کے بیے نکلو قدتم ذبین کی طرف گرے جارہ ہو بعنی تم کو جہاد میں اپنے گروں سے نکلنا اور اپنی فرمبنوں اور باغوں کو چبوٹرنا ناگوار ہوا تو گویا کہ تم بوجل ہو کہ ذبین یہ طرف ہو اور باغوں کو جبوٹرنا ناگوار ہوا تو گویا کہ تم بوجل ہو کہ ذبین یعنی بیستی کی طرف ہو آئے ہو۔ اِنْ قَالُ کا طبعی میلان سِفل (بستی ) کی طرف ہوتا ہے۔

یہاں سے عزوہ ہوک کو بیان سٹروع ہے چو بکہ عزوہ ہوکہ مخت کری کے موسم ہیں تھا اور ادھ باغات کے بھل توڑنے کو وقت قریب آگیا تھا۔ اور دوکا سفرتھا اس ہے مسلا نوں کواس عزوہ ہیں نکلناد مشوارگذرا اورگراں ہوا اس بہ اللہ تعالے نے یہ آیت نازل فوائی اور سلانوں بر مما ب فرایا اور یہ تناقل (گرانی) سب سے واقع نہیں ہوا تھا۔ لیکن بعض کے فعل کوکلی کی طرف نسبت کردیا گیا گیا تم کو نہا کی نعتوں کے متا بدیں ونیا کی چند روزہ نرندگی پر راضی ہوگئے سو دنیا وی زندگونی کانفع آخرت کی نعتوں کے متا بدیں کی مہرت تھول ایک بعیس اور لذی ہوگئے سو دنیا وی زندگونی کانفع آخرت کی مقابدیں کی مہرت تھول ایک ہوئے سو دنیا وی اور آئل ہو جان کو میا نے والی ہیں اور ان اور والی بی اور ان اور ان بری چیز کو جوڑئی چیز کی خاطر نہیں چھوڑ تا اگر تم جہا دکے لیے مذاکلاتے تو اللہ تم کو در دناک عذاب دے گا اور آغرا کوئی نقصان نہیں بہنچا سکوگ کی مدرے یہ اور ایک اور تم خواکہ کو اور ایک ہو گیا ہو تہا ہوں کی مدد کے دیے تم ارسول اُس کی بینا ہیں ہے اور اللہ ہم چیز پر پر قادر سے جس ہیں یہ تغیرہ تھیں تھی اللہ اس کی رسول کی مدد نہ کرد کے تو اس کا کیا نقصان ہے اینائی تواب محود گی تھی تھی ہو تھی۔ اس وقت نار دو کی اس وقت نار اس کی اس وقت نار اس وقت نار اس وقت نار اور ایک اور کی اس وقت نار اس وقت نار ایک کیا تعتال ہی تا دو کوئی تعیرا شخص آپ کیا تعتال میں ہوئی تھی ہوئے تھے ہوئے کے وقت نار اس وقت نار اس وقت نار اس وقت نار اس وقت نار کی ہوئی تا ہوئی تھی ہوئی کے وقت کا ہوئی تا کہ دوئی تا ہوئی تھی ہوئی تا ہوئی

عله قال الآلوسى - قوله ثانى اثنين حال من ضمير به عليه الصالوة والسلامراى مدا ثنين من غيرا عتباركون ملى الله عليه وسلم ثانياً فان معنى قولهم ثالث ثلاث وليع اربعة و خوذالك احده فلا الاعلاد مطلقا لاالثالث وللرابع خاصة الخرود و المعانى من جماوقال ابن الجوزى فى زاد المسير ماسي م من تقول العرب هو ثانى اثنين اى احد الاثنين وثالث ثلاثة اى احدالثلاثة قال الزجاج آهم

رسول النرصلے الله علیہ وسلم کے ساتھ مرف ابو بکر شعے اور دونوں غار نور میں جاکر جیبے تواس دفت رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم دومیں کے دوکھے تھے ۔

مقصود اس بیان سے برہے کہ ہمارا پیغبرتمہاری مدد کا محاج نہیں ہے الله تعالے نے اس كى مرداس وقت كى جب اس كے ساتھ كل ابك بنى أدى تھا بس جى خلانے ايسے دفنت بيں مددكى کہ جب سوائے ایک شخص کے کوئی آب کے ہمراہ نرتھا دہ اب بھی مدد کرسکتاہے۔ جب رسول اللہ صلے الله علیہ وسلم اور الوبکرم فار تورس جا کر چھیے تو کا فسرم اع ساتے سگاتے میں فار کے منہ یہ جا كرك الوئ الوبكرصديق في اجسراديك كرتم الشف اور كه الكركا فراين بادُل كام نظر کریں گئے توہم کو دیکھ بس کے تواس دقت آ ہے۔ اپنے ساتھی ابو بکڑ کا تسی کے لیے یہ کہنے لگے تو عم مذكر بيشك الترسميشر المعيشر كے يا رے ساتھ ہے وہ كبى ہم سے جدان ہوگا- اور فا ہر ہے كم خدائے کریم جس کے ساتھ ہوا سے کیا فرر بہنج سکتا ہے بلکہ جس کے ساتھ خدا و ند کریم ہولسے دشمنوں کی خیر نہیں۔ مدست میں ہے کرجب ابو بکرصدیق شنے غار تور میں اب سے یہ عرض کیا کم یا رسول اللہ اگر ان كا فرول ميں سے سے اپنے قدمول كى طرف ديكھا تودہ اپنے قدموں كے نيجے ہم كو ديكھ لے كا. آب نے فرایا اے ابو بکر تیرا ان دوشخصوں کی نسبت کیا گمان ہے جن کے ساتھ بیسرا الترہے. اك أبت سے أل حضرت صلے الله عليه واله ولم كاكمال توكل ثابت بوتا ہے كرائبى بربشانى كى مالت يس أب كونكسى تسم كا اصطراب تها اور مند د شمنون كا يجه خوف تها- يم يجه رب تھے كم الدہمارے ساتھ ہے اور اپنے بار غا رکوتسلی و سے رہے تھے کہ توکسی قسم کا اندلبشہ پز کرجب کر اینٹر ہمارہے ساتھ ہے۔ توکوئی ہماراکیاکرسکتا ہے۔ بیس التر نعاسے نے اسے بیغمبر براینی خاص تکین نازل كى يعنى الشرتعاك في المرتفط الشرعليه وألم وسلم برسكون ا دراطبينان كى ابب فاص كيفيت نازل کی جس سے ایسامسکون اوراطبینان ہواکہ دُور دُور میں کہیں خوت دہراس اور برایشانی اور اضطراب كانام ونشان ندرم اور الدبكر تو آب كے بہلو ہى بس تھے اس سكينت اور طانينت كے نزول سے ابوبکر اللہ علیہ وسلم کے قلب قدیں سکینٹ کا نزول اگر میر آل حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے قلب قدی بر ہوا مگراس سکبنت کے نازل کرنے سے مقصود ابو مکرا کی تنسی اورسکین تھی اس سے اس سکبنت کے

على الله مكنا جونكم جملم اسميه بعد دوام اوراستمرار بردلالت كرتاب اس بي ترجمس لفظ بميشر بميشه كا برهاديا كيا- منه عفاالترعند

بہر حال اگر سکینت کا نزول با وا سطہ الو بگڑے قلب پر ہوا تو بات واضح ہے اور اگر سکینت کا نزول بلاواسطہ قلب نہوی پر ہوا تو لا محالہ اس کا عکس الو بگڑے قلب بر بڑا اور آ ہے کی ذات بابکات اس انعکاس کا واسطہ بنی عجب نہیں کہ اس سکینت کے انوار و تعجلیات اسفد رعظیم ہول کہ سوائے رسول عظیم کے قلب سے کوئی اور قلب بلا واسطہ ان کا تعجل نذکر سکے اس بے سکینت کے انوار و رکات الو کھی گئے قلب بر آ ہے کہ واسطہ سے بہنچے تاکہ الو بگڑ کا قلب ان انوار و تجلیات کا تعمل کر سکے ایسانہ ہو کہ و طور کی طرح تنجلی خداوندی سے ریزہ ریزہ ہوجائے والنداعیم وعلی اتم و احکم۔

اور علادہ سکینت وطانینت کے اللہ نے اپنے بیغیری بدر اور حنین کی طرح فرسٹوں کے ان کیروں سے مددی جن کوتم نے اپنی آئکھول سے بہیں دیکھا بینی اللہ نے بلاسب ظا سری کے آپ کی مدد فراتی اول توسیدنت اور طمانینت کو نازل کیا اور پھر آپ کی حفا طب کے یہ فرشتوں کی فوج نازل کی اس طرح غیبی اسباب کے ذریعہ آپ کی تا شداد تقویت کا سامان کیا جس کا ایک کرشمہ یہ ظاہر ہوا کہ کی اس طرح غیبی اسباب کے ذریعہ آپ کی تا شداد تقویت کا سامان کیا جس کا ایک کرشمہ یہ ظاہر ہوا کہ ذریعہ بن گیا اس طرح عنی البیدی وہ آپ کے حفاظت سے لیے سنتی کہ قلعہ سے بڑھ کر حفاظت کا ذریعہ بن گیا اس طرح حق تعالیہ خوالی بات کو نیچا کر دیا یعنی دہ اپنے اور جس کے خاطت کو نیچا کر دیا یعنی دہ اپنے اور ہیں ناکام بیاب کی بات دہی اور تیامت میں بالا بی دی کا اور اللہ غالات کی بات دہی اور تیامت میں بالا سباب کے مدد فرما ناہے اور عملہ واللے ہے۔ اور عملہ عطافر اسلام بانداور بالا ہے اور تیامت میں بالا سباب کے مدد فرما ناہے لے مسلانوان کا وجاد کے اور انبساط کا اور بھی ارد وجس جو جا ہے عوب نے اور غلام بالے ہونے کی حالت بی نشاط کی اور بیا اور نیام سیاری کے مدد فرما ناہے لے مسلانوان کا وجاد کے اور انبساط کا اجر کے کا اور انتقال کی تغیر اور نقال کی معلم اور اور اور کھی حالت بی مشقت کا اجر کے کا خفاف اور نقال کی مسوار اور پیا دے یا میں میں میں میں جا دیے لیے ہوئے کی حالت بی مشقت کا اجر کے گافتاف اور نقال کی مسوار اور پیا دے یا میں میں کر خفاف اور نقال میں میں دور نیام کی میں جا دی کو خفاف اور نوبا در پیا دے یا کہ میں کی میں کی میں دور نوبالا کی اور نقال سے سوار اور پیا دے یا کہ کر میں کی میاد کے اور نقال سے سوار اور پیا دے یا

#### لطالف ومعارف

ال آبست سے مفرست الو بمرصد التی کی جو فضیلت نکلتی ہے وہ بالکل ظاہر ہے واتعی واقعہ غاری مال کی جان ان کی جان ناری ان کی جان ناری مثل جو دنیا ہی مشہور ہے وہ بہیں سے عاری مثل جو دنیا ہی مشہور ہے وہ بہیں سے علی ہے حضرت عمر فوایا کرتے تھے کہ اگر الو بکر الحمی صرف غاری نضیلت دے دیں ادر مجوسے تمام عمری عبا دت اور نیکیاں کے لیس تو میں اس بر راضی ہوں .

امت مرحومه کااس پر اتفاق ہے کہ اس وقت آنحفرت صلی التّرعلیہ دلم کے رفیق غار صروت حفرت صدایق نقے حتی کر مخالفین بھی اس کے مقرا در معترف ہیں ہیں بیر ایک ایسی فضیلت ہے جو حفرت صدایق نقے حتی کر مخالفین بھی اس کے مقرا در اگر عنداللہ آپ کو مثرف تبولیت حاصل نہ ہوتا تو آ بب صدایق کی اس فضیلت کو خصوصیّت ادر خاص شان کے ساتھ قران کر مم ہیں ذکر کر نے کی کوئی دج نہیں سب کو معلوم ہے کہ جس شب ہیں آنحفریت صلی اللہ علیہ دلم نے کہ کر تمہ سے ہجرت کی تو حفرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنی جگہ بہ سلایا اور خود الو کمبرکی رفاقت ہیں غار ثور کی طرف روانہ ہوئے بلا شبہ حفرت علی کرم اللہ وجہہ کی بیر حال نشاری قابل تبحد دور کی مون روانہ ہوئے بلا شبہ حفرت علی کرم اللہ وجہہ کی بیر حال نشاری قابل تبحد دور کی دور نہ دور نہ دور نہ ہوئے بلا شبہ حفرت علی کرم اللہ وجہہ کی بیر حال نشاری قابل تبحد دور کہ دور کی بیر حال نشاری قابل تبحد دور کی دور نہ دور نہ دور نہ دور نہ دور کی مون دور نہ دور کی دور نہ دور نے دور نہ دور نے دور نہ دور نے دور نہ دور نہ دور نہ دور نہ دور نہ دور نے دور نہ دور نہ دور نے دور نور نے دور نے دور نے دو

کی یہ جاں نثاری قابلتِ میں وصد آفرین ہے۔ گرحی جاں نثاری قابلتِ میں سفر بحرت اور ابو بکرصدیق کی رفاقت کا بیان کیاہے اور خرت علیٰ کے سلانے کا واقعہ ذکر نہیں فرمایا اور قرآن کر ہم میں جوشخیص و تعیین کے ساتھ اور صراحت و وضاحت کے ساتھ ابو بکر صد بُش کی رفاقت اور فضیلت کو بیان کیا ہے اس طرح کسی اور کی فضیلت کا بیان نہیں کیا ہیں جوشخص اس آبیت کو برڑھے گا اس کوصدیق اکر کے سرتا جے اہل ایمان اور سالار فا فلہ اہلِ عرفان ہونے میں کوئی شک نہیں رہ سکتا اس آیت سعے صدیق اکبر رضی اللّٰرعنہ کے جو فضائل ابت ہوتے ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔

(۱) جب انحضرت صلی الشعلیہ وسلم کو گفار کی طرف سے استے قتل کا اندلیشہ ہوا اور جکم خدا و ندی ام نے ہجرت کا الله و فرا با تو ابو کر صداین کو اینے ساتھ لیا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ انحفرت صلے السرعلیہ وسکم کو حضرت ابو بکڑے ایمان واخلاص اوران کی صدق مودت برکامل وثوق تھا درنا بسے خطرہ کے وقت میں ہرگزان کوساتھ نہ لیتے کیونکہ اس صورت میں آ ہے کو یہ اندلیشہ ہونا کہ کہیں یرمرے وشمنوں کومبرے حال براگاہ نہ کردھے یا کہیں اب ہی مجھ کو قتل نہ کردے معاد اللہ- معاذ اللہ-رسول خداكم عقل تو مذتھے كه دوست ا در شمن بخلص اور منا فق كو مذہبجانے ہوں اور حسب ارشاد بارى فكعرَ فتهم بسنيًا هُ مُ وكتعرِ فنتهم في لحن الفَق ل أل حفرت صلح السّرعليه وسلم منا فن كواس كے جہرے أوراس كى بات سے پہچان ليتے تھے كر بيشخص منا فق بھے كيس اگر بغرض محال ستبعول كے ذعم كے مطابق ابو بكر منافئ تھے توآں حفرت صلى الله عليہ وسلم بربا وجود نور نبوست اور كمال فراست كے ان كا نفاق كيسے مخفى رہا اور اگر بغرض محال حضور بير نور برمخفى رہا توخلا وندعلام الغيوب بر سیسے مخفی رہا کہ اس نے اپنے بیغمرکو سفر ہجرت میں ایک منافق کے ہمراہ نے کا حکم دیا۔ شیول مے زعم کے مطابق تر فدا کوجا مینے تھا کہ بذریعہ دحی آب کو منع کر دیتے کہ اس منا فق کوسا تھا نے جائیں بجائے ما نعت کے اس کی مرح اور منقبت بس آیتیں نا زل ہوئیں۔

٧- حضرت على كوم التدوجهدا ورحس بقرئ ادرسفيان بن عييبه ضعمنقول ب كراس آيت میں حق تعالے جل وعلانے رسول التر صلے التر علیہ وسلم کی مدد مذکرنے بر تمام عالم کوعتاب فرما با مگر مرف ابوبكر كواس عتاب سيمسنتني كباورمن ستني بهي بين كيا بكر ايسے آ دسے اور نازك وقت مين رسول خداكى رفا قت اورمصاحبت اورمعيت كوبطور مدح ذكر فرمايا

ا خدا نعالے نے ابو بھی کواس آبیت بن رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کا ٣- تانى النسين أن فرايا اور ظا هرب كرآل حضرت صلى الشعليه وسلم كاثاني وي

شغص ہوک تا ہے جو حضور پر نور کے بعد سب سے افضل اور بر تر ہو جنانیج کما لاست علمیہ اور عمليهن بلات بد ابو بكر حضور برنور ك ثانى تھے جس كوحضرت شاه ولى الله في ازالة الحفاء من تفصيل

کے ساتھ بیان کیا ہے اور قرآن وحدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کرصدیق نبی کا ثانی ہوتا ہے مقام نبوت ورسالت کے بعدمقام صدیقیبت ہے ۔

خدا تعالیٰ نے جب آں حضرت صلے الٹرعلیہ وسلم کو مخلوق کی ہرابیت کے لیے مبعوث کیا اور آب نے ابر کمٹے بیا اسلام کو قبول کیا اور اپنے ا جا ہے فاص لینی طاح ﷺ

آب نے ابر کمٹے براسلام بیش کیا تو ابو کمڑنے بلا ترد د اسلام کو قبول کیا اور اپنے ا جا ہے فاص لینی طاح ﷺ
اور زبیر اورعثمان بن عفان اور دیگر جلیل القدر صحابہ براسلام پیش کیا یہ سب لوگ ابو کمرے ہاتھ بہد

ایمان لائے تو دعوت تبیلغ میں ابو بھڑا کی حضرت صنی الشرعلیہ دسلم کے ثانی ہوئے اورا مامت بیں بھی آ ہے گئانی ہوئے اور ماری عمر آ ہے وزیر دمشیر رہے اور دفات کے بعد حضور ہر نور کے بہلو میں مرتون ہوئے ۔ عزض بیمر ازادل تا آخر ابو بھڑا ہے گئانی رہے اور اُخرنت میں بھی انشاء الشر تعالیٰ آہے گئانی رہے اور اُخرنت میں بھی انشاء الشر تعالیٰ آہے گئانی ہوں گئے۔

ا ما دیرث صحیح لی یہ وارد ہوا ہے کرجب ابوبکا کوعم ہوا تورسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی کے لیے برفر مایا ۔

تیرا ان دونخصول کی نسبت کیا گمان ہے جن کا نیسرا النترہے۔ ما ظنك با ثنين ادلله

اس سے بھی الو پر صدایق کی کال نفیدت تا بت ہوتی ہے اس پر بعض معصب یدا عراض کرتے ہیں کو خلافالی کے میسرے اور چو تھے ہونے سے کوئی ففیدت تا بت نہیں ہوتی جسیا کرخی تعالیٰ کا ارشا و ہے ما ہگی ٹی وٹی تھی کوئی تیں سنتی میں استین میں کہ جب وہ سرگوشی کرتے ہوں اور کا چوتھا اللہ منہ ہوا ور نہ با نہے الب ہیں جن کا اللہ چھٹا نہ ہو اور نا ہر ہے کہ بدعکم ہر سوری اور کا فرکے لیے عام ہے بس جب اللہ کا کسی کے لیے جوتھا یا چھٹا ہونا موجب فضیلت نہیں تو نبی کوئی تا نی اثنین ہونا کیا جہ تھا اور خوب فضیلت نہیں تو نبی کوئی آئی اثنین ہونا موجب فضیلت نہیں تو نبی کوئی آیت میں کیکی دن من کیکی دن من نیکی دن من کیکی دن من نیکی من نیکی من نیکی من نیکی من نیکی من نیکی دن من نیکی کی دن من نیکی تھی اور تد من نیکی من نیکی من نیکی ہونا معرض تعظیم میں ذکر کیا ہے اور اس صفت کو الدیکی کے ساتھ مخصوص کی ساتھ مخصوص کی ساتھ مخصوص کی ساتھ منوں کی ساتھ مخصوص کی ہے ۔

علاصة كلام الوبحرة كو البسع نازك مو تعدير آل حضرت صلے الله عليه دسلم كا الوبحرة كو البين الله المركة طعى دليل بهدكه آب كويريقين كا لل تعاكم الوبحرة كا باطن الن كے ظاہر كے مطابق ہے۔

العارك الفارك الفارك الفارك العاربونا ظا بركرديا ادر بارغارك الفارك الفارك العاربي العبي العبي

خدا تعالے نے اس آبیت بین ابوبگر کونبی اکرم ملی الشرعیبه وسلم کاصاحب ملے ۔ مراحت کے معاصب خاص ادر مصاحب اوبکر ا اساتھی) قرار دیا یعنی ابوبگر آن حضرت کے معاصب خاص ادر مصاحب با اختصاص تھے ادر تمام شیعوں اور شیوں کا س بر اتفاق ہے کہ اس آبیت میں صاحبہ سے ابوبکر ا

مراد يل -

ا درع بی زبان میں صاحب اور صحابی کے ایک ہی معنی ہیں ہیں ہے آیت ابوبھڑ کی صحابیت پر نص قاطع ہے یہ رتبہ مرف ابوبھڑ کو طاکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صحابیت کو قرآن میں بیان کیا اسی وجہ سے علی مناز بح کی ہے کہ جو ابو بحر کی صحابیت کا منکر ہے وہ قرآن کی اس آیت کا منکر ہے اور قرآن کا منکر ہے اور ملی براجن صحابہ کا صحابی ہونا احادیث متواترہ اور اجماع امت سے تابت ہے ان کی صحابیت کا انکار بھی کفر ہے البتہ جن صحابہ کا صحابی ہونا خبروا حد سے ثابت سے ان کی صحابیت کا منکر کا فرنہیں کہلائے گا بکہ گراہ اور بدعتی کہلائے گا۔

ابوبكرصدين اكونها نمين الك شخص سورة توبه كى تلادست كرتا بواجب اس آبيت برمينيا بعني إذ يمقول أو يما مين الك شخص سورة توبه كى تلادست كرتا بواجب اس آبيت برمينيا بعني إذ يمقول أو يصاحب برميني توابو بخرست كردو برست ادريه فرايا كه خداكى قسم بيصاحب

بہ بہ مسئرکین کہ آل حضرت سلی اللہ عبدہ کم وقعوند نے قادیک اندر سے ابو بجر کی نظران پر بڑی رو نے گئے اورعن کی بارسول اللہ اگر میں ما راجا وَ ل تو فقط ایک شخص ہلاک ہوگا لیکن نصب وشمنان اگر آ ہ ما رہے گئے تو ساری اُ مت ہلاک ہوجا ئے گی اس وقت آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بحری کی تسلی کئے توساری اُ مت ہلاک ہوجا ئے گی اس وقت آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بحری کی تسلی کے بیے یہ ارشا د فرا با لا تھے فرک اِ ت احتی معنی الله نام عکی ن مواور بھی جا کہ اور میں جانوکہ تعقیق اللہ تعالی کے بیے یہ ارشا د فرا با لا تھے ہے ۔ (روض الانف صل ج۲)

خدا تعالے نے بنی کی زبانی ابو بھڑا کو زمایا لا تعین عنم نہ کر بینہی کا صبغہ ہے جو دوام اور تکما رہر دلا لت کرتاہے معلوم ہواکہ اس وا تعرکے بعد ابو بکر ابرکس قسم کا خوف اور غم نہیں نہ موت سے بہتے اور نہ موت کے بعد ابن ثابت ہوا کہ ابو بکڑان لوگوں ہیں سے ہیں جن کی پہلے اور نہ موت کے وقت اور نہ موت کے بعد بین ثابت ہوا کہ ابو بکڑان لوگوں ہیں سے ہیں جن کی نہیے اور نہ خوا تا ہے۔ لا بحق وث عکر نے وث کا ھائے بھٹے و کا ھائے بھٹی فیامت کے دن

رزان برکسی قسم کاخوف ہوگا اور بنہ وہ عمکین ہوں گے ا

معاذاللہ معاذاللہ اگر الوبکر السرصلے اللہ علیہ وسلم کے بشمن ہوتے توجب کا فرغار کے منہ پر چہنچے تھے اس وقت ان کو چلانے اور یہ کہنے سے کون روکتا تھا کرمخد جس کو توجب کا فرغار کے جسے ہونے ہو براس غارمیں میرسے پاس بیٹھا ہے اور اُن کے بیٹے عبدالرحمان اور اُن کی بیٹی اسما کو جو کھانا ہے کر غاربر آتے جائے تھے اُن کو اس امرسے کون مانع تھا کہ وہ کفار سے کہد دیتے کرمحد کی جگرہم کومعلوم ہے آد ُ ہم تم کو وہاں لے جلیں ۔ خدا اجسے تعصب سے ہرمسلان کو محفوظ رکھے آئین ۔ محمد اجسے تعصب سے ہرمسلان کو محفوظ رکھے آئین ۔ جہۃ الاس محزت مولانا محد فاسم نا نوٹوی بانی دارالعلوم دیوبند قدس اللہ سے فرا ہو بیت الشیعہ بہت تھے بین کہ لفظ لا تحزن جس کا مطلب یہ سہت کر تو تمکین یہ ہو یہ لفظ الوبکر ہے عاشق صادق میں تحریر فرماتے ہیں کہ لفظ لا تحزن جس کا مطلب یہ سہت کر تو تمکین یہ ہو یہ لفظ الوبکر ہونے عاشق صادق

اور مؤمن مخلص ہونے برد لالت کرتا ہے در مذان کو عمکین ہونے کی کیا ضرورت تھی بلکرموافق عقبہ ہ شبعہ معا ذاللہ اگر ابو بجر شخص رسول اللہ خوب قابو ہیں آئے شبعہ معا ذاللہ اگر ابو بجر شخص رسول سے بے ہوئے جی اسی وقت بیکار کر دشمنوں کو بلا لیتا تھا تاکہ نعوذ باللہ وہ اپنا کام کر لیسے دشمنوں سے بیع اس سے بہتر اور کون سامو تع تھا گر کہیں انصاف کی آنکھیں اگرمول ملیں تو ہم حفرات شبعہ کے لیے مول سے بین اوران کو دے دہی تاکہ وہ کچھ تو باس رفاقت خلیفہ اول کریں سے مورات کا کہ وہ کچھ تو باس رفاقت خلیفہ اول کریں سے

جو پاس مبر دمجنت بہاں کہیں ملنا تومول سے ہم اسے مبر بال کے لیے

غار میں تنہائی تھی ابو بھڑاکواس تنہائی میں مارڈ اسنے کا بہت اچھا موقع تھا دہاں کون پوجیتا تھا۔
مارکرکہیں جل دیتے اور ابو بگڑائے فرزند ارجند بعنی عبداللہ بن ابی بکڑ غار تور بہہ جاسوسی کے بیے مقر د
تھے انہیں کے ذریعہ دشمنوں کوا طلاع کرا دیتے یا اسام بنت ابی بکڑ جوغار برکھانا لے کر آیا کرتی تھیں۔
ان کے ذریعہ دشمنوں کوا طلاع کرا دیتے اگر خاندان صدیتی کو کچھ بھی عدادت ہوتی تو برراز داری اور جال ناری کے معاملے نہیں ہوسکتے تھے۔

غرض یہ کہ ابر بکر کا رسجیدہ اور عمکین ہونا اور دشمنوں کو دبکھ کر رونا یہ سب آنحفرت صلے اللہ علیہ وسلم کے عشق اور مجبت ہیں تھا اکر ابو بھڑکو اپنی جان کا ڈر ہوتا تو سجائے گزن کے خوف کا لفظ ستعمل ہوتا اس لیے کہ عربی زبان ہیں حزن کا لفظ رہے دغم کی جگہ یا مجبوب کے فران یا تمنا کے فوت ہوجائے کے محل میں استعمال کرتے ہیں اور جہاں جان پر بنتی ہو اور ڈر کا مقام ہو وہاں خوف کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ چنا نچہ موسی علیہ السّلام جب کوہ طور پر گئے اور پیغمیری می توخدا تعالیے نے موسی علیہ السّلام کو حکم دیا کہ این عصا کو زبین پر ڈالو۔ ڈالا تو اثر دم بن گیا موسی علیہ السّلام اس سے ڈر کو ایسے جھا گے کہ یہ عیم کر بھی ہذ دیکھیا اس وقت خدا وند کر بم نے یہ فرما یا۔

يَنْوُسَىٰلاً يَخْفُ إِنِي لَا يُخَافُ لَـُدَى اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُن المُلْمُ اللهُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُلِيَ

اس جگرموسی علیہ است اور بول نہیں فرایا۔ انسخزن یعنی رسجیدہ اور عگین نہ ہو۔ اوراسی طرح یہ فرایا انتخف ڈرومت اور بول نہیں فرایا۔ انسخزن یعنی رسجیدہ اور عگین نہ ہو۔ اوراسی طرح موسی علیہ السّلام نے جب ایک قبطی کو مار ڈالا اور ان کو ڈر ہوا کہ فرعون کے لوگ مجھ کو مار ڈالا اور ان کو ڈر ہوا کہ فرعون کے لوگ مجھ کو مار ڈالا اور ان کو ڈر ہوا کہ فرعون کے لوگ مجھ کو مار ڈالا اور ان کو ڈر ہوا کے نے ارشاد فرایا فخر کی منہ کا فظاموجود خارف علیہ السّلام وہاں سے ڈر تے ہوئے نکلے اور بیسیوں جگہ کلام اللہ بیس خوف کا لفظاموجود ہے اور بیسیوں جگہ کلام اللہ بیس خوف کا لفظاموجود ہے اور بیسیوں جگہ کلام اللہ بیس خوف کا لفظاموجود ہے اور بیسیوں جگہ کلام اللہ بیس خوف کا لفظاموجود ہے اور بیسیوں جگہ کلام اللہ بیس خوف کا لفظام ہے دہاں حزن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔

يوسف عليه السّلام كے بھا يُول نے جب حضرت بعقوب عليه السّلام سے كہا كم اندبيته ہے كرتم يوسف كے عم مِن كہيں مرية جا وُ تو حضرت بعقوب عليه السّلام نے فرمايا إنْسَا اَ شَكُوْ اَبَرْتِيْ وَحُوْ إِلَى اللّهِ . نبز قرآن کرم کی بہت سی آیات سے یہی ٹابت ہوتا ہے کر حزن کے ادر معنی ہیں اور خون

يعنى بن اپنى پريشانى اور رنج وغم كاستكوه الشركرتا بول-اس مقام برحزن كالفظ استعال فرمايا خوف كالفظ استعال نرمايا خوف كالفظ استعال نهيس كيا-

کے ادر معنی ہیں۔ کہ اقال نعالے تشکن گ عکیہ ہم انسکٹیکہ و الا تخافی ای لا تخافی ای لا تخافی ای لا تخافی ای لا تخافی ای بین جب پیے سلمان مرتے ہیں تور حمد سے فرسٹتے ان پر اترتے ہیں اور بر کہتے ہیں کم مذتم ڈرو اور مذخم عنی ہوئے تو کرر کہنے کی کیا خودرت تھی۔ صحیح یہ ہے کہ غم اور چیز ہے اور خوف اور چیز ہے خوف اسے کہتے ہیں کم کچھ آگے کا اندہشہ ہو اور غم یہ ہے کہ غم اور چیز ہے اور خوف اسے کہتے ہیں کم کچھ آگے کا اندہشہ خوف اطبینان کے مقابلہ میں مثلاً کسی کا عزید و تربیب مرجائے تواس پرجو حالت پیش آتی ہے اس کو غوف اطبینان کے مقابلہ میں مثلاً کسی کا عزید و تربیب مرجائے تواس پرجو حالت پیش آتی ہے اس کو علم کہتے ہیں خوف کوئی ہیں کہتا اور اگر کس کا لاکا دیوار برچرہ حاج جائے اور وہاں سے اندہشر کر کرمر علم کہتے ہیں خوف کوئی ہیں کہتا اور گوف کی ایستہ خوب کا استہ خوب کے ایستہ خوب کوئی نادان بھی اس کو غم نہ کہ گا۔ ابستہ خوب کہ مصیب کے وقت جو حالت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں اور خوف مصیب کی آمداً مدکی کیفیت کا مصیب کے دور اگر برپاسس ماطر شیعہ لاتحزن کو بھی ہم بمعنی لاتخف ہی جھیں ترب بھی ہمارا چیزاں نقصان نام ہے اور اگر برپاسس خالی کی کوئی تو ابی سبب سے ہوگا کر کفار کوان کے ساتھ و شنی ہوگا و خوالک ہوگا تو اسی سبب سے ہوگا کر کفار کوان کے ساتھ و شنی ہوگا و اسی سبب سے ہوگا کر کفار کوان کے ساتھ و شنی ہوگا

تقی ادر بجروہ بھی اس قدر کم خلا تعالے ہما رہے ساتھ ہے۔ رسول الشرصے اللہ علیہ وسلم نے لاتحزن کے بعد ابو بگر کو بیسلی دی کم کے اِن اللہ معنا اِن اللہ معنا تم معنا تم ما پوسس اور عمکین ما ہو تحقیق اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ معنا تم ما پوسس اور عمکین ما ہو تحقیق اللہ تعالیٰ معنا میں میں معنا تم ما پوسس اور عمکین ما ہو تحقیق اللہ تعالیٰ معنا میں میں معنا تم ما پوسس اور عمکین ما ہو تحقیق اللہ تعالیٰ معنا میں معنا میں معنا تم ما پوسس اور عمکین ما ہو تحقیق اللہ تعالیٰ معنا میں معنا معنا میں معنا میں معنا معنا میں معنا میں معنا میں معنا میں معنا میں معنا معنا میں معنا میں معنا معنا میں معنا میں معنا میں معنا میں معنا م

اوروه وشمنی بھی بوجہ اسلام وا بمان ہوگی ورنہ رسول المترصلے الله عليہ وسلم كوتسلى دينے كى كيا ضرورت

دونوں کے ساتھ ہے بینی خدا تعالیے کی عنابات ہمارے ساتھ ہیں اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیے تو مسلما نوں کی طرف داری اور حمابیت کرتا ہے نہ کرکا فروں اور منا نفوں کی کہ اقال نعالے اِن اللہ مسلما نوں کی طرف داری اور حمابیت کرتا ہے نہ کرکا فروں اور منا نفوں کی کہ اقال نعالے اِن اللہ مسلم اِن کُھر اِن اللہ مسلم اللہ کہ اللہ کہ مسلم اللہ اللہ کہ مسلم اللہ کہ اللہ کہ مسلم اور حمال اللہ مسلم اللہ مسلم کے مسلم اللہ مسلم کے مسلم اللہ مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم اللہ مسلم کے مسلم کی دونوں کی مدد کاری کو بیان فرا با ہے اور دول فی خوا میں ہے ۔ تواس سے اس کے مسلم کے کہ ک

ادر بھی واضح ہوگیا کہ جس طرح خدا تعالیے رسول اللہ کے ساتھ تھاای طرح حفرت صدیق اکٹر کے ساتھ تھا۔ نیزان النزمعن جله اسمید ہونے کی وجرسے دوام اوراستمرار پردلالت کرتا ہے جس کے معنی یر ہوں گئے کر اللہ کی معیت اور نصرت اور حمایت ہمیشہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گی۔ اور اللہ بھی ان سے جُدا مذہوگا اور اگر بالفرض برجلہ ہمینگی بردلالت مذہبی کرسے تو اتنی بات توشیعوں کو بھی نسلیم كرنى اى براس كى كراس وقت خاص مي تورسول الله صلے الله عليه وسلم اور الو كر صديق دونول خدا ک ہم اہی ا در ہمدمی میں مشریک تھے اور برمکن ہی نہیں کہ خدا دندِ ذوالجلال رسول الشرصلے الدمدروسلم سے کہی علیحدہ اور جدا ہو اور ان کی ہمرائی اور طرفداری جھوڑ دے سوات امتان معنا بس رمول اللہ صلی النزعلیہ وسلم کا حصر تودائمی ہے لہذا اس صورت میں الوبر کا حصر بھی دائمی ہوگا کیونکہ دونوں حقے رے مے ہیں بنے ہوئے نہیں ایک مع کا لفظاد دنوں کے لیے معا استعال فرما یا ہے ہرایک کے لیے جداجدا مع کالفظ استعال نہیں فرایا یعن معی ومعکے نہیں فرایا نیزات ابلت مُعنا فرانے یں اس طرف اشارہ ہے کہ اللتری معیت رسول الله صلے الله علیہ وسلم ادر ابوبکر صدایق کی نفس ذات کے ساتھ ہے کسی منرط پرمو قوف نہیں اس ملے کہ اگر لاتحزن کے بعد ان اللہ مُعُ الْمُوْمِنِيْنَ فرماتے ق یہ گمان ہونا کہ اللہ کی معیت ادر ہمراہی ایمان کے ساتھ مشروط ہے جب ایمان گیاتو ہمرا ہی بھی ساتھ کئی اور درصور تبکر ہم اسی بلاکسی سرط کے ہوتو وہ دائی ہوگی اور اس میں زوال کا احتمال نہ ہو گا الحاصل چۈنكراللرتعالے نے إِنَّ اللهُ مَعَنَا فر مایا ہے اور إِنَّ اللهُ مُعَ الْمُوْمِنِينَ وغيره جوكس وصف بردلالت كرسانيس فرابا توسعلوم بهاكرحق تعالى كى معيت اور بهمراءى ابو بكروكى ذات اورمان کے ساتھ ہے کسی دصون کے ساتھ نہیں (کیونکرضا ٹر با جاع ائمہ نحونفس ذات بردلالت کرتی ہیں کسی وصف\_ بردلالت نہیں کر تیں ا

حضرت مولانا محدقاسم مح كلام معرفت التيام كاخلاصه ختم ہواتغصيل اگر دركار ہے تواصل

ہدیة المشیعه ک سراجعت كريں۔

د کمید لے اور حضرت صدیق و کولت تو کل سے مالا مال تھے ان کی تسلی کے لیے یہی کلام مناسب تھا جو حضور مُرافا نے استعال فرایا اور معیت الہبر میں ان کوسٹ ریک کیا اور موسی علیالتلام کے ساتھ جو لوگ تھے وہ نہ توحفرت صدين المح برا برمتوكل تع اوريز بارغارى طرح حفرت موسى عليه التلام سے عامني زار اور جال نتاريه ان كونوا بني جان كاخطره تها بهر خطره بي نهيس بلكراس كاجزم اوريفين تها كما قال تعاليا تَالَ أَضْحَابٌ مُوسَلَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ وَ حَس لَين إِنَّ اور لام تاكيد اورجمله اسمية بين موكدات موجودہیں بعنی بس ہم تو بقبناً بکڑے گئے حالا نکہ بار با اس کا مشاہد ہ کر چکے تھے کرفرعوں کے مقا بلر میں اللہ تعالے نے سوسی علیہ السلام کی کس طرح مدد فرائی اور اس وقت جی خدا کے حکم سے اور اس کے دعدہ نفرت سن کر جلے تھے ان تمام امورے ہوتے اتن پر ایشانی کراپنے بکڑے جانے کاتین اورجزم كربيت جواً ن سے غيرمنوكل ا ور عيركا مل البقين ہوئے كى دليل سبے اس ليے موسى عليالسلام نے ان کود حمکا کر فرایا۔ کُلا ہر گز ایسانہیں ہوسکتا جس تاکیدسے انہوں نے اپنے بکڑے جانے کو ظاہر کیا تھا اس کا جواب بھی تاکید کے ساتھ دیا گیا اور لفظ معی کو مفرد لائے اور باوجود خبر ہونے کے اس كوسقدم كياتاكه فائده حصر كا حاصل بواس كے كم تقديم ماحقة الناخير مقيد حصر بوتى ہے مطلب يہ تھا کرمیرے ساتھ میرا بروردگارہے اورتم لوگ بوج ضعیف الیقین ہونے کے معیت حق سے محردم ہوہرایک کا کلام اینے ابنے موقعہ برنہایت بینے ہے اگر حفرت ہوسی عدیالسّلام کے مخاطب صدیق اکرخ جیسے ہوتے قودہ بھی دہی فراتے جو حضور برنور نے فرمایا اور اگر حضورے مخاطب دہ لوگ ہوتے جو حصرت موسی کے تھے توصفور بھی وہی فراتے جو حضرت موسی نے فرا یا بلاغت کے معنی مقتضائے مال کی رعایت کے ہیں۔

عكيم الامت تحالوي كي كلام كا خلاصه ختم بهوا ديكهو وعظ الرفع والوضع صفي نمبر ٢٣ اند

نیز موسیٰ علیہ السّام کی معیت ۔ معیت را نیہ تھی جس کو موسیٰ علیہ السّالام نے اسم رب
کے ساتھ ذکر فرا با۔ اِن کَمِی کَرِی میرے ساتھ میرا پروردگار سہے اور نبی اکرم صلے السّاعلیہ وسلم اور الو کیرصدین کی معیت معیت المبیرتھی ۔ جسس کو نبی کریم علیہ السّلیم نے اسم اللّہ کے ساتھ ذکر فرا با ۔

اللّہ اللّٰہ مُعَنَا تحقیق اللّہ ہمارے ساتھ ہے اسی آ بہت بیں حق جل ش نئ کی معیت کواسم اعظم ربعیٰ لفظ اللّٰہ اللّٰہ کے ساتھ ذکر فرا یا جو تمام صفات کمال کو جا مع ہے اور موسیٰ علیہ السّل مے خدا تعالیے کی معیت کواسم رب کے ساتھ ذکر فرا یا یہ بکتہ عار ن کا مل شخ ابن لبان کی کلام کی تشریح ہے جس کو علام میطلان کے کواسم رہ کے ساتھ ذکر فرا یا یہ بکتہ عار ن کا مل شخ ابن لبان کی کلام کی تشریح ہے جس کو علام میطلان کے مواہب لدنیہ ہیں ذکر کیا ہے۔

ابن عباس رضی الترعنه فراتے ہیں کرسکینت سے طمانینت مراد ہے اور شیخ الاسلام ہروی فراتے

٨- فَأَنْزُلُ اللَّهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَيْهِ

ہیں کرسکبنت ایک فاص کیفیت اور حالت کانام ہے جو ہین چیزوں کی جامع ہوتی ہے۔ نور- اور قوت اور روزہ کے ایس کرسکبنت ایس کے مناسب اور منور ہوجاتا ہے دلائل ایمان اور حقائق ایقان اس پرمنکشف ہو جاتے ہیں حق اور باطل - ہوایت اور صلالت ۔ نیک اور تقین کا فرق اس پرداضے ہوجاتا ہے۔

444

قوت سے قلب ہی عزم اوراست قلال بیا ہوتا ہے حق جل وعلا کی اطاعت وبندگی کے دقت اس کو خاص نشاط حاصل ہونے لگتا ہے اوراسی قوت کی وجہ سے قلب موسی نفس کے تمام دواعی اور مقتضیات کے مقابلہ میں غالب اور کا میاب رہتا ہے۔

اور روح سے قلب میں حیات اور زندگی بیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے قلب نوا ب غفلت سے بیدار ہو کر خدا کی را ہ میں جست اور جالاک ہو جاتا ہے۔

بناری اورسلم ہیں۔ ہے کرعزوہ خندق ہیں عبداللّٰہ بن رواحہ کا یہ رجز آل حضرت صلی اللّٰرعلبير وسلم کی زبان مبارک پرتھا۔

الله مرائلا انت ما اهتد بنا ولا تصدقنا و لا صلبنا الله مرائل ترم برايت نباخ بين المرائل مرائل المرائل المرائل

پس تواپنی خاص تسکین ادر طما نینت ہم پر نا ترل فرا جس سے ہماری پرلیٹانی اوراضطراب دور ہو۔ تفصیل کے لیے مدارج انسالکین ص<sup>یع</sup> ج ۲۔ کی مراجعت کریں ۔

داخل ہیں آورمصحفِ حفصہ رضی الله عنہا میں فَا مَنْوَلُ اللهُ سَکِینَتُ کَ عَکینُهماً بصیغه تندایا ہے جس کامطلب یہ ہواکہ الله تعاسلے نے اپنی سکینت وطانینت دونول پرناز ل کی ا بسیرم تعاسلے کوئی اشکال ہی نہیں رہا۔ (دیکیموروض الانف صف ۴۶)

چنائیجہ مجم طرانی میں اساء بنت ابی برا سے مردی ہے کرجب تریش آب کوتاش کرتے کوتے عار کے سامنے کو اب ہم کوفرور دیجہ لے عار کے سامنے کو اب ہم کوفرور دیکھ لے عار کے سامنے کو اب ہم کوفرور دیکھ لے گا۔ آب نے نزایا ہر گرنہیں فرشنے ہم کواپنے یوول سے چھیائے ہوئے ہیں۔ اسے ہی میں وہ شخص غار کے سامنے بیٹھ کر پیٹا ہوئے دگا رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے الو بکرا سے فرایا اگر بیشخص ہم کودیکھتا ہوتا تو ہمارے سامنے بیٹھ کر بیٹا ہے در بیٹا ہے در گا رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے الو بکرا سے فرایا اگر بیشخص ہم کودیکھتا ہوتا تو ہمارے سامنے بیٹھ کر بیٹا ہے در کرتا۔ (فتح الهاری صفی جم اور روح المعانی صفی جرب)

ا در لعض علماء تفسیراس طرف کئے ہیں کم و اکیند کا کی ضمیر بھی ابو بکر فنہی کی طرف راجع ہے جس کی تائید انس بن مالکت کی ایک مدیب سے ہموتی ہے جس بین یہ ہے کہ نبی اکرم صلے اللہ علیہ دسم نے اس وقت سے کہا ہے۔

العراب المرفع الملانے تبھے برسكينت وطائينت الدر مدد بينجائى -

٠١- وَجَعَلَ كُلِمُ النِّيْنَ كُفَرُ والسِّفْلِ وَكُلِمَةُ اللهِ هِي الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَرِيْنَ كُمِيْمَ ه اور الله نے كافرد سى كى بات كو نيچا كيا اور ال كى تدبيراورمنصوب كو ناكا م كيا اور آب كى حفاظت

عله كاك في الغارصرفت الملائكة وجود الكفاروابصارهم عن رويته قاله الزجاج (زادالمسيوسي ٢٦٠)

کے لیے غار پر فرشتوں کا پہرہ لگا دیا اور غار کے کنارہ سے دشمنوں کو بے نیں مرام والیس کردیا۔ اور خیروعا فیت کریشے ظاہر ہوتے رہے میں کے کریشے ظاہر ہوتے رہے میں کئے رفان سے مرام والیت قدم قدم پر تا بید غیبی سے کریشے ظاہر ہوتے رہے میں کے اور تمام راست قدم قدم اور آج سے یا دغار اور محب جال نشار اکٹری خاطت احادیث میں مدیبذ منورہ پہنچے گئے۔

بعض سنبعد لاجار ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ہم تسلیم کرنے ہیں کہ اس وا قوسے الو کرف کی نی الجمله نصیلت ثابت ہوتی ہے گران کی یہ نصیلت علی کی نصیلت سے برهی بوتی نهیں کیونکررسول الترصلے التر علیہ سلم نے شب ہجرت علی کو بیکم دیا کرتم میری جگرمیرے بستر برسور ہوا در ظاہر ہے کہ الیسے خطرہ کے دقت رسول الترصد الترعلیہ وسلم سے بسترے پر لیکنا ادر اپنی جان كورسول خداك فدير كے ليے حاضر كر دينا مشكل كام بے كيوكم على كوب بقيناً معلوم تحاكم كفاررسول خدا كے قتل کی فکر میں گئے ہوئے ہیں لیس علی کا یہ عمل الدیکرانے عمل سے بدرجہا بڑھ چڑے کرہے۔ حضرت علی کا لیسے خطرناک وقت میں آ ہے کے بستر برسوجانا بیشک موجب بخواب فضيلت بهاين المسي خطرناك دقت من البربكر كا قت اس سع كهين براه كر فضبات ہے اس ليے كركفار برنسبت على كے ابوبكر الله برزيادہ دا نت بيستے تھے كفاركومعلوم تھا كم الوكرا بى كريم صلى الشعليد مسلم كا وزيرومشير ہے ا درجان و مال سے آب كا حامى اور معين ا ور مدد گار ہے ۔ ا ور دعوت وتبلیغ بیں آئے سے ساتھ بیش بیش ہے۔ ابو بحررضی اللہ عنہ ہی کی تبسیلیغ سے طلحہ اور عثمان اور نه بير جيسے اكا براسلام ميں داخل ہوئے بخلان على الكر دہ اس دقت نوعمر تھے اورابھی بك ا ن سے مذکوئ دعوت وتب لینغ ظاہر ہوئی اور مذکوئی جانی اور مالی جہا داس وجہ سے کفار حفرت علی کے زبادہ رشمن مذیقے بہی وجہ تھی کرجب کفار نے صح کو رسول الله صلے الله علیہ ویلم سے بستر پر علی اللہ کو دیکھا تو فوراً واليس ہو گئے۔ اور على اسے مجھ تعرض نركيا وج جس كى يہ ہے كم حضرت على الله كم عمر تھے كم عمرى كى وجه سے کفار کی مزاجمت بہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے کفار کوان سے زیادہ دشمنی نہتی کفار کواصل فیرفاش ا او بگراسے تھی ایس حفرت علی جم کوچ کچے ہولیشانی رہی وہ مرت ایک دات رہی صبح کو اعظمتے ہی وہ پرایشانی ختم اوئی اور حفرت علی فل کوابنی جان کی طرف سے بورا اطمیناک ہوگیا بخلاف ابو بکر الم کے وہ رسول المرصی الله علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کی و جہ سے تمین روز تک غار تور میں بھی اوراس سے بعد بھی جب کک مدینہ ہنچے ہوا برخطرہ میں رہے اور بایں ہمہ انہوں نے رسولِ خدام کا ساتھ نہ چھو آیا جس سے ابو بکرم کی علی ح برفضيلت البس مونى -

سیخ فریدلدین عطاد رحمته الله علیم نظن الطیری فراتے ہیں سے خواجر اقل کر اقل یار اوست تانی اشنین اذہا فی الغار اوست صدر دیں صدیق اکبر قطب حق در ہمہ چیز ازہم بردہ سبق

برج حق از بارگاه کبریا ریخت درصدر سشرلی مصطفا اد ہم درسینه صدیق ریخت لاجم تا بوداز و تحقیق رسخت چول تو کردی تانی اثنینش تبول شانی اشین او بود بعد از رسول

خاتمة كلام برصيحت معرفت لتيام

يه ركوع عزوة تبوك كم باره بن ناذل بواجس كا عانداس عنوان سے بوا۔ يَا يَتُهَا الَّذِينَ المنسُقَا مَالُكُ مُ إِذَا رِقِيْلَ لَكُمُ انْفِلُ فَا فِي سَبِيْلِ اللهِ اثَّا تَكُتُمُ إِلَى الْاَرْضِ اَرْضِيتُمُ بِالْحَيَاوَةِ الدُّنْيَامِنَ اللَّاخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا فِي الْأَخِرَةِ إِلَّا قَلِيْكَ ـ اس مح بعد تصر کی تفصیل فرمانی- قصر کا آغازہ جہا دہیں سستی کرنے والوں پر ملامت سے ہواجس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالے نے ان لوگوں پر ملامت کی، جنہوں نے دنیا پر قناعت کی اور آخرت کے كام مين سستى كى ادرخطاب الياعتاب كاآغاز- يا يُهااتُذِينَ امَنُقُ الْمَعُوان سے ہواكم اہمان کامقتصیٰ برنہیں کر بنقایام آخرست ونیا دی زندگی برراضی ہو جائے پوری دنیا کا سازد سامان آخرست سے مقابریں ایج ہے۔ اور دنیاوی زندگی کی رغبت کو إِثّا قَلْمُمْ الحــــالاُرْضِ سے تعیرنہ ایا اشارہ اس طرف ہے کہ دنیا کی رغبت بستی ہے اور آخرت کی رغبت بلندی ہے شروع كلام سے اس بات برمتنبه كرد باكرتمام خرابيوں كى جود دنيا بر فناعت كر لينا اور آخرت كو بحول جانا ہے. الله في احفظنا مِنْ ذا لِكَ - امين -





# القعیداین ﴿ لُو خَرْجُوا فِیکُدُ مِنَا زَادُوکُمُ اللهٔ اللهٔ عَدِد اللهٔ عَدِد اللهٔ عَدِد اللهٔ عَد اللهٔ عَد اللهٔ الفِینَانَةُ اللهٔ عَد اللهٔ عَد اللهٔ عَد اللهٔ عَد اللهٔ عَد اللهٔ عَلَیمُ الفِینَانَةُ وَفِیکُو سَمْعُونَ لَهُمْ طُو اللهٔ عَلِیمُ الفِینَانَ اللهٔ عَلِیمُ الفَی عَلیمُ الفَی عَلیمُ الفَی عَلیمُ الفَی الفِینَانَ وَقَد اللهٔ عَلیمُ الفَی الفِینَانَ وَقَد اللهٔ عَلیمُ الفَی الفِینَانَ وَقَد اللهٔ عَلیمُ الفَی الفِی الفِی الفِینَانَ مِن قَبْلُ وَقَد اللهٔ عَد اللهٔ الفَی اللهٔ عَد اللهٔ عَد اللهٔ اله

### بيان احوال والله الوال منافقين المنافقين

اور درمیا نەسفرہوتا بعنی اسان اور ہدکا سفر ہوتا تو یہ منانقین خرور آ ہے ساتھ ہو بیتے ولیکن دورنظر آئی ان کوراستر کی مسافت مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ مال برحرامی ہی اور آرام طلب ہی بو بحر سفر تبوک لمبا سفرتها اور اس میں مال غنیم سے منے کی بھی امید مذتھی۔ اس لیے منافقین نے اس عز دہ بن آب کاساتھ نہیں دیا اور اب دہ مسلمانوں کے آگے اللہ کی قسمیں کھائیں سے کر اگر ہم سے بن بريّاتو الم صرور تهارے ساتھ نكلتے . بعنی جھوٹے جيا بہانے بنائيں سے اور خداكی جھوٹی قسميں كھائيں گے دہ ابنے کفا تی اور جھوٹی قسموں سے ابنی جانول کو خودہی ہلاک کررسہے ہیں۔ بعنی ابنے آب کو مستحق عتاب بنارہے ہیں اور المنزخوب جانتاہے کروہ اپنی قسموں اور اینے عذروں ہیں جھوتے ہیں۔ انحضرت صلی الشرعلیہ وہم جب عزوہ تبوک کے بے روانہ ہونے لگے تو بعض منا نقین نے جھو کے عدر تراش كرك أنحفرت صلے الله عليه وسلم سے ہمراہ نہ جانے كى اجازت حاصل كرلى أب في افيان كواجالات دسے دى حق جل ف ن كول ب كاية اجازت دينا بسندند آيا اس ليے أنده آيت میں اس اجازت کا خیرمنا سب ہونا بیان فراتے ہیں۔ دالے نبی ) الله تعالے نے آب کومعان كرديا. آب في ال كوجها وسے بيجے رسنے كى اجازت كيوں دے دى مناسب يہ تھاكر آب ان كو ا جازت دینے ہیں عجلت نز فرائے یہاں تک کہ وہ لوگ تجہ برظاہر ہوجلتے کہ جودعولئے ایمان اور این عذریس سیح بی ا در تا که آب جوب بولنے والوں کوجان لیتے مطلب یہ ہے کر ان کواجازت دینا مناسب نتهاان کا اجازت قیامنا نفاق برمبنی تھا۔ آب نے ان کو اجازت دینے ہیں ذرا جلدی كى-اس عجلت كى بناء برالله تعالى اليف اليف نبى كوعتاب فرايا اور كمال عنايت سے قصور بيان كرنے سے بہلے معانی كوظا ہر كرديا اور درحقيقت يه خطاب ۔ خطاب ما طفت ہے اكرخطاب عتاب ہے اور اگرخطاب عناب بھی ہے تواس سے مقصود منا نقین کی تہدید ہے قاضی عیاض فراتے ہیں کرخدا تعالے نے اس سے پہلے اپنے بنی کو یہ حکم نہیں دیا تھا۔ کر آ ہے۔ ان کو اجازیت مذدیں ا درجس بات میں آئے پر وی نہیں کی گئ ہو اس میں آئی ترک ادر فعل دونوں کے مختار ہیں بس آئ سے کسی گناہ کا نوصد درنہیں ہوا البتہ ایک خلاف اولیٰ امر ظہور میں آیا جس برحق تعالیے نے بطور تلطف وعنايت عَفَا اللَّهُ عَنْك سے آب كومتنبه كيا جس سے مقصود آب كى عظمت مثان کو ظاہر کرنا ہے۔ بسا او قاست اس قسم کے الفاظ مخاطبے ساتھ بطف دعنا بیت ظاہر کرنے ما ستعال کے جاتے ہیں جسے اَضلیك الله وَا عن ك الله وء اورلفظ عفو کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ گناہ با خطا سے معان کرنے کے لیے مستعل ہو مکہ بعض ادفات عدم وجود کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے۔ حدیث ہیں ہے کرآں حفرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرایا عفا اللہ عند کھو عن صد قت المخیل والسر قبق ۔ یعنی اللہ تعالے نے تمہارے سیا گھوڑوں اور غلاموں کی زکو ق معان کردی معان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف

سے ان چیزوں پر کوئی مطالبہ نہیں جو لوگ اللہ اور ایم آخرت پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں وہ اپنے مالوں اور جانوں سے جہا دہ میں آپ سے اجازت نہیں طلب کرتے کہ وہ جہا دہیں ٹرکیک کہ ہوں کیونکہ خداکی راہ میں جہاد وقال ان کی دلی تمنا اور اکر زد ہے ان کا جان وہ ان تو ہر وقت جہاد کے لیے حاضر ہے ۔ وہ جہا دیں شرکیک نہ ہونے کے لیے کیسے اجازت طلب کر سکتے ہیں اور اللہ پر ہیز گاروں کوخوب جانے والا ہے ۔ ہر شقی کو بقد راس کے تقویٰ کے اجرعطا کرنا ہے جز آیں نیست کہ آپ سے جہا دسے پیچے رہنے کی اجازت حرف وہی لوگ ، لگتے ہیں جو اللہ اور و نہ نیست کہ آپ سے جہا دسے پیچے رہنے کی اجازت حرف وہی لوگ ، لگتے ہیں جو اللہ اور و نہ کہا کہ کہ اور حیا ان افرویہ کی گئی آزل میں نہیں رکھتے جس کے حصول سے یہے کہا دکریں اور ان کے دل اسلام کی طوف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں ایس دہ وہ اپنے شک میں طلب کرتے ہیں وہ منافق ہیں ۔ شک ہیں پڑے ہوئے ہیں کرمسلمان غالب آئیں گئی اس لیے طلب کرتے ہیں وہ منافق ہیں ۔ شک ہیں پڑے ہوئے ہیں کرمسلمان غالب آئیں گئی اس لیے کھی مسلمانوں کی طوف جھکے ہیں ان کا حال تو ہر ہیں دہ توجہا د

نشود نعیب دشمن کمشود بلاکتمینت سرددستال سلامت کم تو نخبر آزائی

اوران منافقین کا جہاد ہیں کہ جانے کے لیے اجازت طلب کرنا سب جھوٹ اور نفاق ہے۔ اگر یہ منا نقان متہا رے ساتھ جہا دہیں جانے کا ارادہ کرتے تو ضروراس کے لیے کوئی سامان تیار کرتے ولیکن انہوں نے کوئی تیاری جہیں کی دجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ ہی نے اُن کا اس سفر ہیں اٹھنا اور تمہا رہے ساتھ جانا پہند ہیں گیا ہیں ان کو حرکت کرنے سے روک دیا اور ان ہوائیں کہ سے سے تعاد کری خالف ہی خال کے اور ان ہوائیں کہ سے سے تعاد کردی کہ حرکت ہی نہ کہ سکیں اور تکوین طور پران سے یہ کہدیا گیا کہ بین اسی طرح تم ہی گھریں بیٹھے رہو۔ اور جہاد کے لیے نہ نکلو۔ اور اے سلاؤ ان کے شجانے ہی نہیں اسی طرح تم ہی گھریں بیٹھے رہو۔ اور جہاد کے لیے نہ نکلو۔ اور اے سلاؤ ان کے شجانے ہی دوڑے دوڑے دوڑے ہی دوڑے ہیں جی بی بین اسی طرح تم ہیں نام دی دکھاتے اور تمہارے درمیان فقنہ نسا دیعیلانے کے لیے دوڑے دوڑے دوڑے ہیں جہارے کہ بین اسی کے مقابلہ میں نام دی دوگھاتے اور تمہارے درمیان فقنہ نسا دیعیلانے کے لیے دوڑے دوڑے دوڑے بین میں اس کے مقابلہ کی طاقت نہیں اور تم ہیں جو اس بی ہی ہیں تمہاری خبریں ان کو بنچاتے ہیں۔ اور فتنہ دفسادیں اس ہو ہی ہیں جہاری بی یہ میاب کے بیاتوں کو ایک اس کے مقابلہ کی طاقت نہیں اور تم ہیں اور تم ہیں بعضے الیسے ہی ہیں تمہاری خبریں ان کو بنچاتے ہیں۔ اور فتنہ دفسادیں اس ہو ہی کہ کوئوں کو بیانی کو اور ان کی باتوں کو این کی کوئوں کو ایوں کو فتہ بیر دانہ ان کو بوجاتے اور اللہ ظالموں کو نوب جانئے واللہ کو بیکن منا فقوں کو اور ان کی فتنہ بیردا نہوں کو خوب جانی ہو۔ واللہ ہو۔ بیکن منا فقوں کو اور ان کی فتنہ بیردا نہوں کو خوب جانی ہوں۔

اور ان کی فلند بردازی کوئی نئی چیزنہیں ۔ البنتہ تحقیق ان وگوں نے لے نبی ؛ اس سے پہلے بھی فساد ڈالنے اور تیرے کامول کو بگاڑ نے اور خراب کرنے کی تدبیری کی ہیں ۔ جیسا کر احدین فساد ڈالا تھا اور مسلمانوں کی مدد چھوڑ دی تھی ۔ پہل نک کم المترکائ وعدہ سامنے آگی اور الله کا حکم غالب آیا اور مسلمانوں کو فتح و نصرت نصیب ہوئی اور دین اسلام سے بہند ہوا اور دہ اسلام کی نتح ونصرت کوئیست دلانے کی تدبیریں کرتے درہے کوئیست دلانے کی تدبیریں کرتے درہے بہاں تک کہ خوائیست دلانے کی تدبیریں کرتے درہے بہاں تک کہ خدانے تم کو فتح دی اور وہ اس سے ناخوئش تھے۔

### وَ مِنْهُمْ مِنْ يَقُولُ اكْنُ لَى وَلِا تَقْتِبَى اللهِ وَلِا تَقْتِبَى اللهِ وَلِا تَقْتِبَى اللهِ

اور بعضے ان بیں ہے کو رضت دے اور گرا ہی بیں ہو ڈال

### الربى الفِتنةِ سقطوا وران جَهنتم تَعِيطَةً

سنتا ہے دہ تو گراہی یں پرے ہیں ، اور دوزخ گیر دہی ہے

بِالْكُورِيْنِ ﴿

اربط) گرشتہ آیات میں عام منافقین کے احوال واقوال کا ذکر تھا اب آئدہ آیات میں خاص منافق کے قول کا خاص خاص منافقین کے خاص خاص خاص منافق کے قول کا ذکر کہتے ہیں اس آیت میں جس منافق کے قول کا ذکر ہے اس کا نام جدین قیس تھا جب آ س حفرت صلے الشرعیہ دسلم نے یہ فروایا کرعزوہ وہ دوم کے لیے فکل تو اس نے کہا یارسول الشرمیری تمام قوم ممانتی ہے کہ میں عورقوں کی مجت میں مشہور ہوں ۔ اور دوم کی عورقوں کا حسن مشہور ہے میں عورت کی شکل دیکھ کر صبر نہیں کر سکتا ہیں آئے ہے کہ ذیر ایا اچھا جھے کہ عورقوں کا حسن مشہور ہے میں عورت کی شکل دیکھ کر صبر نہیں کر سکتا ہیں آئے ہے کہ فرق یا اچھا جھے اجازت ہے اس کے بارہ میں حق تعالے نے یہ آئیت اُتاری اور ان منافقوں میں سے ایک شخص نبی کریم صلی الشر علیہ قرام ہے یہ کہنا ہے کہ مجھ کو گھر بیٹھ رہنے کی اجازت دے دیجیئے اور فقتہ میں مزوا لیے انسان ہوگا۔ فرنان موم کا فرق قول تو سے بی کہنا ہے کہ مجھ کو گھر بیٹھ رہنے کی اجازت دے دیجیئے اور فقتہ میں مزوا لیے فتنہ آئر کو بعد میں بیٹر اس کے علادہ ہے فتنہ آئر بھر بیٹی آئے گئی کریم سی انسان ہمنم کا فروں کو احاطر کیے ہوئے ہے۔ یہ لوگ دوز خ سے بھاگ کر کہیں نہیں جاسکتے اور اسباب جہنم میں سے آئے برحسدا ورآئے کی عداوت ہے آئیدہ آئیدہ آئید ہیں اس کا بیان ہے۔ اسباب جہنم میں سے آئے برحسدا ورآئے کی عداوت ہے آئیدہ آئیدہ بی اس کی بیان ہے۔ اسباب جہنم میں سے آئے برحسدا ورآئے کی عداوت ہے آئیدہ آئیدہ بی اس کی بیان ہے۔

تران کے ہوئے کہ اٹھ کے کہ کے کے کا انگری کی جملہ اسمیہ ہے جومتعدد تاکید کے ساتھ اسمیہ ہے جومتعدد تاکید کے ساتھ اسمیہ ہے جومتعدد تاکید کے ساتھ اور یقینی ہے جس کا سبب وہی فتنہ نفاق ادر فتنہ شہوات ہے کہ جس کے اسباب ان کو گھرے ہوئے ہیں اور با لکا فرین ہیں اشارہ اسی طرف ہے کہ علت اس کی گفراور حرکات کفریہ ہیں جوال کوا عالمہ کیے ہوئے ہیں۔ نفاق اور کفر کے اعالم سے ان کا نکلنا بہت مشکل ہے اس کے آئندہ آبات ہیں چر ان کے نفاق کا حال بیال کرنے ہیں اور مسلانوں کوا خلاص اور توکل کی ہوایت اور نفیجے فرائے ہیں۔ ان کا خلال بیال کرنے ہیں اور مسلانوں کوا خلاص اور توکل کی ہوایت اور نفیجے فرائے ہیں۔

تسؤهم وإن تصبك يُصِيبَنا إلا ما كتب الله كنا هُومُولنا و ن بسنے گا ، گر دہی جو لکھ دیا اللہ نے ہم کو دہی ہے صاحب ہمارا اور ص ير جامع عروسه كري ممال -

### مِنْ عِنْدِ ﴾ أو بأيلينا وقراباً معكم

ا بنے پاکس سے یا ہمارے انھوں سو منتظر رہوہم بھی تہارے

### مُترتبطون ١٠٠

ساتھ منتظہر ہیں -

### منافقين كيحسراورانكي باطنى عادت كاذكر

قال الله تعالى وإن تُصِينك حَسنة تَسنُ هُمُ ... الى ... إنَّا مَعَكُمْ مُمَّر بِصُون ، (ربط) اس آبن بس منافقین کے صد اوران کی ایک باطنی خباشت اور اندرونی عداوست کاذکر ہے جوسارے نتنوں کی جراہے۔ جنانچہ فراتے ہیں اگر آپ کوکسی اوائی میں کوئی بھلائی شلاُنج باغیمت بہنچے تو حدا ورعدا دست کی وجہسے ان کو بڑی معلوم ہوتی ہے اور اگر کسی لڑائی بس آب کو کوئی معیبت سنجے مثلاً شکست بازنم وغیرہ تو کہنے ہیں کہ ہم نے نوبہلے ہی ابنا انتظام کر لیا تھا یعی ہم پہلے ہی سے جانے تھے کہ اس بڑائی ہی نہیں گئے اور یہ کہتے ہوئے نوکش وخرم اپنی مجلسوں سے اپنے گروالیں ہوجاتے ہیں اے نبی اُپ ان منافقوں سے کہددیجیے کہ تم ہماری مصیبت سے کیا خوکش ہوگئے ہو ہمیں یقین ہے کرہم کوہ گرنہیں سنچے گی - مگر دہ چیز جواللہ نے ہمارے بیے لکھ دی ہے وہی ہمارا كارسازم اوربهارا آ فا اورمولي ب اوربم اس كے بندے إلى "بنده دا بامصلحت بني جه كار" اس کی طرف سے جو نتح و نصرت یا ہزیمت و نکبت آئے اسی میں ہمارے لیے خیر ہے اور اہل ہمان كوالله ى برجم ومدركه نا چاہئے - آب ان سے كهدد يجيے كه تم بهار سے حق بين موائے اس كے اوركس بات كا انتظار كريت اوكرام كو دو بحل أيول مي سے ايك بھلائي خرور ملے بعن لوائي ميں ہارا انجام ہي موسكة به كم ما تونيخ اورغيمت عاصل كرس يا شهادت ا دراجرعاصل كرس، دونون صورتول بس دو بھلا ٹیول میں سے ایک بھلائی ہم کو ضرور حاصل ہوگی ہیں تم ہمارے تن میں سوائے اس کے ادر کس بات کے منتظر ہوسکتے ہو اور ہم بھی تہمارے حق میں دد با توں میں سے ایک بات کے یا تو یہ کر الشرتعالے تم پر براہ راست اپنے بالسس سے کوئی عذاب نازل کرے جیسے کو ک اور زلزلرا ورطوفان دخیرہ تاکہ تم اس عذاب اللی سے ہلاک ہوجا ؤیا بیکم اللہ تعالے ہمارے ہم تھوں سے تم برکوئی عذاب نازل کرے۔ بعنی ہمارے ہم تھوں سے تم کو فتل کوا شے اور ذلیل وخوار کرے مطلب بہ ہے کہ ہم بھی تہارے ہی ایک سے ایک برائی کے منتظر ہیں یا توخود خدا تمہیں کسی سماوی آفت ا در

غیبی مصیبت سے ہلاک کرے باہمارے ہاتھوں کے ذریعے تم کوعذاب ادرمصیبت بہنچائے۔ پس تم ہمارے انسجام کے منتظرر ہم ہم تم تمہارے ساتھ تمہارے آسجام کے منتظر ہم اور وہ وقت وور نہیں کہ جب انجام تمہارے سامنے آ جا ہے گا۔

یہ توجد بن قیس کے حسد اور معاوت اور فنتنۂ زنان روم کا جواب ہوا اب آئدہ آیت میں اس کی اسبات کا جواب ہے کہ میں اپنے ال سے آپ کی مدد کوحا ضربہوں۔ اور آئینہ ہ آیت میں النہ تعالے نے بتلا دیا کہ تم فاسق اور منافق ہوا در بدون صدق اور اخلاص کے کوئی عمل اس کی بارگاہ میں قبول نہیں۔

كَفُرُوا بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ لا الصَّالُوةُ إِلَّا وَهُ مُركُسًا لَى وَ لَا يُنْفِقُونَ إِلَّا

### الحيوة اللّ أيكا و تزهن انفسهم وهم كفرون ون و من دن على بين الله و الله الله و الله و

### بيان غيرمقبول بودن صرفات نفقات فقات

قال تعالیٰ۔ قُلُ اُنفِقُوْ اطَوْعُا اُؤکُرُ هَا اَنَّیُ تَیْقُبُل مِنْکُوْدِ۔ الیٰ۔۔ کھی چُہکوُن ہو اربط) گزشتہ ایست میں مُجہ بن تیس کے اس قول کا یعنی لا تُفْتِیْ کا جواب تھا جس میں اس نے روی عور توں کے نتنہ کا بہا نہ بنا کر عزوہ ہیں جانے سے معذوری طاہر کی نعی اب اس آیت میں اس کے دوکھر قول کا جواب ہے جواس نے یہ کہاتھا کہ میں بذات خود توجہا دمیں نہیں جا سکتا کیکن روبیہ بیسرسے اعانت کرسکتا ہوں اس کے جواب میں یہ آبیت نازل ہوئی کر خوانعالے کے بہاں اس کا خرتے مقبول نہیں فیتوں نہیں فیقود ہے جوان میں مفقود ہے جون فوگوں کے دلوں میں ایمان در اخلاص شرط ہے جوان میں مفقود ہے جون فوگوں کے دلوں میں ایمان در ہو اللہ کے بیاں ان کی عبادت قبول نہیں اے نبی آپ منافقین مے اور خاص کر مُجدّ بن قیس سے جو یہ کہتا ہے کہ میں مال سے آپ کی مذکر سکتا ہوں ان کے جواب میں اپنے ال خری کرو یا ناگواری اور ناخوشی سے جو اب موان ہوں اپنے ال خری کرو یا ناگواری اور ناخوشی سے تواب میں اپنے ال خری کرو یا ناگواری اور ناخوشی سے تواب میں اپنے ال خری کرو یا ناگواری اور ناخوشی سے تواب میں اپنے ال خری کرو یا ناگواری اور ناخوشی سے تواب میں اپنے ال خری کرو یا ناگواری اور ناخوشی سے قیاری مور سے کوئی خواب ہو گرادی طرف سے کوئی خواب ہو گراد ہوں نیں اپنے ال خری کرو یا ناگواری اور ناخوشی سے قرار میں ایک عبادی سے کوئی خواب ہو گران ہوں کی جائے گی۔ تحقیق تم وگ حدسے زیادہ نافران ہو گرادی طرف سے کوئی خواب ہو گرادہ نافران ہو کی کہادی طرف سے کوئی خواب ہو گرادہ نافران ہو کہا

ا وراسلام کے دائرہ سے با سکلیہ با ہر ہوا درادب سے باسکل ہے بہرہ ہو ہم سے تہارا کوئی تعلق نہیں محض ابنی نمود اورشہرت کے لیے زبان سے اماد کا ذکر کرتے ہو ایسی امراد کی اسلام کو ضرورت نہیں اور ان کے خیرات کے تبول بونے سے کوئی چیز انع نہیں بجزاس کے کرانہوں نے اللہ اوراس کے رسول مے حکم کونہیں مانا اور خدا اور اس کے رسول برا بمان بہیں لائے اور جس طرح کا فسرظا ہر میں زندہ اور معنی مردہ ہیں اسی طرح کا فرکاعمل اگر جنا ہر ہیں خوبصورت ہے مگر در حقیقت مردہ اور بے جان ہے اور دہ بیس ما صر ہوتے مسی میں نمازے لیے محمد کا ہی کے ساتھ اورنہیں خرت کرتے وہ راہ خدا میں مگر با دل ناخواسته اس بيے كر ثواب دعقاب بران كا بمان نهيں سخلات سلانوں سے كروہ خدا اور رسول برا بمان رکھتے ہیں اور نمازاد اکرتے ہیں اور فداکی او میں خریج کرنے کو اپنی سعادت سمجتے ہیں ا بسے الوكوں كى خيرات الله كے بہاں مقبول ہے اور جو كافر اور منافق ہيں ان كاكوئى عمل قبول نہيں جب ك خدا ادر رسول سے تعلق مذقائم كريں مے اس دقت كوئى عمل ان كا قابل قبول نہيں اور خدا اوراس مے رسول کے ساتھ تعلق اہمان کے ساتھ قائم ہوتا ہے بس جب یہ ایسے مردود اور مطرود ہیں توان کے مال ادر ان کی اولاد آب کونعجب میں نہ ڈالے۔ بعنی آب ان کے ال ودولت اوراولاد کی کشرت کود کھور تعجب مذكري كريد كيول ہے ۔ اور برخيال فركري كرا لشران سے داخى ہے كيونكر ميرسب استدراج ہے ظاہر میں انعام ہے اور در پردہ دبال ہے۔ نیس التر بہ چا ہنا ہے کران چیزدں کے باعث ال کو دنیادی زندگی میں بتلائے عذاب رکھے۔ مروقت مال و دولت کی مجبت میں سرگرداں رہیں اوراس کے حصول مے لیے طرح طرح کی مشقتیں اور سخت سے سخت مصیبتیں اور ذلتیں اٹھاتے رہی عرض بر کرجب تک دندہ رہیں تو دنیا کے بکھروں میں بھنے رہیں اور مرنے کے دقت ان کی جائیں ان کے بدن سے كفرى عالمت بين نكلين اكر عذاب دنيا كے بعدوہ عذاب آخرت ميں بجنس جائيں اور يہ منا فق تمہارے آگے اللہ کی جھوٹی قسیس کھاتے ہیں کر شخصیت وہ تم ہی ہیں سے ہیں بعنی مسلمان ہیں اور حالاً مکه ده تم میں سے نہیں بلکردہ بھے کا فر ہیں ولیکن وہ ڈرلوک لوگ ہیں ڈرکے مارے اپنے کفر کو پوسٹ بدہ رکھتے ہیں اس لیے وہ ا بنے نفان کو جھیانے نے سے جھوٹی قسمیں کھا تے ہیں اُن کو در سب کراگره و ابنے اندرونی کفر کو ظاہر کریں تومشرکین کی طرح وہ بھی قتل اور فید کیے جائیں اگر یہ اوگ ما میں کوئی جائے بناہ یا غار ادر تہہ خانے یا کوئی مرگھسانے کی جگہ تو تیزی کے ساتھ اس طرف بھاگ وسید اور ته بین جیور مائین گربیجار سے مجدد بین کرکہاں جائیں کوئی جگدان کوالیسی نظر نہیں اُتی جہاں جائیں اور تہ بین جیور مائیں گربیجار سے مجدد بین کر کہاں جائیں کوئی جگدان کوالیسی نظر نہیں اُتی جہاں جاکرا ہنے دل کی بھڑاس نکالیس مطلب یہ ہے کہ جمو ٹی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تہارے ساتھ ہیں یعنی مسلمان ہیں اور تمہاری جماعت ہیں سٹا مل ہیں۔ لیکن وہ نفس الامر ہیں تمہاری جماعت ہیں شامل نہیں ان کا قسم کھانا ڈرکی وجہ سے ہے آج اگران کوکوئی جائے بیناہ غادیا بہتہ خانہ بل جائے تو تم کو چھوٹر کر بھاگ جائیں ان کا تم سے من مجلن نا خوشی اور ناگواری کے ساتھ ہے نہ کہ محبت کی را ہ سے یہ توابین عرض بھاگ جائیں ان کا تم سے من مجلن نا خوشی اور ناگواری کے ساتھ ہے نہ کہ محبت کی را ہ سے یہ توابین عرض اور طرورت سے ملتے ہیں ان کو اسلام کی روز افزول عزت ورنعت سخنت ناگوار سے ان کومسلا نول سے اس قدر نغض اور نفوت ہے کہ ان کی صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتے یہ جاہتے ہیں کہ اگر کوئی غار باہنہ خاستہ باس قدر نغض اور نفوت ہے کہ ان کی صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتے ہیں کہ اگر کوئی غار باہنہ خاستہ بامر چھیا نے کی جگہ ل جائے تو دہاں جل دی اور مسلمان کی صورت بھی نے دیکھیں۔

## ومِنهُمْ مِنْ يَكِيزُكُ فِي الصّلاقَتِ اللهِ اللهِ اللهُ يَهِ كُو طَعَن دِيةٍ بِنِ ذَكَاةً لِا يَغَيْن. ادر بعف ان مِن بَن كُم بَحْه كُو طَعَن دِية بِنِ ذَكَاةً لِا يَغَيْن. عَالَ الْحَطُوا مِنْهَا رَضُوا وَ إِنْ لَمْ يَعْطُوا مِنْهَا وَانْ لَمْ يَعْطُوا مِنْهَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَ قَالُوا حَسَبْنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَ مَسُولُهُ اللهُ اللهُ الله وَ مَسُولُهُ اللهُ الله وَ مَسُولُهُ اللهُ وَ مَسُولُهُ اللهُ الله وَ مَسُولُهُ الله الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

تقسيم صدقا وغنام يرمعض مناقد كاطعن اوراس كاجواب

قال الله تعالى ـ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُورُكُ فِي الصَّدَقَاتِ ـ .. الى ... إنَّا إلى اللهِ رَغِبُونَ ، وربط الله الله الماست من تعليم من القين من القين من القين من القين من القين من المعن كالذكر كرتے ہيں ـ وربط الله الله ورطبع تعابعض منا نقن نے تقسیم صدقات مے بارے ہیں اب ہم



نا انصافی کا الزام مگایا۔ اللہ تعالے نے اس کا جواسب دیاکہ ان دگول کا برطعن محض حرص اورطعے پر مبنی ہے کراگر ان لوگوں کوان کی خواہش ا در حرص کے مطابق دید ما جائے تو خومش ہوجاتے ہیں اور کوئی اعرّاض نہیں کرتے اس کے آئندہ آیت میں صدقات کے مصارت بیان فرائیں گے تاکر معلوم ہوجائے کر کون صدقہ دینے کے قابل ہیں اور کون نہیں اور ان منا نقین میں کی ایک نوع وہ ہے ہو آ ہے ہو نقسبم صدقات محبارسے بیں ناانصانی کاعیب سکاتی ہے اور بیرکہتی ہے کہ معا ذالنڈ آپ تقسیم مثات یں عدل وانصاف کا لحاظ نہیں رکھتے۔ سبخاری وسخیرہ کی روایات سے بیعلوم ہوتا ہے کہ بیطعن کرنے والا ذوالخوايم تيمي تحاجو خارجيول كارأس الرئيس اور اصل اصول تها اوربعض في است اس كاشان نزول اور لوگول کو بتلایا ہے بی خوب سمی لوکران کا پیطعن خودع ضی کی راہ سے ہے سوان صدقات ہی ہے اگران کو ان کے حسب مشار دے دیاجائے تو وہ راضی ہوجاتے ہیں۔ اور بھرآ ہب کی تقسیم بران کوکوئ اعر اض بہیں رہتا اوراگران صدقات میں سے ان کوان کی خواہش کے موافق نددیا جائے توفوراً ہی بگر بیٹھتے ہیں ادر زبان طعن دراز کرتے ہیں بیس معلوم ہواکہ اس حرف گیری کا منشا، صرف خود ع فی ہے جو خود اس کے باطل ہونے کی دلیل ہے اور اگر دہ اس برراضی ہوتے جو التراوراس کے رسول نے خیات اور صدقات نا فلہ اور مال غیمت میں ان کو دیا اور یہ کہتے کر مہیں کا فی ہے اللّٰہ کافضل ریب ہے کہ آئندہ المرائم کوایت فضل درم سے ادراس کارسول اپنے نطعت وعنایات سے عطا کرے گا تحقیق ہم دل دجان سے الٹر کی طرف راغب ہیں ادراس کے نفل و کرم کے امیدوار ہیں تو یہ ان کے حق ين بهتر جوباً۔

رقباً الصلاقت للفقراء والسليان ولا مت بول كا والسليان عليها والمؤلفة قلوبهم و والعبيلين عليها والمؤلفة قلوبهم و ادر اس كام بر باغوالول كا ادرجن كا دل برجانا ہے ادر في البرقاب و الغرمين وفي سبيل الله كرون جعزان بي ادر جو تاوان بحرين ادر الله كى راه بين ادر الله و البن السبيل فريضة من الله فريضة من الله و البن السبيل فريضة من الله على ادر الله كى الله على ادر الله كى الله كا الله على الله كا الله

### و الله عليم حكيم ٠

اورالله سب جانا ہے حکمت والا ۔

### بيان مصارف صدقات

قال تعالى \_ رائما الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ... الى ... والله عَلِيْمُ حَكِيْمُ ه (رابط) منانقین حرص اور طمع کی بناء بریہ چاہتے تھے کہ ہم جس وقت ایٹ سے جننا ال انگیں ا تناہی مال آب ہم کودے دیا کریں۔اسی ہے وہ آب کی عادلانہ تقسیم برطعن کرتے تھے اس بر الشرتعالے نے یہ آیت نا ول ک جس میں صرفات کے مصارف بیان فرائے تا کمعلوم ہوجائے کہ یہ لوگ صد تھے دینے کے قابل نہس اور یہ بتلادیا کہ اللہ کے بی کی تقسیم حکم خداو ندی کے مطابق سے جس میں ذرہ برا برخیانت کا احمال نہیں کیونکہ زکو ۃ اورصد قات نبی پر اوراس کے اہل وعیال پر ادر اس کے خاندان برملکہ اس سے آزاد کردہ وغلاموں بریمی علم ہے ایسی حالسن میں خودعز خی کا تو سو ق امكان اى نهيس حضور بُرنورك باس جوزكاة اورصدقات كامال تاب وه حسب مكم خدادندى فقراء ومساكين برخراح كردية بي تم جيسے ويوں الداراس كے ستحق نہيں۔ منافقين كے قبائح اورفضائح کے درمیان مصارف صد قات کا بیان اس سے فرایا تاکرمنافقین کی المعمنقطع ہوجائے. چنانچ ذاتے بی مدفات وخرات لین زکاة صرف نقرول اورمسکینول کاعقب ادران لوگول کاعق ہے ہو اس کے وصول کرنے پر تعینات ہیں ۔ بعنی جو صد قات کی تحصیل کا کام کرتے ہیں ۔ ان کواس مال ہیں سے بطریق عمالیعی بطریقہ صلم کارگزاری کچے دیا جائے اگر میر دہ عنی ہول میس مذبطریق زکرہ وصدقہ اوربطراتي عمالهمي بهي بيمت رطب كم بقدركفا ف اوربقدر صرورت دباجائے كو باكر متربعت في عالمين کوجودسینے کا عکم دیاہے وہ درحقیقت ان کاسفرخر وج سے مذکر تو ہ اورصد قد میسا کرعنقربیب اس کی تفصیل آئے گی اور بہ صدقات ال توگول کے لیے ہیں جن کی تا لیف قلب کی جائے اس سے وہ ضعیف الایمان مسلمان مراد ہیں جوابھی اسلام برسپختہ نہیں اورا فلاس اور تنسگرسنی کی وجہ سے اُن سے اسلام سے پیر جانے کا اندلیشہ ہے تو البیسے لوگوں کی ٹالیٹ قلیب اور دلی ٹی سے بیے اس مال میں سے ان کی مدد کی جائے اس صفتہ کے متعلق جہور ائمة دبن کا مذہب یہ ہے کر یہ بہتے تھا اور اب ساقط ہوگیا کیونک الله في اسلام كوغنى كرديا- لهذا اب موتفة القلوب كوزكاة وبناجا نزنهب وصدليق اكبريض الله عنه كے عهد كا الله عنه ك عهد خلافت بيں اس برتمام صحابيم اجماع اور اتفاق ہوگيا۔ (ديكھوروح المعانی ص<u>الع ج</u>را) مطلب به ہے كراب تاليف تلب كى بنا برزكاة دينا جا ئزنہيں به عكم بيہا تھا اوراب نسون ہوگیا۔ اب زکوہ مرف ماجت ادر مزدرت کی بنا برجائزے۔

اور نیز ان صدقات کوغلامول کی گردن چھڑانے ہیں صرف کیا جائے لینی وہ لونڈی اور غلام جنہول نے اپنے آ قا وُں سے برمعا مركرليا ہے كرم كماكراتنى رقم اداكري توہم كو آزاد كرديا جائے۔ اصطلاح مشریعت بی ابسے علامول کوم کا تب کہتے ہیں اسومال زکا ہسے ان مکائٹین کی امداد جا گزیہ واورامام الك ادرا مام احمد يركية بي كر ذكاة كالساوندى ادرغلام كوفر بدكرة زاد كرناجي جائز بادريه صدقات قرضداروں کے قرضها دا کرنے کے لیے بھی ہیں۔ عارم بین سے وہ قرضدارمراد ہیں جن کے باس اتنا اٹا شنہیں کجس سے وہ قرضہ اوا کرسے یں بشرطیکہ وہ قرضہ انہوں نے جا تُذخرورت کے لیے لیا ہو۔معصیت اورفسق اور فجور جیسے مشراب خوری اورفضول فرجی کے لیے نہ لیا ہو حدمیث ہیں ہے کہ جس فے معصبت کے کاموں کے لیے قرض لبا ہواس کومد قاست بس سے کھے سندیاجائے اور نیز يه صد فاست الله كي راه مي صرف كي جائيس الله كي راه سے جهاد مراد بے مطلب يه ہے كه غانى نقيروں اورحاجتمند مجابدول كي اس مال سے مدد كى جائے تاكده واس مال سے سفرجها دكرسكيں اور سامان جها د بتعياروينره خريدسكين ادرنيزيه صدقات بع مروسامان مسافردن كامراد بس خرج كيم جائين جو ا ہے گرسے خون منگانے پر قادرہیں اور نہ قرض لینے پر قادرہی تو الیسے بے سروسا ما ان مسافرول کوزگرہ و صدقات ہیں سے اتنی رقم وے دین جائز ہے کرجس سے دہ ا بنے گھر بہنچ سکیں۔ یہ مکم اللہ کی طرف سے مقرب لبذا الله كے نبی فنے اللہ کے حکم کے مطابق جس طرح صدقات كوتفسيم كرديا الله بين كسى كے لیے اعتراض کی گنجائش نہیں اور الشربندول کی حاجتول اورمصلعتوں کوجاننے والا اور حکمت والا سہے۔ اس كومناسب ا درنامناسب كاعلم بصصدقات كمتعلق اس في جوهم دبا وه عين حكمت اور عين

حق تعلی ہوں در حکمت کشاد ہر کسے را آنچہ می باتیست داد نیست واقع اندرال قسمت غلط بنده را خواهی رضاخواهی سخط چونكرمنا نقين نے أنحفرت صلے الشرعليہ وسم كى تقبيم براعتراض كيا توالله تعالى خود مدقات لی تقسیم کا طریقه مقرر کردیا - ا در اس محصصار ف متعین فراکران کی فہرست نبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کے باتھ ہیں دے دی کہ آ ب اس کے مطابق تقسیم کریں تا کر کوئی حریص اور خود عرض آ ب کی تقسیم پراعتراض نہ رسے اللہ تعالے نے صد فات کی تقسیم کوکسی کی مرضی پرنہیں چھوڑا بلکہ بذات خود اس سےمعارف



### لقصر المصارص قا

ا- الفقراع ٢- المساكين دونول محاجين كي دوليحده عليادة تسمين بي ال كي تفسيري

علام سے مختلف ا توال منقول ہیں۔ جمہور ملاء یہ کہتے ہیں کہ فقیروہ ہے کہ جس کے باکسس کھے بھی نہ ہو اور کین دہ ہے کہ جس کے پاس بقدر ضرورت و کفا بیت سن ہو عزض پر کرسخت افلاس اور بدحالی کانا) فقرب چانج سخت مصببت كوع بى زبان مين فا قرصكة بين اور نقيراصل مين نقارسيمت ت ب جس کے معنی کمرکی ہڑی کے ہیں۔ نقر کو نقراس لیے کہتے ہیں کرسخت افلاسس نے اس کی نقار ( کمر ) قرار

ادرمسكين ده ہے كرجس كے بكس ال ميں سے كوئى ادنی سى چيز موجود ہو گراس كى ضرورت كے ليے تطعاً کانی م ہو یہ لفظ سکون سے شق ہے چونکہ اس کے پاس سکون قلب کا ذریعہ موجود نہیں اس ہے اس کوسکین کہتے ہیں بایہ وجہ ہے کہ ہے سروسا مانی کی وجہ سے ساکن ہے تحرک نہیں۔ بہرمال احتیاج نقر میں بھی بائی جاتی ہے اورمسکین میں بھی محمر جہور علما دیے نز دہیا فقر محماجی میں سب سے بڑھ کر ہے ادر سکین محاجی میں نقیرسے کم درجہ میں ہے اس لیے عق جل شان سے مصارف صدقات ہی سب سے پہلے نقرار کا ذکر فرمایا کیونکہ فقراء بدنسبت دیگراصنا نسکے محاج تربي اورا ام ابوصنيفرم كن نزد بك معامكر برعكس ب المم اعظم محك نزد كيمسكين فقرس نواده بدتر ہے امام ابو منیفرم کے نز دیک نقیروہ ہے کہ جس کے پاس مقدار نصاب مال نہ ہوا ورسکین وہ ہے کم جس کے پاکس مجھ عبی نہ ہو کما قال تعالے آئے میسکینٹا ذامٹر کہ مسکین وہ ہے کہ جس کے باس سوائے می کے کچے نہ ہو۔

۳- عاملین سے وہ اوگ ۔ سے وہ اوگ ۔ سے عالمین سے وہ اوگ سے وہ اوگ سے دہ اوگ سے دہ اوگ سے دہ اوگ سے ما میں سے حصیل صدقات کے کام پر تعینات ہوں اُن کو بھی اس مال سے بقدر طرورت و کفایت دے دیا جائے اگر جہ وہ غنی ہوں۔
جآ ننا چاہئے کہ عالمین کو جو کچے دیا جائے گا وہ بطریق زکو ہ نہیں بلکربطر لی عالم ہے اور بھریہ عُمالہ بھی
بقدر کفاف اور بقدر طرورت و کفایت ہے یعنی طرورت اور کفایت کے مطابق ان کو دیا جائے۔
جس کی مقدار کوئی معین نہیں۔ اس لیے اس کو اُجوت اور معاوضہ نہیں کہا جا سکتا جیسا کہ علامہ ابن جوزی فراتے ہیں قولہ تعالے کا لیک و بلین عکینے کا و صدر السعا کا لیجیا ہے الے القد ق یعطون منها بقدس اجورامثالهم ولیس ما یاخذونه بن ی (زادالمیروی جس) می عطون منها بقد منه این ایمون می خرج به عزف یه کرعال اور محیتل کو جو کچه دیا جاتا ہے وہ درحقیقت اس کی آمدورفت کا خرج ہے ذکو ۃ ا ورصد قرنہیں کیونکر ذکو ۃ بی سفرط پیاھے کہ وہ کسی عمل کے عوض اور مقابلہ بیں نہ ہو بلکہ ذکو ۃ ا ورصد قرنہیں کیونکر ذکو ۃ بی سفرط پیاھی نہ کو بلکم فرات ای حقیقت ہی تملیک المال بغیرعوض ہے (دیکھوبنا پر منزح ہدایہ صداہ ۱۱ ۶ اوکنز الدقائق صدی محفرات ایل علم تفصیل کے لیے بدائع الصنائع صدی جرکہ کے دیکھیں۔

بس سے لینا جا نزہے اگر جہ وہ عنی ہول بس معلوم ہوا کہ عالمین کو جو کچھ دیا جاتا ہے وہ ان کی دینی خدمت کا صلہ اورانعام ہے نزکر أجرت اورمعا وضها ور پھر برئوا که اورصکر بھی بعدر کفاف دخردت ہے لہٰذا اس عالمہ اورانعام ہے نزکر أجرت اورمعا وضها ور پھر برئوا که اورصکر تھی اور پھراس پر یہ تیاسی کرنا کہ اس طرح مدرسرے مدرسین اور طازمین کی تنخوا ہیں بھی زکوہ کے دو بیہ سے دینا جائز ہے قیاسی کرنا کہ اسی طرح مدرسین اور طازمین کی تنخوا ہیں بھی زکوہ کے دو بیہ سے دینا جائز ہے قطعاً (باکل) غلط ہے مدرسین اور طازمین کو جومشاہرہ سے کا وہ ان کے عمل کا عوض اور اس کی اجرت ہوگی اور اس کی اجرت ہوگی اور اس کی اجرت ہوگی اور ان کے مدرسین اور طازمین کو جومشاہرہ سے کا وہ ان کے عمل کا عوض اور اس کی اجرت ہوگی اور ان کی احرت ہوگی اور ان کی احراد ہوگی ہوا ور خدمت کا سعاد ضرا جارہ ہے دیا کہ صدقہ۔

اور عہدرسالت اور زانم خلانت را شدہ میں قاضیوں اور مفتول کوجو وظیفے دیئے جاتے تھے دہ الرغینمت کے خمس اور جزید اور خراح کی اکدنی سے دیئے جاتے تھے اور زکا ۃ اور صوقات کی مدسے کبھی بھی قاضیوں اور مفتیوں کو شخوا ہیں نہیں وی گئیں اور آج کل مدارس اسلامیہ ہیں جوزگا ۃ کی مدسے کبھی بھی قاضیوں اور مفتیوں کو شخوا ہیں نہیں وی گئیں اور آج کل مدارس اسلامیہ ہیں جوزگا ۃ کی مدسے وہ صرف نا دار طلبہ کے دفا نفٹ میں خرج کی جاتی ہے اور ان کو اس کا الک بنا دیا جاتا ہے اس وقم ہیں سے مدرسین اور طاز ہین کو شخواہ دی جاتی ہے اور در مسی داور مدرسر کی تعمیر ہیں صرف ہوتی ہے اس لیے کے ذکا ۃ بین نقرار کو مالک بنا نا امر طربے بغیر تملیک زکا ۃ ادا نہیں ہوتی ۔

ا ما وافظ عبى مرح بدايره الله الله المن فرات بن والنها والنها الا يجوزان تذنع عوضا عن شيئ ـ آه عن عن من من من من من من والنها وكلاء للفقراء في اخذ القدتات وتقسيمها مشغولون با مورهم فيجب عليهم مئ نتهم فهم فقى اء حكمًا اهد

### موقفة القلوب سے وہ نومسلم مراد ہیں کر جنہوں نے اسلام تو تبول کر ۷- مؤلفة القلوب اللہ کر ہنوز ان کا اسسلام کم درسے ادر عزیب ادر نا دار ہیں نئے ہے کہ کھسل نہ جائس اس لیے ان کوصد فات میں سے دماجا۔ شریزاکی اساں مریز قائم ان ثابت

اندلیشہ ہے کر بھیسل نہ جائیں اس لیے ان کوصد فات ہیں سے دیاجائے۔ تاکہ اسلام برقائم اور ثابت ارم الدر المام کے درائی اسلام برقائم اور ثابت ارم میں اکثر علماء کے نزدیک انتحضرت صلے اللہ علیہ والہ وسلم کی دفاست سے بعد یہ مذبا فی نہیں رہا جدیں اللہ علیہ است کو قا اور صدقات میں سے مقالفہ القلوب کا ہم سماقط ہوگیا۔ تفسیر قرطبی صلال جم، اور دیکھوزا دالمسیر صلاح جمہ۔

البت مؤلفۃ القلوب بیں سے جو لوگ عاجتمن اور عزیب ہوں تو نقرار ہیں ہونے کی وجہ سے اسب بھی ان کو ذکا ہ دی جاسس تی ہے کیونکہ امام ابوعنیفر اور امام مالک کے نزدیک عالمین صد قات کے علاوہ باتی تمام مصارف ہیں نقراور عاجتمندی سفرط ہے اس لیے مؤلفۃ القلوب سم اسی سفرط کے ساتھ دیا جا سکتا ہے کہ وہ فقراء اور عاجتمند ہوں جیسے دقاب اور غاربین اور ابن السبیل کواسی منشرط کے ساتھ ذکا قدی جاتی ہے کہ وہ حاجتمند ہول اور کسی حدیث ہے یہ تا بت نہیں کا نخر ن صلی الشرعبید سم نے کھے دیا ہوجن دوایتوں میں الشرعبید سم نے کسی کا نسرکو تالیف قاب کے لیے ذکا قاور صدقات میں سے بچھے دیا ہوجن دوایتوں میں صفوان بن امیہ و عزرہ کو دبینے کا ذکر آیا ہے۔ سودہ مال غنیمت کے ٹمس سے دباگیا ہے در کم ال

٥- وفي الرقاب سے مکتبین مراد ہیں اور کا تب اس غلام کو کہتے ہیں گرس کا دیکا تب اس غلام کو کہتے ہیں گرس کے جاؤل گا۔ سوالیسے غلامول کو جی صدقہ دیا جائے تاکہ وہ بدل کی بہت ادا کر کے اپنی گرو نول کو غلامی کے بعد نے سے نکال لیس یاکسی مسلان قیدی کو دیا جائے کہ وہ اس مال سے اپنا فدیہ دے کر رہائی حاصل کر سے اوربعض علماء بر کہتے ہیں کہ گرد نول کے چھڑانے سے مرادیہ ہے کر زکو ہ کے رو ہے سے غلام خرید کر ازاد کیے جائمیں گررا جے بہلا ہی تول ہے۔

نرکوہ سے (دیکھوتفسیرظہری صغے ۲۳۲جم)

۲- والعارم بن سے دہ مفس قرضدار مراد ہیں جنہوں نے جائز ضرورت کے بے علی العارم بن کا فرصد قات کے بیا کے بیسے سے اطاد کرنی چاہئے۔ گرجس نے معصبت کے کاموں کے لیے قرض لیا ہو۔ اس کوصد قات ہیں سے کے بیسے سے اطاد کرنی چاہئے۔ گرجس نے معصبت کے کاموں کے لیے قرض لیا ہو۔ اس کوصد قات ہیں سے کچھ نہ دیا جائے اور نتادی ظہر ہیں سے کہ قرضدار کو ذکو ق دیبنا بہ نسبت نقیر کے زیادہ

على الم قرطي فراتے بي اجتعت الصحابة رضى الله عنهم اجمعين في خلافة إلى بكر رضى الله عند على سقوط سهمهم تفسير قرطبى صلا ج٧-

عن لعربينيت عن النبي صلى الله عليه والم اعطاءة من الذكوة كافرامن المؤلفة (تفسيرمظهري مربع)

بهرسے۔

ع- رفی سبب الله الله الله سے بے سروسامان مجابدین ک اعانت کرنامراد الله الله الله سے کہ غازی فقروں کوزکو ہ دینا جائز ہے

تاکہ دہ اس مال سے ہتھیار وسامان جہا دخر پر کرسکیں اور جہاد کے بیے سفر کرسکیں جو مجا ہر غنی ہواس کوزکا ہ نہیں دی جاسکتی اور بعض نعباد کے جہتے ہیں کہ نی سبیل اللہ سے دین کے طالب علم مراد ہیں جو خالص دین کی نعب ہیں کہ نی سبیل اللہ سے دین کے طالب علم مراد ہیں جو خالص دین کا نعب ہمیں مشغول ہول اور ال کے پاسس کوئی ذریعہ معاش بنہ ہو تو ایسے حاجت مند طالب علموں کوزکا ہ دیب جا گز ہے ۔ خالص دین تعلیم کی قیداس سے سکائی کہ جو خالص دنبوی تعلیم کا طالب ہو وہ تو ظاہر ہے کہ وہ کسی طرح بھی نی سبیل لٹرکا مصدا تی نہیں ہوسکتا البتہ جو دینی اور دنبوی فاستی و فاجر کو ذکو ہ دینا جا گزنہیں۔

ابن السبل سے وہ مسافر مرادہ ہے جس کے پاس سفر خریج مدرا مرادہ ہے جس کے پاس سفر خریج مدرا مرادہ ہوا در نہ ہوا در ہوتو ایسے مسافر کو بقدر سفر خریج ذکوۃ دے دبنا جائز ہے جس سے وہ اپنے گھر جہنے جس سے وہ اپنے گھر جہنے ۔

فقہاء کوام کے نودیک مصاب نواز کا م کے نودیک تمام مصارف زکاۃ میں تملیک سرط ہے مست کے لئے گار کے اس کو پورا مالک بنا دیاجائے کردہ ہو جا جا ہے اس بین تعرف کرسے بغیر تملیک سے ذکوۃ ادانہ میں ہوتی اس لیے کہ صدقہ اور زکوۃ کی حقیقت ہی تملیک ہے نہ کو ہ ادانہ میں ہوتی اس لیے کہ صدقہ اور زکوۃ کی حقیقت عوض اور بلاکسی نا تدہ اور مساکین کو بلاکسی قائد کے لیے مالک بنا دینے کا نام صد تماور ذکوۃ ہے۔ قران کریم میں جا با کیست و ذکوۃ کا حکم خدکورہ سے اور ایشاء کے معنی لغۃ وسٹ میا اعطاء کے جی اور این محکم کی اس کے ساتھ کردہ اس کا مالک اور مختاری جا ہے کہ جس ہوجائے کہ جس طرح جا ہے اس بیں تقریف و تسلیم بھی اس کے ساتھ مقرون ہوجیت تک مالک و و مال اپنی مکس سے اور اینے قبضہ سے نکال کرفقی کے حوالہ اور سپرو نہ مقرون ہوجیت تک مالک و و مال اپنی مکس سے اور اینے قبضہ سے نکال کرفقی کے حوالہ اور سپرو نہ کی کرجیت تفویسی و آلہ اور این کریم میں اور اینے قبضہ سے نکال کرفقی کے حوالہ اور سپرو نہ کی کرجیت تفویسی نک میں ہوگی کرجیت تو این کریم میں اور اینے قبضہ سے نکال کردو سے کے تو ایک کرم میں نہ دیا ہوگی کہ جیت بی ہوگی کرجیت تو تو میں اور اینے قبضہ سے نکال کردو سے کے جو بیال کردو سے کی تعرب میں موجوں سے نکال کردو سے کے تو بین میں موجوں سے نکال کردو سے کے قبضہ میں مدید کی اس کو عطا کہ والے میں تو تو تو میں ہو جائے کہ اور اینے قبضہ سے نکال کردو سے کے قبضہ میں مدید کیا تکال کردو سے کے قبضہ میں مدید کان کان کہ تو تو تو تو کیا ہوگیا ہوگی کہ جائے کہ تو تو تو تو کیا کہ تو تو تو تا کیا ہوگیا ہوگی

صدقہ ہو یا ہمبہ ہو یا عطیہ ہو بغیر تملیک نسلیم کے عقلاً د نقلاً کے معنی ہے اگر کوئی شخص کسی کوا بینے گھر دعوت دے اور ابوان نعمت کا دستر خوان اس کے سامنے بچھا دے تو یہ اباحت اور ضیا فٹ کہلائے گی ۔ تملیک نہیں کہلائے گی ۔ تملیک نہیں کہلائے گی ۔ تملیک نہیں کہلائے اور ضیا فت کے معنی محض اجازت کے ہیں کہ جتنا جا ہمیں تناول فر اُبین گر بی تملیک نہیں اس لیے کہ مہمال کو اس میں تصرف کا اختیا رنہ میں کہ جس کو جا ہے در مرتز خوان سے کھاٹا اٹھا کر ہمبہ کر دے ہی وجہ ہے کہ محض وعوت وضیافت سے بالا جماع ذکو ہ او انہیں ہوتی اور اگر کھاٹا ہیکا کو کسی شخص کو دے دیا جائے کہ وہ اس کھانے کوا بنے گھر لیے جائے اور جس کو چاہے کھلائے تو تملیک ہے۔

عزض پرکزاو ہے ہے تمبیک شرط ہے ہی وج ہے کہ تمام ایم وین کا اس پراجماع ہے کر ذکو ہ کے دو ہے ہے سے سبحدا ور مدرسہ اور خانقا ہ اور مسافر خانہ کی تعمیر درست نہیں اور علی نہا نرکوہ سے رو ہیں سے کسی مردہ کی تجہیز ویک فیین اور اِ قبار و تدفین جا ٹر نہیں اس لیے کہ ان تمام صور توں ہیں کسی فقر و کسی ہے کہ تملیک مختفی نہیں سوجاتا اور اگر کسی کو چندروز ہ استعال کے لیے کوئی چیز دے دی جائے تو وہ عادیت کہلائے گی جہیہ اور عطیہ شارنہ ہوگی اس لیے کہ اس میں تمبیک نہیں اور فرکوۃ اور صدقہ کا درجہ تو تملیک ہیں کی جہیہ اور عطیہ شارنہ ہوگی اس لیے کہ اس میں تمبیک نہیں اور فرکوۃ اور صدقہ کا درجہ تو تملیک ہیں ہمیداور عطیہ سے بھی بڑھ کر ہے توصد قدی بر بدرجۂ او لی تملیک ضروری ہوگی عرض یہ کرصد قد اور ندگوۃ ہمیداور عطیہ سے بھی بڑھ کر ہے توصد قدی بر بدرجۂ او لی تملیک خوض اور براکسی فائدہ اور منفعت کے الی زکوۃ کا اس طرح ایک بنا دیا جائے کہ اس مال سے مالک بنا نے والے کی منفعت با لکلیہ منقطع ہوجائے۔

یہ دوقیدی اس لیے سکائی گئیں کم اگر کسی خدمت کے معاوضہ ہیں مال دبا گیا توعقلاً و مشرعاً یہ ذکوٰۃ اورصد قرنہ بیں کہلائے گئی۔ بلکہ اُجرت اور تنخوٰہ کہلائے گئی اس لیے کہ صدفہ اس تملیک کو کہتے ہیں جوالکسی عوض اور بلاکسی فائدہ اور منفعت کے محض اللہ کے لیے ہموا وراگر کسی خدمت کے معاوضہ میں کچھ دیا جائے تو دہ اگر جبہ تملیک ہا عوض نہیں معاوضہ میں کچھ دیا جائے تو دہ اگر جبہ تملیک ہا عوض نہیں اس بیے وہ صدقہ نہیں کہلائے گی بلکہ اُجرت اور تنخواہ کہلائے گی۔

ا در دوسری تبدیعی تملیک اس طرح ہوکراس مال سے مالک بنا نے والے کی منفعت بالکیم منقطع ہوجائے اس کا تمرہ یہ ہے کراپنی اصول و فروع یعنی باب دادا نانا ناتی و عیرہ اوربیٹا بیٹی بوتا ہوتی نواسم نواسی کو درکوۃ دینا جا ترنہیں کبونکراصول و فروع کو درکوۃ دینے میں ذکوۃ دینے والے کی اس مال سے منفعت با لکلیم منطع نہیں ہوتی بلکم من وجہ باتی رہتی ہے بلکہ ایک جنیت سے ابنے باس ہی رہتی ہے بلکہ ایک جنیت سے ابنے باس ہی رہتی ہے موان میں مال باب اور اولادا کی ہی سمجھے جاتے ہیں۔

مديث ين ب انت ومالك لا بيك تواور تيرا مال سب تير ب باب كاب اور

قرآن كريم ميں ہے وَ وَجَدَكَ عَائِلاً فَا عَنى اور الله في كومحاج بابا اس فديجران كيم من من كوفنى كرديا۔

یہی وجہ ہے کہ جمہور ایمہ دین کے نزدیک میاں بیری ایک دوسے کو زکوۃ نہیں دے سکتے۔ اس لیے کرمنا نع زوجین مشرک ہیں۔ ایک دوسے کی ملک سے ختفع ہوتا ہے حتی کہ صدیث بیں اپنے دیئے ہوئے صدقہ کو خرید نے کی بھی ممانعت آئی ہے کیونکرالیسی صورت بیں بائع صرور صدقہ دینے والے کی رعابیت کرے گااور برنسبت اوروں سے اس کو کم قبہت بین وسے گا تو ایسی صورت بین فی الجمل استے صدقہ سے نفع اٹھانا ہوگا اور اسی فائدہ اور منفعت کے لحاظ سے مثر یعت نے باپ کی بیٹے سے بلے اور شو ہر کی بیری کے لیے شہادت معتبر نہیں مائی۔

مسئلة تمليك كمنعلق بهم نے يہ مخقر سالكھ ديا ہے تاكم مسلان ابنی ذكاة بي امتياط
برتيں اور جو لوگ زكاة بين تمليك كے قائل نہيں ان كوزكاة دينے بر بہزكري تفصيل كے
ليے كتب فقة كی مراجعت كري اور اس وقت جو مخقص ركلام بدیج ناظرین كيادہ تمام تر امام
علاء الدين كا ساني تحصيكلام كى توضيح و تشديد كا جيد حضارت ابل عم بدائع الصنائع صواح ج ماكی
مراجعت كريں ۔

اسراروب

مصارف صدقات کی آٹھ قسموں میں سے اوّل کی چارقسموں کولام اور المحسا اللہ فائد کی المحسا اللہ فائد اور المحسا اللہ فائد کی جارتسموں کولام اور المحسا اللہ فائد کی جارتسموں کولائی کی جارتسموں کولائی کی جارتسمیں ذاتی طور پرستی ہیں اور اسی ذاتی استحقاق کے بیان کی گئیں وجاس کی یہ ہے کہ کہ لام لا یا گیا۔ اور اخری چارقسمیں لفظ فی کے ذریعہ سے بیان کی گئیں وجاس کی یہ ہے کہ لفظ فی سبت اور علیت بیان کرنے کے لیے بھی آ تکہے جیسے کہا جاتا ہے عُدّب فلان فی جوری کے سبب سے نا ملی۔ پس آ بہت ہیں افظ فی فی نا در قوری کے سبب سے نا ملی۔ پس آ بہت ہیں افظ فی اور خوری کے سبب سے نا ملی۔ پس آ بہت ہیں افظ فی اور خوری کے سبب سے نا ملی۔ پس آ بہت ہیں افظ فی اور خوری کے سبب سے نا ملی۔ پس آ بہت ہیں افظ فی اور خوری کے سبب سے نا ملی کو جوری کے سبب سے نا ملی کو بیان اللہ کا ذریعہ کی اجازت دی گئی اس ایور اپنے سفر کولپرا اور خوری کی بنا د ہران لوگوں کو صد قات دینے کی اجازت دی گئی اس لیے ان

نرکوۃ وصدقات کے اصل معرف فقراء ہیں جن کا اس آبت کے سروع ہیں است نے سروع ہیں انداع وا قسام ہیں حاجتوں کی تسییں فقرار ہی کی انواع وا قسام ہیں حاجتوں کی تسییں

اورمعاذ بن جل کی مدیث بی ہے ان اللہ انتہا فترض علیہم صدقۃ توخذ من اغنیاء هـم فترد علی نقراء هـم نتی الله تعالے نے سلانوں پر به فرض کیا ہے کہ ان کے اغنیاء سے صدقہ لیا جائے اوران کے نقرامیں اس کولوٹا دیا جائے۔ اس مدیث بی نقراء

کے ذکر براکتفا فرایا۔

ادر کہیں کہیں کسی کا ذکر نرایا۔ فیا طعا مُ عَشَرَةِ مَسَا بِینَ مِنَ اَنْ سَطِ مَسَا فَطُعِمُونَ الطَّعَامُ عَلا حُبِهُ مِسْکِینًا وَّ تُطُعِمُونَ الطَّعَامُ عَلا حُبِهُ مِسْکِینًا وَّ يَطْعِمُونَ الطَّعَامُ عَلا حُبِهُ مِسْکِینًا وَ يَطْعِمُونَ الطَّعَامُ عَلا حُبِهُ مِسْکِینًا وَ يَتَعِمُونَ الطَّعَامُ عَلا حُبِهُ مِسْکِینًا وَ يَتَعِمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِسْکِینًا وَ يَتَعِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللْمُلِلْمُ اللَ

ازگاة من سلم نظر کو الاجماع زکاة دینا مسلمان نظر کو دی جائے ہے غیر مسلم فقر کو بالاجماع زکاة دینا جائز نہیں زکاة کا کام مرن مسلمان نظروں ہی کی اعانت کے لیے نازل ہوا ہے اور غیر مسلم فقر کی اعانت جزیرا ورخل کی اگری سے کی جائے ۔ جیسا کرکتب نقہ ہیں بالتفصیل مذکور ہے ۔

خلاصۂ کلام یہ کرزکا ہ کا اصل مصرف نقرار ہیں اور با تی اصناف سبعہ سب فقر اس ہی کی انواع و اقسام ہیں سوائے عالمین کے ہر جگہ فقر اور عاجمتندی مشرط ہے اور عالمین اگر جائز ہوا کہ وہ ممکما فقرار کے قائم مقام قرار دیئے گئے ۔ صدقات دراصل حق فقراء کا ہے اور وہ کے اور وہ کے وہ کے وہ وہ در حقیقت فقرار کی طرف سے بطور صل اور تبرع اس کے اصل معرف ہیں ۔ عالمین کو جو کچھ وہا جارہا ہے وہ در حقیقت فقرار کی طرف سے بطور صل اور تبرع

ان کودیاجارا ہے۔ ناکہ بطور ناکوۃ وصدقہ (دیکھوتنسیظیری صفح ۲۳۹جم)

على ولا تنبحصوالفقراء في هذا الاصناف وانما ذكرا ملك تعالى هذه الاصناف اهتما مابها فان لهذه الاصناف مزية على غيرهم من الفقراء فا لمسل دمن الآية وا بأداعلم ان المصرف هم الفقراء مكن الاولى ان يلتمس لا عطاء الزكلية سببا يتر ج به المعطى له على غيرة من الفقل عالمسكين المذى لا يسئل المناس اولى من السائلين فكونه افقروالمسافرالفقير انفقي واشد حاجة من المقيم والغازى والحاج ولما تب والمؤلف بلاسلام والجهاد الذى هو ذروة سنام ولا له في اعطاء هم اعانة على الحج الذى هواحد اركان الاسلام والجهاد الذى هو ذروة سنام ولا ولالله في الآية على ان اسباب المنزية منحصرة في هذه الاموربل للمزية اسباب غيرة ايفا وانما ذكرة هذه الاموربل للمزية اسباب غيرة ايفا وانما ذكرة هذه الاموربل للمزية اسباب غيرة ايفا وانما ذكرة هذه الاموربل المقارعة والمعرف هم الفقل ولا يجون دنع الزكلة الى القائمي مناء الابنت الاصناف السبعة الواع للفقراع والمصرف هم الفقل ولا يجون دنع الزكلة الى هؤلاء الاصناف الالهم مؤنتم عليهم اجرة عملهم وال كافراغنيا والعلى على عليم المهم وال كافراغنيا وفال للعلى عدم المناف المعلى عليهم المرة عملهم وال كافراغنيا وفال القاطري والمعرف هم الفقراء ولا المعلى عليهم المرة عملهم المهم وال كافراغنيا وفاللهم مؤنتم عليهم المرة عملهم القسيم في المعم وال كافراغنيا والمعلى موسلهم المناف المهم قالمعقورة عملهم المهم المناف المهم عليهم المناف المهم والديم المناف المهم المناف المهم قالمهم المناف المهم المؤلمة المهم المناف المهم المناف المهم المهم المناف المهم المهم المهم المهم المهم المناف المهم المه

ان کوزکو ق کی رقم میں سے تنخواہ وی جاسکتی ہے۔ البنۃ اسلامی مدرسہ اوراوارہ کامہتم زکو قاکی رقم سے ان طالب کو کو وظیفہ و سے سکتا ہے جو خالص علم دین حاصل کو سے بی اور نفیز اور سکین ہمول اور صحیح العقیدہ مسلمان ہوں اس لیے کہ شریعت سے اصول مسلم میں سے بر ہے کر زکو ہ مسلمان نقیر کا حق ہے عیر سلم کا ذکو ہ بیں کوئی حق نہیں اس کے کہ شریعت سے اصول مسلم کا قائل ہویا منکر حدیث ہویا ازاد منش ہودہ قطعًا مسلمان نہیں اس کو ذکو ہ اسلامی عباد سندے سے اس سے مکم سے تم ذکو ہ دیتے ہو ذکو ہ نہیں وی جاسکتی ۔ اس سے عکم بے تم ذکو ہ دیتے ہو اس کے عکم سے تم ذکو ہ دیتے ہو اس سے عکم اسے تم ذکو ہ دیتے ہو اس سے علم برجیو جو اس نا چیزنے تم کو بہتلا دیا اپنی عبا دت کو ضائع ناکر و۔ وہ علیہ سے تا را اللب ساع ا

والوں کے حق میں تم میں سے اور جو لوگ بدگوئی کرتے ہیں اللہ ۔



### ذكرلوع دسراز حركاب شنيعه منافقين

قال تعالى . وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤُذُوْنَ النَّبِيُّ ... الى ... بِا نَّهُمُ كَا نُوْا مُجْرِمِيْنَ ه (ربط) ان آبات میں بھی منافقین کی جہالتول اور خباشوں کا اور ان کی حرکات شنیعہ کا ذکرہے جو دورسے جلا أربا ہے. درمیان میں تبعًا صدقات کا ذکر آگیا تھا۔ اب بھرمنا نفین کی قبائح اور نضائح کی طرف رجوع كربتے ہيں اوراك كى خبا تول كو بيان كرتے ہيں حق جل شان نے ان آيات ميں منافقين كى جن نباحوں كاذكركيا ان بي سے اول تو يہ ہے كه وہ ادب سے كورسے ہيں۔ أن حضرت صلے الشرعليہ وسلم كى شان ميں خلاف ادب ادر تحقیراً میز الفاظ زبان سے نکالتے ہیں مثلاً یہ کر آہ تو کا نوں کے کیے ہیں جوسنے ہیں اس كاليتين كرسيتية بي و دوم بركم بيركوك اپني مجلسول بي دين اسلام اوراً ل حضرست صلے الله عليه وسلم كے ساتھامتهزاً اورتسخ كرتے ہيں۔ سوم بركر جب الشرتعالے بذريعہ دى كے آپ كوان كے استہزام اور تسخرے آگاہ كردية كادرات أن سے باز بركس كرتے ہيں۔ تو دہ اس كى بے سرديا تاويلين كرتے ہيں جنانچر بہلى آيت وَمِنْهُمُ الْكَزِيْنَ يُونُ ذُوْنَ النَّبِيِّ وَيُفْتُونَ هُوَ اذْنُ بِي ال كَالْمَامَ الفاظ كا ذكر اور يَحْلِفُنْ إِلا معتم إلى أن ك جول قسمول كا ذكر با وركبن مسا كتهم كيفتولُن إنساكُ نَحُوض وَنلْعَب بن ال كى تاوليون اورجموت بهانول كا ذكر ب جنا ليحد فرماتے ہیں اور ان منافقین بیں سے کچھ لوگ وہ ہیں کرجو نبی کو اپنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کروہ فن ایک کان ہے ۔ بینی وہ محض سننے والا کان ہے جو بات اس سے کہی جاتی ہے اُسے سن لیتا ہے اور اس کا یقین کرلیا ہے . جھوٹ اور بی میں فرق نہیں کرتا کہنے والول کے دھو کر میں اُجاتا ہے بعض منا فق اینے مجمع مين بين كراب كى برائيال كرتے . دوكسوا منافق كمنا ايسامت كهوكمين آب كواس كى خرم بوجائے. تواس برب كهددية كماكر آب كومعلوم على موجائ ويكه برواه نيس ده كان برس كجة بي جيساأن سے کہد دیاجاتا ہے بقین کو لیتے ہی ہماری شکایت کی جاتی ہے اس کا بھی تقین کرلیں گے اس آیت میں اً ن كاس بے بوده مقوله كاجواب ديا كيا ہے كم ان توكوں كو آل حضرت صلى الته عليه وسلم كے علم اور بردباری اور جینم پوشی سے دھوکہ سگاس لیے آئے کانام کا ن رکھ الے بنی آپ اُن کے جواب میں کہد دیجے کے کہ تم خود دھوکہ میں ہو اللہ کے بنی کو دھوکر نہیں سگا اُسب نے شک کان ہیں گردہ تمہما رہے فائدے اور جھلا ٹی کے کان ہیں۔

یا بیمعنی ہیں کہ آپ خیرکے کا ن ہیں سند کے کان ہیں حق اور باطل اور خیراور سر کا فرق آپ برمعنی ہیں کہ آپ خیرکے کا ن ہیں سند کے کان ہیں گر تغافل اور بردباری اور چیم پیشی آپ برمعنی نہیں ۔ نور بہوت سے سے سے اور جھوٹ کو پیجان لیتے ہیں گر تغافل اور بردباری اور چیم پیشی کی بناء برس نکر خاموش ہوجاتے ہیں اور کر بمان اخلاق کی بناء برصراحة کا کذریب نہیں کرتے اور علانیہ

طور پر ان کورسوانہیں کرتے نبی کی برخو تمہار ہے تن میں بہتر ہے ور مذتم اول ہی سے پکڑ لیےجاتے ان بے وتو وں نے آب کی جبتم پیش ا درمسامحت سے یہ سمجھا کہ حضور برنورصلی اللاعليہ وسلم نے ہمارے جھوٹ کوسمجھانہیں اللہ نعائے نے اس کا جواب دیا کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ دسم کا تمہارا باتوں کوس لینا اور اس پر سکوست فرما لینا اس کی دلیل نہیں کے حضور پر نورصلی الشرعلیہ وسلم کو تنہاری با تون كايقين آجانا ہے يقين تواہب كوالله تعالے كى باتوں بمرہے اور بھراللہ كے بعد مؤمنين صادتين كى بانوں پر ہے جو سے نا با صدق اور اخلاص ہیں تم نا دانوں نے حضور پر نور صلی السّرعلیہ وسلم کی خاموش اور جشم بوش كامطلب غلط سمحها أل حضرت صلى الترعيبه وسلم كى اس خاموشى بي تنهارا بى نفع ب كرداروكير اور تا د غارت سے بیجے ہوئے ہو ہر حال حضور بر نور صلی الله علیہ رسلم تو کوش حق نیوش ہیں سیے اور جھوٹے کو خوب بہجانتے ہیں اس اُذن خبر ہیں اُذن سنتہیں آب کی شان تو یہ ہے کہ بقین کرتے بين أب الله كى الدى برالله كى طرف سے آب برجو وحى أنى ب آب اس كوسنے بين اوراس یر بقین کرتے ہیں اور دوسے درجہ ہیں مؤمنین مخلصین کی بات س کر اس کا لقین کرتے ہیں كيونكران كاصدق اورا خلاص أب كومعلوم ب اس به أب ان كي خبرك تصديق كرتے ہيں. اورتم میں سے جوفالص ایما ندار ہیں ان کے لیے آب مجسم رحمت ہیں کہ آب کی ہدا سبت اور فیض صحبت سے دنیا کی اً لالیشوں سے پاک دصاف ہو کہ فدا کے مقرب بنے اور تم برسخت اس رحمت اور نعمت سے محودم ہو یہ قصور تنہا را ہے اس کانہیں اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اکسے ذین المنٹی امِنکٹر سے وہ منا فقین مراد ہیں جنہوں نے ایمان کوظا ہر کیا اور ان کے حق ہیں رحمت ہونے کا مطلب یہ ہے كربا دجود اس علم كے كم بيمن فق بي آج فان كے ظاہرى اسلام كوقبول كيا اوران كے نفاق سے چشم بوشی کی اوران کی برده وری نهیں فرمائی آن حضرت صلی الته علیه وسلم تمهاری حقیقت کوسمجد کرحسن اخلاف اورحلم اور بردباری کی بناء برتمہاری باتیں سن لیتے ہیں اور دیرہ وانسندجنم بیشی کرماتے من اورتم ابني حاقت سع يستحقة موكراً ب حفرت صلى الترعيب ولم حقيقت وال كوسلحين بين حالانك حقیقت یہ ہے کہ تم نہیں سمجھے بہر حال آب کی یہ خاموشی اور جبٹم لوشی اور نرمی اور اغماض اور مسامحت تمہارے بے ایک شم کی رحمت ہے کہ باوجود علم کے آئی نے تم کو برملا رسوانہیں کیا اور تمہارا پردہ فاش نہیں کیا اوراس میں ایک رحمت بہ بھی ہے کہ شابد آب کی پیمسامحت کسی وقت ان کے حق میں ذریعہ ہدا بت بن جائے اور جو لوگ الشرکے رسول کو اینلا پہنچاتے ہیں ان کے لیے آخرت ہیں دردنا ک عذاب ہے بس تم کوجا ہیئے کہ آسی کی ایذارسانی سے پر ہیز کرد نہ آب کے صدفات برطعن كرد ادرن إف كو بوادن كهويرسب باتين أب كے بيد موجب ايزا بي -

### ملف کاذب

منافقین اپنی فلوتوں ہیں اُل حفرت صلی الشرعلیہ سرام اور مؤمنین پرطعن کونے ادر بچر جب وہ بات اُل حضرت صلی الشرعلیہ وسلم کو بہنچتی تو اکر حلف کرتے کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی اپنے قول سے مکر جاتے ۔ چنانچہ فرماتے ہیں کے مسلما فوا یہ منافق تہمارے اُسے اللہ کی جعوفی قسیس کھاتے ہیں کر ہم نے فلاں بات نہیں کہی تاکہ تم کو راضی کریں حالانگہ الند اور اس کارسول زبادہ سنا وار ہیں کہ اس کو راضی کریں اگریں گی واقع یں سچے ایما ندار ہیں جیسا کہ کھتے ہیں کرہم مؤمن ہیں ان کو اتنی عقل نہیں کر یہ دفا اور فریب اللہ اور اس کے رسول کے یہاں کام نہیں ویتی اللہ پرکوئی چیز پوٹ بیدہ نہیں وہ اپنے نبی کو بند ربعہ وی کے مطلع کردیتا ہے۔

معلوم ہوجائے کہ اللہ ادر اس کے رسول کی رضا رعائی کی مالیدہ نہیں بکہ ایک ہی ہے۔
معلوم ہوجائے کہ اللہ ادر اس کے رسول کی رضا رعائی م عالیدہ نہیں بکہ ایک ہی ہے۔

مرحم المراس الم

تھے یا بعض کفار کو آب سے اس لیے محبت تھی کر آپ بڑے عاقل کا مل یا بڑے سخی اور مہان نواز تھے ا دراب بھی بعض مصنّفین پورپ آ ہے کی عقل ا در نہم و فراست کی ا درہمت ا درشجاعت کی ا ور آ ہے۔ تانون سریعت کی بڑی تعریف کرتے ہیں گران تمام چنینوں سے آب کی محبت اور رضا سرعانتر عانجات کے بیے کا فی نہیں بلکہ نجان کے بیے یہ مزوری سے کہ نبی اور رسول اور نا شبحی ہونے کی حَشیت سے آپ سے محبت کی جائے اور اسی جنیت سے آپ کوراض کیا جائے۔ انہی کلامۂ اخوذاز رضار الحق صب وصلاج م وعظ شنم وهفتم از سلد البلاغ. كيان منانفوں نے بينہيں جانا كم جو الشدادر اس كے رسول كى مخالفت كرسے كا بس تحقيق اس کے لیے آخرت میں دوز خ کی آگ نیار ہے وہ ہمیشہ اسی آگ ہیں رہے گا کبھی اس سے باہر مذنکل سے گا بہی ہمیشہ ووزخ میں رہنا بڑی رسوائی ہے میکن منا نقتن اس رسوائی کی بروا ہ نہیں کرتے۔ وہ تومرت دنیا دی ذلت اور رسوائی کی برواکرتے ہیں۔ چنائجہ منافقین اس بان سے ڈرنے رہتے میں کر مسلانوں پر قرآن کی کوئی الیسی سورت نازل ہوجائے جو ان کے دلول کی باست سے سلانوں كواكاه كردے جس سے يہ لوگ دنيا بس رسوا اوں يعنى ان كو ہروقت يہ خطره سكار بہتا ہے كركس خدا ہارے بارہ بی ا ک حفرت صلی الدعلیہ وسلم پر کوئی البسی سورت نہ نازل کر دھے جس سے مؤمنوں برہارے اندرونی حالات کھول و بینے جائیں اور دنیا میں رسوا ہوں لیے نبی آی ان سے کہددیجیے ک اس ڈرکامقتفیٰ تو یہ تھاکرتم نفاق کوچھوڑ دیتے لیکن معالمہ برعکس ہے کہ نفاق کو تو کیا چھوڑتے دین کے ساتھ تمسخ اوراستہزار میں لگے ہوئے ہو۔ اچھا دین کے ساتھ دل کھول کرتھ تھا کرتے رہو ہے تیک الدّ تعالیا ظاہر کرنے والا ہے جس چیز کے ظاہر کرنے سے تم دررہے ہو یعن تمہارے دل کی وہ تمام باتیں جو تم دل میں جیائے ہونے ہو اندرسے نکال کر با ہرسب کے سلمنے رکھ دے گا تاکرجی رسوائی سے ڈرتے ہو وہ نظروں کے ماسے آجائے اور اس ڈرسے بینے کے بے یہ موہے ہوئے ہیں کم اگر آب ان سے اس استہزاء اور تمسیر مے متعلق بازیرس کریں اور پوچیں کرتم نے یہ کیا کیا اور کیا گہا توالبنة بان بنانے کے لیے برکس گے کہم تومسا فسروں کی طرح راستہ کا شنے سے لیے آبس میں ایسی باتیں اور دل لگی کررہے تھے۔ بین جب آ بیٹ نے ان سے بلاکر ما زیرس کی کرنم کس نے دین پر طعن کرتے ہو تو تسم کھا کر کینے گئے کہ بیہ ہماراد کی اعتقاد رہ تھا محض خوش ونتی ادر دل لگی محطور برمحض سے ایسی باتیں کررہے تھے تاکہ بانوں بن آسانی سے راستہ کٹ جائے . طعن زنی ا ورعیب بولی ربان سے ان کا براس کے جواب بین کہہ دیجئے کیا التراوراس کے احکام اوراس کے رسول کے رسول کے رسول کے رسول کے ساتھ تسخ کرتے تھے کیا تسخ اور بنسی اور دل لگی کے بیاتم کو اللہ اور رسول ہی ملے تھے۔ بہانے مدت بنا وُ تمہارے دل کفر اور نفاق سے بریز ہیں تحقیق نم نے دمولئے ایمان کے بعد بیصر کے کفر کم مین بنا وُ تمہارے دل کفر استہزار اور تسخر اگر جب و محف زبانی ہو وہ بھی کفر ہے مطلب بر ہے کہ لے

منا نقو! اب زیادہ بہانے نہ کرد۔ اب تک توظا ہریں تم مسلمان تھے مگراس امتہزار اورتمسخر کے بعدوہ تمہارا ظاہری اسلام بھی جاتا رہا اور اس استہراروتمسخرسے تم نے اپنا اندرونی کفز ظاہر کردیا لہٰذا ابسے جھوٹے عذر تراشنے اور حیلے حوالول سے کوئی فائدہ نہیں جرم کی سنا مل کورسے گی ہاں اگر تم میں سے یک فران کا تصور معاف کردیں گے . جوصد ق دل سے توبر کولیں گے تودو سے فران کو عذاب دیں مے جہول نے کفراور نفاق اور استہزاء اور تمسی سے تو بنہیں کی اس دجہ سے کر دہ مجرم تھے کچھ تو زبا ن و كرتے تھے اور كھ دل سے اس برراض تھے معاف كرنے سے مراد توبى كى توفيق ديا ہے. اورمطلب برہے کہ ان میں جو لوگ صدق ول سے تا شب ہوجائیں گے۔ ان کومعاف کردیں گے گر جولوگ صدق دل سے توبہ بیس کریں گے بلہ بدستور اپنے جرم برقائم رہیں گئے ان کوخودر مزادی گے عون اوعد وعدہ دیا اللہ نے منافق مرد اور

### منافقدن اورمنافقا كااعمال صفايس منافقا بالمال صفايس منافقا بالرمائل مع بيان وعيد وتهديد،

قال الله و تعالی المنفوقی و المنفق و تعالی فقت و تعقید الله الله و الله

مربط دریم است نقاب این ایست می ای منافقین کا ذکرتھا۔ جن کا نفاق عزوہ توک سے مول ما بیان سے نواہ وہ مرد مول ما عورت بد باطنی اوراخلاق ذمیمہ بیں سب ایک ورسے رکے مشابہ ہیں گویا کرم دا درعورت سب ایک ہی شی کے اجزاء ہیں۔ چنانچہ فراتے ہیں منافق مرد اورمنا فن عورتیں بعض بعض کا جزم ہیں بعنی سب ہم عنس ہیں اور نفاق اور بد باطنی میں ایک دوسے کے مشابہ ہیں اور سب کی ممت ایک ہے مرد اورعورت سب اسلام اور سب کی ممت ایک ہے مرد اور منافقت پر طبعی طور پر متفق ہیں ان منافقین اور منافقات کا حال یہ ہے کہ یہ ایک دوسے کو بری بات کا حکم وہتے ہیں یعنی کفر اور برگ اور منافقات منافقات کا حال یہ ہے کہ یہ ایک دوسے کو بری بات کا حکم وہتے ہیں یعنی کفر اور برگ اور منافقت رسول سے کو کری بات کا حکم وہتے ہیں یعنی کفر اور برگ اور اتباع منافقات کا حال یہ ہی اور انباع ما در انباع عاجز اور وہ کا میں خرج کرنے سے اپنی منفی بندر کھتے ہیں عاجز اور حتاجوں کی برخوں کو بندر کھتے ہیں وہ الندگو بھول گئے تو المنز بھی ان کو جول گیا یعنی ان اور انباع میں خرج کرنے سے اپنی منفی ان کو بھول گیا یعنی ان کو بھول گیا یعنی ان کو اور کو منافز کر دیا۔ میں خواموش اور نظر انداز کر دیا۔

تحقیق جنس منانقتن خواه وه سر د بهون باعورت فاسق کال بهی لوگ بین هرایک گناه گار ا در هر کا فرفاسق ہے سگر منا نقوں کا فسن سب سے بڑھ کر ہے یہ لوگ اگر چیے خدا کو فراموش کر چکے ہیں مگر خلا تعالیے ان کے قہرادرانتقام سے فراموشش ادرخاموش نہیں دعدہ کیا ہے اللہ تعالے نے منافق مرددل ادر منافق عورتوں سے اور نمام کا فردل سے مرد ہول یا عورت دوزخ کی آگ کا وہ ہمیشہ اسی آگ ہیں رہیں گے وہ ان کو کافی ہے بینی اُن کے کفرو نفاق کے کافی سے اور مزید برآل اللہ نے ان پر خاص لعنت کی ہے ادران کے لیے دائمی عذاب ہے جو کبھی ان سے جدانہ ہو گا۔ لے منا فقو! کفرا ورنفاق اور حق کی عداوت میں تنہاری حالت ان لوگوں کے ما نندہے جوتم سے پہلے تھے جیسے و درسول کی نافر انی کرکے دوزفی ہوئے و یعے ہی تم بھی رسول کی نا فر مانی کرکے دوز فی بنے وہ سجھے لوگ بدنی قوت اور مال اولاد میں تم سے بہت زیادہ تھے سوانہوں نے ابنے دنیوی حصر بعنی مال داولاد سے فائدہ اٹھا با بعنی دنیاوی لذتوں ادر شہوتول میں مبتل رہے اور آخرت کی کھے ہروا مذکی بس اب ان کے بعدتم نے بھی اپنے دنیا وی مقترسے فائدہ اتھایا جیسا کتم سے پہلے ہوگ دنیا سے فائدہ اٹھا گئے تھے اس بارہ میں بالکل ان کے مانند ہوا دران کے نقش قدم بر بو ادرتم بھی بُری باتوں بیں اسی طرح گھس گئے ہوجس طرح دہ تھے بعنی جس طرح انہوں نے رسولوں کے ساتھ استہزاء کیا تھا ولیا ہی تم نے بھی کیا ایسے ہی کا فسروں اورمنا فقول کے اعمال حسنہ د نیااور آخرت می بیست اور نابوداور تباه اور برباد ہوئے جن کے اعمال خیر پریمی دنیا د آخرت میں كوئى تُذاب مرتب مز ہوگا۔ اور ایسے ہی لوگ دنیا اور آخرت میں خسارہ اورنقصان میں ہیں جب تھیتی كاشنے كا دقت أيا تو سارى كھين جل كرتىباہ ہوگئى يہى مال ان دوكوں كا ہے ان دوكوں كو جا ہے كم بحصوں مے حال اور مال کا خیال کری ان منافقوں اور کانسروں کو ان توگول کی خربہیں بہنجی جوان سے بیلے گذرے ہیں اور عذاب ووبال اسنے سے بہلے دنیاوی لذتوں بس عرق تھے اور آخرت سے بے فکر نھے۔ ان کو جا ہیئے کران کے حال سے عبرت پیچڑیں مثلاً توم نوح عبیدالت م جوطوفان میں غرق ہوئی اور قوم عاد جو آندھی سے ہلاک ہوئی اور قوم ٹھو د جوزلزلرسے ہلاک ہوئی اور قوم ابراہیم علیہ السّلام جوطرر طرح کے عذاب میں مبتل ہوئی اور نمرود مردود مجھرے ڈبک مارنے سے ہلاک ہوااور اہل مدین جو بعلیہ السّام کی قوم تھی وہ ہوم ظلم کے عذاب سے ہلاک ہوئے اورائٹی ہوئی بستیوں واسلمے یعنی قوم لوط کی بستیاں و ہ بھی ہلاک ہموئے ان سب کے پاس ان کے رسول اور بیغبرا پنی نبوت درسالت کے روشن دلائل اورصاف صاف نش نیا ل لے کر آئے اور عذاب خدا وندی سے ان کوڈرایا گران ظالم نے ایک ہنسی بالاً خرتباہ اور براِد ہوئے سواللہ تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے اور بلاجرم کے ان پر عذاب نازل کردے میکن وہ خود ہی اپنی جانول پر ظلم کرتے تھے اللہ تعالیا کے ان قوموں پر کوئی ظلم نہیں کیا۔
ان کی عقوبت ہیں جلدی نہیں کی پینمبر بھیج کر ان پر اپنی جبت پوری کردی جسب کسی طرح ہما رہے بنجروں كى تكذيب ادران كے استہرام اور تمسخر سے باز مرات تب ان برعذاب انارا ہم نے ان بركوئى ظلم نہيں

کیا خود انہی لوگوں نے تمرد ا در سرکشی کرکے اپنی جانوں پرظلم کیا بس اس زمانہ کے کفارا در منا فقین کو بھی ان سے عبرت بکڑنی جلہئے کہ انبیا مرکوام کی تکذیب کا انبجام ایسا ہوتا ہے تم بھی دیسے ہی کر توت کر رہے ہوتم بھی اسی انبجام برکے ستحق ہو۔

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

عَلَوْهُ وَيُوْتُونَ الرَّحُوةُ وَ میں چلتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے دہ لوگ ال پر دعم اللهُ إِنَّ اللهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ وَعَلَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِةُ نَ كرے كا الله الله ذبر دست سے حكمت والا۔ وعدہ دبا الله نے ابمان والے والمؤمنت جنت تجرى مِن تحيماً الانهرخوليات مردول اورعور تول کو باع بہتی ہیں نیج ال کے نہریں رہا کریں



### مدح إلى أيمان مع بشارت غفار وضوان

اوراس کے بعدان سے جورحمت اورمغفرت کا وعدہ فرایا ہے۔ اس کا ذکر کیا اور یہ بتلایا کہ ان تمام نغمتوں سے بڑھ کر جونعمت ان کو ملے گی وہ یہ ہوگی کر ان مجبین مخلصین کو دائمی رضا کا بروانہ لے گا۔ اللهم اجعلنا منهم آمين بهمتك بالصعرالتلحمين يأ ذا الجحلاك والا تحل مر اورخلفا ورا شدين كا وصاف مذكوره كے ساتھ موصوف ہونا احاديث متواتره سے ثابت ہے لہذا وہ اس بشارت کے اولین مستی اور سزاوار ہیں عرض برکم اوم برکی آیتو ب میں منافقین کے نصائح اور قبائح کا ذکر تھا۔ اب ان آینوں میں اہلِ ایمان کے مدائع کا بیان ہے جیساک تا مدہ ہے و بضد ھا تتبین الاشیاء ضد کے ذکر کرنے سے اصل شی کی مفیقت خوب واضح ہوجاتی ہے۔ جیانچہ فراتے ہی اور مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں ایک دوسرے کے دوست اور کارسازہیں اورصفات فاضلہ ہیں ایک دوسے کے ماثل اورمشا بہ ہیں زبان سے حکم کرتے ہیں جلائی كا درمنع كرتے ہيں برانی سے اور نعل ان كا بر ہے كرنما زكوتھيك طرح سے ہا بندى كے ساتھ یڑھتے ہیں اور زکوٰ ہ دیتے ہیں اور حال ان کا بہ ہے کہ دل وجان سے وہ اللہ ادراس کے رمول کے فرا نبردار ہیں۔ ایسے لوگوں برجن ہیں برصفاست جمع ہوں ان براللہ ضردرا بنی خاص رحمت زمائے گا۔جس سے ان کی نفسانیت ۔مغلوب اور روحا نبیت اور نورا نبیت غالب رہے گی ۔ تحقیق الٹرغالب ہے جوجاہے ے مكمت والا ہے۔ ہر چيز كواس مے على برركما ہے وعدہ كبا ہے اللہ تعاليے نے مؤمن مردول ادر مُومن عور توں سے ایسے باغوں کا جن کے نیچے سے نہری جاری ہوں گی. دہ ہمیشہ اہی باغوں میں رہیں گے اور دعد ہ کیا ہے ان سے باکیزہ گھردل اور نفیس مکانوں کا عدن کے باغوں میں عبداللہ بن مسعود فراتے ہیں کرعدن وسط جنست کا نام ہے بین جنت کے درمیانی حصر کوعدن کہتے ، ہیں۔ جوسب سے اعلیٰ اور بر ترہے ادر بعض علماء بر کہتے ہیں کہ عدن کے معنی اقامت کے ہیں اور بیافظ کسی خاص مقام کانام نہیں بلکہ جنت کی صفت ہے اور کل جنت عدن ہے یہی ہمیشگی کی جگہ ہے اوران سب بغتوں کے علاوہ اللہ کی طرف سے خوشنو دی سب نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے جنت اسی دم سے جنت اور نعمت ہے کہ وہ خوا تعالیے کی رضا مندی کا ذریعہ ہے یہ بعین خدا کی رضا مندی کا دریعہ ہے یہ بعین خدا کی رضا مندی کی میا ہی جب سے جس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں تمام سعادتوں اور تمام کرامتوں کا مبداً اور منتہا ہی رضائے خدا وندی ہے۔ صحیحین وغیرہ میں ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادشا و فروای کہ خدا تعالیے اللہ جنت کو ندا دے گا کہ لے جنتیو اوہ عرض کریں گے لبیك ربین کی لبیك ربین و معرض کریں کے لبیك وہ موض کریں کے کہا ہے کہ کہ کہا تم راضی ہو گئے وہ عرض کریں کے کہا ہے کہ کہ کہ ایم تم راضی ہو گئے کہ کہا ہی کہا ہی تعالی ہوں تو نے ہم کو وہ کچھ عنا بہت فروای جو آب نے اپنی کسی مخلوق کو نہیں دیا۔ خدا تعالی فرول عرض کریں گئے کہا ہی افضل اور بہتر کون می چیز ہے فرائے گا کہ میں تم یہ اینی رضا مندی نازل کرتا ہوں اس سے بھی افضل اور بہتر منا عراس کو کہ کہا ہی تم یہ اینی رضا مندی نازل کرتا ہوں اس سے بھی افضل اور بہتر کون میں چیز ہے فرائے گا کہ میں تم یہ اپنی رضا مندی نازل کرتا ہوں اس سے بھی افضل اور بہتر کون میں چیز ہے فرائے گا کہ میں تم یہ اپنی رضا مندی نازل کرتا ہوں اس سے بھی افضل اور بہتر کون می چیز ہے فرائے گا کہ میں تم یہ اپنی رضا مندی نازل کرتا ہوں اس سے بھی افضل اور بہتر کون میں خواش اور بہتر کون میں چیز ہوں گا۔

ال حدیث سے معلوم ہواکہ خداکی رضا مندی سے افضل کوئی نعمت نہیں رضاء مندی سے افضل کوئی نعمت نہیں رضاء میں اعلان کو دیا گیا رضی الند عنہ م کا درجر بہشت سے بھی بڑھ کر کیا سعا دت اور کرامت ہوگی کہ مر نے میں اعلان کو دیا گیا رضی الند عنہ م و رُفوا عُنْهُ اس سے بڑھ کو کیا سعا دت اور کرامت ہوگی کہ مر نے سے پہلے ہی صی بہ کرام شنے اپنے لیے رضاء خلاوندی کا مشردہ جا نغزا سن لیا اور قرآن میں تعربے ہے رات الله کا سی الله کا کوئی میں الفی سی الفی سی الله کی الله فاستوں سے داخی نہیں ہوتا ۔ معلوم ہوا کر صحابہ کرام فاستی نہیں ہوتا ۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام فاستی نہیں ہوتا ۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام فاستی نہیں ہوتا ۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام فاستی نہیں ہوتا ۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام فاستی نہیں ہوتا ۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام فاستی ہے۔

اللها النبي جاهل اللهار و المنفقين و المنفقين و المنفقين و الدنفون سے ادر مانفوں سے ا

تند خوتی کر ان بر ادر ان کا تھکانہ دوز خ ہے ،ادر وہ بری جگر سنجے۔

### الفاراورمناين سيجب داوري كالمم

قال الله تعالى - يَا يَتُهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارُ وَالْمُنْفِقِينَ ... الى ... وبِنْسَ الْمُصِنْنُ و (ربط) گزشته آیان می جب کفار ادر منافقین کی برائیاں اور ان کے ناشات افعال کا ذکر

ہو جیکا تواب آنحفرت صلی الٹرعلیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ ان سے جہا دیجیتے اور ان کے ساتھ شدت اور غلظت بعنی سختی سے بیش آیئے ان کے ساتھ نرمی اور ملاطفت مذکیجیے جو نکر انتحزت صلی الشرهلیہ دسلم کاخلت نہا بین وسیع تھا اس لیے آپ منا نقول سے ساتھ لطف اور نرمی کے ساتھ بیش آتے اب اس ما نعت کردی گئ اور بنلا دیا گیا کر اعداء التر کے سے تھ شدّت اور غلظت یہی خلق عظیم ہے جہاد کے معنی کس نالب ندیدہ چیز کے د نع کرنے کے لیے اپنی انتہائی طاقت اور کوٹش خرج کرنے کے ہیں خوا ہ یہ کوئٹ ش سیمن در خان سے ہویا زبان اور جبت اور بربان سے ہوجہاد اصل معنی کے لحاظ سے عام ہے جو دونوں صورتوں کوسٹ مل ہے اس بیے ابن عباس رض النزعنہ فراتے ہیں کہ اس آیت میں جو کفارسے جہا دکا حکم آیا ہے۔ اس سے جہا دبا نسیف والسنان مراد ہے اور منافقین سے جوجہا د کا حکم آیا ہے اس سے زبان اور برہان کے ذریعہ جا در تامراد ہے اس لیے کر منا نقین اپنے آپ كوبظا ہرمسلان بتاتے تھے اور دورسے تو بس بھی ظا ہر كے لحاظ سے انہيں مسلان جھی تھيں اس بھے النحضرت صلى التُرعليه ولم نے منافقين كے قتل سے اعراض فرمایا اور كھلے كاف ول جيسا ان محے ساتھ معاملہ نہیں کی اس بیے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں کفار کے ساتھ تلوار سے جہاد کرنا مراد ہے اور منا نقین کے ساتھ زبان اور فلم اور جست اور برہان کے ذریعہ جہا دکر نامراد ہے اور برحکم اس وقت ک ہے کہ جب یک نفاق بوسٹیدہ رہے اورجب نفاق ظاہراور عیال ہوجائے تو بھرمنافقین سے بھی جہاد بالسیف ہوسکتا ہے۔ ج نگرمنانقین بظا ہرمسلمان تھے اس کیے انعضرت صلے النزعلیہ وسلم ان کے ساتھ نرمی برتنے تھے تبوک کے موقعہ پرجب منا نقین کا نفاق آشکارا ہوگیا توحکم آبا کہ ان سے ساتھ سختی کی جائے۔ لہذا ان منافقین کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنے ادر مسلانوں جیسا معاملہ کرنے کا عكم اس دقت تهاجب تك ان كانفاق بوست يده تها ا درجب ان كانفاق قطعي ا در بربهي طور برآشکارا اور عیال ہوگی تو اب ان کے ساتھ نرمی کی ضرورت نہیں لبندا حکم دیا جاتا ہے کہ اے بی كا فرول سے تبغ وسنان كے ساتھ اور منانقوں سے زبان كے ساتھ يعنی حجت اور بربان كے ساتھ جہا د کرداور ان برسختی کرو نرمی کو ترک کرویہ نا بکار دنیا میں اسی محستی ہی اور آخرت میں ان کا تھے کا نہ دوزخ ہے اور وہ بہت بڑی جگر ہے۔ جس کوشقاوت ادر برخی کے اسباب ہم طرف تسرمجہ طابلی اس کم ۔ لیہ ٹواہی تھو کانڈ مناسب ہے۔

| • 1 • |     | • |   | 1 |
|-------|-----|---|---|---|
|       | - 4 |   | ÷ |   |

### يَحْلِغُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا و لَقُلُ قَالُوا كَلِمَةً

تسین کھاتے ہیں اللہ کی ہم نے نہیں کہا۔ اور بیٹک کہا ہے لفظ

حق میں ادراگر مذاہیں کے تو ماردے کا ان کو اللہ دکھ



ساتھ بچھاڑی والول کے .

### تقصيل جرائم مناقس

قال الله تعالے۔ یخلفون با لله ماقائد ا۔۔۔ الے۔۔۔ قاقع دُوا مَعَ الْخَالِفِينَ و (ربط) گزشته آیست بس منافقین سے جہاد کا حکم دیا تھا اب آئیدہ آیات بی منافقین کے نفاق اور کفر کی چند ہائیں ذکر کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو جلئے کرمنا نقین کی یہ ہائیں ایسی ہیں جن سے ان کا نفاق آشکارا اور ظاہر ہو چکا ہے اس لیے ان کے ساتھ شدّت اور غلظت یعنی سختی سمی شدید ضرورت ہے اور وہ اسی کے ستحق ہیں سے

نکوئی با برال کردن جنانیت که برکردن بجائے نیک مردال

ان کے ساتھ نرمی کا رویہ منہ رکھناچا ہیے اس بے ائندہ آیات میں منافقین کے چند جوائم کا ذکر کرنے ہیں جو ان سے جہاد اور غلظت کو مقتفی ہیں اس سلد ہیں جق تعالے نے ان کا ایک جرم تد طف کا ذہب ذکر کیا۔ کما قال تکالے یک لفون با ملنے ما قالت اور میں کو تیں کو تنے ہیں کو ہم نے یہ بات نہیں کہ جم کے یہ بات نہیں کہ جم نے یہ بات نہیں کہی .

(دوم) احسان فراموشي كُمَا قَالَ تَعَالِكِ وَمَا نَقَمُنُ آ إِلَّا أَنْ ٱ غَنَاهُمُ اللَّهُ دَرَسُنَ لُهُ مِنْ فَضْلِهِ

جس کااس آیت میں ذکرہے۔

(سوم) برعبدى جس كااس آيت بي ذكر ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنَ عَلَيْدَ اللهُ كَرِبُ النَّالَ اللهِ اللهُ اللهُ

(چہارم) مؤمنین مخصین کے صدقات و خیرات پر طعنہ زنی جومسلمان زبادہ لاآ اس کو یہ کہتے کہ بہارہ و نہود کے سیے لایا سے اور جو کم لاآ اس کو یہ کہتے کہ خدا کو اس کے صدقہ کی کیا ضرورت تھی۔ محض انگلی کی کوشہیدوں میں داخل ہونا جا ہتا ہے جیسا کہ اُلٹ ذِین یکٹوٹو وُن الْمُطّرِقِ عِینَ مِن الْمُدُونِ بِنَ الْمُعَلِقِ عِینَ مِن الْمُدُونِ بِنَ اللّٰ الل

(بہنم) منا نقتین کا غزوہ تیوک ہیں خود بھی منز کیب نہ ہونا اور دوسرد ل کومجی مثرکت سے منع کرنا کہ گرمی شدت کی برٹر رہی سہے ایسی حالت ہیں گھرسے باہر بنہ جاؤ کسکا قال تعالے فرح کا المنحک فیک کے مقتلے فرح کے المحک کے جوائم کا مقتفی بہہے کہ المحک کے جوائم کا مقتفی بہہے کہ اس قسم کے جوائم کا مقتفی بہہے کہ اس قسم کے جوائم کا فرمی نہ کی جائے۔ چنا نبجہ جرائم کی تفصیل فراتے ہیں.

جرم اول علف كاذب

آ ل حضرت صلے الشرعلیہ وسلم جب عزوۃ تبوک سے واپس اربے تھے نو بارہ منافق آب کے

قتل کے ادادہ سے اپنے چہرے چھپاکر ایک گھاٹی پر کھڑے ہوگئے تاکہ آپ کو اس بہاڑی سے کو ادبی حفرت مذیخ اور حفرت مارہ آپ صحفرت صلی الترعلیہ دسلم سے ساتھ تھے۔ انہوں نے ان کو ماد کر پیچھے ہٹایا جہرے چھپے ہوئے تھے اور دانت کی تاریخی تھی اس بے پہچا نے نہیں گئے چھر اس کے بہ بہ نے منزل پر پہنچ کر ان کو بلایا اور پوچھا کہ تم نے ایسا ایسا مشورہ کیا تھا اور ایسا ایسا ایسا ایسا ایسا ایسا ایسا اور نہم نے آپ کی شان میں کوئی کلمہ مشورہ کیا تھا اور ایسا ایسا ادادہ کیا انہا من من کوئی کلمہ نہیں کہا اور نہم نے کوئی فاصد ادادہ کیا انہا ممنا فقول کے بارے بی بی یہ یہ بیت نازل ہوئی منا فقین المسلم کے فاہر کرنے کے بعد اور قصد کیا انہوں نے دہ بات نہیں کہی جو آپ نک کئی اور مال کم انہوں نے دہ بات نہیں کہی جو آپ نک کری بات کہی سے انہوں نے اپنے کو کو کا ہر کیا اپنے اسلام کے فاہر کرنے کے بعد اور قصد کیا انہوں نے اس چیز کا جس کو دہ حاصل نہ برسکے بعنی ادادہ برکیا تھا کہ نبی کرم صلی الترعیب وہم کونگل کردتے ہیں۔ کردیں کہ وہم اول یعنی جو ٹی قسموں کا بیان ہوا اب آئیدہ ایم دیں گئی اس کے دور ایس کے دور اور کیا ۔

### جرم دوم احمان فراموشي

اس کا شمار ہوا۔

### جرم سوم - برجه

تعلبہ بن حاطب نامی ایک شخص نے آ س حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کشائش رزق کی درخوست كى آب فے ارشاد فراہا۔

افسوس اے تعلیہ رکس فکر میں ہے) تفورا مال جس برفداكا شكركرے اس كتير ال سے بہت بہترہے جس کے توحقون ادا نه کرسے.

و يحاك يا تعليه تليل تؤدى شكس خيس من كثير لا تطيقه.

اما نن ضى ان تكون له تعليه كي تجع برلينزيس كرتونقراور مثل نبی است موشئت دردلشی می الشرکے بی کے طریقہ برطیب اگر ان تسیس معی البحب ال جاہوں توبیہاڑ مونے کے بن کرمیے ساتھ

اس نے بھریبی درخواست کی اس برآ ہے نیف رایا۔ ذهب السارت -

تعلیہ نے کہا خدا ک قسم میں آ ہے سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں مالدار ہوگیا تو اس کے حقوق اداكرون كاآب نے اس كے ليے دعا فرا دى خدا تعالے نے اس كى بكريوں بي اس تدر بركت دى ك دہ کیروں کی طرح بڑھنے لگیں اور اس کے پاکس اتنا راور ہوگیا کہ وہ مدینہ میں نہ سماسکانا جا ر مد بہنہ جھوڑ کر ہاہرکسی گاؤں میں جابسا اور رفتہ رفتہ دنتہ جمعہ اور جماعت کے بیے بھی آنا چھوڑ دیا کچھ دنوں کے بعد حضور انور صلی الشرعلیہ وسلم نے ذکوۃ وصول کرنے کے لیے محصل مجیجا توازرا ہ عزور کینے سگا کہ زکوۃ اور جزیہ میں کیا فرق ہے اور زکوۃ دینے سے صاف انکار کردیا حضور صلی الترعلیہ وسلم نے تین مرتبه فرمایا با و کے تعلبۃ انسوس اے تعلبہ اس بربہ آیتیں نازل ہوئیں (تفسیر ترطبی صرف کے ) تھے بعد میں جب اس کے عزیندوا قارب نے اس پرطعن و تشنیع کی تو رہ زکاۃ لیکر حضور پر بدی بیب الشرعلبہ وسلم کی خدمت میں حا ضربہوا۔ حضرت نے اس کی زکوۃ منظور نہیں کی۔ اس شخص نے

بہت وا دیلا کیا اور بدنا می کے خون سے مربر خاک بجی ڈالی گر حضور پُرنورصلی الدّعلیہ وسلم نے اس

کی ذکوۃ تبول نہیں کی بھر حضورصلی السّٰرعلیہ وسلم کے بعد ابو بحرصدیق رض کی خدمت میں زکوۃ سے کر

حاضر ہوا انہوں نے بھی قبول کرنے سے انسکار فر مایا بھر حضرت عمرض اور بھران کے بعد حضرت عنما ن ض
کی خدمت میں ذکوۃ ہیں سنس کی دونوں نے انسکار فرما دیا ہرائیہ نے یہی کہا کرجو چیزا ک حضرت سے

کی خدمت میں ذکوۃ ہیں سنس کی دونوں نے انسکار فرما دیا ہرائیہ نے یہی کہا کرجو چیزا ک حضرت سے قبول نہیں کی ہم اُس کو تبول نہیں کر سے آخر اسی حالتِ نفاق پر حضرت عثمان ﷺ کے زمانہ خلافت ہیں مرکس ہے بہت نیجہ فرماتے ہیں اور ان ہیں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے برعبد کیا تھا کہ اگر اللہ نے ہم کو اپنے فضل سے مال دما تو ہم ضور صدقہ اور خیرات کریں گے اور نہ کو آپ اللہ کے اور صدقہ اور نہ کو آپ نفضل در مرم سے ال کو اللہ دے والی ہیں سے ہوجائیں گے۔ پھر جب اللہ نے اپنے فضل در مرم سے ال کو اللہ دے دے دیا تو انہوں نے اس بریخل کی اور زکوا ہ دسنے سے انکار کردیا۔ اور عہد و بیمان سے منہ پھر یہ در آنکی ایک وہ دو اللہ سے اللہ کو اللہ سے اللہ کا بیجہ یہ ہوا کہ اللہ دو اللہ سے اللہ کا بیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے والے تھے۔ پس فرا تعالے سے مرسح وعدہ خلافی کرتے اور جھوٹ ہو لئے کا بیجہ بیش ہوں گے۔ بعنی تیامت تک ان کو تی سامنے منا نق ہوں گے۔ بعنی تیامت تک ان کو تی سامنے منا نق ہوں گے۔ بعنی تیامت کا اس وجہ سے ملی کو انہوں نے فدا سے وعدہ خلافی اور اس لیے کہ ضدا سے جھوٹ ہو لئے دہا ہوں کہ وعدہ خلافی اور جھوٹ سے آدمی کے دل میں خلالہ نفاق بیبلہ ہوجوات ہوں کہ ویا جب اللہ تعالے ان کے دلوں کے پوسٹ بین اس وار اس کو کی منافقت ہیں ہور سے معلوم ہوا کہ وعدہ خلافی اور جو سے اس بران کی کوئی کار دوائی فرنیا ہے کیا ان منا فقوں نے برنہیں جان کہ تھی تا اس کے دل کے دلوں کے پوسٹ بین میں منافق نہیں ہو تھوٹ ہیں اور ان کو برمعلوم ہوں کہ تھی تا اس اس کر انہوں کے بوسٹ بین کوئی کار دوائی معلی منہیں اور ان کو برمعلوم ہوں کہ تحقیق اللہ تعالے علام الغیوب ہے۔ تمہاں سے مشور سے اس بران کی کوئی کار دوائی ہوئے ہیں۔ تمہاں اور ان کو برمعلوم ہیں کہ تحقیق اللہ تعالے علام الغیوب ہے۔ تمہاں سے مشور سے اس بران کی کوئی کار دوائی ہوئے ہیں۔

#### جرم جبارم ابل ایمان کے صدفات بیطعنه زنی

ایک مرتبہ آل حفرت صلی الله علیہ وسلم نے مسلانوں کوصد قداور خیرات کی ترغیب دی تو بعض صلی بہ توبہت سامال لے کرحاض ہوئے تو منا نقبی نے کہا کہ یہ تو رہا کار ہے اپنے نام اور شہرت کی خاطر لے کر آبا ہے اور بعض عزیب و نا دار مسلان جو محنت و مزدوری کیا کرتے تھے وہ بہت تعوال کے کرحاض ہوئے اس برمنا نقش نے بہ طعن کیا کر بجلا خدا اور رسول کو ایک صلاع کی کیا صرورت ہے ۔عرض یہ کہ ان کی زبان طعن سے مذتعوال لانے والا بی اور الس بر یہ آبیت نازل ہوئی اور ان منا نقوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو ان بی اور ان عزیب مسلانوں میں نوں ہر بھی طعن کرتے ہیں جو دل کھول کرصد قات و خیرات کرتے ہیں اور ان عزیب مسلانوں بر بھی طعن کرتے ہیں جو دل کھول کرصد قات و خیرات کرتے ہیں اور ان عزیب مسلانوں بر بھی طعن کرتے ہیں۔ وہ ان عزیب مسلانوں سے ٹھٹھا کہ تے بھی اللہ قیامت کے دن کا خاص طور بر خاتی اللہ قیامت کے دن

عذاب ہے جو ان کے بے تطعی طور پر نجو پزہو چکا ہے لہذا آپ ان مسخرہ پن کرنے والے منافقین کے بیے دعاء مغفرت کریں یا نئر کی ان کے حق میں بالکل بیکار اور بے فائدہ ہے آ ہے اگران کے لیے ستر مرتبہ بھی ضداسے مغفرت مانگیں گئے تب بھی ہرگز الله انکونہیں بخشے گا ستر کا عدد تحدید اور نعین کے بین ہمکر کو الله انکونہیں بخشے گا ستر کا عدد تحدید اور نعین کے بین ہمکر کو الله انکونہیں بخشے مائیں گئے خواہ تم ان کے بیے مطلب یہ کر ان کے بیے معانی مانگنا نصول ہے مانگو یا نہ مانگو کسی طرح نہیں بخشے جائیں گئے خواہ تم ان کے بیے کتنی ہی بارمعانی مانگو وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایسا کفر کیا کہ تمسخر کی عد نک بین خواہ کی سے معفون کی صلاحیت اور اہلیت ہی ختم ہوگئی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایسا کفر کیا کہ مسخوری عد اس کے مساتھ تسخد دلیل اس امر کی ہے کہ دل یہ دہم لگ چیکی ہے اور اللہ نہیں راہ دکھا آ ایسے فا فسقوں کو جو اپنے کفر ہیں متم داور مرکش ہوگئے ہوں۔

### جُرم بنجم = تخلف ا زعزوة تبوك

معلوم ہوگیا تو اگر خدا تعالیے آب کو اس سفر سے صبحے سالم ان ہیں سے کسی جاعت کی طوف مدینہ واپی لائے پھر یہ لوگ بطور نورٹ مدود فع الزام سابق کسی دو سے عزوہ ہیں آ بے کے ساتھ نکلنے کی اجازت مانگیں تو آپ ان سے کہہ دیں کرتم میر سے ساتھ کبھی ہر گزنہیں نکلو گے اور میر نے ساتھ ہو کر ہر گزنہیں مسی دشمن سے نہیں لڑو گے بعنی اگر آپ عزوہ تبوک سے صبحے سالم مدینہ واپیں آجائمیں اور چودوک مرکز کبھی مزوہ کی تیاری کریں اور جومنا فتی اس عزوہ ہیں آپ کے ساتھ نہیں نکلے دہ اس عزوہ میں آپ کے ساتھ نہیں نکلے دہ اس عزوہ میں آپ کے ساتھ نہیں نکلے کی اجازت انگیں تو اُن کو اجازت نہیں تو اور کی میں مرتبہ جھی ہی جوں اور یہ کہ دینا کہ تعقیق تم ہی بار اپنے گھوں میں بیٹھے دہو۔ تنکلیف کرنے بیٹھے دہو۔ تنکلیف کرنے کی طرورت نہیں بہلی بار کی طرح اس مرتبہ بھی ہیجوں اور عور توں اور نا تو ان اور ور طووں کے ساتھ بیٹھے دہو۔

### ولاتصل على أحير صِنْهُمْ شَاتَ أَبِدًا وَلا

ادر نماز نہ پڑھ ان ہیں کسی پر جو مرجاوے مجھی اور نہ

### تعتم علی قبرہ طرافہ مرکفروا باللہ و کھڑا ہو اس کی تبر بر۔ وہ منکر ہوئے اللہ سے اور رسولہ و ماتوا و ہے فسعون آ

### منافقين كى نمازجنازه برسفے كى مانعت

آیت کے ذریعے یہ بنلا دیا گیا کہ اب ان کا حکم مسلا نول جیسانہیں رہا اس لیے ان ہیں جو کوئی مرجائے آپ بھی بھی اس کی نماز مذیر شعیں چنانچہ فر ماتے ہیں اور ان منا نقول ہیں سے جو مرجائے تو آب ان ہیں سے سی کی جی نماز جنازہ مذیر شعیں یعنی یہ حکم ایدی ہے کہی منسوخ مذہوگا اس لیے کرنما نے جنانہ ہ ایک قسم کی شفاعت ہیں اور نماز تو در کنارکسی کافر اور منافق کی قبر برجی محراے نہ ہوں یعنی اس کی تجہیز و تکھین اور تدفین میں مثرکت نہ کوئی کیونکر اس میں کافر کا اکرام ہے جھین یہ لوگ الشراور اس سے دسول کے منکر ہوئے اور نافرانی اور مرکستی کی حالت میں مرح ان کی قبر الشرکے خفنب اور قبر کا محل ہے اس لیے مؤمن کے لیے جائز نہیں کہ ایسی جگر ایک منٹ کو بھی کھڑا ہو جہال اللہ کا عفیب اور قبر کا ذل ہور الم ہواس آیت کے نوول سے بعد منافق کا منٹ کی نماز جہانہ و شہر نازل ہو نے کے بعد آ ہے نے سی منافق کی نماز جہانہ نہیں پڑھی۔



### كقاراورمنافقين كالك شيهاوراس كالزاله

قال الله تعالی ۔ کو لا تیجیندی اموالهم واؤلادهم ۔ ۔ الی ۔ . . فراک الفورُ العظیم و الله میں ایک دربط اکر شنہ آیات میں کفار اور منافقین کا مبغوض عنداللہ ہونا بتلایا اب اس ہارہ میں ایک شبہ کا اذالہ فرائے ہیں وہ بہ کہ ان کے پاس جو کچھ ال اور اولاد ہے وہ ان کے مجبوب ہونے کی دلیل ہیں بکہ ان کے مبغوض ہونے کی علامت ہے اوران کو جو ال ودولت دیاگیا ہے وہ ان کے حق میں ذریعہ عذاب ہے سو اے مسلاؤ تہیں ان کے مال ودولت سے دھوکر میں نہ پڑنا جا ہیے ال کو اگر خلا تعالی کو الله عت اور جہا دئی سبیل الله کا ذریعہ بنایا جائے تو وہ فعمت ہے اوراکراس کو معصیت کی ذریعہ بنایا جائے تو وہ ال ودولت ہیں۔ معصیت کی ذریعہ بنایا جائے تو وہ ال ودولت ہیں۔



اور تعجب بی مز ڈالیں آپ کو ان منافقین کے مال اور اولا دکہ با دجود مغضوب خدا وندی ہوئے

کے ان کو برنعتیں کھے عطا ہوئیں سوخوب سمجھ لوکہ ان کو مال و اولاد کے عطا کرنے سے انعام اور
اکرام مقصود نہیں بلکہ جزایں بیست کر اللّٰر کا ادادہ یہ ہے کہ ان مجربین کو ان کے مال و اولاد کے
سبب سے دنیا میں عذاب دے ۔ کہ دنیا میں شخصیل مال اور اس کی حفاظات کے ر نبج و تعب میں
رئیں ۔ اور اولاد کی تربیت میں اور ان کے لیے سامان داصت مہیا کرنے میں ہروقت محنت اور سقت کو سامتی ہوں اور اولاد کی تربیت میں اور ان کی رومیں نہایت حسرت کے ساتھ اس حال میں نکلیں کروہ کا فسر اور اولاد یہاں جھوڑ جائیں اور حسربیں اور نامیں میں اور ال واولاد یہاں جھوڑ جائیں اور حسربیں اور نامیں ساتھ اس حال میں نکلیں کروہ کا فسر ایوں۔ یعنی کھربی پر اس جہان سے خالی ہا تھ جائیں اور مال واولاد یہاں جھوڑ جائیں اور حسربیں اور نامیں ساتھ سے حالی ہو تو جائیں ۔

مطلب بہ ہے کہ خدا تعالے نے جو کانسروں کو مال واولاد میں ترتی دے رکی سے یہ اس کے نہیں کہ وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہیں بلکہ اللہ کامقصد و ان کے مال واولاد بڑھا نے سے یہ ہے کہ وہ اس کے سبب ہمینشہ دنیوی مذاب نجھکے رہیں اورجب مربی تو کفر ہم حربی ہے کہ مال و اولاد ہی انسان کی گرائی کا ذریعہ ہیں۔ باتی خدا وند تعالے کے نزدیک مقبول ومجوب ہونے کا ذریعہ مرف اس کی اطاعت سے مئی ہے کا ذریعہ مرف اس کی اطاعت سے مئی ہے نارگاہ خداوندی میں عزت ایمان اور اطاعت سے مئی ہے نذکہ مال ودولت سے و دِلْنِ الْحِوْلَ فَا وَلِمَ الْمُولِ وَلِمَنْ وَ لِمِنْ اللّٰهُ وَلِمَنْ وَ لِمِنْ اللّٰهُ وَلِمْ اللّٰهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلِمَا وَلَا لَا وَلَا وَلَا لَا وَلَا لَا وَلَا لَا وَلَا وَلَا لَا وَلَا لَا وَلَا لَا وَلَا لَا وَلَا لَا وَلَا وَلَا لَا وَلَا لَا وَلَا لَا وَلَا لَا وَلَا وَلَا لَا وَلَا وَلَا لَا وَلَا وَلَا لَا وَلَا لَا وَلَا لَا مُؤْلِمُ وَلَا لَا وَلَا لَا وَلَا وَلَا لَا وَلَا وَلَا وَلَا لَا وَلَا لَا وَلَا وَلَا لَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا لَا وَلَا وَل

در اوّل چو نوابی کن مال جمع بسے دنیج برخویش باید گاشت پس از بهر اَل تا بماند بجائے شب دردز می بایدست باس داشت وزیں جُملہ آں مال مشکل تراست

عور توں کے ساتھ رہیں اور مردوں کے ساتھ جہاد میں مذجائیں۔ خوالف کے معنی سجھے رہنے والی عور توں کے ہیں۔ چونکم

خوالف کے معنی پیچھے رہنے والی عور تول کے ہیں۔ چونکھ مردوں کے پیچھے ابنے گھرول ہیں بیٹھی رہتی ہیں اس بیے عور تول کوخوالف کہتے ہیں۔ اور ان کے دلول پر کفر اور نفاق کی مہر لگا دی گئی رہتی ہیں اس لیے وہ جہا دکے انوارو بر کاست اور اس کی سعاوت کونہیں جھتے لیکن رسول خدا اور دہ لوگ جو آب کے ساتھ شامل ہوکر ایمان لائے ان کوگوں نے اپنے الوں اور اپنی جانوں سے جہا دکیا۔ یعنی آگر ان منافقوں نے جہا دنہیں کیا۔ اور پیچھے رہ گئے تو کیا نقصان ہوا۔ ان سے ہتر گوگوں نے جہا دکیا۔ ور ایم فرت ہیں خوبیاں ہیں اور ہی کوگ آخرت ہیں مراد کو سنجے دانے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے درختوں اور مکانات کو سنجے دانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے درختوں اور مکانات کو سنجے نہ ہیں جادری کو میا بی سنجی رکھا ہے۔ ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے درختوں اور مکانات کے گئے گئی ہیں جادی کو میا بی سنجی رکھا ہے۔ ان کی کے درختوں اور ان کا دانوں کے کے گئے گئی ہیں بیٹھے رہنے کو کا میا بی سنجی رکھا ہے۔

الم رازی زماتے ہیں کراس آیت سے معلوم ہوتا ہے کر جب آدمی کسی سے کر اور فالدہ ف

كَعُنَّ مُّ اللهِ عَكَبُوهُمُ أَجْمَعِينَ .

### وجاء المعلوون من الأعراب ليؤذن لهم

وقعل الني ين كن بوا الله و رسوله ميصيب

ادر بیٹھ رہے جو جو نے ہوئے اللہ سے اور رسول سے ۔ اب بہتے گی

النَّانِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَنَابُ اللَّهُونَ

ان پر رہو منکر ہیں ان میں دکھ کی مار۔

منافقين الرابي أعسنار كاذبه كاذكر

قال الله تعالى ـ وَجَاء الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْآعُوابِ ... الى ... عَذَ ابْ ارْكِيمُ ه

(ربط) او برکی آبتوں ہیں شہر مدینہ کے منا فقوں کے احال بیان کئے اب اس آبت ہیں منا نقین اور ان کے جنگ بوک کی منا فقوں کے احال بیان ہوتا ہے جنانچہ فرائے ہیں اور آئے جنگ بوک کی دوائلگی کے وقت وہا تیوں ہی سے عذر کرنے والے جنہوں نے قلت بال اور کرشرت عبال کا ذکر کیا تاکہ ان کوجہا دسے پیچھے رہنے کی اجازت دے دی جائے۔ مُعک فِرُدُون کی اصل معتذرون ہے تواعنذار سے مشتق ہے اور اعتذار کا استعال عذر کا ذہب اور عذر صادق دونوں ہیں شیجے ہے اور اعتذار کا استعال عذر کا ذہب اور عذر میں بیجے تھے باجموع تھے بیف کے ہیں اختلاف ہے کہ آبا یہ عذر کرنچالے دیماتی اپنے عذر ہیں بیجے تھے اور بین کی جھوٹے تھے بیف کہ عند کہ بیج تھے اور اعتفاد کی احال انکا عذر کہا تجھے رہنے کی اجازت مانگی آور ان دیما تیوں نے جہا دہیں جانے سے بیجھ کوگ اور ان دیما تیوں نے جہا دہیں جانے ہیں عذر کیا اور اس کے احد بالکل ہی جے اسلام کا جھوٹا دعویٰ کر کے خدا اور رسول سے جھوٹ اور موی کر کے خدا اور رسول سے جھوٹے رہنے اور انکی اور انکی اور انکی اور انکی ہوئے اور انکی ہی جھوٹے دہ عذر ان کی مقدمت ہیں حاص خرجیں ہو تھاں ہی ہی جو اخر تک کو بر کی لیں گئے دہ عذا ہے بہنچے کا اور جو تو ہر کر لیں گے دہ عذاب بین ہی ہوئے کا اور جو تو ہر کر لیں گے دہ عذاب سے بی جو آئیں گے۔

مطلب بر ہے کر کچو لوگ تو الیسے تھے کہ آپ کی فدمن بی ما طرب ہوئے اور آپ سے پیجے رہینے کی اجازت ما نگی آپ نے ان کو اجازت دے دی اور بعضے تو اس فدر لیے باک نگے کہ اپنے کہ اپنے کا جازت میں بیٹے رہے اور مذر کرنے بھی نر آئے اور ظاہرداری کا بھی خیال ندکیا۔

# 

### مینین صادین کے استار صادقہ کاذکر

جہادیں نہ جائیں تو ان برکوئی گناہ نہیں او برکی آیتوں میں ضانعالے نے جھوٹے عذر کر کے جہادیں نہ جائیں نہ اول کی فدر کر کے جہادیں ہوا تھی اہل عذر کا بیان ذوایا جہاد سے پیچھے رہنے والوں کی فدر منت فرمائی تھی۔ اب اس آیت بیں واقعی اہل عذر کا بیان ذوایا کر وہ جہاد کی سنسرکت سے مستنتی ہیں وہ یہ ہیں۔

(۱) کزور اور ناتوال بعنی اور سعے اور سبجے اور عورتیں اور سجیف اور لاغر لوگ جو جہادی شقت کو برداشت نہیں کرسکتے۔

(٢) مريض بيار اور معذور اس بي اندهے! ور لوسلے اور لنگرے بھی داخل ہيں۔ (۳) عزیب و نا دارجن کے باکس بنرسواری ہے نہ ہتھیا۔ اور بنراس قدر روبیبہ ہے جس سے جہا د کا سامان مہیا کرسکیں ایسے توگوں پرجہادسے بیچھے رہ جانے میں کوئی گناہ نہیں۔ بشرطیکہ ہولوگ دل وجان سے الشراور اس کے رسول کے خیر خوا ہ اور مخلص ہوں معذوری کی دجہسے اگر جہادیں ر کت نہ کرسکیں تو بحا ہدین کے اہل وعبال کی حفاظت کریں اجسے نیکوں پر الزام کی کوئی ساہ نہیں۔ لا يُكلِّفُ الله لَهُ الله وسُعَمَا إلا وسُعَمَا جو خير فواه بوادر معذورى كى وجرسے كوئى خدمت أسجام بنردے سے اس برکوئی ملامست اورعتاب نہیں اور التربختنے والا بہر بان ہے بعنی اگرنیکوں سے نادانستدكوئى لغزمش بوجائے تو الله نعالے اس كومعاف كردے كا - اور جہاد سے سجھےدہ مانے میں ان توگوں پر بھی کوئی گناہ اور الزام بہیں کر جیب وہ آئے کے باس آئے۔ اور آئے سے در نواست کی کر آب ان کوسواری دیں تو آپ نے ان کو بہ جواب دیا کرمیں ا ہے پاکس سواری نہیں باتا جس پر تم کوسوار کردوں تو وہ اس وقت نہایت اضرد گی حالت میں دایس ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اس عم میں کہ وہ جہادیں فرج کرنے کو اپنے پاکس کھے نہیں پاتے اس قسم کے لوگ اگرجهادیس بنرجاس کیس توان برکوئی عتاب اور ملامت نهیں۔ بیرسات آدمی تھے۔ بوانھنے صلے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس دقت ما عزموے کرجب آب عزوة تبوک کی نیاری کردہے تھے۔ ان لوگوں نے ماضر ہوکر عرض کیا یارسول اللہ ہما رہے ہے بھی سواری کا کچھ انتظام کرد سجئے تا کہ ہم بھی آ ہے کے ساتھ جہادیں جلیں آئے نے فرایا میرے باس کوئی سواری نہیں جس پرتم کوسوار کردوں اس بردہ عنم کے مارے روتے ہوئے اپنے گروں کو واپس ہوئے یہ سات آدمی تھے جواس رونے کی وجه سے بگائین کے نام سے مشہور ہیں ان سے اسماء گرامی یہ ہیں۔
سالم بن عربر - علیہ بن زید - ابولیل عبدالرحل بن کعب - عروبن حمام بن جموح -عبدالمد بن معقل عربا طن من ساربة - ہرمی بن عبدالله مزنی رضی الله عنهم برسالوک آدمی جو ردیتے ہوئے والس ہو شے انصاریس سے تھے (روح المعانی)

جزایی نیست که الزام صرفت ان لوگول بر به سے جو آب سے جہا دہیں نہ جانے کی اجازت مانگتے ہیں۔ حالا نکہ وہ دولتمند ہیں اور زا دِ راہ ا در سواری ان کے پاس موجود ہے۔ انہوں نے اس بات کو پسند کیا کہ خانہ نشین عورتوں کے ساتھ گھر ہیں بیٹھے رہیں۔ اور اللہ نے ان کے دوں پرمہر کردی ہے ہیں وہ نہیں جانتے کہ ہم نے اپنا کیا نقصان کیا اور ہمارا انسجام کیا ہوگا۔ لیسے بے عقل بنے کہ اپنا نفع نقصان بھی سمجے میں نہیں آیا۔

رَبَّنَا لَا تُرْعُ تُلُوْبَنَا بَعُدَ إِذْ هَدُيْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَ وَكُنَا وَهُ لَذَا الْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

### الحمدريا





### خبردادن از اعذار كادبال نفاق

كربعداز دابسي جنگ ينشمسلما بال ارندوم دادل بالخلاص راكريس بيل روبجردانند

از منافق عذر رو آمر رخوب زانکه در لب بود آل نے مرقلوب قال الله تعالى . يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمُ إِلَيْهِمْ ... الى ... قَانَ الله لاَبَرْضَى عَنِالْقُهُ (ربط) او بران منافقین کا ذکرتھا منہوں نے غزوہ تبوک کی روانگی کے وقت طرح طرح کے عذر اور جيلے بہانے تران تھے اسب ان آبات میں ان منافقین کے متعلق خبردی جاتی ہے جو اس عزوہ سے والیس آنے کے بعد تمہارہے ہاس آگر ابنے نہ جانے کے عذر بیان کریں گے. یہ آ بنیں عزوہ تبوک کی والسی سے بہلے نازل ہوئیں جن ہیں یہ خبردے دی گئی کہ یہ لوگ آہے کی والبی کے بعد آب کے باس آکرا بیکے ساتھ نہ جانے سے عذر بیان کریں گے اور قسبس کھائیں گے مگراہے نبی آب ان سے صاف کہہ دیکئے کراہے کوئی عذر نہ کرد- ہمیں الٹر تعالی نے تنہاری اندرونی کیفیٹن سے بخوبی آگاہ كرديا ہے ہم نہارى كسى بات كالقبن نہيں كريں سے اور نه نہارى كوئى بات سيس سے اور اگرتم اپنے سيح ہونے برامرار کرتے ہو تو خیر اب اس تعد کوچھوڑ و آئندہ تہارا طرز عمل دیکھا جائے گا کر کیا کرتے ہو على بر كے مطابق تم سے معا مركب جائے كا در بالمن كا حال عالم الغبب والشهادة كے حوال كيا جائے كا. ان آیات میں حق تعالے نے بی کرم علیہ القبلوۃ والتسلیم اور اہل ایمان کو حکم دیا کہ تم ان کا عذر قبول ن كرنا اوريذ أن كے ملعف كوسي سمحمنا بلكران كوكنده اور ناباك سمجه كراع اض كرنا اورمنه يھے لينا به لوگ خبیث اور گندسے اور ناباک باطن ہیں ان کا تھ کانہ جہنم ہے بر لوگ قابل اسفاست نہیں الدتعالی نے پہلے ہی سے مسلانوں کو ان کے جھوٹ کی خبردے دی تاکہ د قت برخوب فضبحت اور رسوا ہوں۔ جنانیجہ فراتے ہیں ملقبہ نادان منافق تہارے سامنے عذر بیش کریں گے جب تم عزوہ تبوک سے ان کی طرف مربینہ والیس آڈگے۔ اے بی آب کہہ دیجئے کرتم جیلے بہانے یہ بناؤ ہم ہرگز تہاری ان كالقين نہيں كريں محے تسحقيق الله تعالى في تمهارى بانوں اور مالات سے ہم كوخردے دى ہے اوراً بُندہ النّر اور اس کا رسول تبهارے کا موں کو دیکھے گا۔ اور اس کے مطابق تبہارے سانھ معاملہ م أن سے اعراض كرديني ان برعضه اور ملامت

کرد۔ اور ان کو ان کے حال ہر جبوٹر دو تحقیق یہ لوگ بلید ہیں ان کے پاک ہونے کی اسپزہیں تہدید ا در ملامت ان کے حق میں مفیدنہیں ان کاٹھ کا نہ جہنم ہے تاکہ ان کو بدلہ ملے اس گفر اور نفاق کا جو کماتے تھے .مطلب یہ ہے کہ ملامت ادرسرزنش سے معصود اصلاح ہے اوران گندوں کی اصلاح کی کوئی اميدنهيس نيزيدمنافن تمهادسه سامن اس لي نسبيل كائيل محكم تم ان سعداض بوجاد اورده تمهار نغرض ادر مؤاخذہ سے بے خون ہوجائیں۔ ان کی تسم مسلانوں کی خواث نودی کے بے ہے اللہ کی خوست ودى كے يہ بين سواے مسلمانو! اگر بالغرض والتقديرتم ال جھوٹ بوسلنے والے منا فقول سے طاہر کے اعتبار سے راضی بھی ہوجاؤتو ان کو کیا فائدہ ہو گا تحقبتی اللہ تعالیے برکاروں سے راضی نہیں ہوتا۔ بعنی خُلاکے غفتہ اور نارامنی کے ساتھ مسلمانوں کا ظاہری طور ہران سے راضی ہوجانا ان کے حق میں مفید نہیں اس آبیت سے مقصو دمسلما نول کو مما نعت کرنا ہے کہ ان سے ماضی مذہوں اور ان کے جھوٹے عذروں سے ان کے فریب میں نہ آجائیں ۔ شا ہ عب القادر فراتے ہیں جس شخص کا مال معلوم ہوکہ منا فق سے اس کی طرف سے تفاقل رواہے۔ کیکن دوستی اور مجبت اور بیگا نگت روانہیں ؛ اص ہیں کہ عمراتے ہیں اپنا خریح کرنا جی

## اللخرويتجن ما ينفق قربت عن الله ساده واللخرويتجن الله و دن بر ادر معهرات بين ابنا فرق كرنا نزديك بون الله ساده مكوت الرابعا قربة لهم سيلجم ميلوله والرابعا قربة لهم سيلجم ميلوله والرابعا قربة لهم سيلجم مين دعا لين رسول كى - سننا عهده أن كرى بي وزي عهدا الله في رحمته إلى الله عفود رجيم (١٠) الله في رحمته إلى الله عفود رجيم (١٠) الله اين مهر ين - الله بخش دالا مهران سه -

### مرسب منافيان الراب مر مخلصه عراب



حکت پربنی ہے اور اسی لاعلمی اور جہالت کی بنا پر دہباتی سنانفول بی سے بعض ایسے بھی ہیں گرچو مال وہ خدا کی راہ ہیں بھی خریح کرتے ہیں اس کو تاوان شجھتے ہیں۔ کیونکراس خریح بران کو تواب کی امید نہیں محض دکھلا وے کے لیے بچھ فیرات کردیتے ہیں اور لے مسلمانو! وہ تمہارے ہارے ہیں زامنے کے گردشوں کے منتظ ہیں کرمسلانوں کی عزت و دجا ہمت کا خاتمہ ہو تا کہ نفاق سے جشکالا ہا میں اللہ تعالم فرات ہے گردشوں کے منتظ ہیں کرمسلانوں کی عزت و دجا ہمت کا خاتمہ ہو تا کہ و خراج میں اللہ تعالم فرات ہوگا۔ جس سے ان کے رفع و خراج و خراج کر اسلام کا عود ع ہوگا۔ جس سے ان کے رفع و خراج و خراج و خراج کے اور زیادتی ہوگی اور اللہ تعالم ان کے اقوال کو سننے والا اور ان کی بدباطنی کا جانے والا ہے و اور ایس کو وہ خرج کرتے ہیں اور اس کو فرا کے قراب اور رفا کا ذریعہ اور رسول کی دعاؤں کا وسیلہ سیجھتے ہیں آن حضرت صلے اللہ علیہ دسلم خیرات دینے والوں کے لیے خرو برکت کی دعاؤں کا وسیلہ سیجھتے ہیں آن اور اس کو فرا کے واس صدقہ لے کر آئے تو آئی نے یوں دعا فرائی ۔ اللہ کہم کے سیاس صدقہ لے کر آئے تو آئی و معاؤں کہ بھیک و میں خیرات ان کے ایم اللہ قدم کر آئے تو آئی اللہ کہم کے اور خیرات کی اللہ کہم کی کہ خیرات ان کو اپنی خاص دھیت میں داخل خیرات ان کو اپنی خاص دھیت ہیں داخل کی اللہ تو الیا کہ اللہ تو الی کے جو ہرط و نہ سے ان کے ظاہر و باطن کو محیط ہوگی بے شک اللہ تو الے خیرات کر نے والوں کے کے خوالوں کو خوالوں کے خوالوں کو خوالوں کے خوالوں کو خوالوں کے خوالوں کے خوالوں کو خوالوں کے خوالوں کے خوالوں کو خوالوں کے خوالوں کو خوالوں کو خوالوں کے خوالوں کو خوالوں کے خوالوں کے خوالوں کو خوالوں کو خوالوں کے خوالوں کو خوالوں کو خوالوں ک

یہ آیت نبائل مُزینہ اور اسلم اور خفار اور جبیبنہ کے بارہ میں نازل ہوئی جداللہ اور رسول پرایمان مرکھتے تھے اور ٹواب کی نبت سے وہ فدا میں خیرات کرتے تھے معلوم ہوا کہ جوشخص صبحے ایمان اور اخلاص اور صدق نبیت سے صدقنہ اور خیرات کرے گا - وہ بلا شبہ خدا کے قریب ہونے کا ذریعہ بنے کا کیونکہ خدا تعالیے نے اس کا موجب قر بت ہونا عسی اور لعل سے ساتھ ظا ہر نہیں کیا بلکہ اُلاً حدث تنبیہ اور اِن حرف تاکید کے ساتھ ظا ہر کیا ہے ۔ معلوم ہوا کہ ایسا مخلصانہ صدقہ با بہقین اللہ کے قرب اور رضا کا ذریعہ ہے۔

• • •

والسبقون الأولون من المجيرين والانصار ادر جو اوگر قديم بين به وطن جهور نے دالے ادر جو ان کے والدن انتجوم بارحسان حصان دوجی الله عنهم والدن انتجوم بارحسان دوجی الله عنهم بیجھے آئے نیکی سے اللہ دائی اُن سے

## و به واعنه و اعل لهم جنت بجری تحتها اور ده واض اس سے اور دکھ ہوئے ہیں واسط ان کے باغ نیچ الا نہا ذلك الا نهر خلولین وقیها ابالا ذلك بهت ہیں نہریں را بریں ان ہیں ہمیث ، یہی ہے العوز العظیم العقیم ال

### ذكراعيان موندن فضائل بقاين الدين

#### لطالف ومعارف

(۱) سابقین ادلین کی تغییری علاء تا لعین حصفتات ا توال آئے ہیں ایک جماعت کی

رائے یہ ہے کرسابقین اولین سے وہ لوگ مراد ہیں جہنول نے دو قبلول کی طرف نمازیر حی بینالمقدل کی طرف بھی اور کعبہ کی طرف بھی بعنی قبلہ مبیت المقدمس کے منسوخ ہونے سے مبلے جولوگ ایمان لائے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ لوگ مراد ہیں جو جنگ بدر ہیں شریب ہوئے امام فخرالدین رازی ابن تفسیری لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک میح برہے کہ اس جگہ سابقین اولین سے وہ لوگ مراد ہیں جو ہجرست اور نفرت میں سابق اور اوّل میں کیونکرسابقین اوّلین کو اغظ مجل ہے جس میں بہنہیں فرایا کرس جیز میں سابق اور ادّل بي بحرال كومهاجرين اورانصار كے ساتھ موصوف فرما يا معلوم ہواكرصفت بجرت اورصفت نورت

ين سبقت اورادليت مرديد.

٧- ادرى السَّنِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ سے وہ لوگ مراد ہیں جوسابقین اوّلین کے بعد آئے اور ان کے نقش قدم پر چلے خواہ وہ صحابہ ہوں یا تا بعین ہوں یا تبع تا بعین یا ان سے بھی بعد عرض بر کر کا گذین ا تَبْعُنُ هُمُ سِي تمام وه لوگ مراد بين جو مها جرين اور انصار كي بيروي كرين -خواه وه كسي زمانيه بي بول. وه سب جنت کے ستی ہیں اور خلاان سے نوش ادروہ خلاسے خوسٹس بس برآبت قیامت نگ جملہ مسلانوں کوشا مل ہے جوصحابہ منے طریقتر برہوں اور ا نوال دا نعال بین ان کے بیرو ہوں بغیرصحائیے ا تباع اور بیروی کے خدا کی رضا اور جنت نہیں مل سکتی اور اہلِ سننت دالجا عت کا یہی طریقہ ہے کہ نبى كريم علبهالصلوة والتسليم كى سنست اورجماعت صحابه كرام م كعطرية برجلته بين-اس كيان كو

اہل سنت والجاعت كماجا تاسے ـ

٣- اس آبت سے صحاب کا مومن کا مل ہو نامعلوم ہوا اس لیے کہ اللہ نغالے کا فراورمنا فق سے راض نهين بوتا. كما قال تعالى إنَّ اللهُ لا يُرْضَى عَنِ الْعَنْمِ الْكَافِرِيْنَ - إنَّ اللهُ لا يَرْضَى عَنِ الْقَكْمِ الْفَامِسِغِينَ معلوم ہواكم صحابر كوائم مرائع مرائع السرقے اور مذفاص - الغرض اس أيب ميں الترتعالي نے مہا جرین اورانصار کی مدح فرمائی اور انہیں جنت کی نوشخری دی اور ان کو اپنی خوستنودی کا بردانہ عطاكباكم المتران سے راضى ہوا يہ وہ عظيم فائز المرامى سے كراس كے بعد كاميا بى كاكوئى درجہ باقى نہيں ريبنا اس آیت منکون سی الم کیلیے کوئی گئی اُس نہیں چھوڑی اس آ برسے تم مہاجرین اورانصار کا ایمان تا بت کرے فرقہ امامیہ کے عقیدہ کو فاک بیں ملادیا ہے۔ اس سے کر آ بہت بیں جس قدر دعدے ہیں دہ سبقت ہجر سن يرا در نصرات برموتوف بي ايمان اوراعمال صالحه كاذكرنيس -

۳- اس آیت بین حق جل سٹ نئے صیابہ کوام ان کے بیے بلاکسی سٹ رط کے اپنی رضا اور معفرت اور جنت کا وعدہ فرایا بنخلان تابعین کے بعنی بعد ہیں آنے والول کے لیے یہ قید لگادی گئ کہ بشرطیکہ دہ مہاجرین اور انصار کا اتباع کریں اور اعمال اور افعال ہیں ان کے طریقہ برطیب -

( ازالة الخفاء)

## و مِسْنُ حُولَكُمْ مِنْ الْاعْرابِ مَنْفِقُونَ عُورِ اللهِ مَنْفِقُونَ عُورِ اللهِ مَنْفِقُونَ عُورِ مِنْ اللهِ الدَّرِينَةُ مُنَّ مُرِدُوا عَلَى النِّفَاقِ فَنْ لَا مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ الدَّرِينَةُ مُرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ فَنْ لَا اللهِ الدَّرِينَةُ مُرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ فَنْ لَا اللهِ الدَّرِينَةُ مُرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ فَنْ لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

#### زعمار منافقين كا ذكر

نے آب کو مذبتلایا اس لیے فرایا کہ آب ان کے نفاق کو نہیں جائے ہم ان کے نفاق کو نوب
جائے ہیں کیونک دلول کے بھیدہم پر مخفی نہیں ہم ان کو دھرا عذاب دیں گے ایک بار جان کندنی کے
وقت کہ فرضتے جان نکالے وقت ان کے مونہوں اور پیٹھوں پر آگ کے چاہب ماری گے اور ایک مرتبہ
قریس بھر قرکے بعد وہ آخرت ہیں بڑے مذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے یا یہ مطلب ہے کہ ایک باد
وزیا ہمی نفیدی کرکے اور دور سری بار قربی عذاب دے کر جیسا کہ ابن عبا سری اور این مسعود گی کی کہ
دوایت میں ہے کہ ایک مرتبہ جمعہ کے روز صفور پُر فروسلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پرکھڑے ہوے ہوکہ تقریباً
دوایت میں ہے کہ ایک مرتبہ جمعہ کے روز صفور پُر فروسلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پرکھڑے ہوئی تقریباً
مفیدت اور دسوائی بھی ایک شم کا عذاب تھا یا مرتبین کا مطلب بہ ہے کہ دئیا ہی ہیں بار بارعذاب
اور صیبت ہیں مبتلا ہونے کے ہیں اور عذاب آخرت یعنی ورک اسفل وہ اس دنیا سے گذرنے کے
بعد ہوگا اور مرتبین کالفظ فقادد کا عدد بیان کرنے کے لیے نہیں بلکہ تعد دا ور تکٹر کے بیان کے لیے ہے جیے
بعد ہوگا اور جی البیک کی گئی تین میں نعد دا ور تکٹر کے بیان کے لیے جے جیے
بعد ہوگا اور جی البیک کی گئی تین میں نعد دا ور تکٹر کے بیان کے لیے جے جیے

# و اخرون اعترفوا بانوبهم خلطوا ایر بین از بین ایر ایر ایر بین از بین این ای ایر عمر الله ای تاثوب عمر الله ای تاثوب اور دوم بر ب ناید الله مان تاثوب عمر الله عمور دوم بر ب ناید الله معان مرح علیهم الله عفور در حدو شخص الله عفور در بین الله علی الله مین الله الله مین الله می

قسم الله المنقسم ہوگئی۔

وہ لوگ تھے کہ جب انہوں نے آل حضرت صلی الله علیہ وہ کم کی غزوہ ہوگئی۔

فسم اقرال الله علیہ وہ کو تھے کہ جب انہوں نے آل حضرت صلی الله علیہ وہ کم کی غزوہ ہوگئی کے سیند فوں سے باندھ دیا اور تسم کھائی کہ جب تک حضور بیر نور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اپنے دست مبالک سے مذکور سے اسی طرح بندھے رہیں گئے اور بہیں ختم ہوجائیں گئے سبحان الله مبارک معصینے کہ بعذراً وہ سے مذکور سے دہ تھی کہ جنہوں نے مذکوئی عذر تراث اور مذا پنے آپ کو سبحد کے ستونوں سے قسم دوم بندھوایا بلکہ جب آپ تشریف لائے تو خدمت اقدس ہیں حاضر ہو کر بیج سے عرض بندھوایا بلکہ جب آپ تشریف لائے تو خدمت اقدس ہیں حاضر ہو کر بیج سے عرض

كرديا كقصور واربي اورك مساربي جومكم دي اس كے يعے تباربي -

كُنْ تُمُ تُعُمُلُونَ نازل الوئين -

تنب آ ہے نے ان لوگوں کو کھولا اور قبول توبہ کی بشارت دی کھلنے کے بعد بر لوگ تعبیل توبہ کے طور بر کچھ ال ہے کر ماضر فدمت ہوئے کہ اس ال کو خدا کی راہ بیں تصدق کریں جوکسی درجہ ہیں جہا د سے بیچے رہنے کا سبب بنا تو اللہ کی طرف سے آنعفرت میں اللہ علیہ وسلم کو اُن سے صدقہ قبول کرنے اور ان کے بلے دعا شے خیر کرنے کا حکم ہوا یہ صدقہ واقع میں صدقہ تھا صدق دل سے اس سر بر بر تھ قبال ہوں

ے کہ اسے سے برق بادر ہے کہ بیروں اُ دمی تھے اور بعض کہتے ہیں کر اُ تھ تھے اور بعض کہتے ہیں کہ اُ تھ تھے اور بعض کہتے ہیں کہ با نہے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ اِ نہے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ بیں بین تھے اور تمام روابتیں اس بیر تنفق ہیں کہ الولباب بن عبدالمنذر مُن اسی کروہ میں با نہے تھے اور بعض کہتے ہیں تھے اور تمام روابتیں اس بیر تنفق ہیں کہ اولباب بن عبدالمنذر مُن اسی کروہ میں

تقے. (دیکھوروح المعانی صلاح ۱۱)

(اوردوسری ابن ) بعنی گا خرون مسرکترنی الا بین ان کامعالم انجی تک التوارین ہے چند روز خدا کے حکم کا انتظار کرد جیسا جا ہے ا ن کے حق میں حکم دے معاف

کرسے باعداب دھے۔ بہلی قسم کے لوگوں نے بلا تو تعن تو بہ کی ان کی تو بہ بلا تو فعن تبول ہوئی۔ اور بہ دوسری قسم کے لوگ تو تعن کی حالت ہمیں تھے اس لیے ان کے بارہ ہمی تا خیر ہوئی اور حکم اہمی کے نزول کا انتظار کرنا بڑا ان کے حکم میں بیجاس دن کی تا خیر ہوئی اور بیچاسس دن تک ان لوگوں سے سلام دکلام کی ممانعت ہوگئی۔ برتین شخص تھے جن کے بارہ میں یہ آ بت بعنی کاختری کی کو بون الا میں ازل ہوئی جن تین کے بارہ میں یہ آ بیت نازل ہوئی دہ یہ نظے کعب بن ما لک اور جال ل بن ا میتر اور مرارة بن ربیخ ایم لوگ تو ہہ کے بارہ میں جیران اور پر بیٹنان تھے کہ کہا عذر کریں مجھے ہوتو کہیں ۔ دم بخو د نھے اور اپنی غفلت اور کا بی پر پشیمان تھے اور اندر ہی اندر کھٹ رہے تھے کہ ہم سے کیا ہوگیا اس بیے ان گول نے ابنے آ ہے کو بیملے لوگوں کی طرح مسجد کے سنونوں سے ہیں با ندھا اس بیے ان گول نے ابنے آ ہے کو بیملے لوگوں کی طرح مسجد کے سنونوں سے ہیں با ندھا اس بیے ان گول نے ان کولوں نے ابنے آ ہے کو بیملے لوگوں کی طرح مسجد کے سنونوں سے ہیں با ندھا اس بیے ان کی تو ہم کے نازل ہونے ہیں ہیاس دن کی تا خیر ہوئی اور ان تین کا فیصلہ کچھ مذت سے لیے تا دیب کا میتوی دو ختم موزرت کی تکمیل میں جو منزلیں باتی خصیں وہ پوری ہوگئیں اور ابتداء میں جو توقف کی حالت تھی وہ ختم موئی اور ندامت و شرمساری اور گر بیونی اور ابتداء میں جو توقف کی حالت تھی وہ ختم موئی اور ندامت و شرمساری اور گر بیونی اور این بین آ در بدار ہوئی ہوئی کے گا ان اور ندامت و سے نکل کر آسمان مرتبت پر بین ہی گئے ان بین آ دمیوں کی قبول تو بر کا قصد آ ثندہ آ بت فی اللہ گئی آلڈ کی تو بھول کو اللہ کو تی بین کی تو بین کی تو بھول کی اللہ گوئی اللہ کوئی آلڈ کی گوئی اللہ کوئی کے لوگ کی اللہ کوئی کے گئے ان بین آ دمیوں کی قبول تو بر کا قصد آ ثندہ آ بت میں آئیکا۔

ذِكُوسِم اول

قال تعالی می موسین سخلفین کی قسم اقل کا ذکرہے جنبول نے اینے کن ایجے کو سووں الآیات ہیں موسین سخلفین کی قسم اقل کا ذکرہے جنبول نے اینے کا بینے کو کو سرے سنونوں سے باندہ دیا تھا۔ چنا ہجہ فراتے ہیں اور کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہ کا آواد کیا بعنی ہو منافق ہیں اور خوا تھا۔ چنا ہجہ فراتے ہیں اور دور کا بی کی و جہ سے غزوہ تو ہی میں مذبو اسے اور خوا انہوں نے لا جُلاکام کیا ایک نیک عمل اور دور کا بی کی و جہ سے غزوہ تو ہوں کے ملے میں مذبول ایک خوا برا اس کی میں مذبول کے دیگے اور ان کا غزوہ تھور ہوا انہوں نے لا جُلاکام کیا ایک نیک عمل اور دور کا بی کی و جہ سے غزوہ کو اللے ان کا غزوہ تھور کا اخرائی اسے اس اور دوگر خوا ات ہیں جو بیلے ہو چھے ہیں ان ہیں میرکست کرنا یہ ان کی بناء پر جہاد سے تعاور کا ان کے اس اعمال صالح بھی تھے جن کو ان لوگوں نے اعمال سے تیز سے اس کی بناء پر جہاد سے تعاور کا اعتراف کیا امید ہے کہ عفر بیب انٹر لفالے ان کی تو بہ تبول کرے ہے شک ساتھ لایا برا ہے تصور کا اعتراف کیا امید ہے کہ عفر بیب انٹر لفالے ان کی تو بہ تبول کرے ہے نیک انڈر تعالے بینے میں ان کو کھولا اور تبول تو یہ کی بشارت ان کو رسول انٹر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لوگ و یہ لوگ مواد ہوں کہ میں جانے سے ردکا تھا اب ہم اپنی تو بہ کے اور عوض کیا یارسول لنٹر صلی النہ علیہ وسلم ان کا لول ہی سے جب ہم کوعزوہ ہیں جانے سے ردکا تھا اب ہم اپنی تو بہ سے تبول ہوں کہ میں انٹر علیہ وسلم ان کا لول ہی و نہ کو خود وہ ہیں جانے سے ردکا تھا اب ہم اپنی تو بہ سے تبول ہونے اور سے کو خود کو نہاں کو تبول فرائے اور سے کو خود کو کھول فرائے اور سے کو خود کو کھول فرائے کو اس کو کھول فرائے اور کے کھول کور کے خود کو کھول کور کے کھول کور کھول کور کے کھول کور کھول کور کھول کور کھول کور کھول کور کے کھول کور کے کھول کور ک

ہمارے لیے خداسے مغفرت ما بھٹے اس پر براگی آیت نازل ہوئی۔ آب ان کے الول بس سے جوصد فر ادر فیرات برا کے آئے ہیں بچھ لے پیجئے تاکہ آب اس صدقہ د خیرات کے سبب سے ان کو گناہ کی بحاست سے باک دصاف کردیں یا مال کی محبت سے ان کے ظاہر د باطن کو باک وصاف کر دیں . اور ان کو با برکت بنادی کر مقیرین کی مزل سے نکل کر کا ملین کے درجہ برجہ نجے جائیں اور آب ان کے حق میں دعا و خیر بھی کیجئے تحقیق بلاشبہ آب کی دعا ان کے لیے موجب تسکین ہے آ ب کی دعا کی برکت سے ان کوسکینت وطا نینت حاصل ہوگی اور ان کے دلول کا اضطراب دور ہوگا اور الترسننے دالا ہے تبرسری دعا کوا دران کی تو بہ اور ندامت کوجاننے والا ہے کہ وہ اس کے اہل اور سختی ہیں اس آبیت کے نازل ہونے کے بعد آٹ نے ان کاتہائی مال تبول فرمایا اور دونہائی والیس فرما دیا کیونکر ضرانے یہ فرمایا کہ ان کے مالول میں سے کچھ لے لیجئے اور برنہیں فرمایا کرصدقہ میں ان کاکل مال ہے بیجئے کیا لوگوں نے برہیں جانا کہ اللہ جو ہے وہ تو بہ تبول کرنا ہے اور جولوگ مدت دل سے خدا کی راہی خبرات وصد فات کے کر آتے ہیں ان کو لے بدتا ہے بعنی ان کے صدقات کو قبول کرلیا ہے لہذا اس قانون کو با در کھیں کہ اگر آئندہ کوئی خطا سرز دہوجائے تو تو بہ کریں اور حسب توفیق خدا کی راہ ہیں صد قہ اور خیرات کریں اور منافقین کو بھی جا ہے کہ ان مخلصین صاد قبن کی طرح صدق دل سے تو بہ كري اورراه خدايس صدقه دي اوركيا ان كومعلوم نهيس كرالترجو ہے دہ برا توبه قبول كرنے والا جربان ہے تو یہ قبول کرنے کے بعدمہر بانی فرما تاہے اور یہ ترعیب تھی اب آگے تر ہیں۔ ہے آگ ان سے بہ جی کہر دیجئے کم جوجا ہے عمل کر والشراوراس کا رسول اور مؤمنین تمہارے عمل کو دیکھیں کے اور اس کے مطابق تم سے معاملہ کریں گئے اور قیامت کے دن تم عالم الغیب والشہا دہ بعنی پوشیدہ اور ظاہرے جاننے والے کی طرف لوٹا دیتے جاؤگے ۔ لیس خبردے گادہ تہیں تہارے اعمال کی ادر ان کے مطابق تم کوجزادے گا۔

فِرُقِهم دوم

الله ان كوسنا دسے بان برم بربانی فرائے كو ان كى خطاكومعان كرسے اور ان كى تو بركو تبول كرہے ابنى ان كامعا طرالله كے بات برجا ہے ان كوجها دسے بيچھے رہ جانے كى وجہ سے منزادسے يا ان كوابنى رحمت سے معان كرے اللہ جاننے واللہ تے نينوں كو حكمت واللہ ہے اللہ جاننے واللہ تا مطابق اس كى نبیت كے مطابق اس كى نبیت كے مطابق معا مله كر تا ہے۔

كاويل كے كم ہم نے بھلائی ہى جا ہى تھى اور اللہ كواه تو يه کھڑا ہواس ميں براس کاری پر سلے دن سے دہ لائن سے کہ تو کھا اوراس مور

## مِنَ اللّٰهِ وَ رِضُوانِ خَيْرًا مُمْنَ اسْسَ بُنْيَانَهُ اللّٰهِ وَ رَضُوانِ خَيْرًا مُمْنَ اسْسَ بُنْيَانَهُ اللّٰهِ فَي اللّٰهِ فَي اللّٰهِ عَلَى شَعَا جُرُفِ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فَي نَارِجَهَنَّهُمْ عَلَى شَعَا جُرُفِ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فَي نَارِجَهَنَّهُمْ عَلَى شَعَا جُرُفِ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فَي نَارِجَهَنَّهُمْ عَلَى الْعَوْمِ النّٰهِ لِي اللّٰهِ لِي الْمُونِ عَلَى الْعُومِ الظّلِيدِينَ الْاَنْ عَلَى الْعُومِ الظّلِيدِينَ الْاَنْ عَلَى الْعُومِ الظّلِيدِينَ الرَّانَ تَقَطَّعُ اللّٰهِ فَي اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَالْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَا عَلَيْهُ ع

### ذِ كرمسي هزار وسبي تِقوى



زیب ہونے کی وجہ سے اس مسجد میں نماز بڑھنے آجا با کریں گے اس طرح سے مسلمانوں کے بچھ آدمی

الوٹ كراد حرا جانيں گے. اس نا باک تعجویز کا اصل محرک حضرت حنظام صحابی کایاب ابوعام را بهب خزرجی تصار جو انجرت سے پہلے نصانی بن گیا تھا اور راہبانہ زندگی اختیار کر لی تھی مدیبنہ کے آس یاس کے لوگ اس کے زہر اور درولیٹی کے بڑے معتقد ہو گئے تھے اور اس کی بڑی تعظیم و نکریم کرتے تھے ،ا در اس کو اپنار نمیس اور مردار كمن لكے نصے آل حضرت ملى الله عليه وسلم جب مربية منوره تشريف لائے تو آفناب رسالت کے سلمنے اس کی ریاست کا جرائے مردہ با مکل گل ہوگی اس کیے اس کو اپنی ریاست کے زائل ہونے کی وجرسے آل حضرت صلی الشرعلیہ وسلم سے فاص عداوت اور حمد بیدا ہوگیا بہت التحد بیر مارے مگر کچے مذہوسکا جنگ بدر میں جب اسلام کو غلبرنصیب ہواتو یہی ابوعا مرقریش کو اکساکر أحد میں آ سے تھے مقابلہ میں لایا اور خود بھی سے تھ آبا اس سے بعد بھی برا برساز شیں کرتا رہا اور جوجاعت بھی مسلمانوں کے مقابلہ سے لیے اٹھی اوعامرنے اس کا سے تھ دبا اس نے یہ عہد کیا تھا کہ جو توم بھی محداصلی اللہ علیہ وسلم ) کے ساتھ لڑے گی اس کے ساتھ ہو کر میں بھی لڑوں گا بالاً خرجب جنگ عنین میں ہواز ل کوشکست ہوئی تو وہ بھاگ کرشام چلاگیا اور وہاںسے مدینہ کے منافقوں کو بہ پیغام بھیجا کہ جہال مک ہوسکے محد (صلی الله علیہ وسلم) کے مقابلہ کے لیے توت ا درم تھیار جمع کرد ادرمبرے کیے ایک مسجد بناؤ میں عنوب قیمردم کے پاس جاتا ہوں اوراس کومسلانوں کے مفاہدے لیے آمادہ کرتا ہوں اوروہاں سے ایک لشكر جرار اہنے سے تھ لاؤں گا اور محد رصلے الشرعليہ رسلم ، كو اور ان سے اصحاب كومد بينہ سے نكال دوں كاس كے اشارہ سے منافقول نے مسجد تبار كے مقابلہ بن مسجد بنائ الكرمسي قباركے نمازي ٹوٹ محمد اس میں آنے لگیں اور یہ لوگ اس میں جمع ہوکر ا بنے کغراور نفاق کے متعلق مشور سے کیا کریں جنا نجدان توگوں نے بیمسجد بنائی اور ابوعامر کے منتظرر ہے کہ وہ آئے اوراس مسجد میں تھم ہے۔ بهمسجداس و قت بنائی گئ جب اُ ل حفرت صلی الله علیه وسلم جنگ تبوک کے لیے روانہ ہونیکا ازم فر مارہے تھے منا نعوں نے اکرع من کیا یا رسول الٹریم نے ٹوگوں کسے یہے بارسٹس وعیرہ ہیں آلام ی عظم سے یہ سبحد بنائی ہے تا کہ نمازلوں کو ادر خاص کر بیماروں اور نا توانوں کو سہولت رہے اس کیے ہماری بر درخواست ہے کرحضور بُرنور ملی الله علیہ رسم ایک مرتبہ وہاں جا کرنماز بڑھ لیس تو ہمارے بیے موجب برکت وسعا دت ہوگا اور با لفاظ دیگر سادہ دل مسلمانوں کوجال ہیں بھنسانے کا موقعہ مل جائے کا اُل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہا برکاب تھے آ ہے نے یزمایا کراہ توہیں جا رہا ہوں انشاء اللہ والبس کے بعد البسا ہو سے گا۔ جنانجہ آ ہے تبوک سے واپس ہوکہ مدینہ کے قریب بہنچے ترجیر ٹیل امین یہ آبات لے کر نازل ہوئے جن ہیں آ ہے کو منا نقین کے ناہاک اعزاض بھر مطلع کر دیا گیا اور آ ہے کو دیا ل نماز برط صفے بلکہ کھر سے ہونے کی بھی مانعت کردی گئی اور بتلا دیا

کیا کہ اس مسجد کی اصل عرض خرار سہے بعنی مسلما نول کو ضرر مینجا باہے اسی دجہ سے تیمسجد خرار کے نام مصمشہور ہوئی اوربتلا دیا کرمسجد قبار دہی مسجد تقویٰ ہے جواس لائت ہے کہ آ ہے اس میں جا کرکھڑے ہوں آ ہے نے اسی وقت مالک بن و خشر ا درمعن بن عدی کا کو حکم دیا کہ اس مکان کو جس کا نام مكرو فربب ك راه سيمسجد ركها كيا ہے جاكر جلا دي اور خاك كرديں اور بيو عرز بين بنادي جنانج فرراً حكم نبوی كى تعبيل ہوئى اوراس عمارت كوجلاكرفاك سے ياه كر ديا گيا۔ جانچہ فرماتے ہيں اورانهي منا فقبی سے وہ لوگ بھی ہیں جنہول نے ایک مسجد بنائی اسلام اورمسلانوں کو ضرر بہنجائے کے لیے اور کفر کرنے کے لیے کر اس میں بیٹھ کر اسلام کے خلاف مشور سے کیا کریں گئے اور مسلانوں میں چیوٹ ڈالنے ے لیے کیونکہ جب دوسری سبحد سنے گی لا محالہ نمازبوں کی جماعت منتشراورمتفزق ہوجائے گی اور اس شخص کے بیے کمین گاہ اور جائے بناہ بنانے کے بیے جواس مسجد کے بنا نے سے پہلے النداور اس کے رسول کا مقابلہ کر جیا ہے۔ اس سے مرادالوعام را بہب سے جوجنگ اُ مدا درجنگ عنین میں مسلانوں کے مقابر ہیں الرجیا ہے منافقین نے برمسجد وشمنِ اسلام ابوعامر البب کو بناہ د بنے کے لیے بنائی تھی کرجب وہ آبا کرسے توبہاں تیام کیا کرسے منا نفوں نے یہ سبیرسلمانوں کو مزربہ خانے اورسبد تباء کے اجاڑنے سے لیے بنائی تھی اس لیے بہ سبد خرار سے نام سے مشہور ہوئی اس وجرسے علماء نے لکھا ہے کہ جوسبرمسلانوں کی مسبحد کے مقابلہ میں بنائی جائے جیسے قادیا نیوں اورمشیعوں کی مسبحدین نوایسی مسجدیں مسجد خرار کے حکم میں ہیں اور کے نبی ! جب آب ان منا نفتین سے پوجیس کے کرنم نے بلا ضرورت بیمسید کیول بنائی تو وہ نسمیں کھائیں گے کہ ہم نے اس سے بنانے ہی سوائے بھلائی اور نیکی کے کوئی الادہ نہیں کرضعیفوں اور عاجزوں کو دور جانے کی تکلیف اٹھانی مزیرے محض آسائش اورگنجائش کے بیے یہ سیحد بنا ان ہے اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ ابنی قسم میں جھوٹے ہیں آ ہے اس مسیح تمیں بھی جا کم لمرسے بی مزہوں جہ جائیکہ اس میں نماز بڑھیں۔ البنتہ دہ سجد کرجس کی بنیاد اوّل روز سے تقویٰ بررکھی ئی بہت لائق ہے کہ اج اس میں کھوسے ہوں اوراس میں نماز بڑھیں اس سے مرادسید تباء ہے آں حضرت صلی الترعلیہ وسلم ہرشنبہ کے روزسواریا پیا دہ مسجد قبار تشریف ہے جاتے اور دہاں دورکعت نماز پڑھتے۔ اس مسجد میں السےمرد ہیں کروہ خوب باک صاف رہنے کولسند کرنے ہیں اس مسجد کے نمازی طہارت کا بہت استام رکھتے ہیں۔ ڈھیلے کے بعد بانی سے استنجار کرتے ہیں اور برا برطہارت ہی بررہ سنے ہیں اور کبھی نا پاک نہیں سو نے اور النٹر دوست رکھتا ہے باک صاف رہے والوں کو جوابنے ظاہر وباطن کی طہارت اور باکی بین لگے رہتے ہیں۔ بیس جب دونوں مسجدوں کاحال

عل اشارہ اس طرف ہے کہ کر الگذی انتخذی العطف اقبل پرہے اور یہ مبتدا ہے جس کی خبر منہم محذوف ہے ۔ (روح المعانی صلاح ۱۱)

معلوم ہوگیا تو کیاجس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوت اور اس کی خوستنو دی برر کھی ہورہ بہتر ہے یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایسی کھائی کے کنارہ پر رکھی ہو جو گرنے والی ہو بھے وہ اس کو لے کراتش دوزخ کے گڑھے ہیں جا گرے مطلب بہ ہے کہ بر دونوں مماثل برابرنهي مسجدتباركى بنياد نفؤى اوراخلاص برب ادرمسجد ضراركى بنباد نفاق اوركمه بيب اوراسبي عمادت نایا نیداری اورانسیام برسے لحاظ سے السی سے جیسے کوئی عارت بانی کی کمزور کھا ئی کے کنارہ ربنائی جائے کرجب بانی کے ذراتھ پیر گئے تو ساری عارت ایدم سے گرسے اوراس کے دہسنے دا لے سب کے سب تباہ اور براد ہول اسی طرح مسجد طرار کی بنیاد جہنم کے کنارہ برہے وہ ال کو ابنے ساتھ لے کر جہنم میں گرے گی اور التہ ظالم وگول کورا ہیں بنایا کر جس سے وہ منزل مفصود تک بہنچ جأبس با کم اذکم گرنے سے تو محفوظ ہو جائیں ہمیشہ رہے گی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ان کے دلوں میں حسرت یا غیظ فلب یا قلق اور اضطراب کا سبب کبونی جس عرض سے و مسجد بنائی تھی وہ پوری نہ ہو ٹی اور قلعی کھل گئی اور آ ہے۔ نے اس کے گرانے کا عکم دیا جوا ن کو غایست در حبالکار گذرا اوران کی حسرت ادر اینیمانی کا سبب بنا اوران کے غیظ قلب ادرقلق اور اضطراب بب سزیدا ضا فر ہوا جب تک زنرہ رہیں گئے بیرحسرت ا درفلت ا دراضطرا ب ان محد بوں میں رہے گا نگریم کان کے دل بارہ ہوجائیں بعنی مرجائیں یا قتل ہو جائیں اس د فت بیرارما ن ختم ہوجائیں مے مطلب یہ ہے کہ مرتے دم تک بہ حسرت اور بہ قلق ان کے دلوں بیں قائم رہے گا جب ان کی جان نكلے گئ تب برحمرت بھی ختم ہوگی اور الشرجانے والا ہے کہ انہوں نے کس نیٹ سے عارت بنائی هی عکمت والا معمسی صرار کے انہدام کا جو حکم دیا وہ عین حکمت اور عین مصلحت ہے اس سے منافقین کے نفاق کا بردہ جاک ہوا۔

وعدًا عليه حقّا في التورية والإنجيل والقران والفران وعده مو يكا أس عد نه برسيا تربيت اور أبيل اور تسران ومن اوفي بعقيل من الله فاستبشروا ببيعكم من الله فاستبشروا ببيعكم من الله فاستبشروا ببيعكم من الله فاستبشروا ببيعكم الله عن اور كون هم قول كا بولا الله عن زياده سو نوطيال كرد اس سالمت الله ي بايعتم يه فول كا بولا الله عن والقوز العظيم الله الله عن بايعتم به فول كا بولا الله عن المناون المعلون المناون العبل ون المحمول ون السابعون الركعون الركعون المناون السابع ون المناون المعمول ون المناون والمعمول ون المناون والمناون عن المناكم ون المناكم ون المناكم ون المناكم ون المناكم والمناكم ون المناكم و المناكم و الله و بشيرالموقينين المناكم و المناكم و المناكم و المناكم و المناكم و الله و بشيرالموقينين الله و الله

فضائل محابدين اشارت ومنس كالمدف ترعيب محارت احرت

قال الله تعالے ۔ اِنَّ الله الله الله عن الْمُوْمِنِيْنَ اَنْفَسَهُ وَ ... الله ... وَبَشِر الْمُوْمِنِيْنَ وَ الْمُوْمِنِيْنَ اَنْفَسَهُ وَ ... الله ... وَبَشِر الْمُوْمِنِيْنَ وَ وَ الله والله والله

تحقیق خرید لیا ہے اللہ تعالیے سنے مسلانوں سے ان کی جا نوں کو اور ان کے مالوں کو کرمان سے جہا دکریں اور مال کوراہ غدا میں خرج کریں اس قبمت برکہ ان کے لیے جنت ہے اور جنک اہل ایمان اپنی جانیں اور ا بنے مال بمعا وضر جندت خدا تعالے کے ہاتھ فردخت کر بھے ہیں اس یے وہ خدا کی راہ میں قبال کرنے ہیں پھر تھی نو دشمنوں کو نقل کرتے ہیں اور کہی ان کے ما تھوں سے نش کے جاتے ہیں تاکہ اپنی جانیں خدا کے سپرد کرکے ان کی قیمت لینی جنسے ماصل کرے ہیں. السينے اس خريد وفروخت پر جوجنت كا وعده فرما باہے وه التربير لازم سہمے اور بيكا اورسيا وعده ہے۔جس میں زرتمن کے ارب جانے کا کوئی خطرہ نہیں فدا تعالے نے بختہ دستاویز لکھ دی ہے۔ توریب میں اور انجیل میں اور قرآن میں جنت کا یہ و عدہ الله تعالیے نے اپنی بڑی بھی كتابول ميں لكھ دباہے مطلب يہ ہواكم مجاہدين كے بلے جنت كا قباله رجمرى شدہ ہے اور فدا تعالے سے بڑھ کرا ہے عہد کو بیرا کرنے والا کون ہے ہیں اے اہل ایمان تم فرکست رہوا بی اس خربد و فردخت برجوتم نے فدا تعالے سے کی ہے اور بینین رکھوکر اگر تم نے اپنی جان و مال خداکے سپرد کردی تو تم کواس کی قیمت جنت حزور ملے گی مطلب یہ ہے کہ تم کو اس خسرىدو فروخت برخوشى منانى چاہئے كمايك عيب دار اور فانى جيز دے كر ايك بے عيب اور باتی رہنے والی چیزتم نے ماصل کولی اور بھی بہت بڑی کامیابی ہے تا جرآن آخرت کو جا ہیئے کہ خداتعا لے سے عزور بر معاملہ کرلیں۔ مباوا وقت نه نکل جائے مب کومعلوم ہے کرجان و مال سے را بر طغیان دغ ورہے ان دونا قص ا درمعیوب چیزوں کے بدلے میں جنت کا سودا کرلینا جور را س خبرادر بے عبب ہے انتہائی کامیابی ہے سے

ا مید کم از فضلت مردود نگر دم من جون شد بهمه عیبی بطف توخریدارم جنانجہ جب بر آیت نازل ہوئی اور آ ہے نے مسجد میں لوگوں کوسنائی تو ایک مرد انسادی چادر کھینچتا ہوا کھڑا ہوا اور کہا کہ بے شک یہ بڑے نفع کا موداہے ہم اس بیع کا افالہ نہ کر ہی گئے۔ یعنی اس بیع کو بھی فسخ نہ کریں گئے بین اس سے مہتر کون ساموقعہ ہوگا کہ رہ العزب ہم سے ایک ناقص اور میںوب چیزے کر ہم کو اپنے فضل سے ایسی چیز دسے دسے جو ہمارسے وہم و گمان سے بھی

آل بیع را کر روز اوّل باتو کردیم اصلاً درین مدسیت افالت نبی رود اس شعر مین عبدالست کی طرف اشاره سبے کرده بھی در برده اسی قسم کی ابکب بیع تھی.

یہاں کہ نو ان تومنین کی صفت جہاد و قبال کا ذکر تھا جہوں نے اپنی جانوں اور مالوں کوخلا تعالیے کے ہاتھ فروخت کیا اب ان کی و مگر صفات فاضلہ کو بیان کرتے ہیں کہ ان مؤمنین میں خدا کی لاہ بیں جانبازی اور سرفروشی کی صفت سے علاوہ بیصفات جمیلہ جبی ہیں چنانچہ فیہا نے ہیں کہ یہ سلمان جن سے اللہ نے جانب کی ورائے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا مرکر نے والے ہیں اور اول کے سے تھا اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا مرکر نے والے ہیں اور روزہ دکھنے والے ہیں۔ بایہ معنی ہیں کہ اللہ کی راہ ہیں سفر کر نے والے ہیں جا ور بیا یہ معنی ہیں کہ اللہ کی راہ ہیں سفر کر نے والے ہیں جس میں علم دین کے بیے سفر کرنا جی شامل سے اور روکنے والے ہیں اور لوگوں کو اچھی بات کی ہا ہیت کرنے والے اور بُری بات وہ سے روکنے والے ہیں اجبی اور کی بات وہ ہیں کرنے کا نشریست نے حکم دیا ہے اور بُری بات وہ ہیں جس کے کرنے کا نشریست کی خوالے اور بُری بات وہ ہے جس کے کرنے کا نشریست کی خوالے کی مفاظت کرنے والے ہیں جس کے کرنے کا نشریست کی خوالے کی مفاظت کرنے والے ہیں اور دور ایس کے دوران صفتوں کے ساتھ موصود نہوں جس کے کرنے کا نشریست کی خوالے جس کی خوالے کہ کرنے تھی بھی ہینے عائمیں ، ورساداں وفرحاں جست کی طرف جست کی خوالے ورساد کی کرنے کا نشریس کریں کہ از کرجست میں ہینے عائمیں ،

# ابرهیم رکوالهٔ حلیم و ماکان الله لیفنل ابرایم برا نرا دل ما ان دار در الله ایا نبین کر گراه کرے فوقاً بعل الحد هال مهم حتی یبین لهم قایتقون طحی تر بیب که کول در دے ان بر بر بیس سے کسی قرم کو جب ان کوراه بر لا چکا ، جب کل کول در دے ان پر جس سے ان کو الله بکل شکی یو علیم ان الله که ملک ان الله که ملک ان کو بچنا الله سب جیز سے واقف ہے ۔ اللہ جو ہے اس کی سلطنت ہے ان کو بچنا الله سب جیز سے واقف ہے ۔ اللہ جو ہے اس کی سلطنت ہے اسکان وزین میں ۔ جات ہے اور مارتا ہے ۔ ادر تم کو کوئی نہیں آسمان وزین میں ۔ جات ہے اور مارتا ہے ۔ ادر تم کو کوئی نہیں اللہ من قران الله من قران کی الله من قران ہے ۔ ادر تم کو کوئی نہیں اللہ من قران کی سلطنت ہے ۔ اللہ من قران کے دور الله من قران کے دور الله من قران کی الله من قران کی سلطن کے سوا عملی من میں ۔ جات سوا عملی من قران کی در گار ۔

#### مشركين اوركفار كيليخ دعام خفرت كى مانعت

ہی کیو ل سے ہول۔

الم المحال المح

اوراگرکسی کوسفرت ابراہیم علیہ استام کے قصہ سے شیہ ہو کراہوں نے اپنے مشرک باپ کے یہے دعا مغفرت کی فلی سواس کا جواب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السّلام کا اپنے مشرک باب کے یہے دعا مغفرت کرنا محض ایک وعدہ کی بناء پر تھا جو انہوں نے اپنے باپ سے کر لیا تھا جیسا کہ اللّٰہ تعالی نے صفرت ابراہیم کے حال میں بیان فرفا بلہ کہ کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا سکا مُر عکنیک سا اُستَ غَفِی لکے دی وی الله علی کر انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا سکا مُر عکنیک سا اُستَ غَفِی لکے دی وی الله علی الله الله کو ایک کا ایک کی انہوں کے اپنے ہر دردگار سے مغفرت ما نگوں کا ) سو حفرت ابراہیم علیہ السّلام کا یہ دعا ما نگانا باپ کی زندگی میں تھا ادر ایک وعدہ کی بناء بد تھا۔ کیونکہ ان کو یہ طبح تھی کہ شاید میرا باپ اسلام ہے آئے زندہ مشرک کے لیے دعا مغفرت سے معنی دعاء ہدا ہیت کے بین کر انہ ہو گیا کہ انہاں کو ہدا ہیت دے اس امید ادر طبع پر باپ سے بو وعدہ کیا تھا اس کو فیش کہ واحدہ کی توفیق نے در دعلت نہ بائی یا بذریعہ دی کے معلوم ہو گیا کہ آزر ایمان نہ لائے کا تو ابراہیم اس سے بیزار ہوگئے اور دعلت مغفرت موتون کر دی ۔ کیونکہ مرتب سے ایمان اور ہدا ہیت کا تو ابراہیم اس سے بیزار ہوگئے اور دعلت مغفرت موتون کر دی ۔ کیونکہ مرتب سے ایمان اور ہدا ہیت کا تو ابراہیم اسے تھا جو دہ کہ کیونکہ مرتب سے ایمان اور ہدا ہیت کا وقت ضم ہوا مطلب یہ سے کراہا ہیم کا ایکا میشرک باپ سے بیا دوہ کم دیکھ تھے بھم

جب ان کو بذریعہ دی کے باان کے کفر کے حالات برم نے سے ان کا ناری ہونا معلوم ہو گیا تواہوں نے اس کے لیے دعا کرنی جھوڑ دی اور نوراً ان سے بنرار ہو گئے۔ تحقیق ابراہیم علیہ السّلام بڑے زم ا الدبردبارتھے باب نے تو ابرامیم علیہ السَّلام کو دھمکی دی لاک زُجُمَنَّك بی طرورسنگسار محدول گا ا ور ا براہیم علیہ السّلام نے جواب دیا سَاسُتَغُفِ مُلكَ رَبِيْ مِن تیرے واسطے اَ بنے رب سے مغفرت طلب کروں گا۔ عرض یہ کم بعض مسلمانوں نے جب اپنے مشرک اموات کے لیے استغفار متروع کی تو اسى مانعت كيليد البت يعنى ما كان بلقي كالمنوف المنوف الإنادل وأى توان سلاول كودر بواكر بس بم برموافذه مزبو تواس برتسلى كيليد الكي آيت نا زل بوئى جس بي بربتلاد يا كيا كرجولوك مانعت سے بہلے منزكين كيليے استغفار كر بيكے بي ال بركوئى مؤاخذه نہیں میکن اب نزدل محم کے بعد ایسا کرنا گراہی ہے۔ جنا نیچر ذماتے ہیں ادر النز ایسانہیں کرکسی قوم ہر ہدا بیت دیئے سیجھے گرا ہی کا عکم سگائے تا وقتیکہ وہ ان پر اس جیز کو واضح نہ کر دھے جس سے وہ بجیں جن مسلمانوں نے اپنے مشرک رشتہ داردل کے لیے استغفار کی تعی ان کو بیخیال ہواکہ ہم گراہ ہو کے فدا تعالے نے یہ آیت نازل فرماکران کے دہم کودور کردیا اوربتلادیا کہ تم گراہ نہیں اللہ ایسانہیں کے قوم کوہدا بیت دینے کے بعد بغیراس کے کہ ان بروہ چیزظا ہر کرہے جس سے و ہجیں ان برگراہی کامم نہیں سگاتا۔الٹر تعالیے نے تم کو ایمان دیا اور ہابت دی اور ابھی نک پرحکم نہیں دیا تھا کہ مسترکوں کے ليے استغفار مرو تو ہم تم كواس نعل ير كسے گراه قراردسے سكتے ہيں جوتم نهى سے بہلے كر كے جو. بے شک الله ہر چیز کو جانگاہے۔ بعنی تمہارے دلوں میں جوخطرہ گذراہے وہ اسے معلوم ہے۔ تحقیق اللہ ہی کے یہے ہے یا دست اس انوں کی اور زمینوں کی وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے لہذا تم كوجلسنے كراس مالك الملكوت كے احكام برحلوجس كى سلطنت تمام أسمانوں اور زمينوں كومحيط بے ادر اس کے دشمنوں سے بری اور بیزار رہو ان کی زندگی ہیں بھی اوران کے مرنے کے بعد بھی اوراللہ کے سوا نہ تنہارا کوئی کارسا زہے اور نہ کوئی یار ومددگار ہے جوتم کواس کے قہرسے بچاسکے ما نعت سے پہلے بو کرچکے وہ معاف ہے البتہ نہی اور ممانعت کے بعد اگر تم نے حکم کی خلاف ورزی کی تو کوئی ہجانے والانہيں اگر خدا تعالے سے نعلق رکھنا جا ہتے ہوتو اس کے دشمنوں سے تعلق مذر کھو۔

£ \$ \$ \$ \$ \$

#### لقل تاب الله على النبي والمهجرين والانصار

الله مبران ہوا نبی ہم اور مباجسرین اور انصاریر

اللِّذِينَ البُّعُولُ فِي سَاعَةِ الْعُسَرَةِ مِنَ بَعْلِ مَا

جو ساتھ رہے، نبی کے مشکل کی گھڑی ہیں، بعد اس کے کہ

# کادیزیع فاوی فرنق منهم نیم تاب علیهم از یرب ہوئے کر دل پھر جاری بعضوں کے ان بی سے پھر ہربان ہوا ان بیت وہ ان بی سے پھر ہربان ہوا ان بیت وہ ان بی سے پھر ہربان ہوا ان بیت وہ ان بیت ہوئے کہ دل بھر را وہ فی الشائلة اللّٰنِ الّٰن اللّٰہ اللّٰن اللّٰہ اللّٰن اللّٰہ اللّٰن اللّٰہ اللّٰن اللّٰه اللّٰن اللّٰن اللّٰه اللّٰن اللّٰه اللّٰن اللّٰم اللّٰن اللّٰم اللّٰن اللّٰم اللّٰن اللّٰم اللّٰلِن اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰم اللّٰن اللّٰم اللّٰلّٰ اللّٰلِي اللّٰلّٰ اللّٰلِي اللّٰلّٰلِي اللّٰلّٰ اللّٰلِلْ اللّٰلِلْ اللّٰلِي اللّٰلّٰلِي اللّٰلّٰلِي اللّٰلّٰلِي اللّٰلّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلّٰلِي اللّٰلِلْ اللّٰلِلْ اللّٰلِلْ اللّٰلّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلّٰلِي اللّٰلّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِلْ اللّٰلّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلّٰلِي اللّٰلِلْ اللّٰلّٰلِلْ اللّٰلِلْ اللّ

ذكر آوجهات عنایات خاوندی برمجابدین عزوه بوک د کر قبولیت توبرال سکس کرفیصله اوتئال ملتوی داشته اود



تا اُخراج کے ہمرکاب رہے ان پر ہماری فاص الخاص توجہات اور عنابات نا زل ہوئیں اور ان کی سابق لغز شول اور خطاوُل کومعان کیا۔

ا در چونگران توجهان دعنایات کا نزدل سب آب ہی کی اتباع اور بیروی ا در معیت اور ہم کا بی کے سبب تھااس بیے سب سے پہلے بطور تمہید کے آ ب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا اور بعدمين مهاجربن وانصار كاذكر فرمايا جو سيدالا برازك جال نثار تنقير اورعجب نهيس كمراس مقام ببر لَقُدُ تَكُبُ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ مِن عَقَااللهُ عَنْكَ لِعَ أَذِ نْتَ لَهُ مُوكَ طرف الثاره بوكم آب نے جوان منانقوں کو بیکھے رہنے کی اجازت دی وہ مناسب مذھی اللہ تعاکے نے ابنی مهرباني سے اس كومعات كيا۔ اور نجر بالا جمال بعض مها جرين وانصار كے خطرات قلبيه كى موافى كا ذكر فرمايا. اور بعدازاں فاص طور مر ان تبن اشخاص کی تو بر کی نبولیت کا ذکر فرایا جن کا معاملہ کچھ مدت کے لیے تا ديباً ملتوى ركا كيا تھا اور آ ل حضرت صلى الله عليه دسلم في مسلمانون كو ان كى ساتھ سلام وكلام كرنے كى مانعت کردی تھی اسی حالت میں ان بیر بیجیاس د ن گذرگئے بہاں تکہے کے غایب پر بیٹا نی میں زمین ان پر تاریک ہوگئی اور زندگی سلخ ہوگئی تب یہ آیت بعنی و عکی النگلٹ النکر الگذین خُرِتَعنُ انازل ہوتی جس بين ان تين ننخصول كو تبول توبير كي بشارست دى گئي - اس وقت آن حضرت صلى الله عليه دسلم ام المؤمنين المسلم ح کے ہاس نفے اور آخیرشب نخی آپ نے ان سے ذکر کیا کہ کعب وعیرہ کی خطامعان ہوئی کعب کہتے ہی کہ اس روزمیری خوشی کامال بیان مین نہیں آسے گئا۔ جس شخص نے آگر جھے یہ بشارت سنائی، بی نے اپنے کیراے اتارکراس کو دسے دیئے بھر اس مسجد فجر کی نمازے بیاے ما ضر ہوا توصحا برا مجھے مبار کباد دینے لگے اوراً ل حفرت صلے الله علیہ وسلم کی ضرمت یا برکت بین ما فنر ہو کرسلام عرض کیا تو آج نے سطف اورمهر بانی سے کلام فرایا جنانچہ فراتے ہیں شحقبت الترتعالے اپنی خاص رحمت اورعنا بات کے ساتھ متوجه ہوا بیغمبر پرالشرنعالے کی توجہات اور عنابات نبی کریم پر سے شار ہیں اس نے اپنی رحمت سے آپ کے ما تقدم و ما ما خرکومعا بنے کیا اور اس عزوہ میں جو آ س حضرت صلی الله علیہ وسلم نے منافقین كوتخلف بعنى پيچھے رہنے كى اجازت دے دى تھى اس كو بھى معاف فرماديا جيساكر عنفا الله عنك لِعَ أَذِنْتَ مَكُ مُ كُن تفسيرين كذراء اورمها جرين اور انصار برجى فاص توجرا ورمهر بانى فرمانى جنهول نے سخنی کی گھڑی ہیں یعنی مشکل وقت ہیں آ ہے کا ساتھ دیا یعنی خدا تعالے نے ان مہا جمہین و انصار کو البسے مشکل وقت میں سفرجہا دہیں آ ہے کی معیت ورفاقت پر ثابت قدم رکھا اور تزلزل سے ان کومحفوظ رکھا بعداس کے کہ قریب تھا کہ مسلمانوں کے ایک فریق کے دل سفری سختی ا درمشقت کی وجہ سے ڈگگا جائیں اور اپنی جگہ سے ہل جائیں بعنی جادہ استفامت سے کچھ مہٹ عائیں۔اس وقت ان کے دل بین میخطرے گذریہ تھے کم ایسی سختی کے وقت میں جہاد ہیں مذ نکلو اور اینے گربیٹے رہواللہ تعالے نے ان پر توجہ فرمائی اور ان کی دستگیری کی کان کو اسسے خطرات برعمل کرنے سے محفوظ رکھا اور بہت ہانے سے ان کو بچالیا بلکہ ایسی تونیق بخشی کر بہتیں اور ارادے اور بلند ہو گئے اور بمقتصائے بشریت جو بیجھے رہ جانے کے خیالات دل میں آئے تھے وہ اللہ تعالی اور بلند ہو گئے اور بمقتصائے بشریت کو دیئے۔ تنگی اور پر اپنیانی کے حالات میں ساتھ دینا کمالی اخلاص اور فعالیت میں ساتھ دینا کمالی اخلاص اور فعالیت میں ساتھ دینا کمالی اخلاص اور فعالیت میں ساتھ دینا کمالی احلاص اور فعالیت میں ساتھ دینا کمالی احلامی اور فعالیت میں ساتھ دینا کمالی احت میں ساتھ دینا کمالی احت میں ساتھ دینا کمالی احت میں ساتھ دینا کمالی دینا کمالیا دینا کمالی دینا کمالی دینا کمالی دینا کمالی دینا کمالی دینا کمالی دینا کمالیت میں ساتھ دینا کمالی دینا کمالیا کمالی دینا کما

بوقت تنگدستی آست نا بیگانه می گردد مراحی بیول شود فالی جدا بیمانه می گردد السيمشكل دقت بين جهال برطرف سيمشقتون اورصعوبتول كابجوم بوضعف بشرى كى بناء پردل میں وساوس کا آجانا اگر میر گنا ہ جس مگر مجین صادقین کے شایان شان نہیں قانون مجبت کے کاظے ان برگرفت ہو سکتی ہے بیکن الشر تعالیے نے ان کے خیالات اورخطوات سے درگزدفوایا بلکہاس تنب گرستی اور سختی کے وقت میں ساتھ وینے کی وجہ سے ان کی تمام لغز شوں اور خطاؤں کومعان كرد بإجيساكم الى بدرك باره ين فراياتها- اعملوا ما شئخ فقد غفرت لكعر- بدربها غزوه تھا اور بنوک اَفری عزوہ تھا جو عسرت اور شدّت میں عزوۃ بدرسے کہیں زیادہ تھا اس لیے اس آخری عزوه میں شریب ہونے والے حق تعالیے کی خاص الخاص عنایات اور توجهات کے مورد بنے جنائيم فراتے ہيں بھردو بارہ الله تعالے ان مها جرين وانصار برائني رجمت اور عنايت سے متوجہ ہو آ۔ يعنى رحمت بررحمت اورمهر بانى برمهر بانى فرمائى مطلب برب كرالله تعالي ان برمهر بان موا اور عجر مہر بان ہوا مہر بانی برمہر بانی کی کہ آئیدہ کے لیے داوں کو اس قسم کے خطرات سے محفوظ کردیا اورمكن مي شير تاب عَليْ إلى مرك ضير عام مهاجرين اور انسار كى طرف راجع نه بوبكر مرف فر نیق مِنْ مُنْ مُ مُ كر طوف راجع ہو۔ جو تربیب بیں واقع ہے اور مطلب یہ ہوكہ جس گردہ كے دل اس کچھ تزلزل آ چلاتھا اور جہادی ہمت ہارنے کو تھے ان پر الٹرنے توجہ فرائی یعنی ان کوسنھال لیا۔ ادراینی تونیق سے ان کی دستگیری کی کرجب ان کے دل میں اس قسم کے خطرات آئے تو فراً نادم الاف ادر الآخر مائب الوكرات محساته الوئے . بیشک وہ ان پرنہایت شفیق اور مهر بان ہے كر كرتے ہوؤں كرسنيمال بيا اور نيز النزنغا ليے نے ان تين شخصوں كے مال برجى توجر فرمائى كر موتون ادر ملتوی د کھے گئے تھے۔ یعن جن کا معاملہ نزدلِ وی کے انتظار ہیں مو تون اور ملتوی رکھا گیا تھا۔ ان کی بھی تو بہ اللہ تعاملے نے قبول فرمائی بہاں تک کم اس التوار کی وجہ سے ال کی بے جینی اور اضطراب کی بہ حالت ہوئی کم ان مین شخصوں بر زمین با وجود کن دہ ہونے کے تنگ ہوگئ اور ان کی جانیں بھی ان پر دوبھر ہوگئیں۔ بعنی انتظار کی شدّت اور عنم کی دحشت سے ان کی جا نیس بھی ان پر تنگ ہوگئیں۔ اور انہوں نے سمجھ کیا کرالٹر کے غصتے سے کہیں پنا ہنہیں گراسی کی رحمت اور مغفرت کی طرف جب وه يربيناني اوربشياني كياس منزل بربينج سكة توالترتعاك في ان برتوم فرائي اوران ی تو به تبول کی - بعدازال دوباره ان براین مهربانی کی ا در اینی رحمت سے ان برمنوجه محوا تا که آبنده

بھی اسی طرح اللہ تعالیے کی طرف رجوع کرتے رہا کریں۔ اور سمجھ لیب کہ فعظ بھی توبہ بتول نہیں ہوئی بلکہ جب کھی بھی فدائے تعالیٰ کی طرف اس طرح رجوع کریں گے توفدا تعالے بھی ابنی خاص رحمت سے ہماری طرف متوجه ابول کے مطلب یہ ہے کہ خداکی رحمت سے نا امید ند ہموں آئندہ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا بیشک التربرا توبر بتول كرسف والا مهربان ب- جوشخص ان تأنبين كے طريعة بمرجك كا الله اس كى توبرى بول ذائي كے.

#### يَاتِهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَ كُونُوا

والو الرّبة والرّب الربو والرّب اور ربو

#### صادين كي معيت اورجيت كالمح

تَالَ اللهُ تَعَالِكَ . يَايُهُ اللَّهِ إِنَّ الْمَنْوا اتَّقَدُ اللَّهُ وَكُونُواْ مَعَ الصَّدِقِينَ ٥ (ربط) جونک کعب بن مالک وغیره کی معانی محض پر بمیزگاری اور پیمی بوسنے کی وجهسے ہوئی اس ليے عام مسلانوں كو تقولے اور بر بہر گارى اورصادتين كى معيت اورصحبت كا حكم ديا جاتا ہے كہ صادقین کی معیت اور صحبت اختیار کرد اور منافقین کی صحبت مع بر میز کرد اس میے کم بوت کے بعددرج صدق كاس - قَا وَلَيْكَ مَعَ النَّذِينَ ٱنْعَكُما اللَّهُ عَكَيْدِهِمْ مِنَ النَّبِ بِنَ وَالْصِّدِيْقِينَ إلى آخسري.

چنانجم فرماتے ہیں کے ایمان دالو ایمان کامقتضی یہ ہے کہ النٹر کے غفتہ سے ڈرو اور اس کی معصیت اورنا فرمانی سے بیجو اور تقویٰ کی حفاظت کے بیے سیجوں کے ساتھ رہو راستبازوں کی معیت اور صحیت تقتری کی حواظیہ پر کما ڈیر بعر سے

اس آبیت سے معلوم ہواکہ ایمان کے بعد تقوی ضروری سے اور بھرصاد تین ادرصالی کمعیت بعن صحبت بھی خردری سے کیونک انتقادات کے بعد ی کو نو است المسلب ترقین کامکم دیا جو وجوب اور لزدم کے بیے ہے کوئی کمال برون کا مل کی صحبت اور فدمت کی صحبت کے حاصل نہیں ہوک گا محض مطالعہ کتب کا فی نہیں جب کرکسی عالم کی صحبت اور فدمت میں دہ کو علم حاصل نہیں جو صحابیت کی حقیقت ہی مترون صحبت ہے روافض اس کے منکر

معارف القرآن جِلد٣

ہوشے خوافض ہوگئے۔

صحبت اورمرا نقت کا اثرتمام عقلاء کے نزدیک مسلم ہے طبیعت میں سرقہ (جوری) کا او دہ موجود ہے ایک سے تھی کی طبیعت دوسے ساتھی کے اخلاق اور عادات کوچراتی ہے اسی وجہسے بَعْدَ الْدِيْكُولَى مُعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِ النَّاكِمِ بَنْ تَاكَرْ بَمَنْشَين كَظُمُ اور فَسَق مَع جَراثَيم اس بكستعدى نه ہول۔ مجدوم خواہ جسمانی ہو باروحانی سف رعا دطبعاً اس سے اجتناب ضروری سے۔

يشخ سعدى عليه الرحمة فرملنه بي اوركيا خوسب فرات بي. رکل نوست مرهام روزے رسید از دست مجوبے بدو گفتم کرمث کی یا عبری کر از روئے دلاویزے تو مستم بگفتا من کے نا جب نے اورم بگفتا من کے نا جب نے اورم جمال ہمنشیں در من اثر کرد دگرنہ من ہماں خاکم سرہستم

مَا كَانَ رِرَهُلُ الْمُلِينَةِ وَ مَنْ حُولُهُمْ مِنْ والول کو ،اور جو ان کے گرد گنوار الاعراب أن يتعلقوا عن رسول الله ولا يرعبوا اینی جان کو چاہیں زبادہ اس کی جان سے۔ یہ اس داسطے کر مذہبیں پیاس

#### 

#### الامريخ لفد لضم فضيلت مجابران

غنبہ ن عاصل کرتے ہیں۔ان سب بران کے بیے نیک عمل کا تواب لکھا جاتا ہے با وجود بکہ ان ہی بعض انعال غیراختیاری ہیں. کیکن جہاد فی سبیل النتر اس درجرعنظیم ہے کہ اس کے ضمن ہیں افعال اختیار <sup>یہ</sup> ا در غیرا ختیار بیسب ہی بر ثواب لکھا جاتا ہے حتیٰ کہ جہاد کے گھوڑے کے کو د نے ادر بھا ندنے اور ليد كرنے يرجى اجر ملتا ہے اوراس وعدے ہي شخلف كا احمال نہيں اس ليے كر تحقيق اللہ تعاليٰ نيكو كاروں کے تواب کوضائع نہیں کرتا۔

مطلب یہ ہے کہ مجاہدین کو اُن مے ہرعمل پراجر ملتا ہے کسی حالت میں ان کا تواب ضائع ہیں جاتا. بس ابسی حالت بین جها دسے جان جرانا اور رسول کاساتھ جھوڑناکسی طرح مناسب مذتھا اور جو نوج و دراه فدایعی جباد میں کرتے ہیں خواه و ٥ تھوٹا ہویا بہت اورجومیدان و ٥ سفرجهادی جاتے اور اوشتے وقت قطع کرتے ہیں وہ سب اُن کے لیے تکھا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہتر سے بہتر بدلہ دے۔ بینی ان کے نفقات اور آثارِ قدم اس بیے تکھے جاتے ہیں کر اللہ ان کو ان کے تمام اعمال کابہترین بدلہ دے گا۔

وماكان المؤمنون لينفرواكافة فلولانفر

اور السے تونہیں مسلان کر سارے کوئے میں نکلیں ۔ سو کیوں

في الله ين ولينال واقومهم إذا رجعوا اليه

ادر تا خبر پہنچا دیں اپنی قوم کو جب بھر پادی ان کی طرف،

شاید ده بیخ راس -

فرض كفايه بودل جهادونون كفايه بودك في من

قال الله تعالى ـ وما كان المُؤْمِنُون لِبُنْفِرُ فَا كَانَة م الى ... لَعَدُّمُ مَ يَحَذُرُونَ ه (ربط) گزشنهٔ رکوعات بس جها دسے تنخلف برجو ملامت کی گئی اس سے بعض مسلمانوں



یہ شبہ ہواکہ ہرجہا دیس مسلمانوں پر نفیریعن خروج فرض عین سے اس لیے اس آیت میں بربالت ہیں کہ ہر جہاد میں جانا فرض عبین نہیں بلکہ فرض علے الکفایہ ہے اور یہ بتلاتے ہیں کہ جس طرح جہا د فرض علے الكفا بر ہے اسى طرح تَفَقَّرْ في الدّين بعنى تحصيل علم دين بھي فرض كفا برہے جب كوئي ب كر جہاد کے لیے روانہ ہو اور آل حفرت صلی الله علیہ والم وسلم شہر میں مقیم ہول تو ایک جماعت کا تحفرت کے پاکس موجود ربهنا خروری سهد ناکه وه آل حفرت صلی الشرعلیه در کمی فدمست با برکت می ره کو تفقیر فی الدین ماصل کریں بعنی دین سیکھیں تاکہ مجاہدین کا کشٹ رجب جہا دسے دالیں آئے تو اس ع صدين جو دين سبكها ہے اس سے ان كوائكاه كريں ۔ جنانيجہ فرمانے ہيں اور جب أ ب حضرت صلى الله عليه وسلم جہاد کے بیے کوئی سنکرروانہ کریں اور خود مدینے بس مقبم رہیں تو مسلمانوں کے بیے برروا نہیں کم سب كيسب ايك دم سے جهاد كے ليے نكل جائيں سب كا ايك دم سے جها ديں نكل جانا مناسب نہیں ابساکیوں نہ کیا جائے کہ مربری جماعت میں سے بھے آدمی توجہاد کے لیے نکل جائیں اور بھو آدمی دین سیکھنے کے لیے اُل حفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے باس علم جائیں ادر اُل حفرت کی خدمت میں رہ کر دين سيكيس تاكريه باقي مانده لوك حضور برنورصلى الترعليه وسلم كي خدمت بس ره كردين بي سجه ما صل كري ادر نفتر سیکھیں ادر ناکہ ڈرائیں یہ نفہاء ابن قوم کوجوجهادیں گئی ہے۔ جب وہ قوم سفرجہادے ان کی طرف والس آئے شاید وہ لوگ بری باتوں سے بیجے رہی اور احتیاط برتیں اورجس چیزسے اُن کو ڈرایا كياب اس سے مذركري -

اس آبیت کی تفسیر میں زمایدہ مشہور دو تول میں ایک قول تودہ سے جس کے مطابق آبیت کی تفسیری گئی اس قول برآبیت کا ما صل مطلب یہ ہے کے مسلانوں کو بیمناسب نہیں کہ سب کے مب ہی جہا دہیں نکل کھڑ سے ہوں اور رسول فدا کی صحبت ہیں کوئی بھی مذرہے بلکر مناسب یہ ہے کہ مجھ لوگ جہاد من جائیں اور کچے رسول خدا صلی الترعلیہ وسلم کے باس رہ کر دین کے مسائل سیکھیں اور دین میں سمجھ بیبدا کریں بهرجب مجابدین جها دسے ان کے باس لوٹ کردابس آئیں تووہ ان مجابدین کواحکام خداوندی سے آگاہ كم ي اور خداكى معصيت سے درائيں اكروہ ان احكام سے دا قف ہوكر جو ان كے ليجھے رسول خداصل الله عليه دسلم برنازل اوئے ابن) الله كى نا فرمانى سے دُرب وا مام فرطبى اور جلال الدين سبوطي اور علامه الوسي

نے اسی تول کو اختیار فرمایا۔

اس قول کی بنا برما نفرنا فرہ سے وہ جماعت مراد ہے جوجہا دے بے نکلی اور لیکتفقیقوٰا اور البُنْ ذِرُ وَ الى صَمِيرِ إِن مِا تَى ما نَدَه لوگول كى طرف داجع ہيں جو جہاد نے ليے نہيں نيكے بلكہ تحصيل عمرير ليه آب كى فدمت بابركت بى عقبرے رہے اور إذا رَجَعُوا كى ضميرطا تُفرَاناذه كى طرف راجع ہے۔ ایعی اس جماعت کی طرف راجع ہے جوجہا دہیں ماکراب دالیس آئی ہے۔ در بجهوتفسير قرطي صيف ٢٩٨٠ ج ٨- روح المعاني صيم ١٦٠٠ ج١١ صادي ما شير مبلالين صيف ١٠٦) دومراتول بہ ہے کہ آبت کا مطلب بہ ہے کرسب لوگ طلب علم کے لیے ا بنے گھروں سے نہ نکل جائیں بلکہ تھوڑ سے مدمراتول بے کہ آبت کا مطلب بہ ہے کہ اپنی قرم کو فائدہ بہجائیں بعنی ان کو تعلیم دین اور وعظ و تلقین سے لوگ جا یا کریں اور وہ علم حاصل کرکے اپنی قرم کو فائدہ بہجائیں بعنی ان کو تعلیم دین اور وعظ و تلقین

بہتے قول کی بناء پر آیت ہذا احکام جہاد کا بقیۃ اور تتمہ تھی اور اس تول کی بناء پر آیت بقیاحکام جہا ، نہیں بکہ ایک تقل می بناء پر آیت ہوں سے مقصود طلب علم دین کے لیے گھرسے لکانے کی مشروعیت بیان کرنا ہے اور اس حکم کو احکام جہا دکے ساتھ متصل ذکر کرنے ہیں اشارہ اس طرف ہے کہ سفر دو بیان کرنا ہے اور اس حکم کو احکام جہا دکے ساتھ متصل ذکر کرنے ہیں اشارہ اس طرف ہے کہ سفر وجن اللہ طرح پر ہوتا ہے۔ ایک سفر جہا دکے لیے اور ایک سفر جہا دکے ایک اور ایک سفر طلب علم دین کے بیے دونوں میں فروج نیسیل اللہ کے اور دونوں کی عزض احیاء دین اور اعلاء دین ہے۔ ایک میں سیعف وسنان سے دوسے میں نیاب اور تلم اور بر ہان سے اس قول کی بنا پر فکن کو نفر کی طلب علم کے لیے نفر اور خروج مراد ہے اور کی تفراور خروج کی اور بیکا نفر اور کی طرف واجع ہول گی جس نے طلب علم دین کے لیے نفر اور خروج کی اور بر نا کی صفر رہا تھا تھا تھا تھا ہوں گی جس نے طلب علم دین کے لیے نفر اور خروج کی سے دور نفر اور کی المحانی صلاح ہیں ا

ا در مطلب یہ ہے کہ تحصیلِ علم دین کے لیے ہر بڑے قبیلہ ہیں سے کچھ آ دمیوں کوضرور نکاناچا ہئے۔ کیونکے علم دین کا حاصل کرنا فرض گفا یہ ہے اگر کوئی بھی حاصل نہ کرسے تو سب گنہار ہوں گے۔

ادر نقہ سے مراد احکام شریعت کا علم ہے جس میں عقائد اور اعمال طاہرہ اور اعمال باطند سب داخل
ہیں سب ہی کا جانن فرض ہے اول ایمان برعلم عقائد ہوا۔ دوتم علم اسلام۔ بدعلم نقہ ہوا۔ سوم علم اصان
ہیں سب ہی کا جانن فرض ہے اول ایمان برعلم عقائد ہوا۔ دوتم علم اسلام۔ بدعلم نقہ ہوا۔ سوم علم اصان
بیاندات فرض نہیں بلکہ واجب بالغیراور فرض بالغیر ہے اس لیے کہ فرض اور واجب کا ذریع اور وسیر ہے
بیاندات فرض نہیں بلکہ واجب بالغیراور فرض بالغیر ہے اس لیے کہ فرض اور واجب کا ذریع اور وسیر ہے
بیاندا ہے اپنا چاہیئے کہ نقا بہت فی الدین کا درجہ مطلق علم سے بالا ترہے علم کے معنی جانئے ہے ہیں اور
فقا ہت کے معنی لغت ہیں فہم اور سمجھ کے ہیں "فقیہ گفت اور نشریعت کے اعتبار سے اس شخص کو کہتے
ہیں کہ جو شریعت کے حقائق اور د قائن کو اور اس کے ظہر اور بطن کو سمجھ ابوا ہو محض الفاظ یاد کر لینے کا نام
نقا ہت نہیں۔ جن لوگوں نے خدا داد ما فطر سے کتا ہ وسندت کے الفاظ یاد کیے اور است تکان
کو بلاکم دکا سب بہنچایا وہ حقاً بط قرآن اور حفاظ مدیرے کا گروہ ہے جن الھے عن الاسلام

وا مستحین سین اور تن اور تن اور تن اور تنهم مستقیم سے کتاب وسند کے معانی اور شرایعت اور جن لوگول نے خدا داد عقل سیم اور تهم مستقیم سے کتاب وسند کے معانی اور شرایعت کے حقائق اور دقائق اور اس کے اصول و فروع امست کو سمجھائے تاکہ امت اُن احکام پرعمل کرسکے ان کو نقها کہتے ہیں خوا ہ نقہا باطل ہر کے ہول با باطن کے اصل مقصود اللا عدت فدا در سول ہے اور اللاعت کا اصل دارو ملارمعانی پر ہے محض الفاظ یاد کر لینے سے فریفیٹر اطاعت ادانہیں ہوسکا۔ اصل عالم وہ ہے کا اصل دارو ملارمعانی پر ہے محض الفاظ یاد کر لینے سے فریفیٹر اطاعت ادانہیں ہوسکا۔ اصل عالم وہ ہے جو مشریعت کے معانی اور مقاصد کو سمجھتا ہو کہا تال تعالیے وَ تِنْلَثُ اللّا مَثَالٌ نَصْنُور بُھا لِلنَّاسِ وَ مَا جو مشریعت کے معانی اور مقاصد کو سمجھتا ہو کہا تال تعالیے وَ تِنْلَثُ اللّا مَثَالٌ نَصْنُو بُھا لِلنَّاسِ وَ مَا

يَعْقِلُهُ آلِاً الْعَالِمُونَ.

ستربعت کی حفاظت المست برفرض ہے حفرات محذیب گے الفاظ سربیت کی حفاظت کی اور حفرات نقہا دیے معانی سربیعت کی حفاظت کی دونوں ہی اللہ تعالے کے مقبول گروہ ہیں جس طرح ابنیا کرام میں درجات اور مراتب کا فرق ہے۔ حسما قال نعالے تلک السن سک فضک ان کفت ہوئے معلی بغض مِن کک مَن کک مَر الله و کر فع بعض هند ورجات اسی طرح وارتین انبیاء یعنی علیء میں جی درجات اور مراتب کا فرق ہے۔

حفزات محدثین اورحفرات نقباء میں اتناہی فرق ہے جتنا کہ لفظ اورمعنی ہیں درجہ اور سراتب کا فرق ہے۔ حافظ قرآن الفاظ قسر آن کا عالم اور ایک مفسر قرآن ۔ معانی قرآن کا عالم اور فا ہم سے۔

#### يَايِّهَا الْإِينَ أَفْنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونُكُمْ مِنَ

اے ایمان دالو ؛ لڑتے جاد اپنے نزدیکے کافروں

#### الكفار وليجد وإفيكم علظة واعلمواات

سے ، اور جا ہے ان بر معلوم ہو تہارے بیج بی سختی اور جانو کم

#### الله مع المتقين

الله ساتھ ہے ڈر والول کے۔

#### ترتبب جهرك وقيال

ففائل بیان کے اب اس آیت میں جہا دو قبال کی ترتیب بیان کرتے ہیں کہ جہاد و قبال کس طرح ہونا چاہیے وہ ترتیب یہ ہے کہ اول اُن کفارسے ہونا چاہیئے جومسلانوں سے قریب تر ہوں اور بھرجو اُن قریب دہنے والوں کے قریب ہوں اس طرح حلقہ جہاد کو وسیع کرنا چاہیئے بی کرم صلی اللہ علیہ و آ ہہ وسلم نے اول مشرکین عرب سے قبال کیا اور بھر بنی قریظہ اور بنی نفیراور فیبرکے اہل کتاب سے جہاد کیا. جو مدینہ کے اردگر در ہتے تھے اور بھر جب اُن سے فارع ہوئے تو شام کا قصد کیا عزوہ ہوت اور عزوہ تو تو مدینہ کے اردگر در ہتے تھے اور بھر جب اُن سے فارع ہوئے تو شام کا قصد کیا ، عزوہ مور اور عزوہ تو تو مدینہ کے اردگر در ہتے تھے اور بھر جب اُن سے فارع ہوئے تو اُن کا اُن کیا اول شام کی مور اور میں اُن کا میں ترتیب کو طحوظ رکھا اول شام کو فتح کیا بھر عزاق کو بھر معرکو چنا نچہ فرمائے ہیں الے مسلمانو! اوّل ان کفارسے جہاد و قبال کرو جو تہا آت کو فتح کیا بھر عزاق کو بھر مور فرنیظہ اور بنی نفیر اور مشرکین عرب قریبی و شمن کو فتم کرنا سب سے مقدم ہے در من حقیقت کے لحاظ سے تمام کا فرمسلمانوں کے وشمن ہیں ۔ جسما قال تعالی اِن کا مقدم ہے در من حقیقت کے لحاظ سے تمام کا فرمسلمانوں کے وشمن ہیں ۔ جسما قال تعالی اِن کا مقدم ہے در من حقیقت کے لحاظ ہے تمام کا فرمسلمانوں کے وشمن ہیں ۔ جسما قال تعالی اِن کا مقدم ہے در من حقیقت کے لحاظ ہے تمام کا فرمسلمانوں کے دائے کو گا کیون الگوٹ کے نُن الگوٹ کے نُن کا مُن کی کھر ذالات ہوں اللایات ۔

عُرْ مَن یہ کہ تمام کا نسر سلانوں کے دشمن ہیں اس لیے تمام کانسروں سے جہا دو تبال کا عکم آیا۔
قابِلُوا السُنٹ کِ بِیْ کَ کَ فَیْ سِنے کہا یُعبَا بِالْنِی نَصِی کُو ہُ کَ کَ فَیْ اورا سِ آبیت ہیں بیصکم دیا کہ
قریبی کا نسروں سے جہا دو تبال کو مقدم جمھیں۔ اور چاہئے کہ وہ کا فرتمہار سے اندر سختی کو محسوس کریں یعنی جہاد و تبال کے دفت بھی شدت سے ان کا مقابلہ کروا در زمانۂ صلح ہیں بھی ان سے دھیلائی نہ برتو۔ بہ کا فرجس کو ڈھیلا دیکھتے ہیں اس کو ڈھیلا مارتے ہیں اور خوب یقین رکھو کہ اللہ متقبول کے ساتھ ایمنی اللہ کی حفاظیت اور نصرت اور اعائت اور معیت پر ہمیز کا روں کے ساتھ ہے جب تک تم تقوی کی اللہ کی حفاظیت اور نصرت اور اعائت اور معیت پر ہمیز کا روں کے ساتھ ہے جب تک تم تقوی کی اللہ کی حفاظیت اور نصرت اور اعائت اور معیت پر ہمیز کا روں کے ساتھ ہے جب تک تم تقوی کے اللہ کی حفاظیت اور نصرت اور اعائت اور معیت پر ہمیز کا روں کے ساتھ ہے جب تک تم تقوی کے اللہ کی حفاظیت اور نصرت اور اعائت اور معیت پر ہمیز کا روں کے ساتھ ہے جب تک تم تقوی کے اللہ کی حفاظیت اور نصرت اور اعائت اور معیت پر ہمیز کا روں کے ساتھ ہے جب سے اور اعائت اور معیت پر ہمیز کا روں کے ساتھ ہے جب تک تم تقوی کی اللہ کی حفاظیت اور نصرت اور اعائت اور معیت پر ہمیز کا روں کے ساتھ ہے جب تک ہم تقوی کی اللہ کی حفاظیت اور نصرت اور اعائت اور معیت پر ہمیز کا روں کے ساتھ ہے جب سے اور اعائت اور معیت پر ہمیز کا روں کے ساتھ ہے جب تک ہوں اور اعائت اور معیت پر ہمیز کا روں کے ساتھ ہے جب کا در سے معلم کی معالم کی معلم کھیں کے دو سے معرف کا معلم کو معلم کی معالم کی معلم کے ساتھ ہے دور معیت کی سے معلم کی معالم کے دور سے معالم کی معالم کی معالم کے دور سے معالم کی معالم کے دور سے معالم کے معالم کی معالم کی معالم کی معالم کے دور سے معالم کی معالم کے دور کی معالم کی معالم کی معالم کی معالم کی معالم کی معالم کی کے دور کی کی معالم کی معالم

برقائم رہو گئے خدا کی نصرت ا درا عانت تہارے ساتھ رہے گئے۔ برقائم رہو گئے خدا کی نصرات صوفیہ فرماتے ہی کہ مؤمن کا قریبی دشمن اس کانفس ا مّارہ ہے۔ جو

تحت المران المر

جیدا کر مدسیت میں آباہے المها جرمن هجرما نهی الله عند والمجاهد من جیدا کر مدسیت میں آباہے المها جرمن هجرما نهی الله عند کی طرف آجائے اور جا هد نفس می یعنی اصل مہا جروہ ہے جومعیت سے ہجرت کرکے طاعت کی طرف آجائے اور اصل مجا ہروہ ہے جوا پنے (تربی وشمن) نفس سے جہا دکرے

وإذاماً الزلت سورة فينهم من يقول الدرجب نازل بوني ايك سورت تربيض أن بين كهتم بين

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 经              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| **** <u>*</u> | الله وادنه هذه والماناء فاما الذنك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 绕              |
| 3             | المر راديه هرام رايباناء فاما الراين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 叕              |
|               | س کو م یں زیادہ کیا اس سورت نے ایمان، سے جہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 绕              |
|               | 29. 1/1/2 292.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 经              |
|               | امنوا فزادتهم ريانًا و هم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 绕              |
| -             | یقین رکھتے ہیں ، ان کو زبادہ کیا ایمان ، اور می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 叕              |
|               | يستبشرون ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قَلُوبِهِمْ مُرضَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 经              |
|               | يستبررون فواما الراين في فلوبهم مرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| 3             | موسس وفتی کرتے ہیں۔ اور جن کے دل میں ازار سے ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| 3             | فزاد نهم رجسازلي رجسهم وكاتوا وهم كفرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| 2             | مراد مم رجس ای رجسهم و ما دوا و هم نفرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|               | سو اُن کو بڑھائی گندگی پر گندگی اور وہ مرے جب تک کافر رہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| <u> </u>      | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 经              |
| Ž             | اولايرون انهم يفتنون في كل عام صرة أو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| S             | یہ نہیں ویکھتے کہ وہ آزانے یں آتے ہیں ہر برس ایک باریا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - <del>Q</del> |
|               | مرتين في لايتوبون ولاهم ين كرون ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| Ž             | ريرن الريوبون ولاهم پي درون ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|               | دو بار ، پھر قربر نہیں کرتے اور ہز نصیحت پکڑتے ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _ X            |
|               | وَإِذَا مَا أَنْزِلْتُ سُورَةٌ نَظْرُ بَعْضُهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| 袋             | ر از از موره المورد الم |                |
|               | اور جب نازل ہوتی ایک سورہ، دیکھنے لگے ایک دوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|               | إلى بعض مل يركم من أحير تم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| 怒             | ا الما الما الما الما الما الما الما ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -8             |
| 经             | کی طرف ۔ کم کوئی بھی دیکھتا ہے تم کو بھر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u> </u>       |
| 绕             | انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K              |
| 经             | عاد المساحة على الما الما الما الما الما الما الما ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| 经             | بطے گئے۔ بجیرد سیٹے ہیں اللہ نے دل ان کے اس داسطے کہ دہ لوگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| 袋             | (Ira) (1000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| 经             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| 怒             | الله المسلم المس | <del>,</del>   |

#### والمسح مناكن وفرشال ازايات فران موعيد تهديد

قال الله تعالى وإذا مَا أُنْوِلَتُ سُورَةٌ فِمِنْهُ مُرَى يَقُولُ ... الى ... بِانْهُ مُوتَى مُ لَا يَفْقَهُونَ ه (ربط) اد پر کے رکوعات اور آبات میں منافقین کے ذمائم کا ذکر ہوا منجلہ ان کے ایک برتھا کرجب کوئی آیت نازل ہوتی تودہ اس کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں اور تمسخر دلیل ہے غایت نفر کی اور غایت نفر کیل ہے غاین کفری۔ دین حق کے ساتھ تمسخر کفر کا آخسری درجہ ہے اس آیت میں ان لوگوں کے متعلق خبردی گئی ہے كران لوگوں كے دلوں برمہراگ جبى سے يرا بمان نہيں لائيں گے ۔ بلكم كفر ہى بدان كى موت آئے گی۔اسلام کے ساتھ تمسیخ کرنا یہی علامت اس بات کی ہے کہ ال سے دلوں برم ہراگ جی ہے۔ (ربط دیگر) بہلی آیت میں کفارسے قال کا حکم تھا اب اس آیت میں اس کاسب بیان کرتے

ہیں وہ یہ کہ بہ لوگ آیا تب خدا دندی کے ساتھ استہزاءا درتسخر کرتے ہیں ایسوں سے توجہاد وقتال بلاشبہ

فرض ادر داجب سے. چنانچہ فرانے ہیں اورجب قرآن کی کوئی جدید سورت نازل ہوتی ہے جس میں منافقین کے نفاق اورعنا دكا ذكر ہوتا ہے تو بعض منا نقین بطور استہزاء اور تسخر بعض عزبیب مسلانوں سے بوجھتے ہیں كم بتلاؤكم من سے اس سورت نے س كا ايمان زيادہ كيا اوركس كے ايقان وعرفان ميں اضافہ موا۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان دار ہیں ادر پہلے سے ایمان اور تقویٰ کے رنگ ہیں رنگے ہوئے ہیں اس سورت نے ان کے ایمان ہیں اور زیادتی کردی اس سورت کے نازل ہونے سے ان کا یقین اور بڑھ گیا کیونکہ قرآن کے دلائل عقلبہ اور براہین قطعیہ کوٹ مکران سے سابق ابقا ن اور عرفان میں اور اضا فہ ہو جاتا ہے اور قسمان جن چیزوں کی خبردیتا ہے اس کا آنکھوں سے مشاہدہ ہوجاتا ہے اس طرح سے ان کا ایمان استندلالی ایمان شہودی بن جاتا ہے اور شک اور شبہ کا امکان بھی ختم ہوجا تا ہے اور وہ اس سورت کے نازل ہونے سے غابت درجہ خوش ہونے ہیں۔ کہ اس سورت کو نزول ان کے ایفان وعرفان کی زبادتی کاسبب بنا اورجو عال پہلے تھا اب اس سے بھی بہترادر برتہ ہوگیا اورجن لوگوں کے دلوں میں شک اور نفاق کی بیاری ہے اوران کے دل مکر اور حب لہ کی گندگی سے بھرے ہوئے ہیں تو یہ مدید مورت ان کی سے بھرے اور گندگی پر ایک اور نئی گندگی اور بلیدی کا اضافه کردیتی ہے۔ گذشته بغض وعنا دسے ساتھ ایک جدید بغض ادرعناد كااصافه موجاماً سے اور يركيفيت دن بدن ترقى كرتى جاتى سے حتى كر كفر اور نفاق كا ملکہ ان میں راسخ اور بختہ ہوجا تا ہے اور بھر کفر ہی کی حالت میں اُن کی جان نظتی ہے مطلب آبت كايه ب كرجب بهى كوئى سورت نازل بوتى ب توده الراربلاغت اوردلائل اعجاز كم سائفة نازل

ہونی ہے اور دلائل قاطعہ اور برا ہین سب طعہ کے ساتھ احقاق حق ادر ابطال باطل پرمشتمل ہوتی ہے اس کے نزول سے اہلِ ایمان کی ایمانی کبفیت ہیں اضا فہ موجاتا ہے اور دلائل و براہین کی روشنی میں ان برحق واضح اور روشن ہوجا تا ہے اور دین اسلام کے بارہ میں انہیں سے مدرہوجا تا سے اور منافقین کے بنظ اور عنادیں اضا فہ ہوجاتا ہے اگر بیر منافقین عناد اور صدسے بہت كر منظر انصاف آیات قرآنبہ میں غور وفکر کرستے تو ان کی بھی آنھیں کھل جاتیں مگر موناد کی پیر کیفیت دن بدن اُن بیں ستی مهر تی گئی بیهاں تک کر کفر ہی کی حالت میں وہ مرگئے ۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کر کیا بیرمنا نتی اسبا كونېس د بي د ده برسال ايك دوبار آنها شے جاتے ہيں۔ يعنى برسال بى ايك دوبار عزور رسوا ہوتے ہیں ادر ان کا نفاق اور مجھوٹ مسلانوں پر ظاہر ہوجاتا ہے بھر بھی اپنے جھوٹ اور نفاق اور بدعمدی سے توبہس کرتے اور مزوہ تھیجت بڑھتے ہیں کہ بچھیں کہ یہ رسوائی ہماری تنبیہہ کے لیے رونما ہوئی ہے. اورمنا نقين كايه عال جو گزشته آبت بس بيان كياگيا ہے ده مجلس نبوت سے باہر كا حال تعااب اندرون مجلس نبوّت ان کی نفیجت کا حال سنو وہ بیر کہ جب بھی کوئی ایسی سورت ٹازل ہوتی ہے جس ہیںان کے نفاق ا در فضائح ادر تبائح کا ذکر ہو اور وہ خود بھی اُس وقست بارگا ہ رسالت ہیں ما ضربہوں تو اس وقت ان منافقین کا عجیب حال ہو تا ہے وہ بیر ہو تاہے کہ اس دقت ایک دوست کو دیکھنے گئے ہیں ادر النّاره سے پوچھتے ہیں کرمسلانوں میں سے تہیں کوئی دیکھتا تونہیں بعنی اگر کوئی مسلان نہیں دیکھتا توجیس مع کھسک جاؤ اور اگر کوئی مسلمان تم کو دیکھتاہے تو تعوری دیر اور صبر کرد - جب مسلمان غافل ہو جأئيں گے تب اُٹھ کر جل دیں گے۔ پھر جب دیکھنے ہیں کر ان کو کوئی مسلمان نہیں دیکھ دیا ہے تو آپ کی مجلس سے بھرجاتے ہیں یعنی اپنے گر چلے جاتے ہیں۔اصل بات بہ ہے کر اللہ ہی نے ان کے دوں كواسلام سے پھيرديا ہے اس ليے وہ اب كى بحلس سے بھرجاتے ہيں وجراس كى يہ ہے كريالوگ بي سمجه بي حق اور باطل اور نفع اور ضرر كو سمجهة نهيس -

## لفال جاء کم رسول می بن انفسکم عزیز علیه ای ایا ہے تم پاس رسول می بن انفسکم عزیز علیه پاری ماعیت پاری ماعیت ایم بن الموقمنین ماعیت ماعیت می علیکم ریالہ وقمنین ماعیت می علیکم می علیکم می الموقمنین ایمین والوں پر الاسٹس رکھت ہے تمہاری ایمین والوں پر رعوف وی سربان میں بان میں بان

#### الله فَالْمُ الله وَالْمُ هُوا عَلَيْهِ تُوكُّلُتُ وَهُو

بھ کوالڈ کس کی بندگی نہیں سوائے اس کے۔ اس پر میں نے بھروسا کیا اور وہی اس کے اس پر میں نے بھروسا کیا اور وہی ر رس العرش العظیم (۱۱)

#### ذكركمال شفقت أفت نبي المصلى الاعاليم برطال امت في أنمام عجت برا بل شقاوت

تَالِ الله تَعَالَى ـ لَقَدْ جَآءُ حُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِ كُوْ... الى ... وَهُوَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْرِ (ربط) یہ اس سورت کی آخری آیت ہے جس ہیں حق تعالے نے نبی اکرم صلے الله علیہ ولم کی كال شفقت ورأ فت كوبيان كيا. اوربتلا دياكم البسع عظيم الشان اورشفين ومهران رسول كى آلدسے تم پر الله کی مجت پوری ہوگئ اور جہاد جیسے حکم سے جو نفس پیرشا فی اور گرال ہوتا ہے اس سے گھرانا نہیں چاہیے اس کے کرجس طرح طبیب عاذق ادر مشفق ومہر بان کسی وقت مربض کو تلخ دوا کے استعال كا حكم ديتا ہے اور مهربان باب اولاد كو بغرض تاديب و تربيت بعض ناگوابه خاطر چيزوں كا حكم ديتا ہے۔ اسی طرح خدا تعالیے کارسول برحق بعض او قاست تم کوایسے امور کا عکم دیتا ہے جونفس پرگراں ہوتے ہیں اور عقلِ سلیم کے مطابق ہوتے ہیں. انسان کا فائدہ ان برعمل کرنے ہیں ہے اور ان کی خلاف درزی بين اس كى بلاكت ہے-اس بلے اللہ تعالے نے اس سورت كے اخير بين آ ل حفرت صلى الله عليه وسلم محادصاف مجيله اورآب كامت برشفيق اورمهر مإن مونا بيان كياتاكه فاتمر كلام اسبات بر دلالت كرے كم السے شفیق اور مهربان رسول كى دعوت دبسينغ سے بعد مجت پورى ہوجىكى ہے۔ اس کے بعد بھی اگر میں لوگ اپنی صدا ورعنا دیر قائم رہی تو آئی اللہ بر توکل کیجئے۔ اللہ تعالے آئی کو كافى ہے اور ال كے سفر سے محافظ اور بھہان ہے ال معاندين كى ذرة برابر يرواه منسحق

صَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَصَحْبِه وَبَادِكَ وَلَمْ (یا یوں کہی کہ گزشتہ آیت میں منافقین کے عناد ادر تکرکا ذکر تھا کردہ آں حفرت کے اتباع کو اپناع کو اپناع کو اپناع کو اپناع کو اپنے بے باعث عار محصے تھے۔ اب اس آیت میں بیربتلات ہیں کہ وہ رسول تمہارا غایت درجہ ہمدرد



اورتم برشفیق اور مهربان ہے ایسے شفیق اور مهربان سے ضد اورعنا دکا معا ملہ کرنا مرامر خلاف عمل اور خلاف عمل اور خلاف ملافت میں داخل ہوجا کو گئ و جم نہیں کہ ایسے مشفق خلاف فطرت ہے مار کے خلاق ما طفت میں داخل ہوجا کہ گؤ کو تی و جم نہیں کہ ایسے مشفق اور مهربان سے عدادت دکھو۔ اور اس کی بات کا مذاق اٹرا ڈ۔ چنانچہ فراتے ہیں اسے لوگو اتحقیق آبا ہے تمہارے باس ہماری طرف سے ایک بیغمر جو تمہاری ہی جنس سے جس سے بوجہ جنسیت کے استفادہ اور استفاضہ آسان ہے۔ ع

مطلب برہے کہ اے بی آدم تہارے پاک تہاری جنس سے ایک رسول آیا ہے جی طرح تم انسان ہو وہ بھی انسان سے اور یہ تم پر اللہ کا حمال ہے اگروہ تہا دے پاس کسی جن یا فرشتے کورسول میں بنا کو بھیجا تو تم ہوجہ عدم جنسیت اس سے انوس نہ ہوتے اور دہ رسول علاوہ تہادے ہم جنس ہونے کی اس درجہ تہادا ہمد در داور خیر خواہ ہے کہ اس پر تہہاری تکلیف سناق اور گراں ہے۔ اور ایک صفت اس دسول کی یہ ہے کہ وہ تہاری بھلا فی اور ہدایت پر فایت درجہ تریق ہے یہ حالت تو سب کے ساتھ ہے اور فاص کر ایک ایم اور کا میان سے ایسے شفیق اور مہر بان دسول کے اتباع سے افرون اور انسی اور ایک ہو ہی ہوئی اور فاص کر ایک اور ایک ہو جھے اللہ کے اثباع سے افرون اور انسی اور این دیر سے عداوت پر فالب کرے گا وہ میراکا فی معین اور کافی ہے دار کا مالک کو ایس کر ایک ہو گا ہو ہی ہواں اور مرکز دیا ہو کہ اس کر ایس کو فیع اور مرکز دیا ہے اور مرکز کا مالک مور ہیں اس کی ذات باک پر جھ وسر رکھتا ہوں میں نے اپنا سب کام اس کے مبرد کر دیا ہے اور وہ کر اس کو خیط ہے لیک برخ کر دیا ہے اور وہ کر کے انک پر جھ وسر رکھتا ہوں میں نے اپنا سب کام اس کے مبرد کر دیا ہے اور وہ کر اس کے میں ہوئی سالک کی ذات باک پر جھ وسر رکھتا ہوں میں نے اپنا سب کام اس کے مبرد کر دیا ہے اور وہ کر اس کے میں ہوئی سالک کی ذات باک پر جھ وسر رکھتا ہوں میں نے اپنا سب کام اس کے مبرد کر دیا ہے اور وہ کر اس کے میں ہوئی سالک بر جم وسر کر میا سال کے میں دوئی میں ہوئی سالک بی داور میں ہوئی سالک کی ذات باک پر جھ وسر رکھتا ہوں میں نے اپنا سب کام اس کے میں دوئی سالک پر جھ وسر کر سے میا کہ ایک پر بھر وسر کر سالے کوئی طرف ہیں بہنی سالک کی ذات باک پر بھر وسر کر میا سالگ کی دوئی ہوئی سالگ کے داخل کے داخل کے دوئی سالگ کی دان کر کر سالے کے دائی کر کر ان سالگ کی دوئی سالگ کی سالگ کی دوئی کر دوئی سالگ کی دوئی کر دوئی سالگ کی دوئی سالگ کی دوئی سالگ کی دوئی کر دوئی کر دوئی سا

اندو خواه باری کر یاری ده اوست بدو انتجاکن کر اینها از وست کسے راکر او آورد در بنساه چرغم دارد از فتنه کبنه خواه،

آج بروز شنبه بیم شعبان المعظم ۱۳۸۷ هج بوتت ا ذان عفرسوره توبر کی تغیرسے زاعت مصیب ہوئی۔

قَالْحُكُمْدُ بِللهِ النّب ذي بنعمَتِه تشعر الصّالحات رب تقبّل توبتي و اغسل حوبتي واجب دعوتي واكتب لي براء لا من النّاد انّك انت التوّاب التحييم آمين يارب العالمين وصلى الله تعالى على عميرخلق سيدنا محبّد وعلى آلم واصحابه اجمعين وعلى آلم واصحابه اجمعين و

### بنتم الله الرّمان الترجيم

#### الكائما ١٠١٤ : سوة يوس مليت : ١١ كالمائمة المائدة الما

گياره دكوع بين -

ہے کہ تم ایسے مرد کامل کی ہو صفات نگورہ کے ساتھ موہون ہو اس کی نبوت ورسالت پر تعجب کرتے ہو ایسے مرد کامل کی کلزیب اور اس کے ساتھ تمسخ اور اس سے تنفر کمالِ ابلہی کی دلیل ہے چھر سورہ توبہ کی آخر آبیت لا آلمائی الا گھڑ عکبہ یہ تک گلٹ و ھٹ رَبُ الْعَنْ الْعَوْنِ الْعَظِیٰ ہیں می تفالی کی وحدانیت اور دبوبیت اور قدرت کا الد کو بیان فرایا تھا اس ہے اس سورت کے مٹروع میں بھی آل حفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ورسالت کے ذکر کے بعد حق تعلیے کی دبوبیت کا الد کو بیان فرایا چنانچہ اِن رَبِیت کا اللہ کو بیان فرایا چنانچہ اِن رَبِیت کا اللہ کو بیان فرایا چنانچہ اِن رَبِیت کا اللہ کو بیان فرایا چنانچہ اِن رَبِیت کی مقالی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو لئے السّکہ کی جیدائش کا ذکر فرایا جس سے فدا تعالے کی قدرت کا المہ دبا ہمرہ ظاہر اور نمایال ہے اور چھر جزار وسن کا ذکر فرایا اس طرح یہ مضامین شاہ کے بعد دیگرے آخر سورت تک جلے گئے۔

جو سور میں مدین ہیں نازل ہوئیں ان میں زیادہ تر احکام کا بیسان ہے جیسے نکاح و طلاق اور میراث اور جہاد اور حلال وحرام اور جوسور ہیں ہجت سے قبل کم کرمہ ہیں نازل ہوئیں ان بی زیادہ تر اصول دین توجیب اور رسالت اور قیامت کا بیان ہے اور کفار اور مشرکین کے مختلف فرقول کا رقب اور یہ سورت بی می می ہے اس سورت ہیں بی اصول دین کا بیان ہے۔

آغازِ سورت بین دحی اوربعثت نبوی کے متعلق ہو گفار کم کو تعجب تھااس کا جواب دیا اس
کے بعد تہ کو بنِ عالم کا مسئلہ ذکر کیا تاکہ معلوم ہوجائے کہ اس عالم کا خالی قادراور مالک قاہر ہے جو
چاہتا ہے حکم دینا ہے اس نے مخلون کو ابنے احکام سے آگاہ کو نے کے لیے پیغیر بھیجے اور ان
کو مورد وحی والہام بنایا تاکہ وہ لوگوں کو خلاتعالی کے احکام سے آگاہ کریں اور یہ بتلائیں کہ تیامت
قائم ہوگی اور تمام اعمال برجزاروسنا ملے گی۔ ان میں سے کوئی بات بھی قابلِ تعجب نہیں۔

اربط دیگر) سورہ برایت میں زیادہ تر منافقین کے احوال واقوال کا ذکر تھا اور اس سورت بی زیادہ تر منافقین کے احوال واقوال کا بیان ہے اور منکرین بقوت کے شہات کے جوابات ہیں اسی دجہ سے سورت کا آغاز منکرین نبوت کے ایک شبہ سے ہوا کہ ان کو اس بات برتعجب ہے کہ ہم نے ان بین سے ایک خاص مرد کو اپنی نبوت اور وحی کے ساتھ کیوں مخصوص کیا.

(ربط دبیر) کر یہ سورست متی ہے اہلِ کہ کی نصیحت سے بیے نازل کی گئی جس ہیں قوم پوٹس کا قصتہ بیان کیا کہ وہ بروقت ایمان سے آئے تو اس ایمان نے ان کو نفع دبا ان کی طرح تم بھی اگر ایمان سے آڈ گئے تو تم کوبی نفع ہو گا۔



#### 

#### اظهارعظمت والنبات بسالت محديد في المعالم

قال الله تعالی - السونلگ ایت انکیاب الحکیم ... الی ... کلید کو می بین و الله الله تعالی - السون کی آخری آیتول میں دو باتوں کا ذکر تھا۔ اول نزول وی سے دقت مفایان قرآن بر ہنسنا اور ازراہِ خفارت ایک کا دوسی کی طرف آنکوں سے اشارہ کرنا ہوتا تھا۔ و اِذَا مَاۤ اُنْزِلَت سَوْرَة اُ اَفَلَى بَعْفَهُمْ اِللّٰ بَعْفِ بِمِ اِسِى امر کا ذکر تھا۔ دوست می کہ ان توگوں کو آج کی بتوت و اللّٰ بعث بی بقی کہ ان توگوں کو آج کی بتوت و رسالت پر نجیب تھا کہ یہ فیض ہم میسا ایک بشر اور انسان سے یہ کیسے نبی ہو سکت ہے لیگا۔ کہ آؤ کو بیان کو آج کی بتوت و کھٹ کہ آئی جنس سے سے افضل اور اکمل ہے ۔ اکم بین ایک اعتبار سے سب سے افضل اور اکمل ہے ۔ اور جالمت کے اعتبار سے سب سے افضل اور اکمل ہے ۔ اور جالمت کے اور جالمت کے اعتبار سے سب سے افضل اور اکمل ہے ۔ اور جالمت کے اور جالمت شان کو بیان کرتے ہیں اگر کو بیان کرتے ہیں اور جالمت سے اور جالمت سے اور جالمت سے اور ایک کو بیان کو بیا

دلائل وبراہین نہاہت قوی ہیں دوم نبی کریم کی عظمت و جلالت قدر بیان سرتے ہیں کہ وہ کوئی معمولی انسان نہیں بلکہ ایک عجیب مرد کا مل ہے جس کو خدا تعالی نے بی بناکہ بھیجاہے۔ جنانجہ فراتے ہیں السل اس فسم کے الفاظ کو جو بعض سور تول کے مٹروع میں آئے ہیں ، حروف مُقطَّعُهُ كہتے ہيں جہورعلاء كا مسك ابر ہے كہ اس قسم كے حودت كتاب خداوندى كے رموز ہيں جن كى مراد الله تعالے ہی کومعلوم ہے اس لیے ان کی کوئی تفسیر نہیں فرمائی مسلمان کو جاہیئے کہ ان الفاظ کو کلام خدا وندی شمجھے اور ان کے معنیٰ اور ناوبل کی فکر میں نہ پڑے بلکہ ان کی مراد کو اللہ نعا کے ك مبرد كرسه ـ والله شبحائه و تعالى اعلم اور بيض علم يركب بي كم الله تعالى کے اسماء وصفات کی طرف اشارہ ہے۔ تفصیل سورہ بقرہ کے سفروع بیں گزر میکی ہے۔ یہ سورت آینیں ہیں برمکت کتاب کی جو سرایا تور اور حکمت اور منبع ہا بیت و موعظت اور نسخہ شفاء ہے یا کیم کے معنی محکم اور مضبوط سے ہیں کہ اس کی ہر بات کی ہے ہرقتم کے عبب اور خلل سے باک ہے جس میں غلطی اور خطار کا امکان نہیں اس کے الفاظ تحریف و تبدیل سے محفوظ ہیں اور اس کے علوم و معارف عقل اور مکست کے مطابق ہیں اور اس کے احكام نسخ سے محفوظ ہیں۔ اس ليے كريہ الله كى آخسرى كتاب ہے اس کے بعد کوئی دوسری ناسخ کناب آنے والی نہیں اور اکس کے تمام اخبار اورقصص تھیک اور واقع کے مطابق ہیں ، خلاصہ کلام یہ کر یہ آیتیں ایک باحکمت اور محکم اورمضبوط کتاب کی ہیں جس سے تم کو تنظرہے ادر جب اس کتاب حکیم کی کوئی سورت نازل ہوئی ہے تو تم اس کی سے ابا حکمت وموعظت باتول کا تمسخر کرتے ہو اور جس مرد کامل اور مرد حکیم پر بر کتاب حکیم نازل ہو رہی ہے اس کی نبوت ورسالت پرتم تعجب کرتے ہو حالا نکر پر کتاب منظاب اس مرد کا مل کی نبوت اور رسالت کی روش دلیل سے حمیا توگوں سے میہ بات باعث تعجب ہوئی کہ ہم نے لوگوں کی اصلاح اور ہا بہت کے لیے انہیں میں سے ایک مرد کامل کی طرف وی بھیجی جس سے حسب اور نسب اور امانت و دیا نست سے یہ لوگ بخوبی واقت ہی اور اس وی کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کو خدا کی نافرانی سے ڈرائے اور جولوگ ایمان لے آتے ہیں ال کو خوشخری سنائے کہ ال سے بلے ان کے پروردگار کے ہاں پاین صدق بعنی بہت بلند مرتبہ ہے اور کبسی سعادت ا در فلاح ازل بیں ال سے بلے کہ جا جگی ہے اور بشارت وہذار سن کوئی امر تعجب نہیں بلکہ لوگوں کو جوانات کی طرح میل جھوٹر دبنا کہ انسان ہو کر شرّ بے ہاری طرح بھراکرے جہاں جاہے منہ ارسے اورجل مادہ سے چاہے جفتی کرے (جیبا کہ یورب میں ہورہے) یہ امرسراس فلاف حكمت اورلاً لل تعجب ہے أيكفسك الدنسكان أَنْ يُنزُكُ سُلُك يُسُانُ

اور نلارت سے انسان کی تکمیل اور اصلاح ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیے اسینے کسی برگزیده بنده اور مرد کامل پر لوگول کی بدابیت اور ان کی بشارت و نذارت کا مضمون بذریعہ وی نازل فرائے تو کوئی تعجب کی وجہنہیں مگر بہ کا فر تعجب سے گزر کرطعن تشنیع الله بہنج گئے اور آپ کے معجزات کو دیکھ کر کا فریم کینے گئے کریشخص نو کھلاجاد دار ہے دی قرآن کی تا نیر بلیغ کو دیجه کر قرآن کوجا دو بتلایا اور به بالکل غلط بے الیسی مرایا حکمت وموعظمت كتاب كا جادد ہونا اور ايسے صاحب كرامات ومجزات كا جادد كر ہونا نامكن ادر محال ہے آ ب تو خدا کے رسول ہیں خدا کی صفاحت و کمالات کو بیان کرتے ہیں جیسا کر آئندہ آیمت إِنَّ رَبُکُمُ الله السَّا السَّالَ السَّمَانَ السَّمَانَ وَالْأَرْضَ الْحَ بِي آيَّ ہِ اور به معجزات آ ب كي نبوت و رسالت کے دلائل اور براہین ہیں کفارعرب الشرمے رسول کو جادو حر بتلاتے تھے اور یہ نہیں سمحصنے تھے کہ در اصل ان کا متکبر ادر مغرور نفس جو صفائب فرعونیہ کا مامل ہے اصل جادوگر وہ سے جس نے تمہاری عقل کومٹور کر دیا ہے فرعون کی طرح علو اور استکبار کا طالب ہے خدا کے برگزیرہ بندہ کے سامنے تواضع اور انکساد کو اپنے بیے عار سمجھیا ہے مشرکین عرب کا عقیدہ یہ تھا کہ بشر کے بیے نبوت مکن نہیں یہ لوگ اپنی بھالست سے بل دلیل بشریت کو نبوت کے منافی سمجھتے تھے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ نعالے نے بوگول کی ہابیت کے لیے آل حفرت کورسول بناکر بھیجاتو اہلِ عرب نے اس کو ایک تعجیب انگیز امرسمحااور کہاکم اللركي شان اس سے بالا اور برتر ہے كم محد صلى الله عليه وسلم جيسے انسان كورسول بناكر بھيجے اس برحق تعالے نے یہ آبت نازل فرمائی جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بشر اور تہارے ہم جنس انسان ہر دی کا نازل ہونا قابل تعجب بہیں اور نہ بتیم اور فقیر ہونے سے اعتبار سے قابلِ تعباب ہے۔ اس بے کہ بوتت سے بے مالدار ہوناسٹ رطنہیں بلکہ مکارم اخلاق اور محاس اعمال کے اعتبار سے چیدہ اور برگزیرہ ہونا سرط ہے اور یہ صفت آج یں علی وجہ الکمال موجود ہے آ ب کی ذات با برکات مکارم اخلاق اور محاس کا منبع اور سرچینمه به اور ابدیاء سابقین کی طرح آب بھی خدا کی طرف سے بنیرونڈیو بن کو کشے ہیں اور تمام انبیاء سابقین جنس بنرسے تھے. وشد نہ تھے۔ معلوم ہواکہ نبوت کے بیے فرشتہ ہونا ضروری نہیں اور فقری اور دردلیثی نبوت ورسالت بیں قادح نہیں آپ سے بہتے بھی جنس بشرسے بہت سے بی گزر کھے ہیں جن بر اللہ کی وی نازل ہوتی رہی اس کے نبوت اور دی کوئی عجیب جیز نہیں جب کھی فدا کی طرف سے کوئی نبی آیا تو ان کے ہم جنس معاندین نے اس و تنت مجی تعجب سے بہی کہا جو اس وقت کے معاندین کہر رہے الله عنه عناك تعالى عادٍ أخَاهُمْ هُودًا. وَإِلَى تُمُودَ أَخَاهُمُ صَالِحًا - الله - أو عَجِبْتُمْ اَنْ كَارْكُمْ ذَكُنْ مِنْ رَّتَكُمْ عَلَى رَجُل مِنْكُمْ اورجس طرح كُوشة قرون كے لوگ.

اً بَشُكُ بِيَهُ دُوْنُنَا كَهِمْ يَصِي الله طرح كفار قراش كورسول بشرى يرتعجب جوا ادر اس كى بتوست كا انکار کیا اورجس طرح ان کے ہم جنس معاندین نے انبیاء سابقین کے معجزات دیکھ کر انبیاء کو جادد گر بتلایا اس طرح اس زمانه کے معاندین اور کفار کم آل حضرت صلی الله علیه وسلم کے معجزات کودیکھ کو یہ كهة بي - إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ اور ان كا يه قول بالكل غلط ادر ظا برالبطلان باس باس بي كم جوشخص مكارم اخلاق اور محاس اعمال اور حكمت نظريه إور حكمت عمليه كے حقائق اور معارف بيان كرتا بوادر حلال وحرام كى تفصيل كرتا بووه كهال سے جادو كر بوسكتا ہے اور كتاب عليم جواس برنازل بورہی ہے وہ کہاں سے مادو ہوسکت ہے اس بے کہ سحرتو محض ایک ملمع کاری ہوتی

ہے اور یا کتاب حکیم تو حکمت نظریہ اور حکمت عملیہ کی ہدایت اور رہنا أن كرتى ہے۔

ا قدم صد ت معنیٰ میں اہل تغییر کے کئی قول ہیں ابن عباس والے ا ہیں کر اس سے مراد مقام صدق ہے جبیاکہ من تعالے شان کا ارشاد ہے دُقُلْ وَبِ اُدُخِلِيْ مُكْخَلَ صِدُقِ اور ایك روایت ابن عباس سے یہ ہے راس سے مراد سعادت از لیہ ہے اور زجاج کے بین کم اس سے مراد درج عالیہ ہے اور مجابہ کہتے ہیں کراعالِ ما لحمراد بهاور زيدبن اسلم اورقتاده كميته بي كراس سي أنحفرت صلى الدعلبه وسلم كى شفاعت مراد ہے اور قدم کی اضافت صدق کی طرف۔ موصوف کی صفت کی طرف ہے چو نکر وہ مرتبہ عالیہ اور سعادت ازلیہ صدق واضلاص کے بدولت ملے گا یا اس کا وقوع حق اورصدق بعنی قطعی اوریقین ہے اس لیے قدم كوصدق ك طرد مضاف كردياكيا ـ

ت رسيم الله الذي خلق السموت و الارض في

#### ذكر تحوين عالم برا ما المات ركوبت رساكره

قال اللهُ تعالى اللهُ رَبُّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمْونِ -.. الى ... آخَلَا تَذَكُرُونَهُ وَ (رابط) اوبرقرآن كريم كى عظيت اور نبوت ورسالت كى حقانيت كا ذكر تهااب ان آباست بي تنكوين عالم كو بيان كرتے ہيں تاكراس سے الله كى معرفت اوراس كى ربوبيت كا علم حاصل ہو جوبعثت كا اولین مفضد سے ان آیات ہیں اللہ تعالے نے یہ بیان کیا کہ تمہارا بروردگار اور تمہار معبود وہ ذات بایر کات ہے جس نے چے دن میں عریش سے بیکر فرش کا۔ تمام کا مناست کو بیدا کیا اور بہتمام کارخانہ اسی کی تدبیراور حکت سے چل رہا ہے اسی پروردگار عالم نے تہاری ہوابت اور تربیت سے لیے ایک مرد کا س کومبعوث کیا ہے ا در اس مرد کا مل پر جو کتا ہے بذریعہ ومی نازل ہور ہی ہے وہ سحز نہیں بلکہ كيميائے سعادت اورنسخ برابيت ہے جس سے مقصود تمہاری اصلاح اور تربيت سے بس اگر تمہارا پروردگارتہاری تربیت اور ہابیت کے لیے کسی برگزیرہ بندہ بروجی کے ذریعے کوئی کتاب نازل

کرے تو کبول تعجب کرتے ہو۔

اس كتاب كے نازل كرنے سے مقصود يہ سبے كم لوگ اپنے برورد كار كے احكام برعمل كري. جس نے آسمان و زمین کو ببیا کیا اور لیتین رکھیں کہ ایک دن ان اعمال برجزاء وسنا مجھی ضرو ر منی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں تعقبق تنہارا مرتی اور مد برامور وہ الشریجس نے محض اپنی قدرت سے آسمانوں کو اورز بین کو جو دن کی مقدار میں پیدا کیا ہے اگر وہ چاہتا تو ایک لمحہ میں بنا دیتا اس نے کسی محمت سے جتن ویر جے دل میں لگت ہے اتن دیر میں آسمانوں اور زمین کو بیا گیا جن سے بره كر دنيا كاكوئى جسم طويل وعريض نهين تم الكراكيب معولى مكان بنانا چا بهو تو مهين اورسال خرت ع ہوجاتے ہیں اور آسمان اور زمین کو ببلا کونا بر اس سے کمال قدرست کی روش دلیل ہے اور تمام عقلار ى عقلبس اس اقتدار عظیم كود بكه كر حيران اور انگشت بدندان بين اور كبون منه بهواليها افتدار عظیم اندازة تہم ادر ادراک بشری سے کہیں بالا اور برتر ہے ہیں اگر میک مقتد نے اپنی قدرت کا مد اور ت یا نغرسے تہاری جنس میں سے ایک رسول تمہاری طرف بھیجدیا تو کیول تعجیب کرتے ہو اور آسمان سے زمین پر نزول وحی کا کبول انکار کرنے ہو بھر آسمان اور زمین کی پیدائش سے بڑھ کم عجیب امریہ ہے کہ وہ احکم الحاکمین اپنی شان کے مطابق عرص پر قائم ہوا۔ لینی جلوہ فرما ہوا جوسب مخلو قاست میں سب سے بڑا ہے اور اتنا بڑا ہے کہ آسمان اور زمین بھی اس کے سامنے سیح ہیں ادر اللہ تعالیے کا عرمت پر قائم ہونا اس بنا پرنہیں کہ وہ کسی عرمت یا فرش کا محتاج ہے اس لیے کہ وہ کون ومکان اور زمین وزماں کے بیدا کرنے سے بہلے تھا۔اسی طرح دہ مکان و زمان کے بیدا

مُعَارِفُ القرآنِ جِلدِس

کرنے کے بعد بھی اسی شان سے موجود سبے معاذ اللہ عرکشی الله تعالے کا مکان اور اس کی نشستگاہ نہیں کیونی جس چیز کے لیے مکان اور چھت ہو وہ متناہی اور محدود ہوتی ہے اور جومحدود سے وہ مخلوق ہے اور اللّٰہ پاک فالق ہے مخلوق نہیں۔ عرض حق جل شا ند کے عرش پر قائم ہونے کے یہ معنی نہیں کہ وہ عرکت پر بیٹھا ہوا ہے۔ اورعرش اس کا مکان ہے بلکے مطلب یہ ہے کہ بل شبہ اور تمثیل کے یوں سمجھو کہ عرش عظیم بمنزلم سر میر سلطنت اور تنحسن سٹاہی کے ہے جس بررب کرمیم ا بنی شان کے مطابق بل مکن اور استقرار کے جلوہ فرما ہے اور عرستس عظیم معاذا للہ اس کا مکان نہیں بلکہ اس کی شان احکم الحاکمینی کی جلوہ گاہ ہے جہاں سے احکام خدا وندی کا صدور ہوتا ہے۔ اور كائنات كے ہرامرى بلا سركت غيرے دہ تدبير كرتا ہے كسى سفارش كرنے دالے كى مجال نہيں ك بغیراس کی اجازت کے سفارش کا کوئی حرف اپنی زبان سے نکال سکے۔ بس جو ذات اس خلت اور تقدیر اور ندبیر اورعظمت اور حکمت کے ساتھ موصوف ہے وہی الترہے جو تہارا برورد گارہے ا درتم کومعلوم ہے کہ ان صفات ہیں کوئی اس کا متربیب نہیں۔ پس تم اسی کی عبا دست کرو اس کی عبادت میں کسی دوسے کو متر یک مذکرد۔ تھر کیاتم نصیحت نہیں بکرتے یا اپنے دل میں فکرنہیں کرتے کرعبادت اسی ذات کاحق ہے جو اس قدرت اور حکمت اور عظمت کے ساتھ موصوف ہویا بیرمطلب ہے کہ تم اس کے دلائل وصدانیت میں عورنہیں کرتے کہ وہ اسمان دزمین کی تخلیق و بچوین میں ا در اس کی "لد بیر اور تعرف بی مستقل ہے وہ کس کے اذان کا محتاج نہیں معلوم ہواکہ اس کے سواکوئی معبود نہیں اور مشرکین کا یہ زعم کر ثبت خدا کے پہال ہماری شفاعت کریں گے یہ ان کا خیال خام ہے.

لطالف ومعارف

ا - حق جلسٹ نئونے ان آبات ہیں عالم علوی اور عالم سفلی کی تخلیق و تکویں کو بیان کیا گاکہ مربہ کو اور عالم سفلی کی تخلیق و تکویں کو بیان کیا گاکہ کم معافی معرفت حاصل ہواس لیے کرا سمان د زبین کا اجمام عظیمہ ہونا اور سیے شار اجزا سے الکامربہ کونا اور مختلف حالات اور مختلف حالات اور مختلف کی بیات اس امر کی دلیل ہے کراجرام علویہ واجسام سفلیہ کی یہ حرکات وسکنات خود ان کے اختیار میں نہیں اور نہ یہ کہا جاسکت ہے کہ بادہ اس کے ذرات بسیط کی حرکت فدیم ان تغیات اور شوعات کی علمت ہے اس لیے کہ باتفاق فلاسفر جدید و قدیم اور میں حرکت فذیم ان تغیات اور شوعات کی علمت ہے اس لیے کہ باتفاق فلاسفر جدید و قدیم اور میں در کوئی اور آک اور من کسی قسم کا ادادہ اور اختیار ہے۔ ادہ بی یہ قدرت نہیں کہ دہ کسی جسم کو حرکت و حرکت اور سمت کو بدل سے کہ ایس کی حرکت کی جہت اور سمت کو بدل سے کہا اس کی روشنی میں کوئی کی اور زیاد تی کرسے یا ایک حالت سے دو سری حالت کی طوت بھو سے بسل یا اس کی روشنی میں کوئی کی اور زیاد تی کرسے یا ایک حالت سے دو سری حالت کی طوت بھو سے بسل یا اس کی روشنی میں کوئی کی اور زیاد تی کرسے یا ایک حالت سے دو سری حالت کی حوال کا اور در اندگی کا بیر حال سے کہ اپنی ذات سے وہ اندھا اور گوئی ا ور در اندگی کو بیر حال سے کہ اپنی ذات سے وہ اندھا اور گوئی اور در اندگی کو در بر ا

ادرا پاہیج سب بھی ہے وہ ان اجرام علویہ اور اجسام سفلیہ کے تغیرات اور انتقالات کی علّت کیسے ہوسکتا ہے معلوم ہواکہ برکون و مکان اور زبین وآسان کسی قادر حکیم اورصنّاع علیم کی صنعت کا کرشمہ ہیں۔ اور سب اس کی تدبیر محسکم کے تابع ہیں کہ وہ اپنی حکمت کے مطابق ان بی تصرّف کو تا ہیں۔ اور سب اس کی تدبیر محسکم کے تابع ہیں کہ وہ اپنی حکمت کے مطابق ان بی تصرّف کو تا ہیں۔ اور در عالم کے ذرّات بسیط ملکر کتن ہی کا نفرنسیں کویں اور کتن ہی کمیٹیا ل بنائیں اور زبین آسمان کے قلا بے بھی مائیں مگر یہ وریافت کرنے سے عاجز اور در ماندہ ہیں کہ یہ کا رفانہ عالم کس طرح جل رہا ہے۔

فلاصہ کلام برکہ عالم علوی اور عالم سفلی کی تمام کا ٹناست اپنی ذات کے اعتبادسے ممکن بھی ہیں اور جا دف بھی ہیں۔ عدم کے بعد وجود ہیں آئی ہیں اور ہر لمحہ اور ہر لحظہ اس کا اسکان ہے کہ یہ ذات با یہ صفت معددم ہوجائے یا آس ہیں کوئی تغیر اور تبدل ہوجائے اور عقلاً یہ امر بدیہی ہے کہ کوئی مکن اور حادث بغیر داجب قدیم کے سہارے کے قائم نہیں رہ سکتا۔ بس یہ تمام مکنات خدا وندی وقیوم کے سہار قائم ہیں خوب سجے لوکہ کا ٹنات عالم کا امکان ذاتی اورامکان صفاتی اور صدوث ذاتی اور مدون صفاتی اور مدوث ذاتی اور مدون صفاتی در مدوث فاتی کی تفسیر بھیر ان میں سے ہر ایک وجود صانع کی ولیل قطعی ہے اس اجمال کی تفصیل سے بے امام دازی کی تفسیر بھیر دیکھیں۔ جن ان اوران اوران اسلام و انگشلمین خیل اسین ۔

الله تعالے نے آسمان اور زمین کوجھ دن بین اس سے بیدا کیا تاکہ معلوم ہوکہ اللہ تعالے کے اللہ تعالی اللہ تعالی اور کھی اور تاکہ وقتا اللہ کی قدرت کے کہشم ظاہر ہوں اور کھی اور تاکہ وقتا اللہ کی قدرت کے کہشم ظاہر ہوں اور کھی اور تاکہ وقتا اللہ کی قدرت کے کہشم ظاہر ہوں اور کھی کھی اور تاکہ وقتا کہ میں ہر چیز کی ایک میں میں اور کھی کھی اور تاکہ وقتا کو تعالی اور کھی اور تاکہ دوتا کو تعالی اللہ کی قدرت کے کہشم ظاہر ہوں اور اور تعالی اور تاکہ دوتا کہ تعالی اور تعالی تعالی اور تعالی تعالی

كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ كَا جُلُوهُ فَظُرْآ ئے۔

الله تعالی تاریخ انسان کو ایک لمح بین پیدا کر دے گر اس نے انسان کی پیدائش کے ہے مت مقرر کر دی ہے۔ جن بین اس کی حکمتاں ہیں جن کا علم سوائے اس کے کسی کو نہیں اسی طرح آسمان وزمین مقرر کر دی ہے۔ جن بین اس کی حکمتاں ہیں جن کا علم سوائے اس کے کسی کو نہیں اسی طرح آسمان وزمین کو چھے دن میں بیدا کرنے کو سمجھوا ہل ظا ہر اور حشوبہ اِ سُتَ وٰ ی عَلَی الْعَلَیْ اِلْعَلَیْ اِلْعَلَیْ مِی بیان کو نے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہواہے اور وہیں بیٹھے بیٹھے ساری دنیا کا انتظام کررا ہے۔

( دیکھو تفسیروحیدی صفحہ ۲۰۷)

آب می گوید کہ ای طالب بیا

علے یہ تفال موزی کا قول ہے جس کا اما رازی نے تغییر میں ذکر کیا ہے اور سورۃ اعراف میں اس کی تفصیل گزرجی ہے۔

الْعُرُشِ وَبِي لفظ تُم تغنيم شان كے ليے ہے بين عرض كامر تبه آسمان وزمين سے بڑھ كرہے ہيں لفظ شمرًاس جگر زافی رتبہ کے لیے ہے در کر ترافی وقت کے لیے.

(۵) إلى اسلام بركين بين كرتمام كاننات عالم قا درمخنار ا ورصا نع كردگار كي صنعت بي فلاسفه اور

رهريين کہتے ہيں كربيسب اقتضاء طبيعت ہے.

جواب ایہ ہے کہ اگر طبیعت کا وجود تسلیم کرلیا جائے توہم یہ کہیں گے کر طبیعت سے جوشی عاصل ا در موجود ہوتی ہے وہ بقدر طاجت اور بقدر خردرت نہیں ہوتی بلکہ بقدر طاقت اور توت ہوتی ہے۔ آگ جی چیز کو جلاتی سے وہ اپنی قوت اور طاقت کے بمقدار جلاتی ہے مذکر بمقدار ضرورت وحاجت عاقل اور دانا کا ام ہے کہ آگ کو بقدر مزورت استعال کرے۔

بانی این طاقت اور توت کے بمقدارہے گا اور بہائے گا اور حکم اور دانا پانی کو بقدر ضرورت اور

بقدر ماجن استعال کرے گا۔

عمادت كى بلندى بإنى اور تلعى اورجورة كى طبيعت برموتون نهي بلكرمعار كے اختيار اوراس ے تقرف پر موقو ن ہے اوراس کی صلحت کے تا بع ہے اسی طرح سمجھو کہ اس سرانے فافی کی تما م عمارت اس کے بنانے والے کی قدرت اور افتیار اور اس کی حکمت اور مصلحت کے تابع ہے اس میں آسمان وزمین کی طبیعت ا درمزاج کودخل نہیں۔

اليه مرجعكم جميعا وعدالله حقا إنك يبدا وا اسی کی طرف بھر جانا تم سب کو وعدہ ہے اللہ کا سپّا۔ دہی بنارے پہلے بھم اس کو دہرائے گا تا بدلہ دے ال کو جو بقین لائے تھے اور

#### جقیت معادو ذکر جزائے اعمال

قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ - إِلَيْهِ مَرْجِعُكُوْ جَمِيْعًا ... الى ... بِمَا كَانُوْ الْكُفُرُونَ ه (ربط) ادبیری آبتول مین تمبُدًا و اور توحیه کا ذکر تھا اب معاد اور جزار اعمال کو ذکر کے نے ہیں جو اصول دین میں سے ایک عظیم اصل ہے ۔ ابا یوں کہو ) کم گذشتراً بہت میں فاعل حقیق کی مفات کو بیان کیا اب میر بتلاتے ہیں کہ تنہارا مرجع ادر ماک اسی فاعل حقیقی کی طریف ہے جس نے تم کو ابت اڑ بيداكيا - بس كياتم اس محدلائل وحدانيت اور برائين ربوبيت بس غورنيين كرتے - اس كى طرف تم سب كولوث كرجانات مذكر كسى اوركى طردف - برالله تغالے نے تم سے سچا وعدہ كيا ہے اور أكركم يہ سمجھتے بوکہ مرنے کے بعد دوبارہ نرندہ ہونا محال اور نامکن ہے سویہ تم کو مغالطہ لگاہے بیشک وہی علا مخلوق کو بہلی بار بیدا کرتا ہے بھر مرنے سے بعد بھی وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ لہذا تم کو جاسمے کہ اس دوسری زندگی کے بے کچے توسٹر تیار کر لوبے خدا تعالے نے امکان اور شوست مشرکی دلیل بیان فرمائی۔ مطلب یہ ہے کرجی خدانے پہلی بار بغیر نمونہ اور مثال مخلوق کو بیدا کیا وہ اس کے دوبارہ ببدا کہنے ہم بررج اولے قادرہ ا تَعِينَا بالخَلْقِ الْأَوَّلِ بَكْ هُمْ رَفَى لَبْسِ مِتَى خَلْفِ جَدِيْدِ لَهذا ال منکرد! نیامت کے بارے بین کوئی شک مرواور اللہ سے درواور تیامت قائم کرنے سے خدا نعالی كامقفوديه سے كر جولوگ ايمان لائے اور انہول نے نيك كام كئے۔ الندان كوانصا ف كے ساتھ مدلہ دے ادرجن لوگوں نے کفرکیا ان کے پینے کو کھو لیا ہوایاتی اور درد ناک عذاب ہے۔ بسبب اس کے کرفدا اور اس کے رسول سے ساتھ کفر کرتے تھے اندرونی عقائد فاسدہ کی سنزا میں ان کو کھولتا ہوا یانی بلایا جائے گا در ظاہری اعمال فاسدہ کی بنا بر ان کو در د ناک عذاب دیا جائے گا.

### عرض مسام عاديبي ايمان بالبحث بعرض ون

مرنے کے بعدزندہ ہونا یہ ایسا مسئد ہے کہ جو حرف مذہب اسلام کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ تمام کتب سا و بر بعت بعد الموت اور جزاء اعمال برمتفق بن البته اس کے وقوع کی کیفیت بن کچی اختال نب کے انتقال نب ہے ہر مذہب اسلام بیکہنا ہے کہ انتقال نب ہے ہر مذہب بین حضر ونشر کی علیحدہ علیحدہ صورت بیان کی گئی مذہب اسلام بیکہنا ہے کہ انسان مرنے کے بعد ایک بار دوبارہ جمانی طور برزندہ ہو کرفاک سے اُنھے گا اور اپتے اعمال کے مطابق جزایائے کا فلاسفہ اور دہریہ تو سرے ہی سے معادے قائل نہیں اور ملاحدہ اور نیجریہ جس کے عقائد کی بنیا دعموماً فلسفه اورطبیعات کے اصول برہے دہ ظاہرًا تو معاد کا اقرار کرتے ہیں مگرجہانی معاد کے قائل نہیں۔ روحانی معاد کے قائل ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جزار وسزارو َ مانی طور پروا تع ہوگی جسم مبعوث مذہو گا قرآن کریم نے معا دجہانی کو اس کثرت اورصراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جس میں مذانکار کی گنجائش ہے اور مذتا دیل کی گنجائن ہے۔

اكثر ابل عرب معادجهاني كومحال سمجية تھے اور كہتے تھے كم كلى سے ثرى بڈیوں كا دوبارہ زندہ ہونا نامكن اور محال ہے۔ حق جل شانئ نے فرآن كريم ميں معاد اور حشر دنشر كے امكان كو مختلف مثالول

کے ذریعہ واضح فرمایا ہے۔

مثال اوّل جس طرح مردہ زمین بارش سے زندہ ہوجاتی ہے اسی طرح مردہ انسان بھی دوبارہ

زنده كيا جائے كا.

مثال دوم جس طرح ابك قطره منى سے ايك سميع دھيانسان كابيدا ہونا مكن ہے اسى طرح انسان کے متفرق اور منتشر ذرات کو جمع کرے دوبارہ اس کو جملی ہیںت پر بیبا کرنا بھی مکن ہے . مثال سوم جوفرا انسان کو بہلی مرتبہ پیدا کرنے برقادر ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے بر بھی

مثال جہارم جو خدا زمین وا سمان کے بیدا کرنے پر قادر سے وہ دوبارہ سات بالشت کے

انسان بیدا کرنے بر کبوں فادر نہیں -

مثال پنجم الیند موست کی بہن ہے اس جو خدا سُلانے کے بعد ببدار کرسکتا ہے وہ موت کے بعد بھی دوبارہ زندگی عطا کرسکتا ہے۔

( تفصیل کے لیے امام رازی کی تفسیر کبیر ازصفحہ ۸۸ ۶۸ تا صفحہ ۵۵۷ ج ۷ دیکھئے) قفال مروزی کہتے ہیں کہ جوشخص احوال عالم میں عور کرسے گا۔ وہ بالبدا ہست جان سے گا کہ یہ ونیا لوگوں کے امتحان اور آز انش سے یعے بیدا کی گئی ہے۔ ادر دنیا کے خالق نے لوگوں کو آزاد اور طلق العنان نہیں چھوڑا ہے بلکاس دنیا کو ان سمے بیے دارالعمل بنابا ہے بیس ضروری سے کہ فالن کی جانب سے امریمی ہو اورنہی بھی ہواور بھراس وارالعمل مے گزر جانے سے بعد ایک وارالجزاء بھی ہوجس میں نیکو کا روں کو تُواب اوربد کاروں کو عذاب مے تاکہ اجھے اور بڑے ہیں المیاز ہوجائے نیک اور بدمیں فرق اور المتیاز عقلاً ضروری ہے لیس اس دنیا نے احوال مبداء ا در معاد دونوں کی صحت کے لیے دلائل اور براہیں ہیں (عزائب القرآن صله ج١١)

شبهات وجوابات

فلاسفر اور دہر ہر اور ما دہ برست جومعاد جنمانی کومحال سمجھتے ہیں اور گلی منری ہڈنوں سے بھر

يوس ١٠

دوباره جسم انسانی کا زنده بهونا نامکن جانتے بین ان کا خیال یہ ہے کہ انسان صرف اده کا نام نہیں بلکہ ماده مع صورت انسان کہلا تا ہے۔ جب موت آنے سے صورت باطل بهوجاتی ہے اور اجزائے ماده باقی ره جانے بین اور ہرجز اپنے اصلی مرکز کی طرف رجوع کرتا ہے تواگر اس مادّة معینه میں دوبارہ جیات بیدا کی جائے تو وہ بہلی صورت نہ ہوگی۔ بلکہ ایک نئی صورت ہوگی۔ اور ایک نیاستخص ہوگا سوجزا ومزا ایک نئے شخص برعائد ہوگی نہ کہ سے شخص مر۔

علاوہ ازیں منکرین معادیہ بھی اعرّاض کرتے ہیں کہ جب ایک انسان دوسکے انسان کو کھا جائے انوہ عذا ہو کھا بائے انوہ عذا ہو کھا بائے انوہ عذا ہو کھا بائے دوروسیں ایک انسان کے جمہ سے کس طرح متعلق ہوسکتی ہیں۔

جول

انسان کے جسم بی دوسم کے اجزاء پائے جائے ہیں ایک اجزاء اصلیۃ جو انسان کی پیدائش سے اخریک اس کے جسم بی موجود رہتے ہیں و دم اجزاء فضلیہ بین و ہ اجزاء جو بذریع عذاجزد بدن بنتے ہیں اور بی کا ایم اس کے اجزاء اصلیہ بین داخل نہیں پس اس کو اپنے اجزاء اصلیہ کے استے میں داخل نہیں گے اور دوبارہ انہی اجزاء اصلیہ کے ساتھ اور اور انہی اجزاء اصلیہ کے ساتھ دوح کا تعلق قائم کردیا جائے گا جس سے دوبارہ زندگی حاصل بھوجائے گی اور رنج اور خشی کا احداث سے دوبارہ زندگی حاصل بھوجائے گی اور رنج اور خشی کا احداث صوف دوح اور اجزاء اصلیہ کے ساتھ ہوگا اور انسان دراصل دوح اور اجزاء اصلیہ کا نام سے اور انہی اجزاء اصلیہ کہ بنت تاہم سے نکال کر عہد الست با گیاہے اور بی اجزاء اصلیہ اور معلیات امام ہوئے گا۔ تو ان بی اور دیا ہت کو در انہی اجزاء اصلیہ کا اعادہ ہوگا اور دوتیا مت کے دن انہی اجزاء اصلیہ کا اعادہ ہوگا اور دوتیا مت کو در انہی اجزاء اصلیہ کا اعادہ ہوگا اور دوتیا مت کو در انہی اجزاء اصلیہ کا اعادہ ہوگا اور دوتیا میں جو تغیر بیش آتے ہی وہ اجزائے فضلیہ بروارد ہوئے ہیں جو تغیر بیش آتے ہیں وہ اجزائے فضلیہ بروارد ہوئے ہیں اور موت سے اجزاء نضلیہ کی ترکیب ذائل ہوجاتی ہیں اور اجزاء صلیہ بین خود کو آئے گا اور انسان کی ٹر ندگی میں جو تغیر بیش آتے ہیں وہ اجزائے فضلیہ بروائی ہیں اور اجزاء صلیہ برک خود مور تبدل کا سلیہ جاری رہتا ہے اس کا تعلق صون جیکل انسانی کے ساتھ ایر اور احداد اس کا تعلق حون جو تغیرہ تبدل کا سلیہ جاری رہتا ہے اس کا تعلق صون جیکل انسانی کے ساتھ سے جو اجزاء خود ہونا واقعادہ کا مجوعہ ہے۔

زمانہ حال سے محققین نے خوردبین کے ذریعے مشاہرہ کیا ہے کرایک قطرہ پانی بیں کئی لاکھ جو انات موجود ہوتے ہیں بیس جب کہ ان مادہ پرستوں کے نزدیک قطرہ آ جب بیں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد ہیں اجرام صغرہ تمام جوانی لوازم کے ساتھ موجود ہو سکتے ہیں تو پھر بہت آ دم سے ذریب کا لنا کیوں بعیداز عقل سیمھتے ہیں ادر امام رازی دعارف شعرانی وغیرهم نے اس بات کی

تقریج کی ہے کہم اجزار اصلیہ سے وہ مراد لے سکتے ہیں جو آیت و إذ اَخذ رَبُّك مِنْ بَنِي اُدَمُمِنْ ظَهُ وَحِمْ ذُرِّتَتُهُمْ الإين بموجب تفسير بوي مُركور بوئے بي اور جن كو ذريت ادم كها كيا ہے۔ بهر حال بعث بعد المون كاعقيده منعقل كے منا في بے اور منعوم جديده كے بغلاسفرنے اگر جد حنز اجسام کے محال ہونے کا دعویٰ تو کر دبا گھر آج کا اس کے محال ہونے پرکوئی عقلی دلیل نہیں

قال رئامنازل لتعلمواعل د السِّنان و الحساب الله بالسّموت والرّض لا زین بن ہتے ہیں ایک

لوگوں کو جو ڈر رکتے ہیں۔

# د کر دلال فررت مقرون بندکیرنعمت

قال الله تعالى فرال فري محك الشَّهُ الشَّهُ مَن ضِبَاع ... الى ... لا بلت رلّق م بَنْق ف و قال الله قال الله مربد ولأل قدرت كو بيان كرت بي كرجو شخص ان عجائب

قدرت بی ذرا غور کرے گا توسمے جائے گا کہ اس کارخانہ عالم کا کوئی صانع اور کار بگر ضرورہے جس کی قدرت و مکمت کا اندازہ حیط مقل سے باہر ہے اور یہ آبت در حقیقت گزشتہ آبت کی تفصیل ہے جس میں شخلیق سماوت والارض کا ذکر فر مایا تھا۔ مزید اتمام مجست کے لیے ان دلائل کو بیان فرمایا۔ اور بیر امور علاوہ دلائل قدست کے اس کی بے مثال تعتیں بھی ہیں۔ جن میں عور کرنے صانع کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے اور اس کی مجتنب بھی حاصل ہوتی ہے اور دل اس صانع کی عظمت اور جلال سے پر ہو جا با ہے کبونکے شمس و قمر کی روشنی اس کی عظیم نعمت بھی ہے ا در اس کی عظیم قدرت کی دلیل بھی ہے۔ چنانچہ فراتے ہیں وہ اللہ وہی ہے جس کی الوہیت اور ربوبیت اور قدرت تم سُن بھے ہو۔ مزید برآں یہ کم جس نے سورج کو جگرگانا ہوا بنایا اور جاند کوروش اور اجالا بنایا اور جاند كى جال كے ليے مزيس مقرركي كما قال تعالى - وَالْقَصَرَ قُدُرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّ عَادَ كا نَعْنُ جُوْنِ الْقَدِيْ الله الرام ك ذربيع برسول كاشمار اور مهينوں اور دنول اور ساعات كا صاب معلوم كرو. يعني تاكم تم كو ماه وسال كا گزرتا معلوم به كيونكر متربعت بين ماه وسال كا مدار قری صاب پر ہے مذکر شمسی حاب پر یوز تن یہ کرشمس و قمر کا یہ تفاوت اس کی قدرت کی نشانی ہے حالانکہ ان اجرام ساویہ کا اصل مادہ ایک ہے اورنفس مادہ ان خصوصیاست ادرا متبازات کو ختفی نہیں اس ہے کہ ما دہ بن مذا دراک سنعورہ اور بنراس بیں ارادہ اورا ختیارہ اور بنراس بی تدبیرادر تقرّف ہے ہیں معلوم ہما کہ ان خصوصیات کا فاعل مادہ نہیں بلکہ ان کا فاعل وہ ذات اقدس ہے جو كما لِ علم اور كمالِ قدرت اور كمالِ عكمت كے ساتھ موصوت ہے نہيں پيدا كيا النرنے ان سب جيزون كو مرحكمت اورمصلحت كے ليے بين الله تعالي نے ان چيزوں كوعبث اور بيكاريدانهيں كيا. بلکہ اُن کے بیدا کرنے سے مقصود اپنی قدرت اورو مدا نبست کے ولائل کا اظہارہے المتر تعالے یہ دلائل فدرت جاننے والوں کے لیے تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے تاکم اہل علم ان سے اللّٰری و مدانیت براستدلال ریں تعقیق رات اور دن کے یکے بعد دیگرہے آنے میں اور ظلمت اور نور کی کمی وزیادتی میں اور ان رقسم بنسم کی چیزوں میں جو اللہ نے اسمانوں اور زمین میں پیدا کی ہیں البیۃ نشانیاں ہیں جو موجو د صانع اور اس كى وحدانيت اور كمال علم اوركمال قدرت اوركمال حكمت برولالت كرتى بين اس كروه كے بلے جو بڑے انجام سے ادر حشر کی رسوائی سے ڈرتے ہیں جن کو آخرست کا اندلیشہ اور ڈریگاہواہے وہی بهاری نت نبول می غور و فکر کرتے بین ا ورجو لوگ و نیا وی زندگی پرراضی ا ورسطش بین و و بهاری آ بتوں سے غافل ہیں جس کا ذکر آئندہ آبت ہیں آرہا ہے۔

خلاصۂ کلام۔ بیشمس و فقر اور لیل و نہار کے احوال ا ثبات مبدارومعاد پر دال ہیں جوشخص اس بحیب عزیب نظام عالم پر نظر ڈالے گا و ہ ایک فا در حکیم کی ہستی کا سراع سگائے گا اور سمجھ جائے گا کر بیجیب عزیب اختلافات اور سم مشم کے تغیرات کسی بے شعور مادہ کے رہیں منت نہیں اور مذیبہ حکیمانہ نظام کسی

بنحت وا تفاق کانتیجہ ہے اور ان اختلافات اور تغیرات میں خدا کی قدرست اور اس کی وحدانیت کی نشانیاں ان توگوں کے بیے ہیں جو بڑے انسجام سے ڈرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ الند نے ہم کوعقل اور فدرت اس کے عطاکی ہیں کہ عقل سے حق اور باطل کا فرق بیجا نیس اور خدا داد طاقت سے اعمال خیر بہالائیں اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جا نوروں کی طرح بے قید نہیں بنایا ہے یہ دنیا دارالعمل ہے اس دارالعمل سے گذرنے کے بع ابك دارالجزام كا آناضرورى ب تاكم خيروستر بدجزام وسينا مرتب بوسيك ادر آج كل سائنس دان جوسے خدا تعالے کے قائل نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بید دنیا کا کارخانہ اور اس کے تمام کام مادة قدیمہ اور اس کے ذرات بسیط کی حرکت قدیمہ اور موج دات کی باہمی کششول اور طبعی خواص سے جل رہاہے اس کے علاوہ اس کے لیے کسی مدتبر اور متصرف کی ضرورت نہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب مادہ میں کوئی شعور ا درادراک نہیں اور اس میں کسی قسم کی قدرست اور ارادہ نہیں سے کادہ کو اوراس کے ذرات بسیط کو اپنے وجود کا بھی علم نہیں اور سنان کو اپنی وکت کا علم الدہ کے ذرات بسیط کی تمام حرکت اضطراری سے۔ اختیاری ہیں تواس ماہل اور گو کے ادر ہرے اور اندھے اور ایا بج مادہ سے برعجیب دعزیب عالم کس طرح وجود میں آگیا۔جس کو دیکھ کر مکماء اورعقلاء جیران اورسرگرداں ہیں ان سائنس دانوں کا گمان یہ ہے کہ تمام تنوعات اور تطورات مادہ کے ذرات بسیط کی حرکت سے حاصل ہوتے ہیں جو خاص خاص قانین فطرت محمطابق جاری ہے معلوم نہیں کردہ کون سے توانین فطرت ہیں جن کے ماتحت مادہ کے ذراتِ بسيط كى حركت جارى بداوران فلاسفاعظام كوان قوانين فطرت كاعلم كهال سے ہوا اوركس طرح ہوا ذرا کچے بتلائیں اور سمجھائیں تو سہی -

رِقُ اللّٰہ ال



# بيان حال مال منكرين معاد دبيان ميم الريشاد



وه لوگ جو دنیادی لاتوں میں ان قدر عزت ہیں کہ ہماری قدرت کی نشانیوں سے بالک غال ہیں ایسے لوگوں کا تھ کانہ دوزخ کی آگ ہے۔ ظاہر ہیں تو آگ ہوگی ہی اور باطن ہیں بھی آگ ہوگی وہ یہ کہ وہاں ہینج کم ا بنی تمام مرغوب اور مجبوب چیزوں سے محروم ہوجائیں گے یہ آتش فراق اور آتش جیرت اندرہی اندر سوزاں ہوگی ادریہ اتش دوزخ بدلہ اورسزا ہوگی اس عمل کی جودنیا میں کماتے تھے بینی یہ آتش دوزخ ان کے کفرا درشرک کی سے زاہو گی۔ اور اس میں شک نہیں کم جو لوگ اللہ اور رسول بدایما ن لائے اورجنت کے لیے انہوں نے نیک کام کیے ان کا پرور دگار ان کے ایمان کے سبب ان کوجنت کی او د کھائے گا ان کے مکا نوں کے نیچے نہر بن جاری ہوں گی یہ لوگ نعمت ا درعیش وعشرت سے باغوں میں ہوں گے اور نعمت کے باغوں میں ان کاعجب مال ہوگا اور وہاں ان کا قول یہ ہوگا شبخان کے الله الله الله تو إك ب وعده خلافي سے اور تمام نقائص سے بعنی جنت بس بہنجنے كے بعدان كاشغل تسبيح وتقديس بوگا ادراسي بين ان كولذت آئے گي كوئى لغوا وربيهوده بات ان كى زبان سے نہیں نکلے گی۔ اور باہمی ملاقات کے دقت ان کی دعلئے خیر سلام ہوگی۔ بعنی ملاقات کے دقت ایک دو کے کو دعا سلام ہوگ - نیز فرینے بھی ان کوسلام کریں سے اور سلامتی کی بشارت دیں گے اوران کا اخیر قول يہ ہوگا اُ لَحَيْدٌ مِلْمُ رُبِ الْعَلْمُ مِنْ بِعِن مِب تَعْرِيفِي السّركے يے ہي جو يدورد كارہے سارے جہانوں کا بعن ان کے کلام کی ابتدا تبیح سے ہوگی۔ اور اس کا اغتمام تحمید میہ ہوگا یعن اخیر ہی الترکی مدد سن کر کریں گے۔ کہ اس نے اپنے فضل وکرم سے یہ نعمتیں عطاکیں، مدیب میں ہے کہ اہل جنت کو تسبیح وتحمید کا اہتمام ہوگا اورسانس کی طرح ان کی زبان سے سیح وتحمید جاری ہوگ اور تحمید و سیح سے براه كو ابل جنت كوكوئى بجيز لذيذ معلوم من بوكى

قطعم

ذُوقِ نامش عاشق مشاق را از بهشت جاودانی نوش تر است وصل اد از بهشت دانی خوش تر است گرچه در فزدوس نعتها نے است وصل اد از بهر جهد دانی خوشتر است زجاج رسم به می ایل جنت سے کلام کا آغاز تبیع و تعظیم سے جو کا اور اس کا اختمام خدا کے مُٹ کر اور ثناء بہر بوگا .

(تفسير بميرصغه ٢٥ م ٢٩)

ولويعجل الله للتاس الشر استعجالهم بالخير

ادر اگر سنتاب دے اللہ لوگوں کو بدائی جسے سنتاب مانگئے ہیں بھلائی ،

# لقضى البهم اجلهم فنان البائن لا يرجون

تو ہوری کر بیکے ان کی عمر - سوہم پھوڑ رکھتے ہیں جن کو امید نہیں

### رلقاء نافي طغيانهم يعمهون ١

ہماری القات کی ، اپنی مترارت میں بہکتے

# منكرين نبوت في شبه كاجواب

قال الله تعالیے کو گی گی جگ الله گرت الله سرا المشتق ۔۔ الحا۔ فی طُخیا خوج کی کھے کہ تون وہ اربط اس سورت کا آ فا زمنکری نبوت کے شہات کے جوابات سے ہوا ہے جانچہ منکرین بخوت کے ایک شبہ کا جواب سروح صورت میں ہوچکا ہے اب ان آیا ت ہیں ان کے ایک اور شبہ کا جواب سروح صورت میں ہوچکا ہے اب ان آیا ت ہیں ان کے ایک اور شبہ کا جواب دیتے ہیں کہ کفاد اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ اگر محداصلی الشرعلیہ وسلم ) خدا کے بیجے بی ہیں تو ان کی مخالفت کرنے برعفا ب کیوں نہیں آ تا اور ہم پر آسمان سے پیچرکیوں نہیں برستے ، اور ہم ہالک کیوں نہیں مرد شے جاتے لہذا حق سبحا فؤان کے اس شبہ کا جواب ارشاد فر لمتے ہیں کر منسکرین اور مخالفین پر فور ان کے منازل کرنا ہماری حکمت اور رحمت کے خلاف ہے۔ ہم میسیا لوگوں بر رحمت اور نعمت نازل کرنے ہیں جلدی کریں تو کام ہی تمام ہو جائے اللہ کرنے ہیں جلدی کریں تو کام ہی تمام ہو جائے اللہ کی حکمت اور رحمت ہے ۔ وہ ملیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے ۔ شا پر سنبھل جائیں ۔ اور حق کو تول کی کرلیں یہ اس کا فضل ہے کہ وہ شعر کی دعا جلدی تجول نہیں کرتا نیز اس سے ابل ایمان کو اوب سکھانا کو لیس یہ اس کا فضل ہے کہ وہ شعر کی دعا جلدی تجول نہیں کرتا نیز اس سے ابل ایمان کو اوب سکھانا

(ربط دیگر) کرگزشته آبات مین انحفرت صلے الفرعلیہ وسلم کی نبوت ورسالت پر کفار کم کے استبیاب کو دفع فرایا - اب ان آبات میں ان کے دوسے نعجب کو دفع کرتے ہیں وہ اس بات پر تعجب کرتے شخصے کہ یا وجو دہماری مخالفت کے ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا۔ جواب یہ سے کہ دہ حکیم دکرمے سہے فوراً نہیں بکڑتا بلکہ مہلت دستاہے۔

قوراً نہیں پکڑتا بلکہ مہلت دیتاہے۔ سن گردن کشال را بگیرد بفور سن عذر آورال را برا نَد بُکور دربط دیگر اگزشتہ آیات یعنی اِن اَتَذِین لاَ یَنْ جُون رِنتا مَ اَلَا الح مِن اِن کی غفلت اورجہالت ادر حماقت کو بیان کرتے ہیں وہ بہ کہ نزول عذاب کے یار سے ہیں عجلت کے خواہاں ہیں جیسا کہ سورہ مُص بیں ہے و قائدہ ارتبنا بھال گئا وطننا قبل کی مرافیساب چنانچہ فرماتے ہیں کراور اللہ تعالی اور نا دانوں کی خواہش کے مطابق اس کی بدوعا قبول کو نے میں اوران کی بدا ممالیوں کی سنا میں جلدی کرتا ۔ اور نا دانوں کی خواہش کے مطابق ان کی بدوعا قبول کو نے میں اور دان کی بدا ممالیوں کی سنا میں جلدی کرتے ہیں تو البتہ مجمی کی ان کی فوا تدسے حاصل کرنے میں اور دعائے فیر کے قبول ہونے میں جلدی کرتے ہیں تو البتہ مجمی کی ان کی موت ہوت اور ان کانام و نشان بھی ندرستا کیس ہمارا علم اور ہماری حکمت جلد بان کی مقتطی نہیں ۔ بیس اس لیے کہ ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے ساسے بیش ہونے کی مذامید جو اور نہ در ہے۔ ان کو ان کے حال پر بلا عذاب کے ان کی رکت اور بے دا ہی میں جھوڑ دیتے ہیں۔ اور نہ گڑا ابطور استدراج کے حال پر بلا عذاب کی جبت بوری ہوجائے یعنی ایسے سے کشوں کو مہملت دینا اور نہ بلا نا مطور استدراج کے جب کہ اللہ تعالی اور شہمل ہا فر بروباری کو دیکھ کو سے کہ اللہ تعالی اور خوا و سنا اس حلم اور بروباری کو دیکھ کو سے کہ اللہ تعالی اور خوا و سنا اس حلم اور بروباری کو دیکھ کو سے کہ اللہ تعالی اور خوا و سنا اس کے حق میں کہ وہ حق ہر ہیں بلکہ سے جھیں کہ یہ جو لیا ۔ کے منکہ ہیں وہ عذاب دنہ ہونے ہے یہ نہ بھی ہی کہ وہ حق ہیں کہ وہ حق ہیں کہ یہ جو ایا ۔ کے حق ہیں کہ وہ کو گو ہوں کی کہ وہ کو کہ کیسے کہ وہ کو کہ کیسے کہ وہ کو کہ ہیں کہ کی کو کہ کیا کہ کیا کہ کہ وہ کو کہ کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کیکھ کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کی کو کہ کو کہ کو کی کو کہ کو کہ کی کی کیکھ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کی کو ک

# السان کی معیم دری اوراس کی نامسیاسی اوراحسان فراموشی

قال الله تعلیے ۔ گرا دُر اسک الله نسک الله نسک الله تعلی ۔۔۔ کا کانو ایکھ کوئی و ایکھ کوئی ایکھ کوئی و رابط علی نعالے نے کفار پر بہی کرم کی مخالفت کی وجہ سے بھی کچھ تکلیفیں تا دل کیں تا کہ متنبہ ہوجائیں اور سنبھل جائیں مگران کا حال یہ ہوا کہ جب معیبت نے ان کو آپکی اواس و قنت فدا نغالے کی طرف متوجہ اور اپنے بتول کو بھول گئے بکہ ان کو چھوڑ بیٹھے معیبت کے ایک تا دیا نے نے مبھی دیا کہ نٹرک سرا سرباطل سے بھر فدا تعلیے نے جب ان کی تکلیف دور کردی تو چھر فدا کو ہا ملک بھول گئے۔ دیا کہ نٹرک سرا سرباطل سے بھر فدا تعلیے نے جب ان کی تکلیف دور کردی تو چھر فدا کو ہا ملک بھول گئے۔ اس آ بہت سے مقصود انسان کی بے صبری اور اس کے جز عوفز ع کا حال بیان کرنا ہے کر انسان بی اس آ بہت سے مقصود انسان کی بے صبری اور اسی معیبت میں گئرا جا تا ہے اور ذراسی راحت و نعمت بیں اتران گئا ہے اور ذراسی راحت و نعمت بیں اتران گئا ہے اور ذراسی راحت و نعمت بیں اتران گئا ہے اور ذراسی حقیق کو بھول جاتا ہے۔

یہ آبت اگر جبہ کفار کے بارسے میں نازل ہوئی مگرجس حالت کا اللہ تغالطے نے اس آبت میں ذرکہ کیا ہے دہ اہل کفر کے سے معصوص نہیں بلکہ بہت سے مسلمان بھی اس میں ببتلا ہیں سوجا نناچاہیے کہ حالت منزاعیں صبراور دضا بالقفناء لازم ہے اور حالت بستراء ہیں حمد دست کر اور ثناء لازم ہے ہر

مالت کے احکام الگ الگ ہیں۔

(دبط دبگر) یہ کو گزشتہ آبت بین کفار کی ہے باکی ادرسکشی کو بیان کیاتھا کہ یہ بیباک فداتعالی کی معصیعت کرکے سوال کرتے ہیں کہ فعدا اپنے مجرموں کو فوراً کیون نہیں بکر تا اب اس آبیت میں بہبیان کرتے ہیں کہ انسان اپنی ہے باکی سے خود عذا ب طلب کرتا ہے اور زبان سے بمرائی انگنا ہے گر اتنا کمزور ادر بودا ہے کہ جہال ذرا تکلیف ہینی گھرا کرمیں پکارتا مشدوع کر دیا۔ ذرا ایک مصیبت آئی

توغرور كاسارا لسشركا فوربهوا\_

(ربط دیگر) یر کر پہلی آیت میں اللہ تعالے نے اپنا معاملہ اور برتا و انسان کے ساتھ بیان کیا۔
اب اس آیت میں بنلاتے ہیں کہ انسان کا معاملہ اور برتا و ہمارے ساتھ کیسا ہے نیز یہ بتلانا ہے کہ
ان کا استعجالِ عذا ب بعنی نزولِ عذا ب کی طلب، طلب کا ذب تھی ذراسی تکلیف پنچی تو اسی وقت
بارگاہ فلا وندی میں عجز وزاری سندوع کردی - چنانچہ فراتے ہیں اور انسان کا عجب حال یہ ہے کہ
جب اس کو کوئی تکلیف پنچی ہے تو وہ ہم کو کردٹ پر بیٹا ہوا یا بیٹھا ہوا یا کھڑا ہوا یعنی جس حالت
میں بھی ہو اس تکلیف کے دور کرنے کے لیے ہم کو پکارتا ہے اور جب بک اس کی تکلیف دور نہیں
ہوتی ہوا بی تکلیف کے دور کرنے کے لیے ہم کو پکارتا ہے اور جب بک اس کی تکلیف دور نہیں
ہوتی ہوا بی تکلیف کے دور کرنے کے لیے ہم کو پکارتا ہے اور جب بک اس کی تکلیف دور کردیتے ہیں تو وہ بدستور
ہوتی ہوا بی تکواورغفلت پر حیل دیتا ہے کو با کہ اس نے ہم کو پکارا ہی دہ تھا۔ مطلب یہ سے کم

تکلیف اور ر رنج کے وقت کچھ دل نرم ہوجاتا ہے اور ہاری طرن مجمک جاتا ہے اورجب تکلیف دور
ہوجاتی ہے تو اپنی اسی قدیم شقا دت اور غلب کی طرف لوٹ جاتا ہے اور جس تکلیف اور میببت کے
وقت ہم کوپکارتا ہے وہ بھی بحول جاتا ہے ۔ اسی طرح آلاستہ کر دیئے گئے ہیں۔ عدسے گزرنے والول
کے پیان کے ایمال جو لوگ عدسے شکل گئے ان کو اپنے بُرے اعمال اچھ معلوم ہوتے ہیں۔ مقصو دِ
آمیت یہ ہے کہ کا فرانسا ن نزول بلاکے وقت بے صبرا ہے اور حصولِ نعمت کے دقت ناشکرا ہے۔ تکلیف
کے وقت اُسے خدایا د آتا ہے اور اُحت کے وقت خدا کو بھول جاتا ہے اور یہ اس کی بے ایمانی کی دلیل
ہے اور مومن کا بل وہ ہے جو کسی وقت خوا کو مذبو ہوئے۔ بلا اور مصیبت ہیں صابر رہے اور ماحت د
نوعت ہیں شاکر رہے ایک عدمیت ہیں وقت فوا کو مذبو ہوئے۔ بلا اور مصیبت ہیں صابر رہے اور ملاحت د
راحت ہیں یا درکھ ہیں شجھے تیری مصیبت ہیں یا درکھوں گا۔

وَلَقُلُ اَهْلُكُنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمّا ظَلَمُوا وَ الدِمَ مَهِ عِلَى الْمُوا وَ الدِمَ مَهِ عِلَى الْمُوا وَ الدِمَ مَهِ عِلَى المُوا الْمُؤْمِنُوا الْمُؤْمِنِينَ الدِم اللهِ مَعْلَىٰكُمْ خَلِيْفَ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

كانافرانى كے جرم بن ہلاك ہونا ذكر كرتے بي تاكہ حاضرين اور موجودين اور آل حفرت صلے الشرعليہ

وَإِذَا ثَنْكُلِي عَلَيْهِم الْكَاثُنَا بَيْنَ مِنْ الْكُلُونُ الْكُرْجُونَ الْمُرْجُونَ الْمُرْجِفِ الْمُلْكُونُ الْمُرْجِفِ الْمُلْكُونُ الْمُرْجِفِ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ الللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْك

### 

# كفارعرب كى ايك برزه سراتى كاجواب باصواب

جھوٹ نہیں بولا اور نہ کیمی کسی امانت ہیں خیانت کی۔ لیس میں اللہ تعالیے کی امانت میں کیسے تصرف كرسكة بول - اما منت مين تغير وتبدل ظلم ب جنانيم فرمات بين - ا در جب ان منفركون برمهماري صاف اور دا نتح آیتیں پڑھی جانی ہیں۔ صافت اور دا ضح آیتوں سے مرادیہ ہے کہ ان کی حقانیت اور ان کاصدق ادران کا عجازها ن ظاہر ہے توجو لوگ ہمارے باس آنے کی امیدنہیں دکھتے یانہیں ڈرتے تو آیات توجید اور آیات وعید کوش کر ہمارے رمول سے بہتے ہیں کہ اس قرآن کے سوا دوسرا قرآن لا یعنی ایسی کتاب لاجس میں حشرونشر اور ثواب وعذاب کا ذکرا **در ہمارے** بتوں کی مذمت نہ ہو۔ اس قرآن کے مضامین کو بدل دے بعنی عذاب کی آبیت کی جگر رحمت کی آبیت لکھ دو مطلب یہ تھا کہ اس قرآ ن سے دعدہ اور دعید اور حلال وحوام اور شرک اور بہت پرستی کی نرمت اور حشرونشر کے مضابین نکال دو عرض بركماس قرآن كوبهارى خوابش كے موافق بنادو- خدا تعالے نے ان كے اس سوال كے جواب بين ابنےرسول کو حکم دیا کم آب ان ضدی اور کی نہم لوگوں سے کہد دیجنے کر میرے ہے یہ رُوانہیں کم بیں اس میں اپنی طرون سے کوئی تغیر و تبدل کر ڈالوں بر اللہ کی دحی ہے۔ یں اس میں کوئی تقرف نہیں کرسکتا. میں مرون اس چیز کی بیروی کرتا ہوں جس کی منجانب الله میری طرف دمی جیجی جاتی ہے بلا کمی اور زبادتی اور بلا ترميم ونسخ مين وي كا اتباع كرتا مول اور اگر بالفرض و التقدير خدا نخواسته مي وي كا تباع ذكرول اور قرآن میں کسی قسم کی تبدیلی کر کے خلالی نا فرانی کردل تو میں ایک بڑسے خونناک دن کے عذا ب سے ورتا ہوں۔ نیز کے بی ا آ بان مشرکوں سے جو آ ب سے قرآن کی تبدیلی کی درخواست کو تے ہیں یہ كهر ديجيُّ كراكرالله جابها توبي اس قرآن كوتمهارے سامنے نه بڑھتا اور مذخدا تعالے تم كو بمرے ذربیع اس کے مضامین سے آگا ہ اور خبردار کرتا یعنی خدا چاہنا تواس قرآن کو نازل مرکز اور مر بیجھے تم پربڑھنے كا عكم دينا الدرزتم كوميرس والسط سے ان مضابين سے اطلاع ديتا برسب مجھ اس كى طرف سے ہے میں اس کے حکم کا تابع ہوں بس نمہارا بھے اس کے بدسلنے کی درخواست کرنا نفنول ہے۔ لیس تحقیق اس سے پہلے میں تم میں ایب بڑی عمر تک رہ جگا ہوں بعنی نبوّت سے پہلے جالیس برس کی عمر تمہا رہے بی ساتھ گزری تم میرے حالات سے بخوبی واقف ہوکہ میں نے کسی سے مزیرها لکھا اور نے کمال عال کیا اور مذکسی استاد کے باس ماکر بیٹھا اور میرا جال جلن بھی تمہیں خوب معلوم ہے اور اس عرصه دانه میں تم نے میرات جربہ کو لیا۔ کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور ریکسی کی ا مانت میں خ جو قرآن تمهارے سامنے بیش کیا جوعجیب وعزیب علوم ا درمعار نب ا دراخبار ما ضبیرا در آ دا بوقران مهارے سامے ہیں ہیا ہو جیب و کریب سوم اور معارف اور اسبارہ سیبہ اور اراب اور معارف اور اسبارہ سیبہ اور اراب اور جائم اور مکارم اخلاق اور محاسن اعمال برمشنمل ہے اور ایسا نصیح و بلیغ ہے کہ جس کی فصاحت و بلاغت نے جملہ فصحا و اور بلغاء کو عاجز کر دیا اور با وجو دبار بارتحدی کے کوئی تخص اس کے مفاجر میں ایک ایت بھی بنا کرن لاسکا کیا بیس نم سمجھتے نہیں یعنی میراً می (ناخواندہ) ہونا اور ایک بڑی عمر نک تمہارے درمیان رہنا اور اس عرصت دراز بس مجھی و جی اور الہام کانام بھی نہ لینا بھریکبارگی ایک میجز کتاب کو تہادے پاس لانا جس کے معارضہ سے تم عاجز ہوا دد ایک آیت بھی اس کے مثل بناکر نہیں لا سکتے حالاً کہ اس خوصات و بلاغت میں شہرہ آ فاق ہو۔ اور میں اُئی ہول یہ اس بات کی دہیں ہے کہ بیں دعوی ثبوت اور در اور اور اور اور اور اور آن میں اور دعوای دی بیں صادق ا در اور اور اور اور اور اور اور اور اور آبال میں دنیوی کیا تم ایسی موقی بات کو نہیں سمجھتے۔ میرے ذاتی کلام اور قرآن میں قرق عیال اور تمایال ہے قرآن کو معرب اس مور اس مور تم ایسی مور اور میرا کلام مور قرآن میں قرق عیال اور تمایال ہے قرآن کو معرب اس مور اس مور نہیں بول ہو جو الیس برس کے بعد یک گفت خدا پر کیسے بہتان یا ندھ سکتا ہو لد بس مور اللہ تعالیہ اور اللہ اور اللہ مشرکین جو اللہ تعالیہ اس کی آبتوں کو جھٹلا یا مطلب یہ بہتا اور اور اور اور اور اللہ تعالیہ برا فرا اور اللہ عمر اس مور جو تشخص خدا کی ایور کو بھٹلا یا مطلب یہ برا اور اور اور اور اور اور اور جو تشخص خدا کی آبتوں کو جھٹلا کے اس سے بڑھ کر ہوگی ظالم نہیں اسی طرح جو تشخص خدا کی آبتوں کو جھٹلا کے اس سے بڑھ کر ہوگی خوا کے میاب نہ ہوں کے بلکہ عدا ہے ابدی ہیں گرف تمار ہوں گے۔

اللہ برجود طرف اور میا تا مور اور اور کا میاب نہ ہوں کے بلکہ عدا ہے ابدی ہیں گرف تمار ہوں گے۔

و اللہ برجود طرف اور مور اور اور کا میاب نہ ہوں کے بلکہ عدا ہے ابدی ہیں گرف تا رہوں کے۔

و اللہ برجود طرف اور میا ان بردوزروشن کی طرح دونوں سے خصائی وافعال میں خسرت کی و دونوں سے خصائی وافعال میں خسرت کی دونوں سے خصائی وافعال میں خسرت کی کھورگا و دونوں سے خصائی وافعال میں خسرت کی دونوں سے خصائی دونوں سے خصائی وافعال میں خسرت کی دونوں سے خصائی وافعال میں خسرت کی دونوں سے خصائی دونوں

W. W.

### أُمَّةً واحِلَا فَاخْتَلَقُوا وَلُولًا كَلِمَةً سَبَقَتْ

ای اُمنت ہیں جیجے جُدا جُدا ہوئے۔ اور اگرنذ ایک بات آ کے ہو جگتی

### مِنْ رَبِكَ لَقْضِى بِينَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِقُونَ ١٠

نبرے رب کی توبیصلہ ہو جاتا ان میں جس بات میں بھوٹ رہے ہیں۔

# ابطال شرك اورشرين كيابيت كاازاله

قال الله نعالے . وَيُعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لا يُضَرَّهُمْ وَلا يَنْعَهُمْ .. الى .. فِيمُ افْنِ وَيَحْتَلِفُونَ نَ ه اربط) ان آیات میں بھی مشرکین کی جہالت اور گراہی کا بیان ہے کہ عیراللہ کی پرستش کرتے بن اور كيتے بن كريه الله تعالى على بهان بهارى سفارش كري كے. الله تعالى سف جواب دياكمان كا يه دعوى بالكل غلط ادربے اصل ہے جس بركونى دليل نبيس ، اگر اس چيز كاكوئى وجود ہونا تو صرور اللر تعالے کے علم میں ہوتا ہے نامکن ہے کم کوئی چیز ہواور الله تعالے کو اس کا علم نہو بیزاس سے بڑھ کو کیا تما تت ہوگی کہ ایسی چیز کی عبادت میں گئے ہوئے ہیں کر اگریدان کی عبادت کر ہی تو دہ ان کو كونى نغع سنه يهنچانين - اور اگران كى عبادت مجور دين توه و ان كو كوئى ضرر منهنجا سكيس اور أخبراً بيت مين يه بتلاما كربت برستی ابتداء میں سرتھی بلكر بعد میں صادب ہو أى جس بر كو أى دليل نهيس اوراس سے بڑھ كمراور کیاظلم ہوگا کم بہ مشرک الشرکے سوا ایسی حقیر چیز کی پرکستش کرتے ہیں جوا ن کو مذ ضرر دیتی ہے اور من نفع دیتی ہے یعنی اگر ساس کی برستش جھوٹہ دیں تو ان کو کوئی ضرمنہیں اور اگر تمام اوقات اس کی عبادت میں عرف کریں تو کوئی نفع نہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت جن کا عاجز یا لاجار ہونا ان کے سلمے ہے اللہ کے بیال ہما رہے سفارشی ہیں ۔ اس ہے ہم ان کی عبادت کرنے ہیں ہران کا خیال خام ہے جس پرکوئی دلبل نہیں ۔ اے نبی ! آب ان مشرکین سے کہہ دیجئے کیاتم اللہ کوالیبی چیز کی خبردسیتے ہوجس کا اللہ کوعلم نہیں نہ اسما نوں میں اور نہ زمین میں ۔ بعنی کو باکم تم اللہ نعاملے کو بتلاتے ہو کمراس کا سر کیک موجود ہے اگر کوئی اللہ کا نفریک ہوٹا تو اللہ کو اس کا ضرور علم ہوتا۔ مقصود یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو وہ باک ہے ادر بلندہ برتر ہے اس چیز سے جس کو یہ خدا کا مٹریک ٹھیراتے ہیں اس کا مذکوئی ہمسر ہے اور بنراس کی کوئی ضد ہے اور سے وع بیں ادم کے دقت سب لوگ ایک ہی املت تھے۔ ادرسب توجید اور دین اسلام بر سقے کیونکہ صرت ادم علیہ السلام موصد تھے اور ان کی نمام اولاد ان کے طریقہ برموصد تھی اور دین اسلام بر سقے کیونکہ صرت ادم علیہ السلام موصد تھے اور ان کی نما بر تھی بھر ایک زمانہ کے بعد لوگ مختلف ہو سکتے بعض توجید پرقائم رسبے اور بعض ابنی کج راہی کی بنا بر



# رسالت محرید کے عرص شرکین کے ایک معان ارسوال کا جواب

قال الله تعالی ۔ وَکِفُونُ لُو کُلَ اُنْزِلَ عَکَیْمِ ابِ فَمِنَ رَبِّهِ ... الی ۔.. کیکُتبون ما تنه کُرُون و و (ربط) اس ایت میں منکرین نبوت کے چوتھے شبہ کو ذکر کرکے اس کا جواب دیتے ہیں مشرکین کر انتحفرت سلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے کہ جب یک آ ہے ہماری فرائش کے مطابق معورہ نہ دکھائیں گے اس وقت تک ہم آئے کی نبوت کونہ انیں کے حالانکہ قرآن خود ایک معجزہ تعاجمے وہ دیکو بچے تھے تواب اس کے بعد یہ کہنا کرفلاں شم کامعجزہ دکھلاؤ گے ۔ تو ایجان لائیں گے ۔ یہ خود اس کے معاند اورضدی ہونے کی دلیل ہے ۔

اس آبیت بیں اللہ تعالیے نے ان کی اس بان کا جواب دیا حاصل ہوا ہے ہے کہ میری بوت کے دلائل اور براہین کاتم بار بارمننا ہدہ کر بچے ہوا ورمیری صداقت کا نشان دیکھ بچے ہو۔ تمہاری فرائش کے مطابق نشان دکھا نا ضروری نہیں اور بزمفید ہے اور نرصلحت ہے یہ دنیا دارالعمل اور دارالاستان ہے۔ مجرموں کومہلت وینا ضروری ہے تم جیسے معاندین کا جواب صرف اتناہے کر تیجہ کا انتظار کرد کر تنہ ہم کا انتظار کردیہ بھی ایک دلیل تھی) باقی معزدہ کا طابع کرنا میرے اختیار ہیں نہیں وہ اللہ کے اختیار ہیں ہے .

وہی جائے کہ کب ظاہر کرے۔ یہ عنیب کی بات ہے مجھے اس کاعلم نہیں اور کفار مکے یہ کہتے ہیں کو اس نبی پراس کے پرور دگار کی طرف سے کوئی نشانی جیسی ہم بعلہتے ہیں کیوں نہیں نازل کی گئی۔ سو آپ جواب میں کہہ دیجیے کہ تبارا یہ سوال معافل نا نہ ہے تم ہمری صدافت سے بہت سے نشان دیکھ چکے ہو۔ باتی ایسا نشان جے دیکھ کر لوگ ایمان لائے پر مجبور ہوجائیں اس عالم شہادت ہیں نہیں دکھلایا جاسکتا۔ یہ امر مصلحت سے خلاف ہے باقی دیا ہم امر کہ آئندہ کیا ہوگا۔ سوکھ و لیجیئے کر غیب کی خبر صرف اللہ ہم کو ہے بس تم انتظار کر و تحقیق میں جی تم ہم ارے ساتھ انتظار کر فی عنان میں عنام سوکھ و لیجئے کہ غیاب کی خبر صرف اللہ ہم لوگ و گئی ہوگا۔ سوکھ و لیجئے کہ غیاب کی خبر صرف اللہ ہم لوگ و گئی ہوگا۔ سوکھ و دیکے کہ خداشے تعالی میر سے اور تم ہم کہاں سے جائیں کہ تم ہم ارک میں سے ہوں کی شانی اس سے جائیں کہ تم ہم کہاں ہوجائے گئی۔ شاہ عبد القادر کہو تقالے اس دین کو روش کرے گا اور مخالف و لیل ہول گئے۔ اور برباد ہوجائیں گے۔ سو دیسا ہی ہوا۔ سے کی لشانی دین کو روش کرے گا اور مخالف و لیل ہول گؤ فیصلہ ہوجائیں گے۔ سو دیسا ہی ہوا۔ سے کی لشانی ابنی بی ہم کہاں میں ہوں تو فیصلہ ہوجائیں گے۔ سو دیسا ہی ہوا۔ سے کی لشانی دیکھے ہیں انہی۔ آگے ہی بیان کرتے ہیں کہ ان مشرکوں کی عادت یہ سے کہ جب اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھے ہیں انہی۔ آگے ہی بیان کرتے ہیں کہ ان مشرکوں کی عادت یہ سے کہ جب اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھے ہیں انہی ۔ آگے ہی بیان کرتے ہیں کہ ان مشرکوں کی عادت یہ سے کہ جب اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھے ہیں از جب معید بیت ٹل جاتی سے تو چور اپنی سابقہ سرارت کی طرف لوط فی طرف کوط فی کوط فی کوٹ کوٹ کی کھوں کی سابھ میں انہ کی سابھ میں انہ کی طرف کوٹ کی کھوں کوٹ کی کھوں کی سابھ میں انہ کی صورت کی طرف کوٹ کی کھوں کوٹ کی سابھ میں کی صورت کی طرف کوٹ کوٹ کی کھوں کوٹ کی سابھ میں کی سابھ میں کی سابھ کی میں کی کھوں کوٹ کی کھوں کوٹ کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کوٹ کوٹ کی کھوں کوٹ کی کھوں کی کھ

جانے ہیں یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان مز لائیں گے اور جب ہم ان لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ جکھاتے ہیں بعداس مصیبت اور تکلیف کے جو ان کو بہنچی ہے تو فوراً ہی ہماری قدرت کی نشانیوں میں جد بہلنے سٹر وعے محر دہتے ہیں . کفارِ محتربر اللہ تعالے نے تعط مستط کیا جس بی وہ سان برسس متواتر بہتلا رہے بہا ل تک کہ وہ بھوک کی وجہ سے مر نے لگے اور انہول نے مرداروں کی بڑیاں بیس کر کھائیں تو گھراکر حفور برنور کی خدمت بی عاضر ہوئے اور دعا کی درخواست کی اور وعدہ کیا کہ اگر یہ عذاب ہم سے آٹھ جائے تو ہم ایمان لے آئیں گئے الله تعالى الموت على المله عليه والم كى دعاسے ال كا تحط دور كر ديا. بلاكا دور بونا تحاكم بيم وہى الراتين كرنے لگے بہجائے اس کے كرآ ہے ك وعاسے سات سال قحط كے دور ہونے كو خداكى قدرست اور نعمت كاكوشمہ ادرآ ہے کی نبوت وصلافت کا نشان جا ن محرا بمان لاتے - اپنی سابقہ مرکشی ا درعنا دکی طرف رجوع مرسے الله ي آبتوں كوجھ النے لگے بلكراس ا نعام اللي كى نسبت كواكب ادر جوم كى طرف كرنے لگے كم بربارش فلال شارہ اور فلاں برج کی تا شرسے ہو تی ہے ۔ اے نبی آب ان مکارول سے کہد دیجئے کر الشرحیلرا در تدبیر ہیں تم سے زبادہ جلدی کرسنے دالا ہے۔ تنہارے حیلہ اور بہلنے کی فداکی تد بیرے سامنے کیا حقبقت سے اور تحقبق ہمارے فرست بعنی را اً کا تبین تمهارے کر اور حیلے اکھتے رہتے ہیں اکر قیامت مے دن تم کواس کی بوری سزامے جب تہاری تد برہادے فرمشتوں پر بوٹ بیدہ نہیں تو ہم پر کیسے بوسٹیدہ رہ سکتی ہے اور اللہ تعالے کے مکر سے اللہ تعالی کا استدراج اور امہال مراد ہے کہ مجرم کی باک وصلی جھوٹر تا ہے بہاں کے کہ مجرم نشئہ عفلت میں چور ہو کر یہ گان کرنے لگتاہے کر کوئی عذاب نہیں آھے گا اور اس کو یہ خیال ہی نہیں آ تا کم یہ التر تعلی كى طرف سے مہلت ہے اس حب كفركا بيان لبر يز ہوجانا ہے توغفلت اور بے خبرى ين اس كو بكر كيتا ہے الله تعالے کے کمرسے مہدت دینا اور غفلت اور بے خبری کی حالت میں یکا کیا۔ پکر لینا مراد ہے لہذا عاقل کو چاہیے کرخدا کے علم اور بردباری سے مغرور نہ ہو معلوم نہیں کر کب بکرا ہے۔ اب آگے دربائی سفر کی مثال بیان فرماتے ہیں۔

#### هُوالَّإِنَ يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبِرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا دی تم کو بِمرات ہے جس ادر دریا بین، بہاں تک کرجب گنانم فی الفالی وجرئی بھتم بریج تم ہوئے کشی بین ادر لے کر بیان لوگوں کو ابھی با دُ طیبیت و فرحوا بھاجاء تھا پر کے عاصف سے ، ادر خش ہوئے اس سے آئی اُن پر با دُ جو کے ک

وَجَاءَهُمُ الْمُوجُ مِنَ كُلِّ مَكَانِ وَظُنُّوْا الْهُمُ مُرَدِهُ مِنَ كُلِّ مَكَانِ وَظُنُّوا الْهُمُ مُرَدِهُ الدَّانِ اللهُ عَلَيْصِيْنَ لَهُ البَّالِيْنَ الْمُنْ لَكُونَ اللهُ عَلَيْصِيْنَ لَهُ البَّالِيْنَ الْمُنَّا اللهُ عَلَيْصِيْنَ لَهُ البَّالِيْنَ اللهُ البَّالِيْنَ اللهُ البَّالِيْنَ اللهُ البَّالِيْنَ اللهُ اللهُ البَّالِيْنَ اللهُ اللهُ البَّالِيْنَ اللهُ الله

### بيان تومي مقرون به وعيد

قال الله و تعالی ۔ هو الگری یک یک یک یک کو فی الکر و الکی ۔ . . . الی ۔ . . نامنی کو برما کانڈ و تعملوں و اور وعید کو اور بطی اور بطی اور برا ہوتا ہے جو زجر اور وعید کو بھی منتفتن ہے اور ابنا سے صافع کی دلیل بھی ہے اور بہ آبیت ورحقیقت گرشتہ آبیت و اِ ذا کہ مشتقہ می ازا کہ فرقہ کر گرفی المیت کو اِ ذا کہ فرقہ کر گرفی المیت کو اور بھی اور الله می ازا کہ فرقہ کر گرفی المیت کو بعد ان کے مکر فی الآیات ہے جس میں ضراء کے بعد ان کے مکر فی الآیات کی مثال بیان کی گئی ہے کہ بعد ان کے مکر فی الآیات کی مثال بیان کی گئی ہے کہ بعد ان کے مکر فی الآیات کی مثال بیان کی گئی ہے کہ بعد ان کے مکر فی الآیات کی مثال بیان کی گئی ہے کہ بعد ان کے مکر فی الآیات کی مثال بیان کی گئی ہے ۔

ذكر يجيئے تو ذايا كر بنا تو كيا بيشہ كرتا ہے اس نے كها بي سجرى تبحارت كرتا ہول كشتيول برسامان لادتا ہوں اور لے جاتا ہوں۔ فرمایا تہمی ایسی صورت بھی بیش آئی سے کہ کشتی ٹوسٹ گئی ہو اور تو ایک تنحنه پر بیٹھارہ گیا ہوا درہر طرف سے تیز ہوائیں آرہی ہول۔ اس نے کہا ہاں ایک مرتبہ ایسابھی بین آیا ہے توامام جعفر مینے کہا اس وقت توسنے کیا کیا ۔اس نے کہا کہ گرید دزاری کی اور دعا انگی تو امام جعفر نے فرمایا۔ بس تیرا خدا وہ ہے جس سے تو اس وقعت وعامائک رہاتھا۔ (دیکھوتفسیر کبیرصفح ۲۹ ۵ ج ۷) غ ض به كرخ زننته آيات كى طرح آننده آيات بين بهى توحيد كامضمون مع الزام ا درمع زجر و وعيد کے بیان ہوتا ہے چنانچہ فراتے ہیں۔ وہ القروہی سے جوتم کوخشکی اور نری بعی جنگل اور دریا ہی بیدل اورسواریوں پر بھراتا ہے بعن تم پیدل اور سواریوں برخشکی میں اور کشتیول اور جہازوں میں سوار ہو کر سمندروں میں بھرتے ہو تا کہ ابنی معاش بیدا کر دتم کو چا ہیئے کہ اللہ کے اس احسان کا شکرا دا کرو۔ بیہا ل تک کر بعض اوقات جبتم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور وہ کشتیاں اپنی سواریوں کو بعنی تم کو لے کم موافق ہوا کے ساتھ روانہ ہوتی ہیں اور وہ کشتیوں کے سواراس ہواسے فوش ہوتے ہیں اور اس قدر خوست ہوئے ہیں کم کو با مقصد حاصل ہوگیا۔ ناگہاں اس حالت ہیں دفعتہ ان پرایک تندو تیز ہوا آئی ہے اور ہم طرف سے موج ان پر چڑھ آئی ہے اور دریا کے تلاطم سے کشتی ڈانواں ڈول ہونے لگتی ہے اور گمان کرنے لگتے ہیں کہم باؤں میں گھرگئے۔ بعنی اب کونی دم بس کشی دو ده بلاک بوت تواس وقت الله کواپنے او برسے بلاد فع کرنے کو پکارنے لگتے ہیں۔ در آنی ایکہ دہ خالص اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں . اس وقت اس میں کوئی آ میزش شرک كنهيں ہوتى مطلب برہے كرجب كا الله كى رحمت سے نعمت ميں رہے توممت رہے اور جب خدا کی رحمت مُبدّل برزحمت ہوگئ تو اخلاص کے ساتھ اللہ کو بیکا دیے گے۔ اس لیے کر جانتے ہیں کہ معيبت سے بچانے والا حرف الله ہے اس بے ا بسے د تنت ہیں حرف اللہ کو پیکا رہتے ہیں اور بتول کو بھول جاتے ہیں اوراس دفت بر کہتے ہیں اے اللہ اگر تونے ہم کواس ڈوبنے کی مصیبت سے بچالیا تو ہم تیں شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گئے۔ اور ہمیشہ ہمیشہ تیری توجید بیہ قائم رہیں گے۔ بھرجب اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور عرف کی مصیبت سے ان کونسجات دی تو فوڑا ہی زمین ہیں ناحق مسرکشی كرنے لگنے ہيں اور حسب سابن كفرو شرك كرنے لگے۔ اور جوعدہ انبوں نے مصيبت كے دقت اللہ سے کیا تھا اسے بھلا دیا حق تو یہ تھا کرجب اللہ نے ان کی دعا قبول کی توفعل شاکرین کا کرتے مگر ہجائے
اس کے فعل مشرکین کرنے گئے۔ لے لوگو! تمہاری سے کہنی کا وبال تمہاری ہی جا نوں برہ ہے تمہاری پرمرکشی
دنیا وی زندگی کا جندروزہ فا تدہ ہے آخرت میں تمہارے کچھ کام نئر آئے گی بھمراس چندروزہ زندگی کے بعدتم سب کو ہماری ہی طروف ہو ملے کر آنا ہے سواس دفت ہم تم کو تمہمارے اعمال سے خردار کریں گئے۔اور ان کے مناسب تم کو جزا دیں گئے۔ اس تمام بحری سفر کی مثال کا خلاصۂ مطلب وہ ہے جو حفرت شاہ عبدالقادر ا فراتے ہیں کو اسخی کے وقت اُ دمی کی نظر اسباب سے اُٹی کر صرف اللّہ ہر رہتی ہے جہاں سخنت گھڑی گزری اور کام بن گیا جھر خدا کو بھول کو اسباب براَ جاتا ہے۔ ڈر ٹانہیں کہ فدا بھر ولیسی ہی تکلیف اور سختی کا سبب کھڑا کردے اسی کے ہاتھ میں سب اسباب کی باک ہے"۔ انہی کلامۂ

# إنسامثل الحيوة اللانياكماء انزلنه من السماء وہی کہا دت ہے جسے ہم نے پانی الانعام حتى إذا اخاب الأرض رخوفها اس بر ہمارا مکم رات کو یا دن کو، پھر کر ڈال اس کو کاٹ کر ڈھیر ، گویا کل کو بہماں تعن بالأمس كنالك نفصل الايت لقو اسی طرح ہم کھولتے ہیں ہتے ان ہوگوں ہاس جنکو



# دنیا کافنا اورزوال اوراسکی ناباتیداری کی مثال اور ذکرجزائے عال

تال الله تعالی ۔ را نما مَثَلُ الحیکی قرالدُنیک ... الی ... هُمْ رفینها خلِدُون ه و رابط الله تعالی تعالی الله تعالی تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی تعالی الله تعالی الله تعالی تعالی الله تعالی تعال

تھا (یعنی دنیا دی عیش وعشرت) اس کی حقیقت واضح ہوجانے سے مزاج اعتدال برا بھائےگا۔
دنیا کی چند دوزہ زندگی کو بانی ادرمئی سے تشدید دی یعنی جس طرح بانی زبین پر برت اب
اوراس سے کھیتی پیدا ہوتی ہے اور کسان اسے دیکھ کرخوش ہوتا ہے کہ اب کھیتی تیار ہوگئی ہے
اوراب ہم اس سے کھائیں گے کہ ناگہاں اس ہر کو ٹی آسمانی آفٹ آبا تی ہے کہ اس کے کہ ناگہاں اس ہر کو ٹی آسمانی آفٹ ہوات ہو اور کسان کی اُمبدیں حرب سے
ہیں کہیں آگ لگ ماتی ہے اور وہ کھیتی نیست دنا ہود ہوجاتی ہے اور کسان کی اُمبدیں حرب سے
ہدل جاتی ہیں۔ اور سوائے افسوس کے کچھ ہاتی نہیں لگتا اسی طرح انسان کا مال ہے کہ نطفہ مثل بانی کے
ہدل جاتی ہیں۔ اور سوائے افسوس کے کچھ ہاتی نہیں لگتا اسی طرح انسان کا مال ہے کہ نطفہ مثل بانی کے
ہدل جاتی ہیں۔ اور خواہشیں ا ہے ۔ نطفہ کے رقم ہیں جانے سے آدمی پیدا ہوتا ہے۔ اور بڑھتا ہے اور سب
طرح کی آرزؤ میں اور خواہشیں ا ہے دل ہیں رکھتا ہے کہ ناگہاں موت کا پیغام آ جاتا ہے اور سب
حرثیں ا ہنے ساتھ سے جاتا ہے ۔ مقدود ہر سے کہ ایسی نا با ٹیدار چیز کے لیے تم جاود انی عیش کو کیوں چھوڈ
دیتے ہوا در بڑی کا انباع کیوں نہیں کرتے کرتم کو عیش جاود انی ہے۔ اور حرتوں سے محفوظ ہوجاؤ۔
دیتے ہوا در بڑی کا انباع کیوں نہیں کرتے کرتم کو عیش جاود انی ہے۔ اور حرتوں سے محفوظ ہوجاؤ۔

اوراس مثال ہیں ان نوگوں کا جواب بھی ہے جو حشر ونشر کے منکر ہیں اور دنیا کے زوال کی مثال بیان کرنے کے بعد جنت کی رغبت دلائی اور دارالسّلام کی دعوت دی جو کرتمام بلاقوں اور آفتوں اور کد درتوں سے سالم ہے اور شلایا کر یہ گھر سعداء کا شھکانہ ہے۔ اور اس کے بعدا شفیاء کا حال اور ان کا انجام اور ان کا شھکانہ بیان کیا اور بتلادیا کہ دار آخرت دار دنیا سے کہیں بہتر ہے لہذا اس کی فکر کرد۔ فانی اور مکڈرکے عاشق نہ بنوان آیات ہیں مجربین کے جار حال بیان کیے۔

الکہ سبھیں کہ اس دار فانی کے چند روزہ آ رائش وزیبائش پرغترہ کرنا قو الیں ہی حماقت ہے جیسا کہ کوئی کا سنتکار اور با غبان کھیتی کی سرمبزی کو دیکھ کرعزہ کرنے گئے۔ کہ اب ہم اس بر پورے قادر اور قابویا فتہ ہو چکے ہیں اور بر نہ سبھے کہ یہ دار فانی محل آ فات ہے کا شنگار اور با غبان اس غرہ ہیں تھا کہ ریکا یک سبحلی گری اور دم کے دم ہیں ساری ہم ی جھری اور تر و تازہ کھیتی ایسی بربا و ہوگئی کہ گویا اس سے بہلے کبھی اس کا وجود ہی نہ تھا پس خوب سبھے لوگہ یوارفانی محل آفات ہے اس مقال کو محمد تربی اور دم کے دم ہیں ساری ہم می مقال کو محمل آفات ہے ۔ حضرت شاہ عبدالقا درصا حبث نے اس مثال کو نباست بطیعت طرز ہیں فاص انسانی جیات برمنطبق کیا ہے " فرائے ہیں یعنی پانی کی طرح روح آسمان (عالم بالا) سے آئی ادر اس جم خاکی ہیں مل کر اس نے قرت پاڑی دونوں کے طفے سے آدمی بنا بھرکام کے انسانی اور حیوانی دونوں طرح کے جب ہم بہتر ہیں پورا ہوا ادر اس کے متعلقین کو اس پر بھروسہ ہوگیا ناگہاں موست حیوانی دونوں طرح کے جب ہم بہتر ہیں پورا ہوا ادر اس کے متعلقین کو اس پر بھروسہ ہوگیا ناگہاں موست حیوانی دونوں طرح کے جب ہم بہتر ہیں پورا ہوا ادر اس کے متعلقین کو اس پر بھروسہ ہوگیا ناگہاں موست آئی کا مرز دیا تھا و ایک میں مارا بنا بنا پا کھیل ختم کر دیا بھر ایسا بے نام دنشان ہوا کہ گویا ز این پر آبا دہی نہ آئی کا مرز دیا در ڈ رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعۃ "

اب ال دار فنا وزوال کی مثال بیان کرنے کے بعد دار بقاء کی دعوت دیتے ہیں ادر فراتے ہیں اور فراتے ہیں کہ لوگو تم نے اس دار فات سے کہ لوگو تم نے اس دار فات سے ہٹا کر سلمتی کے گھر کی طرف بلانا ہے جو ہر قسم کی آفات اور رنبے دغم اور فناو زوال سے سالم ہے ادر دائم اور باتی ہے ۔ اور جس ہیں داخل ہونے والول کو اللہ تعالیے کی طرف سے اور فریت توں کی طرف سے دائم اور باتی ہے ۔ اور جس ہیں داخل ہونے والول کو اللہ تعالیے کی طرف سے اور فریت توں کی طرف سے سلام ہے تم کو چاہیئے کہ اس وعوث کو قبول کرو اور اللہ ہی راہ دکھانا ہے جس کو چاہیئے کہ اس وعوث کو قبول کرو اور اللہ ہی راہ دکھانا ہے جس کو چاہیئے کہ اس وعوث کو قبول کرو اور اللہ ہی راہ دکھانا ہے جس کو جاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف جو اس کو سیدھا وار السمام میں ہمنجا و سے ۔ صراط سمتھیم سے انسحفرت صلی اللہ علیہ والہ دیکم اور الوجکہ دعمر رضی اللہ عنہما کا طریقہ اور لا سمتہ مراد ہے۔

(دیکھوتفسیر قرطی ص<sup>۳۲۹</sup> ج۸) خلاف بیمب رکسے رہ گزیر کم مرکز بمنزل ننوا بدر سید

ما التربيب و المعالم المربيب المربيب

جن لوگوں نے نیکی کی بعنی آیمان لائے اور حضور پُر نور کا اتباع کیا ان نے لیے آخرت کی جملائی اور نیری ہے بعنی بہشت اور مزید برآل خداکا دیدار بھی ہے جیسا کہ احادیث بیں ہے کہ آل حفرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کر حنی سے جنت مراد ہے اور فرما و قدی اور اس کے معابد وسلم نے ارشاد فرما مندی اور خوست نودی کا بھی پروانہ لے گا۔ جنت اعمالِ حسنہ کی جزابیں لے گی اور دیدار خداوندی محض فضل دکرم ہوگا اس لیے دیدار خداوندی کو زیادۃ کے لفظ سے تعیر کیا گیا ہے کہ وہ علاوہ جزادعمل سے معتزلہ جو دیدارِ خداوندی کے منکر ہیں ۔ وہ زیادت کی تغیر اللہ تعالے کی جزادی کے دیدار خداوندی کے منکر ہیں ۔ وہ زیادت کی تغیر اللہ تعالے کی

مغفرت یا اس کی رضاسے کرتے ہیں مگریہ تفییرتمام روایات صحیحہ کے فلاف ہے بے شار اخبار اور
اثارہے یہ امر ثابت ہے کہ آبیت ہیں زیادتی سے مراد ۔ دیدار خداد ندی ہے اور قیامت کے
دن ان مسنین کے چہسے رمبید اور روشن ہوں گے ان کے چہروں پر نہ سیا ہی چھائے گی اور نہ رسوائی۔
یہ لوگ اہل جنٹ ہیں۔ ہمیشہ جنٹ ہیں رہیں گے اور جن توگوں نے برای ل کمائیں یعنی کفروشہ کہ کی اُن کی برائی کی برائی کی برائی کی برائی کے کراس کا ٹواب دس گناسے
کی برائی کی برائی کی برائی کے ہے اس پر نیادتی نہ ہوگی ہن خلاف نیسی کے کراس کا ٹواب دس گناسے
اے کرسات سوگنا تک ہے سنرایی اضافہ عدل وانساف کے خلاف ہے اور انعام ہیں اضافہ چودد کروم
ہے۔ اور ان کے چہروں پر ذکت چھائی ہوئی ہوگی ان کو المتدکے عذا ب سے کوئی ہجانے والا نہ ہوگا۔
ان کے چہروں کی ذکت اور کدورت کی صالت یہ ہوگی کر گویا کر ان کے چہروں پر تاریک رات کے تکریے
برطا دیئے گئے ہیں بعنی ان کے چہرے راست کی طرح کا لے سباہ ہوں گے۔ یہ لوگ دوئرخ ہیں رہیں گے۔ بہی دونرخ ہی میں رہیں گے۔ بہی ان کو عذا ب سے رہائی نہ ہوگی۔

### عنهم ما كانوا يفترون ٠

ال باس سے جوجھوٹ باندھتے ستھے۔

### ميدان مشريس كافرول كى ذِلْت اور رسواتى كابيان

قَالَ الله تعالى - وَ يَوْمَ نَحْشُوهُمْ جَمِيْعًا ... الى ... وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْ ا يُفْتُونُونَ ه ارلط) گزشتہ آیات میں اہلِ ایمان کے درجات اُخوی اور نعیم ایری اور کا فرول کی ذلت اورسوائی كابيان تها- اب اس آيب يس بي كافرول كي أيب ادر ذلين ادر رسواني كابيان هه وه يركر قيامت سے دن مابدا درمعبود - دونوں ہی کا حظر ہوگا اور بعدازاں دہ معبودجنی بیمشرکین دنیا میں پرسننش کرتے تھے ا درجن کو اینا سفارشی شخصتے ہے۔ تیامت کے دن۔ بیمعبو دہن ابنے عابدین سے بری اور بیزار ہو جائیں معے محرتم لوگ ہماری پرسستش نہیں کرتے تھے۔ بلکہ اپنی خواہش کی برسستش کرتے تھے ہمیں تو تہاری برستش كى خبر بنى نهيں جيساكر دوسرى جگرارست وسے۔ إذ تَبَقُ أَالَّذِنْنَ الْبِعُنُا مِنَ الَّذِيْنَ الْبَعْنَ ا وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ ثُمُّ يَقُولُ لِلْمُلَكِّكِةِ الْمُلَوَّا إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ . قَالُنُوا سُبْحَانُكَ ٱ نُتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَكْ كَانُوْا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ - جن كَ شفاعت برا مبدلگائے بیٹھے تھے السے نازک وقت میں ان کی براہت اور بیزاری موجب حسرت بھی ہوگی۔ اورموجب فِ لنت مجى ہوگى۔ سواس أبيت ميں ال كى اس حرب اوراس فركت كابيان بے. چنانچر فراتے ہیں اور ڈرواس دن سے جب ہم سب کو بعن سب عابدوں اور سب معبودوں کو مبدال حشر ہیں جمع کریں گے۔ بھر مبخلہ فلائن کے مشرکین سے ریکس سے کہ تم اور تہارے تھے اے ہو نٹریک یعنی معبود این جگہ فائم رہو۔ بین تم اور تمہارے سند رکیے جن کو تم نے ہماری جگہ بوجا ہے بین بُست ا بنی جگر تھم و اورد بکھو کر تمہارے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں بھر ہم ان کا ان عابدوں اور معبودوں ہیں تفرقہ ڈالیں مر ان کے درمیان جراتی ڈالیں مے اور باہمی رشتہ انسحا دوالفت مطع کر دیں مے جوال کے درمیان دنیا ہیں نھاا در کا فروں سے پوچیں گے کم تم نے ان کی پرسنش کیوں کی کا نسبہ کہیں گئے کم ان بتوں نے ہم کو اپنی عبا دت کا مکم دباتھا حق تعالے ان بنول کو گوبائی عطا کرے گا اوران سے ان کی عبادت کے متعلق سوال مرسے گا- اور و مسٹر کا مربعنی وہ بت جن کو یہ فدا کا شریب ممہراتے تھے جواب میں بہ کہیں سے کے تم دنیا ہی ہم کونہیں بوجتے تھے۔ بلکہ اپنی خواہش کی پوسٹن کرتے تھے. اَفْلَ أَنْتُ صَنِ الْحَدُدُ اللهَدُ هُوَا لَا بَهُم كُوتُمْ السِّهِ إِلَيْ عَلَى خَرِجِي مَنْتَفِي عابدول اورمعبُودول بس جَعَكُوا مَرْوع ہوجائے گا . کا فرکہیں سے البیانہیں بلکرتم نے ہمیں اپنی پرسنش کا حکم دیا تھا ہیں بت اس وقت



جواب میں کہیں گے۔ اللہ جارے اور تمہارے درمیان میں کانی گواہ ہے۔ لقیناً ہم تمہاری پرستش بالكل بے خرقے اگر مندكاء سے بنت مراد ہول تو قیامت کے دن اللہ نعاسلے ال كو گوبائى مطاكردسے كا ادر اگر متركاء سے معالحين مراد ہوں جن كى صورت برا نهوں نے ئبن بنا ركھے تھے تو وہ صالحين قيا مت کے دن ان کی عبادت سے منکر ہوں گے اور ان سے ابن بیزاری ظا ہر کر ب گے اس مقام بر ہر شخص آزما لے گا اپنے گزمن ند کارنامہ کو بعنی اس کومعلوم ہوجائے گا کر اس کاعمل ا زیسم خیرنھا یا از قسم مشر اس کا نغع اورضر راس کے سامنے آجائے گا۔ بھر یہ لوگ مالک حقیقی کی طرف لوٹادیئے جائیں گے۔ اور وہ ان کو ان کے عمل کے موافق جزا دے گا اور ان کا سارا افر ارگم ہوجائے گا۔ بعنی اس دقت یہ ظاہر ہوجائے گا کرہت پوستوں كايد دعوى سراسرا فزاء ادربهتان غها من يرزقكم من السماء والأرض أمن

باوچھ کر کون روزی دیتا ہے تم کو آسمان



## احقاق توجيدوابطال شرك

قال الله نعالى - قُلْ مَنْ يَّرْزُ قُكُمُ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ - الى - عَلِيمُونِ الفَعْلُونَ وَ قَالَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ - الى - عَلِيمُونِ الفَعْلُونَ وَ وَالْمُنْ السَّمَاءِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

اب ان آبات بی چریبی ابطال مترک کا مضمون اس طرح بیان ہوتا ہے کہ منکر کو سوئے اعتراف اور اقراد کے کو ٹی جارہ نہ رہے.

ان آیات بین حق تعالے نے بطلان مثرک پر دلیل یہ بیان فرائی کہ قابل پرستش اور لائی باد وہ وہ وہ دات ہے جس میں یہ اوصاف بائے جاتے ہول اور کا فربحی اس کا انکار نہیں کر سکتے ۔ کر باوما ف بجز و حدہ لا مثر کید لائر کید لائے کسی اور میں نہیں بائے جاتے تو پھر کیوں دوسروں کی پرستش کرتے ہیں ۔ اور اس مقام پر الوہبیت کے چار خواص ذکر کے جن کو بت پرست بھی اللہ کیلئے مخصوص انتے ہیں ۔ اور اس مقام پر الوہبیت کے چار خواص ذکر کے جن کو بت پرست بھی اللہ کے کھوص انتے ہیں ۔ اور اس مقام پر الوہبیت کے چار خواص ذکر کے جن کو بت پرست بول اور زبین سے مخلوق کو روزی وہ ب

٧- أمَّنْ يَصْلِكُ السَّمَعَ دَا لَا بُصَارَ - يعنى حاسة سمع وبصركا مالك بهونا جس كوجالم شنوا ادر بينا بنايا إدرجس كوجالم بهرا ادر نابينا بنايا -

٣- وَمُنْ يَّخُرِجُ الْحَيْ مِنَ الْمِيتِ وَيُحْفِرِجُ الْمُينِتَ مِنَ الْجَيِّ - بعنى مرده سے زندہ كوبيدا كونا ادراس كے برعكس بعنى موت اور حيات كااس كے اختيار ميں ہونا.

ہ۔ دَ مَنْ یُکْ بِنُ الْاَمْرُ۔ یعنی تدبیر عالم علوی وسفل ۔ جس کوچا ہے بلند کرے اور جس کو چاہے ببند کرے اور جس کو چاہے ببت کرے اور اس کے علاوہ اور بھی الوہبت کے نواص مختصر کا بیان فرایا اور مطلب بہ ہے کہ فابل برک تش وہ ذات ہے جس ہیں یہ صفات بائی جائیں کہ وہ رزق کا ۔ اور موٹ اور جابت بعنی وجود اور عدم کا اور تدبیر ونفرف کا ۔ اور مبداء اور معا د اور ہا بیش اور ارشا دکا مالک ہو ان دلائل کو بعنی وجود اور عدم کا اور تدبیر ونفرف کا ۔ اور مبداء اور معا د اور ہا بیش اور الزام کمل ہو۔ چنانچہ فرماتے ہیں . بصورت استفہام وسوال بیش کیا اور جواب ان کے میرد کیا تا کر ججت اور الزام کمل ہو۔ چنانچہ فرماتے ہیں .

#### دَلِيْلِ أَوْل

اے بی آب ان مشرکوں سے پوچھٹے کہ تم کو آسمان اورزین سے کون روزی دیتا ہے بعنی آسمان سے کون میند برساتا ہے اور زمین سے کون اناج اور درخت اکا ناہے جس برتمہاری روزی کا داردمدار ہے مطلب یہ ہے کہ بتلاؤ کہ تمہارا رازق کون ہے.

#### دَلِيْلِ دُوْم

اور پوچھیے کہ وہ کون ہے کہ جو تہاری شنوائی اور بدنائی کا مالک ہے بعنی کون ہے جس نے تم کوسا عدت ادر بصارت عطاکی۔ بتلاؤ تو مہی کر شننے کو کا ن اور دیکھنے کو آنکھیں کس نے دی ہیں اور رکھنے کو آنکھیں کس نے دی ہیں اور رکھنے کو آنکھیں کس نے دی ہیں اور کون ان کا محافظ ہے۔

#### ذَلِيْلِ سوم

اور دہ کون ہے کہ جو زندہ کو مُردہ سے نکالتا ہے۔ اور مُردہ سے نکالتا ہے۔ جس کی صدیا مثالیں ہیں انسان جا ندار ہے اور نطفہ ہے جان ہے التٰدنطفہ سے الشرنطفہ سے الشرنطفہ سے اور اندے ہیں میں سے نطفہ۔ برندہ جاندارہ اور انڈہ ہے جان ۔ الشر برندہ ہیں سے اندہ نکالتا ہے اور انڈے ہیں سے برندہ می اندہ سے اور کا فرسے مؤمن کونکالتا ہے اور کا فرسے مؤمن کونکالتا ہے اور کا فرسے مؤمن کونکالتا ہے۔

وليل خيارم

### دلیل دیگی (۵)

اب بھراس مدعا یعنی ابطال شرک کی ایک اور دلیل بیان کرتے ہیں جس میں مشرکین کی غایب تقییج اور غایب تفقیح ہے۔ اے نبی آئے ان مشرکین سے پوچھنے کر بھلا تمہارے عمرائے ہوئے شرکیوں

یں سے جن کو تم مٹر کیسے خدائی سمجھ ہو کوئی ایسا بھی ہے جو پہلی بار مخلوق کو پیدا کر سے بھر دہی مرنے کے بعد اس کو پہلی صورت پر دو دبارہ پیدا کر سے اور ظاہر ہے کہ ان مٹر کا عیں سے کوئی بھی یہ قدرت نہیں رکھتا۔ پس اگر وہ اپنی عار اور سے رکا رکی تو ہین کی وجہ سے اس سوال کا جواب و بنے میں تا ال کریں تو آپ بر کہہ دیجئے کر تم ان دلائل قاطعہ کے ہوتے ہوئے کہاں را ہ حق سے بہلے جارہ ہے ہو سے کر جن کوئم مشدری خدائی تھہراتے ہونہ وہ کسی کو پیدا کر سکتے ہیں بلکہ یدوسف سوائے ذات خداوندی جن کوئم مشدری خدائی تھہراتے ہونہ وہ کسی کو پیدا کر سکتے ہیں بلکہ یدوسف سوائے ذات خداوندی کے کسی ہیں نہیں پایا جاتا پھر کسی اور کی کیوں عبادت کرتے ہو۔ اس سوال کا جواب ذکر نہیں فرما یا کیونکہ یہ ایسا بدیسی امر ہے کہس کو اس میں انگار کی مجال نہیں اور چونکہ مشرکین معاد اور حشر کے منکر ہیں اس لیے وہ اس کا جواب نہیں دیں گے کہ کہیں افراد کر دیا گئی ہے جو اس کا جواب نہیں دیں گئی کر کہیں افراد کر دیا ہیں میں خدا میں موال سے مقصود ان کی جہالت اور جما قت کوظا ہر کوئا ہے ۔ اور یہ دلیل جس مبدی اور میں ہوگیا تو بھر تعجب ہے کہ تم جان ہو جھ کو فدائے حب خدا تعالی تعرب ہے کہ تم جان ہو جھ کو فدائے حب خدا تعالی کی قدرت کی اور موجہ کو فدائے دیں ہوگیا تو بھر تعجب ہے کہ تم جان ہو جھ کو فدائے حب خدا تعالی کی قدرت کی اور دار موجہ کو فدائے ہو۔ اس سے منہ موٹ تے ہو اور دی جو کو اور دیا جو دور اور دیا جو کو کو کر ہو ہے ہو۔ اس سے منہ موٹ تے ہو اور دیا جو بر توں کو پر جے ہو۔

### ١٩١) دليل ديگر برابطال شرك

شرکاءکسی کو ہدایت نہیں کرسکتے بعنی دینی اور دنیوی منافع کی کسی کو تعلیم نہیں و سے سکتے اور نہ کسی کو معزت سے بچنے کی تد بیر بنا سکتے ہیں بلکہ یہ وصف اللہ ہی کی ذات ہیں پایا جاتا ہے بھرتم اسے چوڈ کو دوسک کی عبادت کیوں کرنے ہو عزض یہ کراس تمام کلام سے مشرکین پر روکر نا اوران پر جست فائم کوناہے۔ جس نے ان باقوں کا قرار کر لیا۔ اس پر الزام ظاہر ہے اور جس نے ازرا و عناوا قرار مذکیا تو اس پر بالبدا بہت جست قائم ہے۔ (دیکھو تفییر قرطبی صفحہ ۳۳۵ جلد میں)

خاتمة كلام

یہاں کے ابطال سے مرشکین بھی عاجز تھے۔ اب اخریس یہ ستاھے ہیں کہ تم نے جوعقیدہ بنارکھا ہے اس پرکوئی دلیل نہیں محض تمہادا کان اور خیال ہے۔ جنانچہ فرما تے ہیں اور آکر ان میں سے مرف انکل پرجل رہے ہیں ان کے پاکس کوئی دلیل نہیں ۔ بے دلیل حق کو جھٹلا رہے ہیں اور بے اصل خیالات برجل رہے ہیں ان کے پاکس کوئی دلیل نہیں ۔ بے دلیل حق کو جھٹلا رہے ہیں اور بے اصل خیالات برجل رہے ہیں بہت ہماری گان اور خیال علم حق اور اعتقاد حق کے مقابلہ میں ذرہ برابر کارآ مدنہیں ان کا یہ گمان کہ بہ بہت ہماری شفاعت کریں گے انہیں عذا ہے حق مے نہیں بچاسے گا تھے تھی اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ یہ کو تے ہیں ان کے جھوٹے دعوے اور بے دلیل ا پنے گمان کی بیروی اور ان کی بدکر دارباں خدا سے محفیٰ نہیں۔

₹ ÷ ₹

وماکان هذا الغران ان بیفتری مِن دُونِ اللهِ

اور دہ نہیں یہ قرآن کر کوئی بنا ہے اللہ کے سوا ،

ولکن تصلیاتی اللّٰن کی بیٹن یک یک و تفضیل

اور بین سیا کرتا ہے الله کام کو اور بیب ن

کتاب کا جی یں شبہ نہیں جہان کے صاحب سے - کیا وگ کھے ہیں

افتریک طفل فاتوا بسور تم سے آئ ایک سورة ایس اور پیارد جی کو

## 

041

### بيان اعجاز قران برائے اثبات برت



عرض برکہ (۱) بہ قرآن گزشتہ کن بول کی تصدیق ہے۔ (۲) اورعلوم ہابت کی تفصیل (۳) آل کارب العالمین کی طرف سے ہونا بر بہی ہے۔ جس ہیں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں اور تہارا بروی کہ یہ کتا ہے۔ کی بنائی ہوئی ہے کسی دلیل بر جنی نہیں بلکہ ضد اور عنا و پر جنی ہیں بعدازاں حق تعالی نے ان آیات ہیں یہ بتلایا کہ اس قرآن کے شننے کے بعد لوگ دوقسم کے ہول گے بعض اس پر ایمان کے آئیں گے اور بعض اپنے کفر بر قائم رہیں گے۔

ردبط دیگر) کرگزشته آیات بن به فرایاتها فاکی تی فکوف تم کمان بہکے جارہ ہواب اس ایت بن به بتلاتے بین کر قرآن تہاری ہوابت کے لیے نازل ہوا ہے اس کی طرف آؤجو تہیں می کی طرف ہوابت کرتا ہے ادربتوں کو چھوڑد ۔ کہ جو تہیں حق کی راہ تو درکنار کوئی راہ بھی نہیں دکھاسکتے ۔

بہرمال مقصود ا بنات نبوت ہے۔

چنانچہ زماتے ہیں اور اسس تسرآن کی پیروی اور اسس کا اتباع کسی طن اور گان کا اتباع نہیں کیونکہ برقر آن جس کا اعجازر دزروش کی طرح نمایاں ہے۔ ایسانہیں کراس کو التّركے سواكونى اور بناسكے بعنى كسى بىشرى مجال نہيں كر ابسا كلام معرفت التيام بنا سكے كيكن بير قرآن تقديخ ہے ان آسمانی کتابوں کی جو اس سے بہتے اتری ہیں جس سے اس کا مُنزَّل من اللہ ہونا ظا ہرہے ادرتفصیل ہے ان احکام الہبتری جو اللہ نے بندوں پر سکھے ہیں. یعنی جن کی تعلیم بندوں بہ لازم کی سے مطلب بہ ہے کہ یہ کتاب شریعت الہیم کی تفصیل ہے۔ جس ہیں ذرّہ برابر شک نہیں رہت العالمین کی طرف سے یہ نازل ہو گیہے گر با وجود اس کے کا فراس میں شک کرتے ہیں اور ایمان ہیں لاتے . بلکہ یہ کہتے ہیں کم محد صلے اللہ عليہ وسلم نے اس کو بنا ليا ہے۔ الے نبی آ ہے اُن سے کہد دیجئے کہ اگر بات يہ ہے تو تم بھی اس جيسی ابک سورت بنا لاؤجوفصاحت ادربلاغست ادرعلوم بدابیت میں اس کے مثل ہواور بیکارومدد کے لیے جس کو تم اللرك سوابل سكت أو الرتم ابنى باسند بن سجة أو كر محدصلى الترعليم دسلم في اس كوابن طرن سے بنالیاہے اگر تم سیحے دل سے یرعفیدہ رکھتے ہو اور ہسٹ دحرمی نہیں کرتے تو تم بھی اسس جیسی ایک سورت بنالاؤ۔ کیکن کا فرا کیک سورت بلکہ ایک آیت بھی نہ لاسکے بلکہ حقیقت حال برہے کہ جس جیز کووہ سمجھے نہیں اس کی تکذیب ہیں جلدی کر بیٹھے حالا بکہ ابھی تک ان کے پاس اس کی حقیقت نہیں آئی یعنی ان کو جاہئے تھا کر قرآن نے جو خریں دی ہیں ان کے ظہور کا انتظار کرتے جب وہ خبری ابنے وقست مقرر ومعاین بروا فع برتین توخودان کی صدا ننت ظا ہر بہوماتی مگرانہوں نے ان کے جھلانے یں جلدی کی اور اپنے انجام کا انتظار نہ کیا سوجب قرآن کے دعدے دعید لورسے ہوں گے اس و قنت انہیں اپنی سکذیب کی حقیقت معلوم ہوگی ال لوگوں نے قرآن کی عظمت وشان کو ادر اس کی دلیل ادربران کو سمجھانہیں اور اس کے علم بک ان کی رسائی بہیں ہوئی۔ قرآن کوسنتے ہی بجائے اس کے کہ اس کے ماس کے کہ اس کے معانی اور علوم کو مجھیں اس کو جھٹلانے لگے۔

عزض یہ کہ انہوں نے قرآن کے علوم اور دلائل و براہین ہیں غور و نکرسے کام سے لیا اور بے سوچے سیمجھے جلدی سے اس کو جھٹلا یا جو ان سے سیمجھے جلدی سے اس کو جھٹلا یا جو ان سے پہلے گذر بھے ہیں. کیس دیکھ لو ان ظالموں اور تکذیب کرنے والوں کا انہام کیا ہموا کیس تم کوچا ہیئے کہ ان کے انبام سے عبرت پہکڑو آور جب زمانہ آئندہ میں قرآن کی تا دیل اہنے وقت مقررہ براً دے گی۔ اور اس کی خبر کا مصداتی ہوگا تو اس وقت ان کرتے ہیں ہیں سے بعض تو ایمان ہے آئیں گے اور بعض ہے جمی ایمان نہیں گئنہ و گئیں گئے کفر برمھر رہیں گے اور کفر ہر ہی ان کو ان کو خان کے فقہ و کی مغراد سے خوب واقع ہے ان کو ان کے فعل بدکی منزا دے گا۔

و المراق المراق

اور تیرا بردردگاران معاندین کوخوب جا ناہے جو تکذیب براڑے ہوئے ہیں.

وإن كن بوك فقل لى عملى ولكم عملكم انتم

ادر اگر نجھ کو جھٹا دیں تو کہہ جھ کومیرا کام کرناہے ادرتم کو تہارا کام. تم پر

برتون مِمّا أعملُ وأنا بري عُمّا تعملُون ﴿ وَ

ذمہ نہیں میرے کام کا ادر جھ پر ذمہ نہیں جو تم کوتے ہو۔ ادر

مِنْهُمْ مِنْ يُسْتَبِعُونَ إِلَيْكُ أَفَانَتُ تَسْمِعُ الصِّمُ

بعضے ان بیں کان رکھتے ہیں تیری طرف - کیا تو سنادے کا بہروں کو

وَلَوْ كَانُوا لِا يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِنْهُمْ مِنْ يَنْظُرُ اللَّكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اگرید اوجه من رکھے ہوں ۔ اور بعض ان بین نگاہ کرتے ہیں تری طرف

افانت تهربي العبي ولوكانوا لا يبصرون ا

کی اوراه دکی وے کا اندھوں کو ؟ اگریم سوجھ نے رکھتے ہوں۔

## إنَّ الله لا يظلِمُ النَّاسَ شيًّا وَّ لكنَّ النَّاسَ ظلم نہیں کرتا ہوگوں ہے۔ اور بیکن ہوگ اپنے اللہ ہوں ہے۔ اور بیکن ہوگ اپنے اللہ میں کرتا ہوگوں اس

بر آب ظلم کرنے ہیں۔

# تسايم بى كرمم عكيبالصكلة والماركم ومم الراص ادمعاندن محادين

قال الله تعلظ - وَإِنْ كُذَّ بُوكَ نَقُلْ لِيْ عَمُلِيْ وَلَكُمْ عَمَلَكُمْ ... الله ... انْفُسَهُمْ يُظْلِمُون ه (ربط) گزشته آیات میں کفار کی مگذیب کا ذکر تھا جس کا مناظرانہ جواب وے دیا گیا۔ اب اس آیت بي ال كے عنادا وراصار على التكذيب كو ذكر كركے معرضا نہجواب دياجاتا ہے كما قال الله تعالى وأغريض عرن النجره لين و اور أ شحفرت صلے السّرعليه و آلم وسلم كوتسلى دى جاتى ہے كيونكم جب طبيب مشفق كسى بماله كوديكه المحكروة فابل عِسلاج نهيس را تواس سے نااميد ہوجانا ہے ادراس نااميدي اوراعراض سے اس طبیب مثفن کوراحت ملی ہے۔ چنانچہ فرانے ہیں اور اگر مجت قائم ہو جانے کے بعد بھی یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں لین اپن تکذیب پرا رہے رہے ادر آب ان کے تبول سے ناامید ہوجائیں تو آخری بات آب ان سے بیر کہہ دیجئے کرمیری قدرت میں جس قدر سمجھانا تھاوہ سمجھا چکا اب بھی اگر تم نہیں مانے تو نہ مانومیر یے میراعمل سے ادر تمہارے سے تمہاراعمل ہے۔ تم میرے عمل سے بری الذمہ ہوا در میں تمہارے عمل سے بری الذمہ ہوں اور ان میں سے بعض وہ ہیں جوبظا ہر نیری طرف کان سگاتے ہیں . اور توجر سے آپ کی باتوں کو سنتے ہیں میکن چونکہ ان کے مینوں ہیں آئے کی عداد کے جمری ہوئی ہے اس لیے ان کا مشنا ادر بنا منا برابرہ گویا کہ بر ہوگ در حقیقت بہر سے ہیں ہیں بھلا کیا آ ب بہروں کوم ناسکتے ہیں بعنی اً ہے اس برقادر نہیں اگر عبروہ کچھ بھی سر سمجھتے ہوں۔ بعنی بہرے بن کے ساتھ بے عقلی بھی مل گئی ہے اگر سمجے ہوتو بہرا بھی انکل سے مجھے سمجھ لیتا ہے بیس جب کرسماعت اورعقل دونوں ہی گم ہوں تونا ہرہے کہ بے عقل بہرا کیسے سیھے گا اور اسی طرح بعض ان بیں ایسے ہیں کرجوبظا ہرا ہے کی طرف یعنی آیے گے سٹھائل و فضائل اور معجزات اور کمالات کو نظراً کھا کر دیکھتے ہیں اپنی ظا ہر کی آ نکھوں سے آسے کی طرف دیکھے ہیں، ظاہر میں آنکھیں ہیں گردل کے اندھے ہیں بعارت موجد ہے اوربھیرت مفقود ہے اس بے با دجود بینا ہونے کے مثل اندھوں کے ہیں نوکیا آپ اندھوں کوراہ دکھا سکتے ہیں اگرمیہ ان ہی بعیرت منہو. یعنی یہ لوگ درحقبقت بصارت اور بعبرت دونوں ہی سے محردم ہیں، ہاں اگر اندھا صاحبِ بعیرت

ہو توجیثم دل سے بچے سمجھ سکتا ہے۔ گر جب اندھا بھی ہو ادر احمق بھی تو اس کوکس طرح راہ دکھائی جا سکتی ہے .مقصود یہ ہے کر اے نبی ا ان کی ہدایت سے نا اُمید ہوجائے . اور ان کی گراہی پر تامعت فرائے یر کمخت اب اس قابل ہی نہیں رہے کر آپ کی ہدایت ان پر کچھ اثر کرے اس میں شک نہیں کر اللہ سی پر ظلم نہیں کرتا ۔ لیکن لوگ خود ہی اپنی جا نوں برظلم کرتے ہیں ۔ الشرتعالے نے آئے بھی دی اور دل بھی دیا اور قبولِ حق کی صلاحیت اور قابلیت بھی دی ۔ لیکن انہوں نے اس کو صا تع کر دیا۔ اورجی دن ان کو جمع کرمے گا ، گویا مذرہے تھے مگر کوئی گھڑی دن آہیں ہی لِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَرِينَ۞ وَإِمَّا ب رسول فاذا جاء رسولهم قضى بنهد ان کا موں برجو کرتے ہیں اور ہر فرتے کا ایک رسول ہے چھر جب پہنی ان بررسول ان کافیصلہوا

ضرّاو لا نفعًا إلَّا ما شاء الله طبكي أمّة أج زمین میں ، البتر دے والے ابی جھڑوائی میں اور چھے بھے بیتا ویں گ



# 

# تحقیق مع جوابات شبهات گفار و ذکر حمرت مکر بین رسالت در وزقیامت

کے دو جواب ویے اول برکر لے نبی ا آب یہ کہد دیکئے کہ عذاب کا نازل کرنا مبرے اختیار ہیں نہیں کم وہ اللّٰہ کی حکمت اور مشبت کے تا بع ہے اللّٰہ نے جس کام کے لیے جو دقت مقرر کیا ہے وہ اس سے بہلے نہیں ہوسکتا۔

دوم بر کر بالفرض اگر وہ عذا ب تمہاری فرمائش کے مطابق جدی نازل ہوجائے تو تم کو کیا فائدہ الله تعالے کے عذاب سے تم کوئی بچاؤ تو کرہیں سکتے۔ اور اگریہ کہو کہ عذاب دیکھ کرہم ایمان ہے آئیں گے تواس دفنت کا بمان معتبرا ورمفیدنهیں - وہ ایمان اصطراری ہے اختیاری نہیں مطلب یہ سہے کہ مشركين جوعذاب كے بارے بس جلدى كرتے بي ا دراس كا دفنت پوچھتے بي ير سب عبث ادر بيار ہے۔ عذاب اللی کا قاعدہ یہ سے کہ وہ ناگہاں آیا کر تا ہے کبھی دن میں کبھی رات میں جنائجہ فراتے میں اور یا دکر و اس دن کوکرجب کرسب لوگول کومیدان حشریس جمع کرے گا دراس دن ایسا معلوم ہوگا کر گوبادہ دنیا ہی یا برزخ میں ایک مری سے زیادہ نہیں عمرے تھے قیامت کی شدت ادر ہول سے گزمشتہ زندگی ایک ساعت معلوم ہوگی۔ اورجب برسے اتھیں کے توایک دو سے کو پہچائیں کے گویا کرمفارقت کو زیادہ زمانہ نہیں گزرا تھوڑی دیر کی جدائی ہیں آدمی بھو لتا نہیں گریہ حال ابتداء حشر ہیں ہوگا اس کے بعدجب تیامت کی شدّت ادر دہشت ہوگی تو یہ جان بہجان جاتی رہے گی اور ایک دوسے کو جھول ایس کے بے شک گھاتے ہیں رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سامنے پیش ہونے کا انکار کیا۔ بعن صاب ا كتاب اورجزاء وسنراك منكر بوئ اور رزته وه دنيا بس راه بانے والے بهت تھوڑى سى زندگى کے لیے عیر متنا ہی زمانہ کی مصیبت مول ہے لی اس سے بڑھ کر کیا خسارہ ہوگا۔ حق تعالیے نے دنیا میں ان کو اپنی معرفت اورا طاعت کاسامان دیا بعنی عقل دشعور اور قدرت واختیار دیا مگرسب کاسب ا بنی جہالتوں میں منا نع کر دیا اور اے نبی ! اگر ہم اس عذاب اور وعبد میں کا مجھ حصّہ جس کا ہم ان سے وعدہ کررہے ہیں آ ہے کی زندگی ہی ہیں آ ہے کو د کھلادیں با دنیا میں اس عذاب کو د کھلانے سے بہتے ہی آ ہے کو وفات دے دیں تو بہر حال ان کو ہاری طرف لوٹ کر آنا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کا فول سے جو وعدہ عذاب کا کیا ہے وہ خروروا قع ہوگا ۔ کچھ عذاب تو آہے کی زندگی ہیں ہوگا اور کچھ آ ب کے بعد اور آخرت کا عذاب آخرت میں چنانچرت جل شانئ نے نتومات اور غلبہ اسلام کے جو وعدے کیے تص ان بس سع بعض كاظهور توحضور بير نورصلى الشرعليد والمرسلم كى زندكى بين بهوگيا اور واقعه كا باقى ما نده حصة خلفاء را شدين كے دورخل فنت ميں يورا ہوا اور آخرت كا عذاب بيا مت كو ہوگا معلوم ہواكہ خداتعالى كا وعده بهر حال يورا بوتا مع وإن الله المناك لا يُخلِفُ الله عَادَ الله تعاليم الدر ننوحات کا وعدہ فرمایا مگراس کا کوئی ونت معین نہیں فرمایا۔ اور آہے کی تستی کے بے یہ فرما دیا کہ الشرتعالی نے آپ سے جو نتوحات اور غلبۂ اسلام کا غیر مؤتت وعدہ کیا ہے وہ ضرور اپنے وقت پر پورا ہوگا ان بس سے بعض نتوحات آب کے زمانہ میں ہوں گی جیسے بدر دغیرہ میں اللہ نعالے نے کا فروں کی ذلت آ ب کو دکھلا دی اوربعض فنوحات آب کے بعد آب کے خلفاء کے ہاتھ پر واقع ہوں گی۔ اس طرح بردر ہے النہ تعالیے کا وعدہ پورا ہوگا آب مطبئن اور ہے فکر رہیں بھر اللہ تعالیے مطلع سے الن اعمال برجو وہ کر رہی تھر اللہ تعالیے مطلع سے الن اعمال برجو وہ کر رہیے ہیں۔ الن کو الن کی سے زا دے گا۔ حضرت شاہ عبدالقادر فراتے ہیں یعنی غلبۂ اسلام کھ حضرت کے رو برد ہوا اور باقی آب کی دفات کے بعد خلفاء کے ہاتھوں سے گویا کہ نکت و قیت کے بیں اس طرف اشارہ ہے واللہ اعلم۔

ادر ہرامت کے لیے ایک رسول ہواہے سوجب ان کارسول ان کے باس آگیا بعنی معجزات ا در آبات ہے کر آبا اور اللہ کی حجت ان بر پوری ہوگئ۔ سگر انہوں نے اس رسول کو حصلایا تو وہ لوگس مبتلا ئے عذا ب ہوئے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا بعنی رسول اور جھٹلانے والول کے درمیان عدل ا در انصاف کے ساتھ نیصلہ کر دباگیا کہ رسول اور اس کے متبعین کونجات ہوئی اور جھٹلانے والے ہلا ک ہوئے ادراس فیصلہ بیں ان برظلم نہیں کیا جانا کیونکہ ظلم جب ہونا کہ جب ان کو بے قصور عذاب دیا جاتا۔ حجت بوری ہونے کے بعد موافدہ ظلم نہیں بکرعین عدل سے اور یہ لوگ عذاب کی وعیدیں سُن کر استهزار بركية بي اع نبي ! ادر اعمسلانو! به نزول عذاب كا وعده ادر وعيدكب يورا بوكا. اكر نم ا ہے وعدے میں سیح ہوتو وہ عذاب لاکرد کملاؤ (اے نبی!) آب جواب میں کہہ دیجئے کر مجھے عذاب نازل كرنے كا توكيا ختيار ہونا ميں تو اپنى ذات كے ليے نقصان اور نفع كا ماك نہيں بعنى ميں تو بشر ہوں مجھ میں یہ قدرت نہیں کہ اپنی ذات ہے ہے کوئی نفع ماصل کرسکوں یا اپنے سے کسی ضرر کو دور کرسکول جواللہ چاہتا ہے دہی ہو تاہے بھر ہی تم بر عذاب کسے نازل کرسکتا ہوں اللہ نے عذاب کا دعدہ کیا ہے مگراس کا وقت نہیں بنایا کہ کب آئے گا جب اللہ کومنظور ہوگا وہ نازل کر دھے گا جلدی کیوں جاتے ہو ہرامت کے لیے ایک وقت مقرر ہے تہارے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے بس جب ال کا دفت معین ایبنچنا ہے نو دہ اپنے وقت معین سے مذایک گھڑی یکھے رہ سکتے اور بناگے بڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح تم اینے وقت مقررہ برغارت ہوگے لیے بی آ سیٹ کا فردں سے کہددیجئے بتلاؤ تو سہی اگر وہ عذاب جس کے نازل کرنے کی جلدی کررہے ہورات کو یادن کونا گہانی طور بر وہ عذاب آجا شے بهرمال وه عذاب ای تو ہوگا تو یہ مجرم کس چیز کو جلدی مانگ رہے ہیں یعنی عذاب میں کوئی خوبی اور لذت نہیں جس کے لیے تم اس قدر ہے تا ہے ہور ہے ہو اور اگر یہ کہوکہ اگر ہم برمذاب نازل ہوا توہم اس كوديك كرايمان كے آئيں گے توالٹر تعالے اس كے جواب ميں فرملنے ہيں توكيا جرجب وہ عذاب اتع ہوجائے گا اور تم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوگے جب ہی تم اس پر ایمان لاؤگے۔ جب بیمان لا ناکوئی مفید نہیں اس وقت ہم کہیں گے کر اب تم نے اس کالیتین کیا ادر اس سے پہلے تم بطور مذاق اس کے نزول میں جلدی مجابا کرتے تھے سواب اس کا مزہ مجھوا میں دفت کے ایمان اور بقتین سے تم کو کوئی فائدہ نہیں ، پہنچ سے تا کہ وکوئی فائدہ نہیں اسے جنہوں نے رسول کی تکذیب کی کہا جائے گا کہ ہمیشہ کا عذاب مجھوجو کبھی

منفظع منه ہوگا. نہیں جزا دیشے جارہے ہو۔ تم مگر اسی کفر اور معصیت کی جعے تم ساری عمر کمانے رہے اور دنیا کی محبت میں آخرن سے اندھے بنے رہے اور بیر کا فر بطور تعجب اور بطریق ول لگی آب سے وریافت کرتے ہیں کر کیا وہ عذاب جس کا آب ہم سے دعدہ کرتے ہیں یا بعث اور قیامت اور معا د جس سے آب ہم کو ڈراتے ہیں حق سے لعنی واقعی آنے والا ہے۔ آب کہم دیجئے ہاں قسم ہے بہر بروردگان البت تحفیق وه عذاب موجود العت اورمعاد بلاشبه حق به یعنی واقعی آسنے والا ب اورتم سی اننی تدرت بہیں کرتم خداکو اپنے بکرانے سے عاجز کرسکو، اور اس کے عذاب اور قبر کوروک سکو . نمبارا مرکم می سی بل جانا اور ریزه ریزه ہوجانا خدا کو اس سے عاجز نہیں کرسکنا کر دہ تم کو دوبارہ زندہ کرسکے اور تہبیں کفرونٹرک کے عذاب کا مزہ چکھائے اور آ ہے ان سے بہجی کہد دیجئے کہ کفرونٹرک کا جرم اس قدر عظیم ہے کہ اگر ہرنفس کے پاکس جس نے کفر ادر نزک کرمے اپنی جان برظلم کیا ہے روئے زمین کا مال دماع ہو تو وہ تیا مت کے دن اپنے آب کوعذاب سے چھڑانے کے لیے یہ سب کچھ فدہ دینے کے لیے ننیار ہوگا مگر قبول مذہو گا۔ بس لے انسان! آج جس دنیا کے پیچھے تو دیوارز بنا ہوا ہے اور آخرت سے منہ مورا سے ہوئے ہے کل کوعذاب آخرت سے رہائی کے بیے توہی تمام خزائن اموال کو فدیہ ہیں دیتے کے لیے تیار ہوگا اللہ تو و نیا میں شجھ سے کچھ النہیں الگنا صرف ایک اسان بات جا ہما ہے کہ توخدا کے ساتھ کسی کونٹریکی مت کراورجب وہ آخرت میں عذاب کودیکھیں گے تو ندامت اور بڑمندگی کواپنے باروں اور ہوا نوا ہوں سے چیائیں گے . تاکہ دوست لوگ ان کوماست ناکریں اورسب کے سامنے فضیحت نہ ہوا ور دیکھنے والے اور زیادہ زہنسیں ۔ اوربعض علما رنے کہا کہ اِ مراد کے معنی اظہار کے ہیں یہ لغات متضادہ میں سے ہے اور مطلب یہ ہے کہ مشرکین عذاب ا فرت کودیکھ کراہنے اعمال پر اظہارندامت کریں گئے شاید اظہار ندامت سے بچھ کام جِل جائے اوران کے درمیان انساف سے فیصلہ کر دیا جائے گا اوران پر کچھ ظلم ہیں کیا جائے گا بعنی ان کو اتنی ہی سے زادی مائے گی جتنا ان کا قصور ہو گا آگا ہ ہوجا ڈکر النز ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اورز مین میں ہے سب اسی کی ملک ہے اس کوکسی کے فد بر کی ماجت تہیں آگاہ ہوجاؤ کہ خدا کا دعدہ تواب اور عذاب کے بارے میں حق ہے۔اس کے دقوع یر کوئی شک نہیں لیکن اکثر لوگ اس بات کوہیں جانتے ہیں اس لیے وہ دنیا برمغرورہی ادر آخرت سے دور ہیں اور قصور عقل سے فقط دنیاوی زندگانی کوجیات سمجھے ہوئے ہیں دہی جلاآا ور ارتا ہے لیس اسے دوبارہ بیب اکرنا کیامشکل ہے اور مرنے کے بعد تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤگے اور حماب وگار ہوگا- بہذا آخرت کوحق ہجھواور اس کے لیے تیاری کرد۔

الناس فل جاء تكوم وعظة من سراكم

# وشفاء کرنے کو جوں کے روگ ، اور راہ سرجانے اور مہربانی اللہ و میں کے روگ ، اور راہ سرجانے اور مہربانی للہ و میں کے روگ ، اور راہ سرجانے اور مہربانی کالمو میں کی فلک میں بیان کے نفل سے اور اس کی مہر سے ، فیل را لگ فلک فلک فلک فلک فلک کے نفل سے اور اس کی مہر سے ، فیل را لگ فلک فلک فلک فلک فلک فلک کریں یہ بہتر ہے۔ ان پیروں سے جو سیٹے ہیں۔ سو اسی پر چا ہیے خوشی کریں یہ بہتر ہے۔ ان پیروں سے جو سیٹے ہیں۔

### ذكرمحاس قرآن برائة ترغيب ايمان

انم حدم نید ہے یعنی قرآن دلوں کی مہلک بیاریوں ،جہالت اور ضلالت اور عقائد فا سدہ اور شکوک د شہرات اور اخلاق و میرے سے جوروح کے لیے مہلک ہیں شفاء بخشا ہے اور ایمان والوں کے یہے ہوا بیت اور انحلاق و میرے سے جوروح کے لیے مہلک ہیں شفاء بخشا ہے اور ایمان والوں کے یہے ہوا بیت ہے اور اخترا تابع کے رحمتِ الہیہ بتاتا ہے اور اجنے بیرووں کو خلاکی رحمت اور عنایت کا مورد بنا تا ہے اور بقدرا تباع کے رحمتِ الہیہ کے افراد و برکات کا نرول ہونا ہے ۔ دنیا کو قرآن کے آئے سے ظلمات کو دضلالت سے نبجات می اور آفرت کے افراد و برکات کا نرول ہونا ہے ۔ دنیا کو قرآن کے آئے سے ظلمات کو دضلالت سے نبجات می اور آفرت میں ظلمات نار سے نبجات میں اور ایک کی جیز اللہ کا ففل اور اس کی رحمت ہے دنیا وی مقام حقیر اور جیات و دولت خوش ہون ۔ فریخ چیز اللہ کا ففل اور اس کی رحمت و نیا وی مقام عربے جی کو وہ جمع کر رہے ہیں دنیا اور اس کا نفع فلیل اور فائی ہے اور قرآن اور اس کا نفع کثیر اور باقی ہے مطلب یہ ہے کہ جب قرآن ایسی عظیم نعمت ہے تو ہے اور قرآن اور اس کا نفع کثیر اور باقی ہے مطلب یہ سے کہ جب قرآن ایسی عظیم نعمت سے تو ہے اور قرآن اور اس کا نفع کئیر اور باقی ہے مطلب یہ سے کہ جب قرآن ایسی عظیم نعمت سے تو ہمت کر اللہ کی جنے سے کو ل نوب کو ان کو

ابن عباسس اورابوسعید فدری سے مردی ہے کہ فضل سے قران مرادہ اور اور اور اور اور اور ایران مرادہ کے اس نے اہل قران اور اہل ایمان میں سے بنایا.

(تفسير فرطبي مستقط ج ۸)

م زہے کلام تو محض ہدایت وعکمت زہے بیام توعین عنابیت ورحمت کشد کمند کلام تو اہل عرفا ل را نشور الرخیاست برگلش ہمت کشد کمند کلام تو اہل عرفا ل را نشور الرخیاست برگلش ہمت سو بہ بعض اہل برعت اس آبیت سے مردجہ میلاد کے ہونے پر استدلال کرتے ہیں سو بہ ایکل مہمل ہے اس آبیت کاتعلق نزدل قرآن سے ہے یہ کرمخل میلا دسے اورخوش ہونے کے سے جشن کرنا یا جلسہ کرنا مرا دنہیں بلکہ اس کو نعمت خدا دندی سمجھ کر اس کی قدر کرنا اوراس کونول

کرنااوراس برعمل کرنا مرادی.

قل ارعیت می انزل الله الله من رونی ، تو که بعل دیکو تو الله الله دیکو تو الله الله عن رونی ،

فجعلتم مِنهُ حرامًا وحللاً قل الله اذن لكم ام

بھرتم نے عمبر ہی اس میں سے کوئی طال اورکوئی وام کہد اللہ نے عم دیا تم کو یا

على اللهِ تعترون ﴿ وَمَاظِنُ اللَّهِ لِيَعْتَرُونَ ﴿ وَمَاظِنُ اللَّهِ لِيَنْ يَعْتَرُونَ

للربر بهوت باند هنة اور كا الك بي (سمع بين) جهوت باند هندوك

# علی الله اللب بوم القیمه الله لل و فضیل الله لل و فضیل الله بر ، یامت کے ون کو ، الله تو نفل رکھ ہے۔ علی الناس و لکن اکثر هم لایشکرون ﴿

# تقليج لعض رسوع جا اليت

روب برای کے سوالات اور شبہات کے جوابات دیدیئے گئے تو اب بر بتلاتے ہیں کرمشرکین کاطریفہ بالکل تغواور مہمل ہے اور بے اصل اور بے سنداور فلا ف عقل باتول برمبنی ہے جس کی حقیقت ہوئے افترار کے اور کھی نہیں ۔

الله برتهمت تھی۔ اور جولوگ الله برحجوٹ بہتان با ندھتے ہیں تبامت کے دن کی نسبت ان کا كُمان ہے كم نيا من قائم ہى نہ ہوگى ۔ يا قائم تو ہوگى گر ان سے كوئى باز پرسس مذہر كى تتحقبق التر تعالے لوگوں بربڑا فضل کرنے والا ہے۔ لیکن اکثر لوگ اس کاسٹ کرنہیں کرتے اس نے اپنی رحمت -طرح طرح سك رزق ديق مكر لوگ ان كوفلات مكم استعال كرتے بي بامطلب يرب كم التر تعالى فوراً انہیں دیتا بلکہ جرم کے بعد بھی مہلت دیتا ہے اور بغیراتمام مجتت کے کسی کومزانہیں دیتا۔ ومَا تُكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَتَلُوا مِنْهُ مِنْ

آ بت بن الله نعالے كے اصاطر على كو بيان كرتے ہيں كر اس كا علم تمام كا تنات كومحيط ب آسمان ادر زمين كا كوئى ذره اس سے پوست بدہ نہيں سے

بروعلم یک ذرہ بوسٹ بدہ نیست کر پیب وا دینہاں بنزدسٹس کے ست

اور اس اصاطرطی کے بیان سے دوچیزیں مقصود ہیں۔ ایک تو کفار کی تہدید مقصود ہے کہ م ہمارے نبی اور رسول اور دین کی عدادت ہیں جو بچہ کو رہے ہو وہ ہم پر پوسٹ بدہ نہیں تہاری سازشوں اور تدبیروں سے بچھ نہیں بنا اللہ تعالے اپنے نبی کا محافظ اور نگہا ن ہے اور اللہ تعالیٰ تم سے ذرّہ ذرّہ والا صاب فے گا دوسرا مقصود آل حفرت صلی اللہ علیوسلم کی تسلی ہے کہ آپ گھرائیے نہیں ان کی حرکات سکنات اللہ تعلیٰ پرخفی نہیں اور مشقال ذرّ ہ کے تفظ سے اشارہ اس طرون ہے کہ کو اُحقے ہے جہ بی اس سے مفی نہیں نیز اشارہ اس طرون ہے کہ کو اُحقے ہے جہ اللہ کاعلم ہو نیا اس کو محیط ہے بخلاف فلا سفر یونان کے کہ ان کا گمان یہ ہے کہ خدا تعالے کو جزئیات کا علم ہو نیا سورت اے اور اسے بنی اور اسے بنی اِنہیں ہوئے کہ کر ہوتے ہیں ہم پا سیان اور نہیں پڑھتے آپ قران کی کوئی آ بیت باسورت اے لوگونہیں کرتے تم سوئی کام مہرا کو اُن عمل محنی اور ہو سندہ نہیں اور اے بئی : شرے پرور دوگا رسے ایک ورہ برا برچیز بھی غائب تہیں رہتی نہ نہیں جو لوح محفوظ میں مندرج نہ ہو مطلب یہ ہے کہ کو اُن بات اور کوئی کام اللہ قالیٰ کوئی جیں ایس سے عائم ہیں اور کوئی کام اللہ قالیٰ کوئی ہوں ہیں اور نہ ذرہ سے چھوئی اور نہ بڑی کوئی جی ایس کے علم سے غائب اور کوئی کام اللہ قالیٰ کوئی ہوں اس کے مناسب اس کی جزادے گا۔

الاران اولياء الله لا خوف عليهم و لاهم

سن رکموا بو لوگ الله کی طرف ہیں مذور ہے ان پر مزعم مرف میں مذور ہے ان پر مزعم مرف میں مذور ہے ان پر مزم مرف می مرف میں مناور و کی اللہ میں اعتمال میں اعت

کھا ویں ۔ جو لوگ بین لائے اور رہے پر ہیز کرتے۔ ان کو

البشرى في الحيوة الله الكانيا ف في الأحرة ال

ہے خوشخری ، دنیا کے جیتے اور اُخرست ہیں .

تبريل لكلمت الله ذرك هو الغوز العظيم

المن نہیں المتر کی باتیں ہیں ہے بڑی مراد رملی

#### بيان حال ومال اوليك الألتر

خود مؤین دیکھتا ہے یا اس کے متعلق کسی دو سے کومن کو دکھالا با جاتا ہے اور بعض علام کا قول ہے کہ دنیا کی بشارت سے مراد ذکر جمیل اور ٹنام جس ہے اور آخرت کی بشارت سے جنت کی بشارت مراد ہے ۔

الترکی بشارت سے مراد ذکر جمیل اور ٹنام جس ہے اور آخرت کی بشارت سے جنت کی بشارت مراد ہے ۔
الترکی باقوں ہیں کوئی تبدیلی ممکن نہیں اللہ کے سب وعدے اللہ ہیں خدانے اپنے دوستوں سے جودع ہے ۔
الترکی باقوں ہیں کوئی تبدیلی ممکن نہیں اللہ کے سب وعدے اللہ ہیں خدانے اپنے دوستوں سے جودع ہے ۔
کینے ہیں وہ ضرور پورسے ہوں کے بیر بشارت وارین بھی بڑی کا میابی ہے جس کے بعد کا میابی کا کوئی کو اللہ پر پور سے درجہ ہی نہیں اس آبت میں اللہ تعالی حقیقت کیا ہے ، اولیا ماللہ وہ لوگ ہیں کواللہ پر پور سے کا مصداق کو ل لوگ ہیں اور ولایت کی حقیقت کیا ہے ، اولیا ماللہ وہ لوگ ہیں کواللہ پر پور سے طور ہرا یمان لائے ، اور ہمیشراس سے وارتے رہے ہیں ۔ اور حقیقت ایمان کی تشر سے سور ہوانفال میں اس طرح فوا ئی ۔ را نما المُ مُؤُمونُون اللّذِ اُن اِذَا ذُر کے کاللہ ہوگ کو جلت قلمی ٹبھم ۔ اللہ بعد میں اس طرح فوا ئی ۔ را نما المُ مُؤُمونُون اللّذِ اِنْ را گیا ہوئی المت بوست کا ایک جزء بینی رؤیائے صالح میں اس طرح فوا ئی ۔ باتی رہ گیا ہے کہ قیا مت کی کوئی تو نہیں گرفدا کے دوستوں کی بیار میں می میں بیار تیں میں میں بیل کور ہی کو ایک مور نہیں می دہیں گی ۔

مرزا غلام احمد قادبانی اس آبت سے بی ثابت کونا چا ہتا ہے کہ آنحفرت صلے اللہ علیہ وآلم وسلم کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ باقی ہے اس لیے کہ رؤیائے صالحہ نبوت کا ایک جزوہ جوہنو زباقی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نبوت اللی باقی ہے۔ گرم زائے قادبان کا یہ گان استدلال نہیں بلکہ صربی جہالت اور ہذبان ہے صدیث ہیں ہے کہ رؤیائے صالحہ نبوت کا چا لیسوال جزء ہے ۔معلوم ہوا کہ نبوت چالیس اجزاء کے مجموعہ کا نام ہے۔ لہذا ایک جزء کے بائے جانے سے کیسے نبوت حاصل ہوسکتی ہے۔

مشریعت کی نظر ہیں دوسودرہم کا ماک ہونے سے عنی اوز صاحب نصاب ہوتا ہے اوراس
پر زکا ہ واجب ہوجانی ہے اگر دوسو درہم ہیں سے ایک درہم بھی کم ہوجائے تو دہ عنی نہیں رہنا۔ چرجائیکم
کسی کے باس دوسو درہم کا چھیالیسوال حقہ یعنی چار درہم پورے ہول تو مٹر لیعت کی نظر ہیں دہ عنی نہیں
بلکہ فقیر اور مفلس ہے۔ نیز مرزائے غلام احمد کے قول بہر لاذم آتا ہے کہ جس فاست و فاجر کورؤیا شے صالح نظر
آجائے وہ نبی ہوجائے کیون کے مرزا لکھتا ہے کہ

جبر سی نور بعنی نبوت کا جھیا کیسوال حقہ بعنی سیجا خواب تمام جہان میں بھیبلا ہوا ہے جس سے کوئی ہائ د فاجہ اور پرلے درجہ کا بدکا ربھی یا ہز ہمیں بلکہ بیال کے کہ ان ہوں کہ تبحر برمیں آجکا ہے بعض او فاست ایک نہابت درجہ کی فاسفہ عورت جو کنجریوں کے گردہ میں سے ہوجس کی تمام جوانی بدکاری بس گزری ہے کہی سیجا خواب دیکھ لیتی ہے۔ (تومینے المرام مشل ۳۴)

يس مرزاك اس قول كى بنا بركرسيا خواب بنوست كا جهيا لبسوال حقرب اورجس كويه جهياليسوال

حصّہ حاصل ہودہ بی ہے تو اب تمام فاسق و فاجر ادر بر بے درجر کی بدکار رنڈیوں کامزاکے قول بر بنی ہونا جا ٹنہ ہوگا۔ ادر مرزائے غلام احمد ادر اس کی امت پر اس کنجری کی بنوست بدایمان لانا فرض ہوگا جس کوکوئی سنجا خواب نظراً گیا۔ لا حتی ک و لا تھ تھ کا الر بادلائی

نیز مرزائے قا دبان کے بہت سے بیرو ڈل نے مرزا کے بعدرؤیائے صالحہ اور نبوت کا دعولے کیا ہے مگرمزانے ان کی بوت کوتسلیم نہیں گیا۔ اور نبی کی نبوت کو ما تسلیم کرنا یہ گفر ہے۔ لیس مرزا صاحب خاتم الانبیاء صلے الدعلیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے انگار سے بھی کا فر ہوئے اور اپنے بعد کے مدعیا ن نبوت کی نبوت کے انگار نسے بھی کا فر ہوئے۔

### 

تستى بى اكرم صلى الدعد والهوم ازسخنها مع الخراش وثمنال

قال الله تعالى كَلَيْحُرُنُكُ قَانُكُمْ مَن الى ... وَإِنْ هُمُ إِلاَ يَخُرُصُونَ وَ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ مُعُمْ اللَّهُ يَخُرُصُونَ وَ وَاللَّهُ مَعَالَىٰ مَن تعالىٰ الله عَلَىٰ اللَّهُ وَمِعَالِهُ مَن تعالىٰ الله عَلَىٰ اللَّهُ وَمِعَالِهُ مِن اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ الل

بنی کوتسلی دہتے ہیں۔ کفار آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی توست اور سٹوکست سے ڈراتے تھے اور طرح طرح کی دلخراش باتیں کہنے تھے سوآ ہے کی نسلی سے بیے ارشا دہوا کہ آ ہے ان کی باتوں سے نرجیدہ اور خمکین نہ ہوں عزیت اور غلبہ تواللہ ہی کے بیے ہے وہی آسما نوں اور زمینوں کا باوشاہ ہے اور یہ کافر صرف خیالی اور زضی چیزوں کی بیروی کر رہے ہیں۔ آ ہے ان کی پرواہ نہ کریں۔

عز من یہ کر ان آیات بی آب کو دشمنوں کی آیدا رس نی پر نسلی دی گئی اوراشار آہ آبکوعزت اورنھرت کی بشارت سنائی گئی کہ آب عنقر بب اپنے وشمنوں بر غلبہ ما بیس کے ۔ اوراس درمیان بیں جوکسی وقت کوئی ہز میت اورشکت بیش آئیگی تو دہ ایک عارضی اور وقتی ہوگی۔ احتبار خاتمہ اور انسجام کا ہے۔ کا ٹعکا فائے گئی سنگے تنگی ہوئی۔

(ربط) كر گزشند آيات بن الشرتعالے نے اپنے دوستوں سے دنيا اور آخرت كے خوت اور حزال کی نفی فرانی اوران کی حفاظت کا دعدہ فرایا اب اس آبیت ہیں اینے رسول سے حزال کی نفی فراتے ہیں اور تسلی دیتے ہیں کرجب آ ہے نے اپنے دوستوں کی حفاظت کا دعدہ من لیا اور ان سے لیے دنیا ا در آخرت کی بشارت کامژره مجی شن لیا تو پھر آ ہے کو ان کی کغربایت ا دران کی دھکیوں اور دلخراش باتوں سے مغموم اور رنبجیدہ ہونے کی ضرور سن نہیں یہ ال منگبرین کی چندروزہ لن ترانیاں ہیں اور یہ عنقر بب ضمّه ہوجائیں گی جنانیے فرماتے ہیں اوراس بشارت دارین کے سن بینے کے بعد لے بنی ا آب کوان کی بات عم میں دوالے یعنی آب ال کی نازیبا باتوں سے آزردہ فاطر مذہوں اور مذکھ عم کری وہ آب کا کھی نہیں کی کتنی ہی تدبیری کری اور آ ہے کو ڈرائیس مگر وہ آ ہے بیر غالب نہیں آئیں گے۔ اللہ آ ہے کو غلبہ دے كا۔ اور آت كے دشمنوں كو ذليل كرسے كا۔ وہى سب كى با توں كا سننے والا ا درسب كے احوال كوجانے والاہے۔ وہ آب کا بدلہ خود ان سے لے ہے گا. آگاہ ہو جا و کر تحقیق اسمانوں میں جوزشتے ہیں اور زبین میں جوجن ادرانس بین و ہ سب المرای کی مکے ہیں ۔ ادرسب اس کے بنرے ہیں ۔کسی میں رابوبیت کی لیا ننت اور اہلیت نہیں ۔ بس کسی چیز کوخدا کا مترکیب مخمرا نانہا بیت نا دانی اور گرا ہی ہے۔ اورجولوگ اللركے سوا اپنے مقرر کیے ہوئے مثریتوں کو پکارتے ہیں وہ کس چیز کے بیچھے بڑے ہوئے ہیں وہ بلاد الل محض ابنے دہم اور کمان کے پیچے بڑے ہوئے ہیں اور وہ رزا جھوٹ بولتے ہیں کر تیا مت کے دن یہ بُنت اللّٰہ کے بہاں ہماری سفارش کریں گئے لہٰذا آ ب اُن کی بانوں سے بالک رنبے نہ کیجئے غلبہ تواللّٰہ ہی ہے جو اسمان اور زمین کا بادست و ہے۔

## هُو الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْلَنُوا فِيهِ

وہی ہے جس نے بنادی تم کو رات کہ جین پکڑو اس میں

انبات توحیدالطال شرک مع مذکر قال الله تعالى ـ هُوَالْدِي جَعَلَ لَكُ مُواللَّهِ مُنَاكِلَ لِسَّنَكُ وَإِنْ اللَّهِ مَا كَاذُوا بَالْفَرُونَ ه (ربط) ان آیات میں بھی توحیب رکامضمون اور شرک کارد ہے اوربعض نعمتوں کی طرف



بھی اشارہ ہے کہ بیعمتیں صرف خدائے تعالے کی دی ہوئی ہیں جس سے تمہاری زندگی کا کارخانہ جل را ہے کفار کمی فرستنوں کو خدائے تعالے کی بیٹیال کہتے تھے۔ اور نصاری حضرت عبسی علیالسّام كو خدا كا بيٹا ا ورہبود حضرت عزیرعبیالت م كوخدا كا فرز ند كہتے تھے . ان آیا سن میں اس مقولۂ مہلے کی تردید کی گئی ہے کہ بیر سب ان ناد انول کی افراء پردازی ہے ایسے لوگ کھی فلاح کونہیں جنبے سکتے. نیز سے وقع آبت ہیں آج کی تسلی بھی ہے کہ جس طرح کبھی لیل ہے اور کبھی نہار اور کبھی نوراور تبھی ظلمت اسی طرح مجھی ر نبج دغم ہے اور کبھی فرحت ومسترت ۔اشارہ اِس طرف ہے کہ جو ذات لیل و نہار كى خالق ہے عزت اور ذكت بھى اسى كے باتھ ميں سبے - لہذا أسب ان كى باتوں سے رسجيدہ نه ہول . وہ الله دہی ہے جس نے اپنی قدرت کا طرسے تمہارے بلے راست بنائی تا کہ اس میں آرام کرو اوردن بنایا روشن د کھانے والا تاکرتم اس کی روشنی بس جیزول کو دیکھ سکوا ور اسنے کام کرسکو تحقیق دن راست کے بیدا کرنے ادر اس کے اندھیرے ادر اُجانے میں ان توگوں کے لیے قدرستِ خداوندی کی نشانیاں ہیں جو گوسٹس ہوش سے اللّٰہ کی با تول کو سنتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کرع است و ذکست اس ذات کے ہاتھ میں سے جس کے قبصنہ قدرت میں نوروظلمت سے اورجو اصداد کا عالی ہے۔ کہا ان منز کول نے جو خدا کی عظمت وجلال سے بے خبر ہیں کرالٹر نے اولار بنالی ہے بعنی فرسٹتے اس کی بنیاں ہیں اور بیخ ادرعزیراس کے بیٹے ہیں۔ حال نکہ وہ اولاد سے پاک اورمنزہ ہے اولاد توباب کے ہم جنس ہوتی ہے ا در وہ مجانست ا درمشابہت ا درما تکست سے باک ہے نیز اولا دیاب کا جزم ہوتی ہے ا درمعا ذالتر خدائے نغالے مرکب ہیں۔ نیز بیٹے کامحتاج وہ ہوتا ہے جس کو بقاراور دوام نہ ہو، تاکر اس کی فناروزوال کے بعد بیٹاس کے قائم مقام ہو۔ وہ ازلی اور اُ بری ہے اور اول وا خرہے نیزوہ تر بے نیاز ہے اسے سے اولاد وغيره كى احتياج نهيل اس مي كم اولاد كى خردرت يا ترضعيف كوب كم و ١٥س كم ذريع سے قوت عاصل کرے یا نظر کو ہے کہ اولاد سے اس کومدہ ہنچے یا ذلیل کوہے کہ اولاد کے ذریعے سے عزت اور ترف ماصل کرے یاکوئی گنام ہے کہ اولادے ذریعے نام بیدا کرے اوراس کے بعداس کی اولاواس کی وارث ہو۔ اور یہ سب یا تیں محتاجی کی ہیں اور اللہ احتباع سے باک سے اور منزہ سے وہ عنی مطلب ہے اور سب محماً ج مطلق ہیں وہ کسی کا محاج نہیں اورسب اس کے محاج ہیں۔اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں بیں ہے اور جو زمین میں ہے بعنی تمام علومایت ا در سفلیات سے اسی کی مکے بیں اور سے اس کے مهوك اورغلام به اوراولا دباب كى ملوك نهين بهوتى-ابنيت اورمكيت جمع نهيس موتين ان آبات بن مشرکین کا بھی رد ہوگیا جو فرسنتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور عبسا بُیوں کا بھی رد ہوگیا جوحفرے عیسلی عليه السّلام كو خدا كاربيّا كهي تقي . نصاري الرحضرن عيسى عليه السّلام كو وا نعي طور بر خدا تعالي كاصلبي بيبّا سمجھے ہیں تواس سے بڑھ کرکیا گستا فی ہوگی۔ فدا دندندوس بالبداہت بیوی بیجوں سے پاک ہے ادر اگر بیٹے سے مراد متبتے ہے تو فدا کواس کی خردرت کیا بیش آئی کہ ایک مخلوق کو اپنا متبنیٰ بنائے کیا معاذالشرخلائے نعالے کوادلاد نہ ہونے کاغم تھااس بیے مجورًاکسی کو متبی بنایا یا معاذاللہ خوا تعالے کو یہ فکر تھی کہ اس کے بعداس کے مال و دولت کا کون وارسٹ بنے گا ، اور کون اس کانام روش کرے گا ، یا برصابے ہیں کون سہارا دے گا ۔ العیاذ با لٹرخلا تعالے ان سب با توں سے پاک اور بے نیاز ہے لیے مشرکو ؛ تہمارے باس اس وعویٰ کی کوئی دلیل نہیں کہ خلا اولاد رکھتا ہے بعنی تہمارے باس اس وعویٰ کی کوئی دلیل نہیں کہ خلا اولاد رکھتا ہے بعنی تہمارے باس اس وعویٰ کی کوئی دلیل نہیں کہ خلا اولاد مقدا کے وہ بات خمو سب کرتے ہو جس کی حقیقت کا مرکز کی ہو جس کی حقیقت کہ و سیجیے کہ کہ و سیجیے کہ کہ ہو تھے کہ کوئے شک نہیں کہ جو لوگ اللہ پر بہتان با ندھتے ہیں ۔ وہ آخرت میں کامیاب نہیں ہوں گے اگر چر دنیا ہیں زائنہ درازی کے سیرہ مندی ہے بھر مرنے زائد درازی کی مدی کے اور مدی ہوں کے اگر چر دنیا ہیں کے بعد ہاری ہی طرف ان کوآ نا ہے بھر ہم ان کوشنت عذاب کا مزہ چھا ہیں گے اس لیے کہ وہ دنیا ہیں کو مرحد نے تھے اور اولا د مقمرا کر ہماری شان عزت و لیے نیازی ہی طعن کوئے تھے ۔ در اولا د مقمرا کر ہماری شان عزت و لیے نیازی ہی طعن کوئے تھے ۔

#### افرت ان اکون من السبرین فکل بولا فنجینه افرت ان کو جھ ای کو میں السبرین فکل بولا فنجینه اس کو جھ ای کو جھ ایم ف جھ کو تکم ہے کہ راہوں عم بردار ۔ جبر اس کو جھ ایا بھر ہمنے و من معکی فی الفلاق و جعلنہ خلیف و اغرقنا بچا دیا اس کو اور جواس کے ساتھ تھے کشتی میں اوران کو قائم کیا جگر پر اور ڈیا دیئے البن بن کی بوار باین کا فانظر کیف گان عاقب کے

جو جھٹلاتے تھے ہماری باتیں ، سو دیکھ آخر کیسا ہوا جن کو

المنارث

درایا تھا۔

# قصة نوح على السكام باقوم أو

كو حفرت نوح كا قصة سنايا ناكران كے ايك ہزار ساله طوبل صبر كو ديكھ كراہتے دل كوتسلى دي اور كفار مكم كو یہ قصتہ سنائیں کہ ان کومعلوم ہو کہ دنیا کی عزت و وجا ہت قہر خدا دندی کے مقابلہ میں کچھ کام نہیں دیتی ۔ چنانج فراتے ہیں اور کے بنی! آ ب ان لوگوں کے سامنے جو اپنی مال و دولت اور عرات و وجا ہت ہر مغرور ميل. نوح عليه السّلام كاقعته برُّه كرمسنا بيء تاكا بل عرب ان سع عرب ماصل كري كيونكم قوم نوح بلحاظ زمانہ سبے بہلے اور کفروعناد میں سب سے بڑھ کرتھی۔ جب کر انہوں نے اپنی قوم سے کہاکہ اے میری قوم اگرمیراتم میں رہنا اور میرا وعظونصیحت کونااللہ کی آیتوں سے ساتھ تم برساق اور گراں سورتا ہے اور تم مبری نصیحت سنے سے تنگ ہو اورمیرے قتل اور جلاوطن کرنے کے دریے ہوتو مجھے پرواہ نہیں تم میرا مجونهين بكارسكة . كيونكم بين في الشرير بهروسم كولياسه وه تمهارے كيدا درمكرك و نع برقا در بياب تم سب بل کرمیرے ضرر مہنچائے کے لیے اپنا کام مضبوط کرلو اور اسنے سٹر بہاں کو بھی جمع کرلو تاکہ وہ بھی تمہارے کام میں تہاری مدو کریں مطلب یہ سے کرمیری حزر رسانی کے لیے اپنے دل کے ار مان نکال او۔ چھر مزہوتم پر تمہارا کام محن بین میرے مقابلہ میں جو کھے کرنا ہے دہ کر ہو۔ دل میں کوئی حرب باقی مزرہے. بهر کرگذرومبرے ساتھ جو کچھ کرنا جا ہتے ہو اور مجھ کو ایک دم کی مہلت بھی یہ د وعنقربیب تم کو تہاری عجز ادر در ماندگ اور با دجود ہے سے دسامانی کے میری عزنت اور کامیابی تمہاری نظروں سے سامنے آجائے گی۔ حن نعالے کا مقصود۔ نوح علیالسلام سے نول کو نقل کرنے سے یہ ہے کہ دیکھ لوکرنب کا تو گل ایسا ہوتا ہے کہ سوائے فدا کے کسی سے نہیں ڈرتا بہال کی کے خوف کی نفی فرائی کہ نبی سوائے فدا کے کسی سے نہیں ڈرنا اب آگے حرص وطع کی نفی فراتے ہیں کہ ہی کا دل حرص وطبع سے یا سکلیہ باک ہوتا ہے ہیں اگرتم میری نصبحت منہ موڑتے ہوتو میں نے اس نصیحت و دعوت برتم سے کوئی اُجرت تو نہیں مانگی جس سے تمہارے مال و دولت يس كوئى كى دا قع بوميرى أجرت تو الشرك ذمه به ده بهر حال مجه كولے كى - چاہے - تم ايمان لاؤ با نه لا دُرع ض كرمين مذتم سے كوئى خوصف و ہراس ركھتا ہوں اور مذكوئى خواہش وطلب ركھتا ہوں اور مجھ كومكم دیا گیاہے کہ اللہ کے فرما نبرداروں میں سے بنا رہوں اس کو میں عزیت و دولت سجھا ہوں اوراس سے مقابله بین دنیا دی مال دو دلت ا درعزت و وجامت کوانیج سمجهاً بهول. نیس با دجود اس موعفلت بلیغه کے وہ نوح علیہ السلام کی تکذیب پراڑے رہے۔ جب جست پوری ہوگئی ترہم نے ان برطونا ن نوح بھیجا بس ہمنے نورج علبہ السّلام کو اور ان کے ساتھ جومسلان کشی میں سوار تھے عزق ہونے سے سبجالیا۔ اور ان کو ہلاک ہونے دالوں کا جانت بن بنایا اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جسٹل یا تھا ان کو ہم نے عزق کو دیا۔ بیس اے دیکھے دالے درائے گئے تھے۔ دیا۔ بیس اے دیکھے دالے درائے گئے تھے۔ کہ ان لوگوں کا جوعذا سب ڈرائے گئے تھے۔ کیسا بڑا انسجام ہوا۔ اور خدا سے بن سے مقابلہ ہیں مال و دولت اور عزست و وجما ہدن اور عزور و نخوت

# تم بعننا من بعل الرسلارالي قوم في الموهم المناهم المن

فبل المعتبل فالم نظيم على فلوب المعتبل ف في في المعتبل في في في المعتبل في المعتبل

# قصة قوم عاد وتمود وغيرهم كااجمالي ذكر

ادر فرعون اور قارون کے طور وطر لین اس کوعرت نظر آنے لگے ہیں۔ اے اللہ تو ہم کو اپنی اطاعت کی عرب بخش اور اپنی معصیت کی ذلت مے بچا۔ آمِين يَارُبُ الْعَالِمِينِ ،

أيه باينا فاستكبروا وكانوا قوي ادر اس کے سرداروں پاس اپنی نشانیاں دے کر پھر تکر کرنے کے ادروہ تھے لوگ رَمِينَ ﴿ فَلَمَّا جَاءُهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْهِ نَاقًا عجر جب آئی ال سو سیمی بات ہارسے باس سے هذا لسِحْرُمْبِينَ ﴿قَالَ مُوسَى تحقیق یات کو ، جب تم پاس پہنچی ۔ کوئی جادو سے یہ ؟ اور بھلا نہیں بانے جادد کرنیوالے. جئتنا لتلفتناعتا وجأنا عليه اباءنا اولے۔ کیا تو آیا ہے کہ ہم کو بھیرد سے اس راہ سے جس بر بائے ہم نے اپنے باپ دادے

#### علیم فکس جاء السّعری قال کہم موسی القوا پڑھا۔ ہم جب آئے جادوگر، کو ان کو موسی نے ڈالو ما انتثار ملقون فکسا القواقال موسی ما جو تم ڈاستے ہو۔ ہم جب انہوں نے ڈالا، موسی بولا کر جو جند مربع السّعر الله سینبطله الله الله لا تم لائے ہو سو جا دو ہے اب الله اس کوبگاڑا ہے، اللہ نہیں یصلے عمل المفسیل ین و کیجی الله انحق بجلیته سنوارتا سندیدوں کے کام ۔ اور اللہ سیا کرتا ہے ہے کو اپنے عمل وکو کی کا انہے رمون ش

# ذكرقصم العكالسالم بافركون

قال الله تعالے ۔ ثُمّ بعتنا مِنْ ابغیدهم مُنسی وَهارُوْن … الی … وَکُوْ کُووْن الْجُورُمُوْن وَ وَربط ) او پر بعض تصص کا بیان ہوا اب موسل علیہ السلام کا قعتہ بیان ہونا ہے۔ جو فرعون کے ساتھ پیش آیا اور یہ و ورتک جلاگیا ہے اور بہت سے وا نعات کو متعنی ہے سب کا خلاصہ یہ ہے کہ کمبل پوش بنی موسلی بن عمران باوجود ہے مروسا ہ نی کے کامیاب ہوئے اور فرعون باوجود پورے ساز وسامان کے عزق ہوا۔ اس طرح سے دنیانے دیکھا کہ وہ فرعون جس نے تمرد اور استکبار کیا وہ خداکے ایک ایک ایک ایک اور استکبار کیا وہ خداکے ایک عزق ہوا۔ اس طرح سے دنیانے دیکھا کہ وہ فرعون جس نے تمرد اور استکبار کیا وہ خداکے ایک عزق ہوش درولیش کے مقابلہ ہیں کیسا ذلیل وخوار ہوا۔ ان نا وانوں نے عصا اور بد بیسیاء ظا ہر و با ہر نشان کو جا دوگری اور شعبدہ بازی سمجھا جب خدا کے نشان نے اس سے عظیم کے یہ سمخ میں ہوئی نشانیاں دیے کر فرعون اور اس کے قوم کے سرداروں کی طوف ان پیغیم دوں کے بعد موسیٰ اور بارون تواہی نشانیاں دیے کر فرعون اور اس کے قوم کے سرداروں کی طوف ان پیغیم عصا اور پر بہنے اور بارون تواہی نشانیاں دیے کر فرعون اور اس کے قوم کے سرداروں کی طوف بھیجا بینی عصا اور پر بہنے اور بارون کو ایک ساتھ ان کو بھیجا ہو صراحتہ ماجز کر نے والے تھے اور فرعون بھیجا بینی عصا اور پر بہنے اور بارون کو ایک ساتھ ان کو بھیجا جو صراحتہ ماجز کرنے والے تھے اور فرون



با دجود دعوائے الوہیت کے ان کے مقابلہ سے عاجز آگیا تھا بیں اپنی ظاہری عزّت و وجاہت پرنگر كرنے كيكاد رفزعون والے انرلى مجرم تھے ازل ہى سے اكھا جا چكا تھا كہ يہ متكبرين مال و دولت اور توت و طاقت کے عزور میں خدا کے بیٹیمبروں کا مقابلہ کریں گئے۔ عرض بر کہ جب ان کے باس موسی اور بارون كى معرفت ہمارے باس حق آگيا جس ميں شك اور شبه كى گنجائٹ بنر رہى اور مخالفت ميں مقابلر كى طاقت مذرہی تو کمال تمرد اور عناد کی وجہ سے یہ کہنے گئے کر شحقیق برجو کچھ موسی لا باہے کھلا جادو ہے یعنی اس کا جا دو ہونا بالکل ظاہر ہے۔ موسی علیہ السّلام سنے ان کہنے والوں سے کہا کہ کیا تم اس صریح اور واضح حق کی بابت جب یہ تمہارے یاس آگیا یہ کہتے ہو کہ یہ جا دوہے حالانکہ دل سے تم کولفین ہے یہ جا دونہیں بکہ من جانب اللہ میسسری فلاح ادر کا میابی کا ایک ذریعہ ہے اورجا دو کر کامیاب نہیں ہوا کرتے سحرحت اور معجزہ کا مقابلہ ہیں کرسے تا۔ قوم فرعون کے سے دارجب موسی علیہ السّل م کی بات کا جواب د بتے عاجز ہوئے تو اولے کہ کیا تو ہمارہے پاکس اس بلے آیا ہے کہ توہم کواس طریقت سے ہٹا دے جس پرہم نے ابنے آبا ڈا جداد کو بابا ہے یعنی ہمیں فرعون کی عبادت سے ہٹا کم ا بنا تابع بنامے اور ہماری عوالت کو ختم کر دے اور تم دونوں بھائیو ل کو زمین مصرمیں بڑائی اور سرداری حاصل بهوجائ اورخوب مجه كريم توجعي تم دونون ورولينون برايمان لانے والے نهيں - بهين كيا ضروريت ہے کرتم برایمان لاکر اپنی عزت کو خاک بی ملادیں اور فرعون موسی علیہ السّلام کا معجزہ عصا اور بدسی خادی كرنگراكيا توايتي عزت وناموكس كے شحفظ كے بيے اپنے درباريوں سے كہاكم موسى كے مقابعے كے بيے تلاش كرے ہرايك دانا جا دوگر ميكر آؤتاكروه موسى كا مقابلہ كري اورموسى كا جا دوگر ہونا ظاہر ہو جائے۔ چنانیجہ وہ ما دوگر جمع کیے بھر وہ جادوگر آموجود ہوئے اور مقابلے بیے میدان میں آکھڑے ہوئے تو موسی علیہ است ام نے ان سے کہا کر زمین بر ڈالو جو کچھ تم ڈالنا چاہتے ہو۔ پھر جب انہوں نے ایتی لا عُصِول اوررسیوں کو جن سے وہ جا دو کیا کرنے تھے زمین بر ڈالا اور دہ لا تھیاں اور رسبال ساب بن كر بطن لكين توموسى سنے ان سے كها كريم جو كھ تم لائے ہو يہ جا دوسے اور بي جولا يا ہول دہ جا دونہيں بلكر حق اور معجز وسب جادو تو برب جوتم للئ جوت عقيق عنقريب تم ديكه لوك كر الترنعال تمهما رس اس لائے ہوئے جا دو کو میرے لائے ہوئے حق سے ملیامیٹ کر دے گا اور تم میرے مقا بلہ ہیں ذلیل د خوار ہوگے کیونکہ مباشبہ اللہ تعالے مفسدوں کا کام بننے نہیں دیتا۔ اور اللہ تعالے اپنے وعدول کے مطابق می کوتا بت کر تاہے اگر جر مجر بین کتے ناخوش ہول اللہ تعالیے نے اپنے پیغمرسے غلبہ اور لفرت کا جو وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔

فیا امن لموسی الا درسی من الا درسی من الا مرسی کی بالا مرسی کی بالا مرسی کی بالا مرسی کی کرنے در کول نے اس

# اسباب بجات انفرعوان قوم او

قال تعلظ۔ فیما امن بلون بنی را لا دُرِیّاہ کُوٹ کی فوج در الی در کی جند آدمیوں کے ہو استاء میں موسی پر سوائے چند آدمیوں کے ہو اس کی قوم سے تھے کوئی ایمان مذا لہ الی بین مردع میں جب موسی علیمالتلام مدین سے مصر آئے اور حق کی دعوت دینے لگے تواس وقت ان کی قوم میں سے قدر قلیل لوگ ان ہرایمان لا ئے اور وہ بھی فرعون اور اپنے سرواروں سے ڈرتے ڈرتے کر کہیں مبادا فرعون ان کے ایمان کی ضربا کر وہ بھی فرعون اور اپنے سرواروں سے ڈرتے ڈرتے کر کہیں مبادا فرعون ان کے ایمان کی ضربا کر وہ بھی فرعون اور اپنے سرواروں سے ڈرتے ڈرتے کا کہیں مبادا فرعون ان کے ایمان کی ضربا کر وہ میں ایمان لائے وہ فرعون اور اپنے سرواروں سے ڈرتے ڈرتے ایمان لائے ایمان لائے وہ فرعون اور اس بین ایمان لائے اور اس کی خون اور اس کی شک اور ان کا خون بیجا بھی مذتھا اس بیے آسمین فرعون اس ذہین ہیں بڑا زور آور تھا اور اس ہیں شک نہیں کر دہ بڑے بیباکوں اور حدسے گزرنے والوں میں سے تھا کہ اس کاظلم حدسے گزرنے کا تھا۔ یا بیعنی اور اس میں شک کوت کی دینا ہے کہ بیباکوں اور حدسے گزرنے والوں میں سے تھا کہ اس کاظلم حدسے گزرنے کا تھا۔ یا بیعنی کوت کی دینا ہے کہ بیباکوں اور عدسے گزرگیا اور غوائی کا دعوی کی بیامقصود اس سے آل حفرت صلی المراح سے اس حفرت صلی المراح کی اس میں میں کوت کی دینا ہے کہ بیباکوں اور عدسے گزرگیا اور غور کا شرب ہیں اور فرعون کی طرح کفار قریش مسلمانوں کوطر کی مسلمانوں کو کوت کی دینا ہے کہ بیباکوں کا دیا مشکل سے بھر اور عزور کا شرب ہول کا دل مشکل سے بھر آ در کو در کا شرب ہے کہ لہذا آ سیامسلمانوں کی قلت سے رہجیدہ شہول میں کا دل مشکل سے بھر آ ہے۔

نهام بنی اسرائیل موسی علیہ الت ام کی بعثت کو اگرچہ نعمت عظی جانے تھے اورول سے

انکوسیّا مانے تھے گرا بتداء ہیں ان کوغلبہ اور شوکت حاصل مذتھی۔ فرعونیوں کا ذور
تھا اس لیے لوگ ان سے خوفزدہ مقصے اس بنا ہرا بتداء بعثث میں چند نوجوا نوں نے ہمت کی اور
با وجود فرعون کے ڈرکے اپنے ایمان اور اسلام کا اعلان کر دیا یا تی لوگ منتظر رہے کہ جب حق کوغلبہ
اورعزت حاصل ہوگی۔ اس وقت مسلان ہو جائیں گے جیسا کہ بہت سے کھار ترییش فتح مکہ

ك منتظرته

پس جب آخر ہیں موسیٰ علیہ الت ام کو غلبہ نصیب ہوا اور حق کا کلمہ بلند ہوا تب ہوری قوم بن الله کی ایمان کے آئی جو چے لاکھ ہالغ مردول پر مشتہ لتی ۔ اس آیت ہیں متروع سے دع کا تصد سیا ن کیا گیا ہے کہ ابتداء ہیں فقری قلبل آدمی موسیٰ علیہ الستام ہرایمان لائے افی آخر ہیں نمام بن امرائیل مسلمان ہوگئے تھے اور بعض علماء تفسیراس طرف گئے ہیں کہ من قومہ کی ضمیر فرعون کی طرف داجے ہے اور مطلب بیسے کہ ہا وجود موسیٰ علیہ السّلام کے معرات قاہرہ دیکھنے کے موسیٰ علیہ السّلام پر قوم فرعون میں سے صرف چند آدمی ایمان لائے اور ہاتی سب نے تکذیب کی بس اے بی اور آپ کی توم بی موسیٰ کی توم بی اس میں سے موسیٰ علیہ السّلام کے اور ہاتی سب نے تکذیب کی بس اے بی اور آپ کی توم بی

معجزات قا هرو دیکھنے کے بعدا ہے کی تکذیب کرے تورنجیدہ نہ ہوں ابن کیڑے نے اپنی تغییرہی اسی
قول کو اختیار کیا کہ من قومہ کی ضمیر فرعون کی طرف راجع ہے۔ اور امام ابن جریڑے نے قول اول کو اختیار
کیا کہ من قومہ کی ضمیروسیٰ علیہ السّلام کی طرف راجع ہے۔ اور موسیٰ علیہ السّلام نے جب ان اہلِ ایمان کو فرعون سے خالف دیکھا توان سے یہ کہا کہ لے میری قوم! اگر نم اللّہ برایمان لائے ہوا ور یہ جانتے ہو کہ فرعون سے خالف دیکھا توان سے یہ کہا کہ لے میری قوم! اگر نم اللّه برایمان لائے ہوا ور یہ جائے ہو کہ خورسہ کرو۔ وہ ہ نم کو دیمن کے فلنہ سے نفع اور ضرر سب اسی کے تبضہ قدرت میں ہے تو اسی بریمھروسہ کرو۔ وہ ہ نم کو دیمن کے فلنہ سے بہا کہ ایک کا اللّہ کے فرا نبردار ہو۔ اور تم نے اینے آ ب کو اللّہ تعالیے کے موالہ اور میر دکر دیا ہے تو بھر گھرانے کی کیا صرورت ہے۔

زندہ منی عطائے تو در بکشی خدائے تو جال شدہ بہتلائے تو ہر چہ کنی رضائے تو

ایمان واسسلام اور توکل صادق اگر جمع ہو گئے تو دیکھ لینا کرتہاری ذلت مبدل بعزت ہوجائے گی اور فرعون کی عزت مبدل بر ڈلت ہوجائے گی۔ ایمآن کے معنی تصدیق اور لقین کے ہیں اور توکل کے معنی اعتماد اور بھروسہ کے ہیں اور اسلام کے معنی مبرد کرد بینے کے ہیں۔

سيردم تبوايه ولي را تو داني حساب كم وبين را

علے آیت کا یہ مطلب ما مخدوم مہایئ سے اپنی تفسیریں بیان کیا ہے۔ اصل عبارت یہ ہے۔ کا دُحُینًا اِلی مُوسی وَ اَحِیْدِ کِفظ قومها من فتنہ العدواً نُ تَسَقًا ای اتخذا مباری بِعَیْمِلُما (بقیه حاشیه انگے صغربر)

کے بیے تم کو بیرون شہر جائے کی خرورت پڑے اور چروبها وا تمہاری بات کی خبر تمہارے دشمن کو پہنچے یا بہ مطلب ہے کئم بدستور مکانوں بیں تھہرے رہو اور قبطیول کے توف سے اپنے گھروں کو بر چوڑو ہم الن کے محافول میں تھہرے رہو و اختال ہیں باتہ مطلب یہ ہے کہ گذشتہ گھروں کو بر قرار رکھوا اور بر تو النہ بر مال آبت ہیں وواحتال ہیں باتہ مطلب یہ ہے کہ گذشتہ گھروں کو بر قرار رکھوا اور بر تو النہ بر مالات نظا اور بر تو النہ بر مطلب ہے کہ اپنی قوم سے بیے مصر میں سے مکان تیار کرو جو قبلار رُح ہوں ناکہ سکونت اور عبادت و دونوں سے دونوں کو بر خلا ہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ٹے گھروں کے بنانے کا حکم وینا مراو ہے اور مطلب یہ ہے کہ تم وونوں میں اپنی قوم سے بیچے اور مکان تیا رکہ و و اور اپنی تو م سے بیچے کہ تو اور مکان تیا رکہ و و اور اپنی المقدس کے رُح فی ان گھروں کو قبلارخ بنا کہ بیت المقدس کے رُح فی بر یا کھیے کہ اور مکان تیا رکہ و و اور اپنی المقدس کے رُح فی موسلے علیہ السلام خان کو بر یا کھیونی کو می موسلے علیہ السلام خان کو بر یا کھیونی کو تھی موسلے علیہ السلام خان کو بر یا کہ بر یا کھیے کہ اور میا بر یا کھی مول میں نما ذریق میں موسلے علیہ السلام خان کو تھی موسلے میں ان کو تھی دیا گھروں کو قبلہ کہ میں ان کو تو بر ایس کھی موسلے میں نما ذری کے موسلے میں نما ذری کو بر ایس کے سے اس کے سے الست بجوری ان کو تھی دیا کہ و بر ایک کو اس میں نما ذری کو بر ایک کو تر دیا کہ اس کو تھی ہوا کہ تونیوں کو قبلہ اور میں بیا کہ ور ور ور سے بنی اسرائیل کو قرعونیوں کو قبلہ اور مصیب دو رکھ کے تھے اس کے برائی کو تونیوں کی طرف سے نمازی ہو اور ور ور کو دیے کہ دیا گیا کہ ور ور ور کو دیا کو دیا کہ کو در کو د

حما قال تعالى قال مُوسى لِفَوَّمِمِ اسْتَعِيْنُوْ إِللَّهِ وَاصْبِرُوْا وقال اللهُ تعالى اللهِ عَالَ مُنُوا اسْتَعِيْنُوْ إِللَّهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ ال

اور حدیث یں ہے کہ آل حضرت صلے الدُعلیہ وسلم کو جب کوئی پریشائی پیش آئی تو نماز پڑھتے (رواہ ابوداؤد) کثرت سے نما ذیل پڑھنے سے بلائیں دورہوتی ہیں۔ اور اہل ایمان کو بشارت سنادی بچئے کہ عنقریب تنہارا دشمن تباہ و برباد ہوجائے گا اور تم کواس مصیبت سے نبجات ملے گی حضرت شاہ عبدالقا در قدر س الشرسرہ اس آیست کا ایک ادر مطلب بیان فرماتے ہیں جونہا یت لطیف ہے ذولت ہیں "جب فرعون کی ہلاکت کا وقت قریب آیا تو حکم ہوا کہ اپنی قوم بینی بنی اسرائیل کوان ہیں شامل من دکھو اپنا محلہ جُدا بساؤ کہ آگے ان پر آنتیں آنے والی ہیں اس وقت تمہاری قوم طا ہری طور پر جی آفتوں سے الگ تھلگ دہ الساؤ کہ آگے ان پر آنتیں آنے والی ہیں اس وقت تمہاری قرم طا ہری طور پر جی آفتوں سے الگ تھلگ دہ الدا کہ آگے ان پر آفتیں آفت ہیں سٹر بیب نہ ہو" انتہی (موضح القسرآن)

(بقيه گزشته صفى ) بم من لاخارجه لئلا يواخذكم بالخروج عن دينه بُيُو تا لتلا زموها فلا تخرجوا عنها لتجتمعوا للحكايات فيصل خبرهم الى العد و تبصير الرجان صبي الرحان مبي الرحان مرامطلب معروف ومشهور به ادر تبو كمعنى قراد بكر في كم بي - كما قال تعالى - والدين تبتق و الدّار الزموها.

مطلب یہ ہے کہ جب فرعون اور اس کی توم پر نزولِ عذاب کا زمانہ نزدیک آپہنچا تواللہ تعالیے موسی علیہ است الله اور ہارون علیہ انساله می و بذریعہ وی برعکم دیا کہ تم اپنی قوم سمیت ان کھار نا ہنجارے علیحدہ ہوجا و اور اپنا محلہ ہی انگ اور جدا بسا لو علیحدہ ہوجا و اور اپنا محلہ ہی انگ اور جدا بسا لو ادر اپنی قوم کو فرعونیوں میں شامل مذر محموقا کہ قوم فرعون پر جب کوئی آفت اور بلا نازل ہو توتم اس میں مشر بک مذہب منہ ہوا ور اپنے گھروں کو قبلہ رُخ بنالو قبلہ رخ ہونے سے قبلہ کے انوار و برکائت تمہارے گھروں میں میں میں میں کرت سے نماز پڑھا کرو۔ نماز کی کرت سے بنا میں دفع ہوتی ہیں۔

المذام الماؤل کوچاہیے کر آبنا محلہ جدا رکھیں اور اپنے مکانات قبلہ رخ بنائیں قبدرخ بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ محاذاتِ قبلہ، قبلہ تبدرے انوار قبدیات کوخوب جذب کرتی ہے جہور مفسری نے کا جعلی المبید بن بیٹ نکم فی فی ہے جہور مفسری نے کا جعلی المبید بن بیٹ نکم فی فی دل کو قبلہ رُخ بناؤ اور ابن عباس اور سعید بن جبیر اور قادہ اور قادہ اور طائ فی فرات کر اس آیت ہیں مبدلات سے مقابل یعنی آسنے سامنے ہوں مسلان کے سامنے کا ایک ایسا بُدا محلہ بناؤ جس کے گھر ایک وور سے کے مقابل یعنی آسنے سامنے ہوں مسلان کے سامنے اور مسلمان بی کا گھر ہوتا کر مسلمان کے گھر میں سامنے سے کفراور شرک کی نبجاست کی بدبور آ جائے اور اس گھر کی ایما نی آب و ہوا کو خواب ہزکرے۔ قال اللہ تعالی انتما المن شرک کی نبجاست کے جواشی سے النتری صلی اسٹ علیہ وسلم ان المق مین لا پنجس جمانی طبیب ظاہری نبحاست کے جواشی سے تعفظ اور احتیا ط کا حکم دیتے ہیں کو ڈی کے سامنے گھر بنا نے کی اجازیت نہیں دیتے اور دوحانی طبیب یعنی انبیار کوام علیہم المقلوٰ قو دالسّلام معنوی نبحاست (کفراور معصیت) کے جراثیم سے شخفظ کا مکم دیتے ہیں۔ انبیار کوام علیہم المقلوٰ قو دالسّلام معنوی نبحاست (کفراور معصیت) کے جراثیم سے شخفظ کا مکم دیتے ہیں۔ انبیار کوام علیہم المقلوٰ قو دالسّلام معنوی نبحاست (کفراور معصیت) کے جراثیم سے شخفظ کا مکم دیتے ہیں۔ انبیار کوام علیہم المقلوٰ قو دالسّلام معنوی نبحاست (کفراور معصیت) کے جراثیم سے شخفظ کا مکم دیتے ہیں۔

وقال مؤسى رَبّناً إنك اتبت فرعون وملاه اور كها موسى المراق المحلود المركبة والموال في المحلوق الله المحلولات المحلوق الله المحلوق الموالهم والمثلاث تيرى واه سے و المحلوق الم

#### الرائيم فال قال الجيبات وعوتكما فاستقيماً و فرايا قبول بهو جي دعب تهاري، سوتم دونون ابت الرائيبية في سبيل الرائين لا يعلمون فهري وسوري والم أن كي جو انبان ابن-

#### لقب قصر موسوي

قال نعالے ۔ وَ قَالَ مُوسِلَى رَبِّنَ اَ نَکْ اَ اَیْنَ ۔ . . الی . . . الَذِیْنَ لا کیعکمُوْنَ و اور موسی علبرات مام جب قوم فرعون کے ایمان سے نا امید ہوئے اور بذریعہ وی یا نور بوری نہو سے کو اور اس کے گروہ کوسامان آرائنس اور قسم قسم کے ال دنیا دی زندگی ہیں اس بے عطا کے فرعون کو اوراس کے گروہ کوسامان آرائنس اور قسم قسم کے ال دنیا دی زندگی ہیں اس بے عطا کے ہیں تاکہ عالم کو تیزیک راستہ سے گراہ کریں اوراس کو آخرت کی عرب کا ذریعہ بنائیں کھران تو کو ان کو یہ ال و دولت اس لیے عطا کیا تھا کہ نیری نعمت کا مُس کر کریں اور اس کو آخرت کی عرب کا ذریعہ بنائیں کھران تو کو ان اس کے یہ اور اس کے اور اس کے اور اس کو آخرت کی عرب کا حرب کا مقابلہ کرنے گھاس تیں نامشکری کی اور تیرے دیئے اس لیے یہ درخواست کر آبوں نے لیے یہ اس تالی نہیں رہے کہ ان کے اموال اور نفوس کو باقی رکھا جائے اس لیے یہ درخواست کر آبوں کو لیے یہ اس کا نہیں رہے کہ ان کے اموال اور نفوس کو باقی رکھا جائے اس لیے یہ درخواست کر آبوں کو سے نامش نہیں تھی ہو اور ان کے دنوں کو لیا اور عنا دبار ہیں ہی جو رہوکرا یمان کا کھر پڑھیں مطاب یہ جائم کا نموال کو ایک کا کھر پڑھیں مطاب یہ جائم کو نیا ہوگا ہو گھا ہو کہ کو کہ کا کہ کہ کو کہ کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھ کو کہ کو

وقت ہر کار نگہدار کہ نافع نبود نوشدارو کہ بس انہ مرگئی بیار دہند فُدانے فر آیا۔ اے موسیٰ و ہارون تعقیق تم دونوں کی دعا نبول ہوئی۔ دعا ما نگنے والے قومرف حضرت موسیٰ علیہ السّلام تھے چونکہ حضرت ہارون علیہ السّکلام ان کی دعا پر آئین کہتے جاتے تھے اور آبن بھی حقیقت بیں دعاہاں ہے دعائی سبت دونوں کی طرف کی گئی کہ دونوں کو گا ہوئی ہم منقرب ان کے اموال اور نفوس کی ہلاکت کرنے والے ہیں۔ سوتم دونوں ہے فکر ہو کراپنے منصی کام بعنی دعوت و تبلیخ پر جھے رہوا درتا خرعذاب سے عملین نہ ہو تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے۔ گراس کا ظہور اپنے وقت پر ہو گا اورتم نا دانوں کی را ہ پر نہ چلنا جو جلدی چا ہتے ہیں یا جن کو دعدہ الہی پراطیبنان نہیں ہوا۔ سوتم بقین جانو کہ تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے اور ان پر عذاب ضرور نازل ہوگا گرامقتفائے حکمت ومشیت اس ہیں کھھ توقف ہوگا اور اپنے وقت مقررہ پراس کا ظہور ہوگا۔ جلد بازی اور بے اطمینانی یہ کام نا دانوں کا ہے۔ جیسا کہ الشرقعالی نے نوح علیدالت الم کو فر ایا۔ رانی کی عظلے کی تکون مین الجاھیلین ہو

ف راه ما حب زواتے ہیں "سبحے ایمان کی ان سے امیدنہ تھی گرجب کچھ آنت ہڑتی توجو ٹی ازبان سے کہتے کہ اب ہم مائیس کے۔ اس میں عذاب تھم مانا کام فیصل نہ ہوتا دعا اس لیے مانگی کہ بہ مجمولا ایمان مذلائیں ول ان کے سخست رہیں تا عذا سب پڑ بچکے اور کام فیصل ہو پھر فرمایا کہ شابی مذکر دمکم کی راہ دیکھو " (موضح القرآن)

ایک شبہ علیہ الست لام نے یہ بدد عاکسے فرمائی۔

جواب الله دالے اللہ دالے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے ذریعے سے معلوم ہوگیا کہ ایما ن جواب اللہ دالے دالے ہیں توموسی علیہ است الم نے بھی نوح علیہ السّلام کی طرح بد دعا کی کما قال اللہ تعالے کا وُجِی اللہ نوچ کا تک اُک اُک اُک اُک اُک مِن مِن مَن مِلْ اللّٰ مَنْ قَدْ اللّٰ مَن تب نوج علیہ السّلام نے بد دعا کی رکب لاک اُل مُن اللّٰ رُضِ مِن اللّٰ فِرِیْن کَیّا رَا اللّٰک اِنْ تَذَر هُ مُن اللّٰ مِن عِیم السّلام نے بعد علم کے یہ ایس موسی علیہ السّلام نے بعد علم کے یہ دیا فیسی ما اُئی

نگست انتقام نے اور کفر پر اصلی ہونا توجب کفر ہے کہ جب کفر کوجا گزادر سخس سمجھے اور اگر اور موذی استحصا ندمے حق بین بربدوعا کرے کے اللہ اس ظالم اور موذی اور معا ندمے حق بین بربدوعا کرے کے اللہ اس ظالم اور موذی وجہ سے انتقام نے اور کفر پر اسے موست دے تو اس بین کوئی حرج ادر مضا گفتہ نہیں بغض فی اللہ کی وجہ سے سے سی عدواللہ کی دینی اور دنیا وی تباہی کی بددعا کرنا عین ایمان ہے خصوصاً جب کہ دی یا الہا م صحیح کے ذریعہ معلوم ہو جائے کہ خضا و صحیح کے ذریعہ معلوم ہو جائے کہ فضا و قدر بین بیطے ہو جکا ہے کہ بیشخص را ہ راسست پر نہیں ہے گا۔ نوایسے شخص کے حق میں موت علی الفر میں بیطے ہو جکا ہے کہ بیشخص را ہ راسست پر نہیں ہے گا۔ نوایسے شخص کے حق میں موت علی الفر میں بید اور سلب ایمان کی دعا جائز ہے جیسے خصر علیا است می کوجب پر معلوم ہوا کہ یہ نا یا بع بچہ کفر ہی بید اور سلب ایمان کی دعا جائز ہے جیسے خصر علیا است مام کوجب پر معلوم ہوا کہ یہ نا یا بع بچہ کفر ہی بید

(روح المعاني وسترح زاده صده جه)

# عصيت قبل وكنت من المفسيالين فأد بچادیں کے ہم ججے کو تیرے بدل سے تو ہودے تو اپنے پچھلوں کونشانی ادر البت فالراص التاس عن النالغفلون بہت ہوگ ہماری قدرتوں بر دھیان نہیں کرتے

# لقية وصدموسوسير فأي فرعول

قال تعالے۔ وجلو زُنَا بِبَنِی اِسْرَآ بِیْلِی ۔۔ الی۔۔۔ عن ایتیا کغفِلُن و اور بن اسرائیل کی اور جب تبولیت وعام موسوی کا وقت آ بہنیا اور ہم نے فرعون کی ہلاکت اور بن اسرائیل کی نجاست کا ادادہ کیا تو موسلی علیہ الست مام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے ہے کرنکل جائیں کرقبطیوں پرعذاب نازل ہونے کا وقت قریب آگیا ہے چنا نیچموسی عبدالسے موم فون کی غفلت ہیں جھ لاکھ



بنی اسرائبل کو ابنے ساتھ نے کرمصرسے روانہ ہوئے فرعون کو جب خبرلگی تو اس نے اپنے لشکم سمبت ان کابیجها کیا اور ایسے موقعہ بران کوجالیا کر دریائے فلزم ان کے آگے تھا۔جب بنی اسرائیل نے یہ دیکھا کرسمندر تو آگے ہے اور وشمن سیجھے ہے اور ہم درمیان ہی گھرے ہوئے ہیں ایس حالت میں سمندرسے کسے بار ہوں گے تواس وقنت ہم نے اپنی قدرت اور حکمت سے بنی امرائیل کودریائے قلزم سے بھے سلامت بادا نار دیا جس کی صورت یہ ہوئی کرموسی علیہ است الم نے خلالتا سے وعاكى خدا تعالى قدموسى عليه التلام بروحى بجيبى كرام موسى! ابناعصاسمندر بير ماروموسى عليه السّلام ن سمندر بدلاتھی ماری سمندر نیے سے بھٹ کردو مکرے ہوگیا اورسمندر کا بانی ادھر اُدھر کھرا ہوگیا اور ورمیان میں خداتعا لے نے بارہ راستے پیدا کر دیئے ہرمنا کے لیے ایک راستہ ہوگیا بنی امراعل ان خشک راستوں سے بار ہوگئے اور مسرحد کنعان ہیں داخل ہو گئے اور فرعون اور اس کا لشکر. سمندر کے دوسے کنارے کھڑا دیکھ رہا ہے۔ پھر فرعون اوراس کا نشکرظلم اور زبادتی کے ارادے سے ایکے يتي ييه إلى اورخشك راستے ديج كر دريا بين داخل ہوا كه دريا سے پار ہوكر ان سب كوقتل كردول كا-بہال کے کرجب فرعون اوراسکا نشکراکی ایک کرمے سمندر کے بیج بہنچ گیا تو مانی کو کم ہواکہ لِی جائے بانی فورًا مل گیاا ور راستے ختم ہوگئے اور سمندرردال بوكيا ادرموجين مارف الكافرعون اوراسكالشكوغرق بوكيا اورفرعون كوجب عزقا بى في بكراً اوراسكوني باكت كالقبن بوكياي وفت عجرا ا بماك ا دراسلام كالفظ زبان برلايا اوربيم كها كربين ا بماك لايا اوريفين كياكراس خداك سواكوئي معبودين جس برموسی علیالتلام کی دعوت سے بنی امرائیل ایمان لائے اور بنی امرائیل کی طرح میں بھی مسلما نوں میں سے ایک مسلمان ہوں جس طرح بنی اسے اُنبل حق نعالے کی و صدانیت اور موسیٰ علیہ السّلام کی نبوت و رسالت برایمان لاکرمسلان سے تھے اسی طرح بیں بھی مسلان کے زمرہ میں داخل ہوتا ہول۔ ا خدا تعالیٰ کی قدرت اور موسی علبالت م کی نبوست کا کرشمہ دیکھیے کہ فدائے تعالیٰ نے آخرد قسن میں فرعون کے منہسے لفظ اسنت نکلواکر موسی علیمالسلام کی دعا خَلاَ كِينُ مِنْ فَاحَتَىٰ حَيَلُ وُاللَّعَذَابَ الْأَكِيمُ كَ بَوليت كامشا بده كراديا كران كي دعا لغظام لفظ تبول ہوئی کہ عذاب کو دیکھ کر ہی ایمان لایا اس سے پہلے ایمان نا لایا۔ اور اس وقت جب دوہے سكانو إظهار ايمان بس خوسب مبالغه كياتين طرح اظهار إيمان كيابك توامنت كالفظ كها دوم كراك اللَّ السَّذِي امَنكَ بِهُ بَنسُقُ إِسْرَاوِيلَ كَهَا اورسوم وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كِهَا. حالانكمه إيما ل كے یے ایک بارکہنا ہی کا فی تھا۔ حق تعالے کی طرف سے جواب میں کہاگیا اب ایمان کا کلمہ بڑھنے سگا۔ جب اپن جان سے نا امید ہوا تا کر عزق سے نبیات یائے ادر پہلے تو نا فر مانی کرتار ہا اور تومفسدوں میں سے تھا بعنی اب ایمان لانے سے کیا فائدہ حب ایمان لانے کا وقت تھاتو نا فرمان اورمرکش بنا رہا۔ اور اس وقت بھی جو کلم ایمان بڑھ رہا ہے وہ دنیاوی ذلت اورمصیبت سے نبجات یا نے کے ہے بڑھ رہاہے اور ایسے وقت کا ایمان کر جب موت سر بدائٹی ہومعتر نہیں ایمان وہ معتبر ہے جو

بن اختیارے ہواورجب انسان اپنی جان سے نا اُمیدہوجائے اور کوئی اختیاراس کا باقی ندرہ ایسے وقت کا ایمان معتبرنہیں ۔ کے کما قال تعکالی فکت کا وُا بَا سَنَا قالُوْ آ ا مَنْ اللّٰهِ وَحُدَة وَ کَفَوْنَ بِمَا کُنّا بِمُا کُنْ بِمِا کُنّا بِمُا کُنّا بِمُا کُنّا بِمُا کُنّا بِمُا کُنّا بِهِ مُسْتُمُ کُنُ اللّا الْکُنْ الْکُو کُنْ الْکُلُونُ کُنْ بِمُا کُنْ الْکُو کُنْ کُنْ الْکُونُ کُنْ بِمُا کُنْ اللّٰ کُنْ الْکُونُ کُنْ بِمُا کُنْ اللّٰ کُنْ اللّٰ کُنْ اللّٰ کُلُونُ کُلُولُ کُنْ اللّٰ کُنْ الْکُنْ اللّٰ کُنْ اللّٰ ک

اگر در دہر کسس صلائے کرم عزازیل کو ید نصیعے برم جبری اور ایسان کے میں میں میں اور ایسان کے میں میں میں کا ایمان مقبول تہیں مگر یہ بھی جانتے تھے کرخدائے اللی تا درمطلق ہے بڑے میں بڑے ہم کومعان کرسکتا ہے۔

حکایت کرائے جس کامضموں یہ تھا کرامیرکا اس غلام کے بارے بین کیا فتوی ہے۔ جو آقا کے مال ونعت بین بیا بھراس غلام نے اپنے آقا کی نعمت کا کفران کیا اوراس کا حق نہ مانا اور خود آقا ہونے کا دعویٰ کیا تو ایسے خلام کا کیا مکم ہے۔ فرعون نے اپنے باتھ سے اس کا جواب اکھاکہ ایسے غلام کی منزایہ ہے کہ اس کو ممندر میں ڈبو دیا جائے اور اس فتوی پر جبر بلٹے امین نے فرعون سے ایسے غلام کی منزایہ ہے کہ اس کو ممندر میں ڈبو دیا جائے اور اس فتوی پر جبر بلٹے امین نے فرعون سے کہ حواب ہے کہ جو ابوا لعباس ولید بن مصعب کی فرعون نے کہ جو ابوا لعباس ولید بن مصعب لیعن فرعون نے کھا ہے اور ایمان ظا ہر کرنے لگا توجبر بل این انے اس کے باتھ کا کھا ہوا نقوی اس کو دکھلا با اور کہا کہ فتوے کے بموجب نیرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔

يس آج ہم تيرسے بے جان بدن كوسمندرسے نكال كركس اونچى جگر پر ڈال ديں گے۔ تاكم

تیری یہ لاکش نیرے بچھلوں کے لیے نشانی بنے۔ لوگ تیرے مردہ بدن کو دبکی کر بیسجے جائیں کہ انسان خدانہیں ہوستا ۔ جب فرعون کا لشکہ عزق ہوا تو بنی ا مراثیل کو فرعون سے عزق ہونے کا یقین نہ آیا۔ اس لیے اللہ جل سٹ نئزنے اس کے مردہ جم کو دریا سے کنارے پر ڈال دیا ۔ جب لوگوں نے اس کی لاش کو دیکھ لیا تب ان کو اس کی موت کا یقین آیا ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہمارے دلال قدرت اور نشانات عبرت سے اب بھی غافل ہیں کورکی ذکت کے واقعا سندا پنی آنکھوں سے ویکھتے ہیں اور بھر بھی عبرت سہم کا بھرائے۔

444

### ولفل بوانا بني اسراءيل مبواصل ف ورزقنهم

اور بگر دی ہم نے بنی امرائیل کو باوری بگر دینی اور کھانے کو سے اس اس میں امرائیل کو باوری بگر دینی اور کھانے کو میں اس سے المالی میں المحلوم ا

دیں ستمری بجیزیں۔ سو وہ بھوتے نہیں ، جب تک آبگی ان کو خبر۔

# الى رتك يقضى بينهم يوم القيمة فيما كانوا فيه

اب تیرا رسب ان میں فیصلہ کرے گا، تیامت کے دن جی بات میں وہ

يختلفون ١٠

. کو ا رہے گے .

# تتمر قصير سوير تذكيرانعام خداوند بيال وشكاييت بني المأتيل

قَالَ اللّٰهُ تَعَالَیْ ۔ کُلُقَدُ بَوَانَ بَرِی اِسْرَائِیْلَ ۔ ۔ الی ۔ ۔ رفیما کا نُوْافِیْدِ یَخْتِلِفُوْنَ و (ربط) یہ تعیوبوں کا تم اور خاتم ہے جس میں اول الله تعالیٰ نے بن ا مرائیل کو اپنی نعمتِ عظی یاد دلائی کر ہم نے تم کو کیسے موذی سے نبایا اور ملک مصرا در ملک ماتم کا تم کو دارت بنایا اور یا بعد دلائی کر ہم نے تم کو کیسے موذی سے نبایا اور علم آجانے کے بعد تم نے اخلاف کیا۔ پھر بنی امرائیل کی شکایت کی کم تم نے کفران نعمت کیا اور علم آجانے کے بعد تم نے اخلاف کیا۔ چنانچہ فرائے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پارا تاریخ اور فرعون کے عزق کو نے کے بعد ایک ایک ایک ان کو مک شام میں آباد کر دیا اور مرز مین کے عزق کو نے کے بعد ایک ایک ایک میں آباد کر دیا اور مرز مین مهر کا مالک بنا دیا اور ہم نے پاکیزہ چیزی ان کو کھانے کو دیں۔ بعنی ہم نے بنی اسرائیل کی ذکت کو عزت ہیں بدل دیا۔ اور ان سے نفرو تنگرستی کو مال و دولت سے بدل دیا ان کو چلہ بیٹے تھا کہ سب مل کر اللہ تعالیٰ کے شکر اور اس کی مجبت اور اطاعت ہیں بخرق ہوجائے کراس نے دخمن کی عزت و دولت اسے بھین کرتم کو دے دی لیکن یہ ٹواختلا ن میں پڑھے پس انہوں نے نہیں اختلان ڈالا وی تی ہیں بین ایس انہوں نے نہیں اختلان ڈالا وی تی ہیں بین ایس انہوں اسے بھین کرتم کو دے دی لیکن یہ نواختلا ن کی برائے ہیں انہوں ان کو بات کا میں با انحفرے کی نبوت کے برے ہیں بیال تک دائے بال احکام توریت کا عمر بینی آبار انکو بیس بین ایس انہوں کے دولت اس کے ذریعے ہیں ہوت کے برے ہیں بیال تک دائے بال احکام توریت کا عمر بینی کہ سربیات کہ اس بین کو بین کر میں اور بینی اس بین کر دریا ہیں ہیں کہ نوست ہوگئے یا یہ معنی ہیں کہ اور انہوں میں انسان ہو بین کی اس بین کہ تیں اور انہوں کی نمون ہونے سے بیلے اور انہوں میں انسان کی بین ہوت کے برائے ہوئے کی اس کے در میان لا کے آب کو برائے کی اور کی میں ہیں کہ تیرا پر ور دگار تیا مت کے دن ان کے در میان ان اور بہا نور کو بین ہیں کہ تیرا پر ور دگار تیا مت کے دن ان کے در میان ان اور بہا نور کیا بیا ختا ہے دن کا ہر ہوجائے گا۔ اور کو بیا کی ان کی بنا پر تھا۔ تھا۔ قیا مت کے دن ان کے در میان ان کا کر ان کا بیا ختا ہون میں اور دیا ہو بین کی بنا پر تھا۔

#### يُومِنُونَ ﴿ وَلُو جَاءَتُهُمْ كُلُّ أَيْدٍ حَتَّى يُرُوا

# العناب الزليم

### اثبات حقانيت فراك بطرزفاص

تَالِ الله تَعَالَى ـ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَالِيِّ مِمَّا ٱنْزَلْنَا إِلَيْكَ .... الى .... يَدَى الْعَذَابَ الْرَلِيْعُ (ربط) ابباء سابقین کے واقعات بیان کرنے بعد قرآن کریم اوردین اسلام کی حفایت معلوم كرنے كا ايك طريقة ارشاد فراتے ہيں كر اگر كفار قريش كو اس باره ميں شك ہے تو علماء اہل كتاب سے پوچھ لیں جن کے علم وفضل کا خود ان کو اقرار سے جنانچہ فراتے ہیں سو اے انسان! اگر تو اس قرآن کے من جانب اللہ ہونے کی طرف سے شک بیں ہے جو ہم نے بواسطر محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری طرف آنارا ہے تواس شکے د نع کرنے کا سہل طریقہ بہ ہے کہ توان لوگوں سے پوچھ لے جو تجھ سے بہے کتاب اہلی پڑھتے ہیں بعنی توربیت اور انجیل کے عالم ہیں مطلب یہ ہے کہ اے منکر قرآن اگر تھے قران کے کلام اللی ہونے میں شک ہے تومنصف مزاج اہل کتاب سے تحقیق کر لے ۔ وہ تجھے سے کلام اللی ہونے سے آگاہ کردیں گئے۔ کیونکہ ان کی کما بوں میں اس کما ہے۔ اللی کی پیشین گوئی موجود ہے اور وہ اس کی حفانیت سے واقعت ہیں البتہ تحقیق تیرسے بردر دگار کی طرف سے تیرسے باس دین حق آجکا ہے۔جوکتب سابقہ کے مطابق ہے بس ہر گزشک کرنے والول میں سے نہ ہو۔ بظاہرخطا ب أل حفرت صلى الشرعليه وسلم كوس يكن ورحقيقت مخاطب دوسير بين اس بي كرجس براللركي وحي نازل ہورہی ہے اس کوشک اور مثبہ ہو ہی نہیں سکتا اس خطاب کے اصل مخاطب و ہ لوگ ہیں جوشک اور شبہ میں بڑے ہوئے تھے ۔ اسی بنا ہم مدسیت میں آباہے کہ جب یہ آبیت نازل ہوئی تو آپ نے يه فرايا لا الشلك ولا اسال يعني بي من تنك كرنا بهون من سوال كرنا بهون- (اخرج عبدارزاق) اثناره اس طرف تھا کہ ان خطابات کا مخاطب میں نہیں اور بندان توگوں میں سے ہول جنہوں نے اللہ کی آبتوں کوجھٹلایا جن کے مثل لانے سے شیطان بھی عاجز ہے ورنہ تو گھاٹا اٹھانے والوں بیں سے ہوجائے گا۔ گزشته آبیت کی طرح اس آبیت میں بھی مخاطب دوسے ہی اشخاص ہیں اوران لوگوں کے شک اور کنزمیب کی وجہ بہ نہیں ہے کہ آپ کی کتاب میں کوئی خلل ہے بلکہ اس کی اندرونی وجہ بہ ہے کر شخفیق

فلولا كانت قرية امنت فنفعها إيمانها سو کیول نہیں ہوئی کوئی بستی کے بقین لاتی بھر کام آیا ان کو ایمان لانا قوم يونس لسامنوالشفناعهم عناب الخزي یونس کی توم - جب یقین لائے کول دیا ہم نے ان پرسے ذلت کاعذاب في الحيوي اللَّانيا ومتعنهم إلى حين ١٠ ولوشاء دنیا کے بینے ادر کام چلایا ان کا ایک دقت کے - ادر اگر تیرا مَ يُلِكُ لَامَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَ رب چاہا یقین ہی لاتے جتے وگ زین بی بی سارے تمام۔ افانت تكره النَّاس حتى يكونوا مؤم اب کیا تو زور کرے گا نوگوں بر؟ تاکہ ہو جا وہی با ایمان کسی جی کو نہیں ملتا کہ یقین لاوے مگر اللہ کے حکم سے

# وروس وعكيالتكار القين ونبراز نزول عذاب

قال الله تعالی فکن لا کا منت قرید ایمنت ... الی ... علی الدین لا بینقلی ن اربط ان آبات میں منکرین اور مکذبین کو ایمان اور توب کی ترغیب دینا مقصود ہے کہ جس طرح توم پونس علیہ است میں منکرین اور مکذبین کو ایمان اور توب کی ترغیب دینا مقصود ہے کہ جس طرح توم پونس علیہ است الم کفر کے بعد ایمان سے آئی اور اس ایمان سے ان کو نفع دیا اس طرح تم بھی اگر کفر کے بعد ایمان سے آئے گا۔ قوم پونس میں معد ایمان نفع دے گا اور ایمان لانے سے سابن کفر منہدم بروجائے گا۔ قوم پونس میں سے جب عذاب موجود کے ابتدائی آثار دیکھے تو کھا نا پینا چھوڑ دیا اور اساط بین کر گریہ وزاری کے ساتھ گنا ہوں سے تا شب ہوئے اللہ کا عذاب مل گیا۔

بس کیوں مزہوئی کوئی ایسی بیتی کر نزولِ عذا بے اُٹار اور علامات دیمی کر ایمان ہے آئی چر نفع دیا اس کو اس کا ایمان لانا منکر صرف ایک نؤم یونس ایسی ہوئی کر وہ نزولِ عذا بسے پہلے ہی عذا بے کے ابتدائی اُٹار کو دیکھ کر ایمان ہے آئے اور ان کے ایمان نے ان کو نفع دیا چنانچے جب وہ ایمان ہے آئے تو ہم نے اس دنیاوی زندگائی میں اُن سے وہ رسوائی کا عذا ب ہٹا ایاا اور ہم نے ان کوایک وقت خاص یعنی ان کی اجل سمی تک ان کو دنیا میں خیروخوبی کے ساتھ زندگی گزار نے کا موقع دیا مطلب بر ہے کر جتی بعنی ان کی اجل سمی تا کو دنیا میں خیروخوبی کے ساتھ زندگی گزار نے کا موقع دیا مطلب بر ہے کر جتی لیاں بعنی ان کی انبیاد کرام کی تکذیب کی بنا پر مستوجب عذا ب ٹھری ان میں سے کسی بستی کو اس طرح ایمان بستہاں بھی انبیاد کروں سے کہ جس نے کر وقت ایمان اکر اپنے کو آسمان کے عذا ب سے بال بال بچا لیا۔ جو ان کے کر وں بھر لان کو دنیا می دون نوا شرا در منا فع سے مستع کہا۔

 اور مولیت یوں کو اپنے ساتھ ہے کرجنگل بیں گئے اور صدق دل سے خلا کے آگے توبہ کی اور کہا کہ ہم یونس عبدالت میں برایمان لائے اللہ تعالیے نے ان کی تو بہ قبول کی اور ان سے عذاب کوہٹا لیا۔
(دیکھو تفسیر قرطبی صدیم ۲۳۸۲ ج ۸)

یہاں پہنچ کرعلاء سلف کے دوقول ہیں۔ جمہور علاء کا تول بیسے کہ ہنوز عذاب اللی نا زل نہ ہواتھا مرف اس کے ابتدائی آٹار نمودار ہوئے ان کود کہے کر قوم یونس ایمان لے آئی۔ اور الیعے و قت کا ایمان سندر ما معتبراور نا فع ہے زجاج کا بھی ہی قول ہے کہ عذاب امجی نازل نہ ہوا تھا انہول نے فقط علامات عذاب دیکھ کر تو بہ کر لی اور ایمان لے آئے اور اگر عین عذاب کو دیکھ لیتے تو بھر ایمان لانا کچھ نفع نہ دیتا اور اس کو امام قرطی شنیار کیا ہے۔ (دیکھو تفسیر قرطی صل ۴۳۸ م)

ا ورطری اوربعض علماء اس طرف کئے ہیں کہ قوم یونس عذاب اللی کودیکھ کرایمان ہے آئی۔ جیسے فرعون عزق ہو نے کے دفت ایمان لایا عام قاعدہ تو یہ ہے کہ ایسے وقت کا ایمان معتبر نہیں گراللہ تعالیے نے محض اپنے فضل سے قوم یونس کواس عام قاعدہ سے ستانی کر دیا۔ اور ایسے وقت کا ایمان ان کا معتبر قرار دیا اور فرعون کے ایمان کی طرح اس کور دنہیں کیا۔ یہ قوم یونس کی خصوصیت تھی گرمحققین کے معتبر قرار دیا اور فرعون کے ایمان کی طرح اس کور دنہیں کیا۔ یہ قوم یونس ٹن دیک را جھ بہلا ہی قول ہے اور مطلب آیت کا برہے کہ ساری قوموں ہیں سے صرف ایک قوم یونس ایسی تھی کہ وہ لوگ عذاب کے آثار دیکھ کو طرک کے گراور کا فرالیسے سخت دل تھے کہ علاات عذاب

ما فظ ابن کشیر اس آبت کی تفسیر میں فراتے ہیں کہ گزشتہ بستیوں ہیں کو ٹی بستی الیسی نہیں ہوئی کہ جو بتمام دکمال ا بنے بنی پر ایمان لے آئی ہو سوائے قوم پونس کے ہو بینوئی کے رہنے والے تھے۔ وہ سبب کے سبب ایمان لے آئے عذاب کے آثار دیکھ کرڈرگئے اور سجھ گئے کرائٹہ کے درسول نے جس عذاب سے ڈرا یا تھا وہ حق ہے اور وہ رسول سیا ہے اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کا پیغمبران کے درمیان سے جلاگیا ہے تو اور بھی ڈرے اور اللہ کی طرف رجوع ہوئے اور اللہ کی پنا ہ ڈھونڈی ۔ اللہ نے ان کو بنا ہ دی اور ان کا ایمان قبول کیا۔ (دیکھو تغیبرای کم شرم ۲۳۲ میں)

على قال الزّجاج انهم لم يقع بهم العذاب وانسا را و العلامة التى تدلى العذاب ولورا واعين العذاب لما نفعهم الايمان . قلت قول السزجاج حسن فان المعاينة التي لا تنفع التوبة معها هي التلبس بالعذاب كقصة فرعون و لهذا جاء بقصّة قوم يونس على انرقصة فرعون لائه امن حين رأى العذاب فلم ينفعه ذالك و نوم يونس تابوا قبل ذالك ( تفسير فرطبي صه ٢٨٨٨)

اور الے بی اگر تیرا بروردگار چاہتا توردئے ذہین کے تمام لوگ ایمان لے آتے۔ لیکن اللہ کی مشیت اور حکمت یہ ہے کہ بعض ایمان لائیس اور بعض کفر کریں سے حکمت یہ ہے کہ بعض ایمان لائیس اور بعض کفر کریں سے دوڑخ کرا بسوز دگر بولہب نباشد

اَن حفرت صلی الله علیه وسلم کو یہ حرص تھی کہ سب ایمان کے آئیں آپ کی تستی کے بیے یہ آیت ناز ل ہوئی کیا بیس تو فوگوں کو بجبور کر سکتا ہے کہ وہ سب مؤس ہوجائیں یعنی یہ آب کے قبضہ قدرت سے با ہرہے کہ ایمان کسی کے دل بیں اثار دیں۔ ایمان اور کفر سب اللہ کے ہاتھ بیں ہے کسی نفس کے قدرت و اختیار میں ہوجائیں ہیں ہے کہ دہ بدون حکم خداوندی کے ایمان سے آئے۔ بندہ کا المادہ اور اختیار اللہ کے اللہ اختیار میں ہوجائے گئی گئی گئی کہ اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی کو کہ اللہ تعالی اور ہو بول کو کہ نشان سے ہو سمجھے نہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی اور ہو لوگ سوچے سمجھے کی نواز نا ہے کہ جوعقل وشعور سے کام لیں اور خدا کے نشان سے بی سورون کو کریں اور ہو لوگ سوچے سمجھے کی نواز نا ہے کہ جوعقل وشعور سے کام لیں اور خدا کے بیروین جائیں ان کو اللہ تعالیے کفر اور پیشرک کی گندگی ہی میں پڑا رہے دیتا ہے۔



قُل انظروا ماذا فی السّموت والرَّمُونُ و مَا الله الله و الرَّمُونُ و مَا الله و الرَّمُونُ و مَا الله و ا

### علينا ننج المؤمنين

بچا دیں گے ایمان دالوں کو

### الل رص لعني مع اندين كوخطاب تهديد

(دبط) كُنشته آبت بعنى وَ يَجِنْعُلُ الْمِرْجُسَ عَلَى الْمَدِينَ لَا يَعْقِلُونَ بِسِ ابلِ رَضِ يعنى معا ندین کا ذکر تھا کہ لوگ کفراور عناد کی گندگی ہیں تھے ہوئے ہیں وہ بے عقل ہی ہوائے نفسانی کے تا بع ہیں اب اس آیت میں انہیں اہل جس بعنی معاندین کو خداکی نشانیوں میں عوروفکر کا حکم ہے اور تنهدید جی ہے کہ کیا بیر معاندین اسی قسم سے عذا اول کا انتظار کردہے ہیں جو بہلی امتول برنازل ہو بھے ہیں خوب سمجہ لیں کہ یہ لوگ بھی عناد کی وجہ سے اسی قسم کے عذاب کے مستی ہیں اللہ تعالیے نے تم کو غورد فكر كرنے كے بيے عقل عطاكى اور اعمال خير كے بجالانے كے بيے قدرت اور اختيار عطاكيا اب اس کا مجع استعمال تہارے اختیار میں ہے۔ نبی کا کام فقط بشارت و نذارت ہے خدا کی مہلت کو غيمت جانو- جنائج فرائے ہيں آب اہل رجس سے كهد ديجي كم اگرتم ميرى آيات بوت ورسالت بي نظرنجين كرتے توآ سمانوں اورزمين كے عجائبات كى طرف نظر كرو تاكرتم كو كمال صنعت ربانى اور نتهائے علم وحكمت يزوا ني معلوم ہو آسمان در بين بس اسكى قدرت كى لاكھوں نشانياں موجود ہيں تم ان سے تغبرات انقلابات بی غور کرو تاکه تم براس کی خالفبست عیاں ہوجائے اور کچھ کام نہیں آئیں نشانیاں اور ڈرانے والے بعنی انبیاء ورسل اس قوم کو جو ایما ن نہیں لائی نشانیوں اور سیخبر کی ہوا بہت سے بغیرایمان لائے نفع نہیں پہنچ سکنا۔ جیسے مشرکین کمیشق القمر کامعجزہ دیکھ کرھی ایمان نہیں لائے ۔اوراس کو جادو کہہ کم طلادیا ۔ بس کیا بہ منکرین اور معاندین و سے ہی برے و نوں سے منتظر ہیں ۔ جیسے ال توگوں پر آئے تھے جوان سے بہلے گذرے ۔ بعن کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ جیسے عذاب قوم نوح ادر عاد ا دید ثمو د اور توم صالح د مغیره امم سابقتر بر آئے تھے دیسے ہی ان پر مجی نازل ہوں اور جومز ہ انہول نے ا بنے کفر کا چکھا تھا دیسا ہی مزہ یہ جی ابنے کفر کا چکھیں بس آب کہہ دیجیے کر اچھا آنندہ واقعات کا م انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والول میں سے ہوں آئندہ جو وا قعاست رو نما ہوں گئے ان سے صادق اور کاذب کا نیصلہ ہوجائے گا پھر ہم بتلائے دیتے ہیں کہ وہ نیصلہ کس طرح ہوگا۔
اس طرح ہوگا کہ عذاب آئے گا اور اس سے صرف منگرین ہلاک ہوں گے اور اس وقت ہم اپنے رسولوں کو اور ان برا بمان لانے والوں کو عذا ب سے نبجائ دیں گئے۔ تاکہ دنیا دیکھ ہے کہ ا نبیاءً کی بیروی اور



د شمنول کو تباه ادر برباد کری . اللِّن يُتوفد ولا تكونن من المشركين اس وقت ہے گنہگاروں ہیں۔ اور اگر پہنجا دے اللہ

تؤکے یہ کیا تو نو بھی اس وقت ہے گنبگاروں ہیں۔ اور اگر پہنجادے اللہ اللہ بھی والے بھی اس وقت ہے گنبگاروں ہیں۔ اور اگر پہنجاد کے اللہ اللہ بھی والے اللہ بھی والے اللہ بھی اس کے اللہ اس کے اللہ بھی کو کھی تکلیف، تو کوئی نہیں اس کو کھو لے والا اس کے سوا۔ اور اگر جا ہے تھے پر کھی بھلائی

فلاراد لفضله يُصِيبُ به من يَشَاءُ مِنَ

تو کوئی بھیرنے وال نہیں اس کے فضل کو پہنچا دے وہ جس پر جاہے استے بندوں

### عبادة وهوالعفور الرحيم

میں - اور دہی ہے بختے والا مہربان

#### النبات لوحيدوحقانيت دين اسلام

تَالِ اللَّهُ تَعَالِظ - قُلْ يَا يَهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُوْرِ فِي شَلِكِ مِّنْ دِيْنِي ... الى ... وَهُوَ الْغَفُول الرَّحِيْعِ وَ (ربط) ابتداء سورت سے بہال تک اصول دین ۔ توجید ورسالت اور حظرونشر اور قیامت اور دین اسلام کی حقاینت کوروش دلبلول سے واضح کیا گیا ادر یہ نا بہت کر دیا گیا کہ کفار کا دین اٹکل کے تابع ہے اورحق سے دورہے۔ اور اس کی ہر بات مشکوک اورمشتبہ ہے اب اس حفرت صلے الترعليه وسلم کوهکم دیا جاتا ہے کہ آب ان منکرین اور مرتا بین سے علی الاعلان بر کہد دیں کہ اگراب بھی تم کومیرے اس روش دین کے بارسے میں شک اور ترو دہت تو خر ہو گر تم اس خیال خام میں ندر بہنا کہ میں تمہارے مہمل اور باطل دین کو قبول کراوں گا۔ میں تمہارے اس مہمل اور سنکی اور وہمی دین سے بیزار ہوں مجھے اللہ کی طرف مراطِم عقيم برقائم رہنے كا حكم ديا كيا ہے جس كا اصل اصول توجيد اور توكل ہے ہيں تمہارے أن فرضی معبودول سے سخنت نفور اور سزار ہول جوکسی نفع اور ضرر کے الک نہیں ہی تواس فداوندِقدوس کا پرستار ہوں جس کے قبضہ قدرت میں تہاری جان ہے۔ اور جو تمہاری موت وحیات کا ماکہ ہے یہ میرے دین کا خلاصہ ہے جس ہیں ذرہ ہوا بر مجھے شک نہیں۔ آ ہے ان لوگوں سے جو آ ہے کے دین کے بارے میں شک میں بڑے ہوئے ہیں۔ یہ کہہ دیجئے اے اوگو! اگرتم میکودین کی طرف سے شک بیں یڑے ہوئے ہو تو میں تمہارے سامنے اپنے دین کا خلاصہ بیان کیے دیتا ہوں۔ وہ بہ ہے کمیں خداکے سوا ان چیزوں کونہیں بوجنا جن کونم پوجتے ہو کبونکر وہ کسی نفع وظرر کے مالک نہیں ۔ لیکن ہیں اس قا در مطلق کی برستش کرتا ہوں جوتم کو موت دیتا ہے۔ یعنی جو تمہاری موت و صیات کا مالک ہے اور تمهارا وجود اورعدم وجود اس مے قبطت قدرت میں ہے اور مجھ کومنجانب التربیر حکم دیا گیا ہے کہ میں اس خلا ے ماننے والوں بیں سے ہوں جو موت وحیات اور نفع اور خرر کا مالک ہے اور نیز مجھ کو یہ حکم دیا گیا کہ تو ا بنارخ سيدها دين اسلام كي طرف ركه يك سو بهوكد يعني دين اسلام ا در توحيد فاكس برمضبوطي كيساته قائم ده درآن حایکه تو اور تیرا چهره منیف هو بعنی مرب ایب خدا کی طرب متوجه هو اور تیرارخ سوائے م دوا کے کسی طرف نہ ہو اور نیز مجھ کو بہ حکم دیا گیا ہے کر تو شرک کرنے والوں بیں سے ہرگز نہ ہو۔ ظا ہر و باطن توجید کے رئگ بیں ایسا رنگا ہوا ہو کہ نٹرک جلی یا ختی کا کوئی سٹ بہ بھی نہ آنے بائے اور نیز جھ کو ہم حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا ایسی جیز کو مت پاکار کہ جو رہ تھے کچھ نفع ہی بہنیا سکے اور مذبجھ نفصان ہی بہنیا

سے بہن اگر تو نے ایسا کیا بینی الیسی چیز کو بکارا تو اس میں شکنہیں کہ تو اس وقت ظالموں ہیں سے ہوگا بینی یہ تبرا پکارنا ہے علی ہوگا۔ اور خوب جان ہے کہ نفع وضرر کا مائک سوائے خدا کے کوئی نہیں کیونکہ اگر اللہ تبحہ کو کوئی تکلیف کی بینیائے۔ بیاری یا محتا جگی میں مبتل کرے تو اس کے سواکوئی اس تکلیف کو دور کرنے والانہیں اور اگروہ تجھ کو کوئی تھل ئی بہنجیانا چاہے تو کوئی اس کے فضل کورو کئے والانہیں کو دور کرنے والانہیں اور اگروہ تبھ کو کوئی تھل ئی بہنجیانا چاہے تو کوئی اس کے فضل کورو کئے والانہیں بہنچیا تا جے اپنے بندوں میں سے اور وہی کوتا ہیوں کو بخشنے والا مہر بان ہے بندوں کی کوتا ہیوں کو جھے فعنل کورو کتا نہیں۔

اور وهسب سے بہنز فیصلہ کرنے والا۔

# خاتم سورت براتمام مجت اور مليغ ودعوت

قال الله تعالی ۔ قُل یا یُنها النّاس قَدْ جَاءِکو الْحِیّ ۔ . . وَهُو خَیْرُ الْحَکِرِیْنَ فَالْ اللّٰهُ تعالی ۔ وَهُو خَیْرُ الْحَکِرِیْنِ نَ الله اوراس کے اصول کی حقانیت طاہر ہوگئ تو بطور اتمام حجت کا فروں سے خطاب ہوتا ہے کہ دیکھو نمہا سے پاس وین حق آگیا اور بی کے ذریعہ سے تم کے پہنچ گیا اور اللّٰہ کی حجت تم بر



پوری ہوگئی اب تم حق تعالے کے سامنے اپنی کرائی کا کوئی عذر ادر چیلہ پیش نہیں کرسکے۔ اب اگراس سے ہدایت حاصل کولو تو تہمادا ہی فائدہ ہے در منہ تہمادا ہی نعصان ہے دسول کا کام خبردے دیا ہے وہ کسی کا ذمہ دار نہیں اور اس کے بعد آ ہے کو صبر کرنے ادر وی کی بیردی کرنے کا حکم دیا جس سے مقصود آپ کی تستی ہے کہ انگریہ معاندی آپ کی دعوت کو نبول مذکریں۔ ادر برابر اسی سابقة عداوت اور ایڈارسانی پر فائم رہیں تو آپ صبر سے عنظر بب اللہ تعالی خیصلہ فرما دے گا یعنی صب وعدہ آپ کو فالب اور منصور کرے گا۔ بیم صفرون کو با کم تمام سورت کا خلاصہ اور اجمال ہے۔ ایسا اختتام بلا شبہ حس اختتام اور مسک الختام کا مصداتی ہے۔

پرنائچ فرات بین ۔ لے بی: آب وریکے کے دوگر تھیت تہدارے باس می آ چکا ہے تہدارے باس می آ چکا ہے تہدارے بوری بیرورد کار کی طوف سے آب بہرارے باس کوئی عذر لاق نہیں رہا ۔ برورد کار کی طوف سے تم پر مجبت بوری کی بعث ایمان لابا اورا طاحت کی بیس جزایی نبیست وہ ا ہے ہی نفع سے بدایت اختیار کرنا ہے اور کی بعث ایمان لابا اورا طاحت کی بیس جزایی نبیست وہ ا ہے ہی نفع سے بدایت اختیار کرنا ہے اور برکا دور خدا اور اس سے رسول گورنا اور اس کی گرائی کا دبال اس کی ذات پر اور خدا اور اس سے رسول خدا کی خطبت میں ذرہ برابر کی نہیں آئے گی میں تہمارا نکہبان اور دارو خرنہیں کر تہدارے کو رسول خدا کا کوئی نقصان ہوگی آب کہ و بیجئے کہ میں تہمارا نکہبان اور دارو خرنہیں کر تہدارے کوئی پردی متعلق مجھ سے باز پرس بومیں تو فقط پہنچا ہے والا ہوں ۔ اور بس اور لے نبی آب تواس چرکی پردی میں متعلق میں بین کر اور اس میں بین اور میں است کوئی سے کوئی سے کوئی سام پر ہر ہوگ آب کوگ و ذیل و خواد کرے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرتے کو داللہ تعالی جات کے داللہ تعالی جات کے دورا کا اور استقبال سب کوئیساں جانت ہے اور اس کے دورا کو داللہ تو اور دی صب سے بہتر فیصلہ کرتے کہ دورا کا میان نہیں ۔ کوئیساں جانت ہے اور اس کے دورا کی اور اس کو کیساں جانت ہے اور اس کے دورا کوئی اور اس کی کیساں جانت ہے اور اس کے دورا کی میں معولی جوک اور خلطی کا امکان نہیں ۔

الحكم لأبثه

أج بروز بجب ار شنبه بوقت عصب م ۲ صفر الخير ۱۳۸۸ سوره بونس كى تفسيرسے فراغت بوئى ورلله الحسمدوالمنة \_



## الاحين يستغشون نيا بهم يعلم ما يسرون

سنتا ہے! جس دقت اوڑ سے ہیں اپنے کبرسے دہ جا نناہے جو بھیا تے ہیں۔

# وما يعلنون إن عليم بنات الصاور

او جو کھو لئے ہیں۔ اور وہ جانے وال ہے جیوں کی بات

#### ربس والله التخلي الترجيرة

## اثبات حقانيت قرآن تويدرسالت تذكيراف

الرات كِتُ أَخْكِمَتُ البِيُّةُ ... الى ... راته عَلِيمُ وبذَاتِ الصُّدُوبِ اربط) اوّل قرآن علیم کا منزل من الله ہونا بیان کیا کہ اس کتاب کے نازل کرنے سے مقصود برہے تم ایک الله کی عبادت کرو بھر آل مطرست صلی الله علیه وسلم کا مرسل من الله جونا بیان کیا کرا ب کوانارت ونذارت کے بیے بعدت کیا گیا۔ بعدازاں توبہ اور استنفار کا حکم دیا تاکہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور آخرت اور قیامت کو باد دلاباجس دن بندوں کو ان کے اعمال کی جزاد سنزا مے گی۔ تاکر پہلے سے تیاری كريس - اورجونكم جزا وسزاكے بيے علم كا س اور قدرت كا مركا ہونا فرورى ہے كر ماكم كو مجرم كے جرم كاعلم ہواوراس كے سزادسينے براس كو قدرت اورافنيار بھى ہواس ليے الحسامات مرجع كشر ك بعد و هُو عَلَىٰ كُلِ شَنَى ﴿ قَدِيْنَ سِهِ إِنَّى قدرت كالمرك بيان كيا اور يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاسِ الصِّدُورِين ابِعَ عَلِم مِمِط كو بِيان كِيا كم بماراعلم ظاہروباطن سب كومحبط ب اور بعدازال ي منارص دات ، في الكروف إلا على الله رز فقا الح سے اپنی صفت ترزیق و خلیق کو بیان کیا۔

السل امراد البيه مي سے الله كالب بھيد ہے جو اللہ ہى كومعلوم ہے۔ يہ قرآن ابك كتاب م جس كى آبين نمايت محكم اورمضبوط مي بعني اس كے دلائل السے قوى بي كم جن بين نقص اورخلل كوراه نهیں کیونکہ اس بیں و حدانیت اور نبون ورسالت اور معاد کا ا ثبات ہے اور یہ ایسے امور ہیں جود لائل عقلیہ اور فطر پرسے نا بت ہیں جن کوہر ایک عقل سلیم تسلیم کرتی ہے اور ان ہیں عبیب نکالنے کا مو فعہیں کسی قسم کا تناقص ان میں نہیں بھراس کی تفصیل بیان کی گئی بعنی ہر کم کوا بھی طرح سجھا کر بیان کیا گیا سے جن میں اجمال اور اغلاق نہیں اور یہ کتا ب اس ذات باک کی طرف سے آئی ہے جو حکمت والا اور خبر دار سے ان کا اصل معنمون خبر دار سے ان کا اصل معنمون

ا ور اصل مقصود بہ ہے کہ اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کرو اور رہا کمیں،سوبان لوکہ تحقیق میں اللہ کا نبی ہوں اس کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں بدوں کو عذاب سے ڈراتا ہوں اور نبکو ل کواس کے ٹواب کی بشارت سنا تا ہوں اور اس کتاب محکم کے مقاصد ہیں سے ایک مقصد ب ہے کہ تم اپنے پرورد کارسے ابنے گناہوں کی معانی مانگو یعنی اہمان نے آؤ بھرآ نُذہ کے لیے اس کی طرف رجوع بوجاة يعنى بمرتن اس كى اطاعت اوراعمال صالحه كى طرف متوجه بوجا قرالله تعاليات كوايمان اورعمل صالح کی برکت سے دنیا میں ایک وقت مقرہ تک اچھا بہرہ مند بنائے گا۔ بعنی تمہارے رزق یں برکت ہوگی اورسکون واطبینان کی زندگی بسرکروگے . بعض علماء فراتے ہیں کرہرہ مندہونے کامطلب یہ ہے کہ اللز تعالے نعمت برسٹ کر کی اور بلا برصبر کی توفیق عطامرسے گا۔جس سے تم ہرحال ہیں خومض رہو گئے۔ دنیا دارول کی طرح دنیا کے دیوائے نہ بنو گے اور یہ مرتبہ ایمان اورعمل صالح کی برکت مع ببتراً تاب اور ہر زباج وعمل كرنے والے كوزباده اجرعطا كرے كا. اور ہرحال بي الله كا فضل اور انعام بندہ کے عمل سے زبارہ رہے گا ، کم از کم دس گنا توزبادہ رہے گا یہ میری بشاریت ہے ادر اگرتم لوگ ہدایت اور دین حق سے قبول کرنے سے اور میری متا بعت سے روگرد ان کروگے تو بین تم بیر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہول. قیامت کے دن کو بڑا دن اس بیے کہا گیا کہ وہ تمام دنوں سے بڑا ہوگا اور برمیری نذارت سے مجھ کو خدانے لبنیرونذیر بنا کرجیجا ہے جومیری بشارت ونذارت سے اعراض کرے گا وہ بڑے دن کے عذاب میں مبتلا ہوگا تم سب کو اللہ ہی کی طرف جانا ہے اوروہ ہرہے یر قادرہے۔ بینی وہ دوبارہ نه ندہ کرنے اور تواب وعتاب دینے پر قادرہے۔ جزا دمزا کے لیے یہ فردری ہے کہ مجرم حاکم کے سامنے حاضر ہو۔ سوحق تعالیے تم کو اپنے رو برو حاضر کرنے بریمی قادر ہے۔ یہ تو حق تعالے کی قدرت کا لم کا بیان ہوا۔ اب آ گے اس کے عم محیط کو بیان کرتے ہیں کم کوئی بوسنبدہ سے پوسٹ بدہ جیز بھی اس برمخفی نہیں . منٹرکین اور بعض منا فقین یہ کہتے تھے کہ جب ہم گھر کے دروازے بند كرلين محد اور بردے چور دي اورا بنے كروں بي اپنے آب كوچھپاليں اورا بنے سينے ميں محرصلي لله علیہ دسلم کی عدا وست رکھیں تو ہما رسے اس را ذکو کون جان سکتا ہے اللہ تعالے نے آ مُندہ آ بین ہیں اس كا جواب دباكهم جان سكتے ہيں۔ چنانچہ فرماتے ہيں آگاہ ہوجا دُاور كان كھول كرئس لوشحقبق ہے كا نسبر ا پنے سینوں کو ڈہراکرتے ہیں ۔ بغنی دل ہیں آئ حضرت صلی الترعلیہ وسلم کی عداوت کو چیپا نے ہیں۔ اوراوپر سے کہڑا لیبیٹ بین ناکہ فداسے جھیب جا ہیں ان کا گمان یہ فضا کہ جب ہم کیڑوں ہیں لیٹ جا میں نوہماری اس عالمت کی فدا کو خبر نہ ہوگی سوآ گاہ ہوجا ڈکر جس وقت وہ لوگ ا بنے کپڑوں کو بلیٹے ہیں الشرخوب جا نتا ہے جو وہ سینوں میں جھیاتے ہیں اور جو زبانوں سے ظاہر کرتے ہیں اس کے علم میں ظاہر وباطن کیساں ہے تحقیق وہ جاننے والا ہے ان بھیدوں کو جوسینوں میں ہیں ۔ اس کے علم میں طاہر وباطن کیساں ہے تحقیق وہ جاننے والا ہے ان بھیدوں کو جوسینوں میں ہیں ۔ بیس جس خدا پر تمہارے سینے کی بات مخفی نہیں اس پرتمہاری زبانوں کی باتیں کیسے پوسٹ یدہ رہسکتی ہیں۔ شاہ عبدالقا در فرباتے ہیں کا نسسر کچھ مخالفت کی بات گر میں کہتے اس کا جواب قرآن میں اتر تا سمجھتے کہ کوئی کھڑا سنتا ہے جاکر دسول خداسے کہہ دیتا ہے۔ تب ایسی بات کھتے تو کھڑا ادر ہے کہ دوجے سے ہوکر کہتے اللہ تعالے نے تب یہ نازل کیا ؛ انتہی

اوربعض روابات سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ یہ آ بہت بعض مسلمانوں کے حق ہیں نازل ہوئی جن پر حیاء کااس قدر غلبہ نھا کہ استنجاء یا جماع یا دیگر طروریات بشری کے وقت بھی شرم کی وجہ سے اپنا سر کپڑوں سے ڈھانپ بیتے اور بدن کو برہنہ کرنے سے سٹرات کہ آسمان والا ہم کود کیمتا ہے یہ لوگ مغلوب الحال تھے اس آ بیت میں ان کی اصلاح فرا دی کہ اس غلو اور تعمق کی طرورت نہیں ہے بندہ کسی وقت بھی خدا سے نہیں جھ بسکتا لہذا جوائے بشریہ کے متعلق اس قدر غلوسے کام لینا ٹھیکنہیں۔ آ بیت کا اصل شان نزول وہی ہے جوسٹ روع ہیں ذکر کیا گیا کہ یہ آ بیت کا فروں سے حق میں نازل ہوئی فیکن آ بیت اپنے مدلول عام کے لحاظ سے اگر بعض مسلمانوں کی کسی غلطی کی اصلاح کومقمن ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں ۔

#### الحَمْدُينه

کم اس آیت پر پاره بازدہم کی تفسیر ختم ہوئی اب پارہ دوازدهم کی تفسیر فرع ہوتی اب بارہ دوازدهم کی تفسیر فرع ہوتی ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔ کما تَوْرِفَيْقِيْ را لاً بادللم عَلَيْ ہوتی گُنْتُ وَالْمَيْدِ اَرْبَيْدِ ۔

جلدسوم محل بهوتي



### تصديق نامه ك

محتنظ المعادف دارالعسام المحسينيه شهداد پورکی مطبوعه تغییر معادف القرآن مهدم محتنظ محدرت مولانا محدادرس کا منصوی رحمته الناملیه کی جلدسوم از باره ۱۰-۹ مصنظ محتنظ محتنظ محدادر سی کا منصوی رحمته الناملیه کی جات کراس کے بین قرآن کریم کو بغور بیر صا-تصدیق کی جاتی ہے کراس کے بین قرآن کریم میں کوئی کمی بیشی یا اعراب کی غلطی نہیں سہے ۔ والنام اعلم والناما علم

من العمر المراق المراق



